

رسائل

مخرت ولله أيم لين عالدوني آلودي

عَالِمِي مُجَالِسًا يُجَفِيظِ حَبِي اللَّهِ عَلَيْكُ فَيْظِ حَبِّمَ لَهُ مُولِعًا

مضوری باغ روڈ · ملتان - فون : 4514122

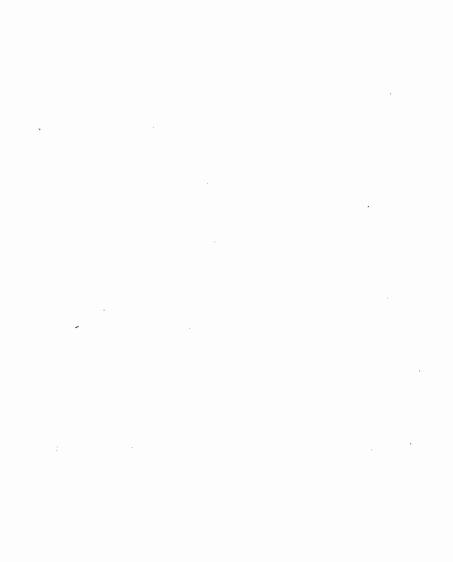

# بىماىڭدارطنارچى عر**ض مرننب**

لیجیے احتساب قادیا نیت کی جلد ۲۳ پیش خدمت ہے ۔ وزیر آباد کے مولانا محمد شفیع خالد ( ایم ۔ ایس خالد وزیر آبادی )نے رد قادیا نیت پر چار کتابیں شاکع کیس

ا۔ صحفے کھڑر (جواحتساب کی جلد۲۲ پرمشمل ہے)

۲۔ نوبت مرزا۔

۳۔ تصویر مرزا۔

س نو شنهٔ غیب <sub>-</sub>

مؤخر الذكر تتنوں كتابيں احتساب قاديانيت كى اس جلد (٢٣ ويں) ميں شامل ہيں۔ يوں محض الله رب العزت كے فضل وكرم سے مولانا وزير آبادى مرحوم كے مجموعہ تصانيف ردقاديانيت كے كام سے فارغ ہو گئے۔ فلحمد الله

افسوس ہے کہ کئی بار ارادہ کیا لیکن پھیل ارادہ نہ ہو پائی کہ وزیر آباد جا کر مصنف مرحوم کے حالات زندگی حاصل کر پاتے جو یہاں شریک اشاعت ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے توفیق رفیق فرمائی تو انشاء اللہ العزیز حالات زندگی معلوم کر کے ما ہنا مہ لولاک ملتان میں مستقل مضمون شائع کرنے کی سعا دے حاصل کریں میں مستقل مضمون شائع کرنے کی سعا دے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ان خد مات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آمین! بحرمہ نبی الکریم۔

فقیرالله وسایا هم صفر ۱۳۲۸ ه ۱۲ فروری ۲۰۰۸ء



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### التماس!

خاکسار نے نوبت مرزانے پہلے ایک کتاب موسومہ بد' نوشتہ غیب' ککھی تھی۔جس بیس مرزاغلام احمد قادیانی آنجمانی کے مشہور رسوائے عالم آسانی نکاح کا زندہ فوٹو معہ پر لطف ورکلین سواخ حیات، دککش مزاحیہ مضامین کا پاکیزہ تسلسل ایک ایسے مؤثر ودککش پیرایہ میں بطرز ناول بیان کیا گیا تھا جمآب اپنی نظیر ہے۔

بھر اللہ اس پرطول وعرض ہندوستان سے خراج محسین ومرحبا کے پھول نچھا ور ہوئے اورخصوصاً علمائے کرام نے اس کو بے حد پہندفر مایا اور معز زیدیران نے ریو یوز کئے۔

جمعے افسول ہے کہ میں وہ تمام عقیدت کے پھول طوالت کی وجہ سے پیش نہیں کرسکا۔ ہال چندایک تمرکا ان پاکیزہ خیالات سے بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ باتی ان تمام حضرات سے جن کے نام نامی واسم گرامی ذیل میں درج ہیں معانی کا خواستگار ہوں کہ وہ جمعے مجبور سجھتے ہوئے معاف فرما کیں گے اور رہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ عنقریب نوشتہ غیب دورجد ید میں طبع ہونے والا ہے۔ اس میں رہے بھی بوری کردی جائے گی۔

- ا..... مش العلماء جناب مولانا مولوي اشرف على تعانويٌّ
  - ٢..... مولا تا حبيب الرحمٰن لدهيا لويٌّ
    - ٣ ..... مولا ناعبدالحنان لا موريّ
    - اسس مولانامحمايرابيم ميرسيالكوني
    - ۵..... مولانا ابوالوفا ثناءالله امرتسريّ
      - ٢..... مولانا حبيب الله كلرك نهر ۗ
- ٤ ..... مولانا ابوسعيد محمد شفيخ صدر مدرس ومبتم مدرسه سراح العلوم سركودها
  - ٨..... مولا ناغلام محر تخطيب جامع خيردين امرتسر
    - ٩ ..... مولا تأغلام مرشدًلا مور
  - ٠١.... جناب معزت پيرسيدم مرعلى شأة سجاده نشين كولزه شريف

ا ...... مولا نا ناظمٌ مدرس تقویت الایمان فی تعلیم القرآن بها و لپور ۱۳۰۰ مولا نا عبد الرحمٰن خطیب جامع الل حدیث صدر را و لینڈی ۱۳۰۰ الله جامع مجرات ۱۶۰۰ مولا نا حافظ عنایت الله جامع مجرات ۱۴۰۰ مولا نا سید حبیب ایڈیٹر اخبار مسلمان سوم درہ مولا نا عبد المجید ایڈیٹر اخبار مسلمان سوم درہ مولا نا عبد المجید ایڈیٹر اخبار مسلمان سوم درہ

١٧..... مولا ناغلام حسينٌ مراخبار المعير حفرت كيليا نواله

ےا..... مدرج بدہ روز نامه احسان لا مور

مولانامحم الدين خطيب جامع وزيراً باد

خاكسار! ايم\_ايس\_خالدوزيرآ بادي

# فاضل اجل عالم بے بدل جناب مولا نامولوی شبیر احمد صاحب عثما فی شخ النفسیر والحدیث دیو بند کا ارشاد

بعدسلام منون، آ نکہ خط اور دو تسخ نوشتہ غیب کے پہنچے۔ ممنون فر مایا بیل آج کل سخت عدیم الفرصت ہوں۔ اس لئے جواب خط میں تاخیر ہوئی۔ نوشتہ غیب کو چند مقامات سے مطالعہ کیا جرائم اللہ خیرا۔ بری مفید اور دلچسپ کتاب کھی ہے۔ ایک مرتبہ شروع کر دی جائے تو چھوڑنے کو

۔ دل نہیں چاہتا۔ دقیق علمی بحثوں سے زائداس طرح کے رسائل کی اشاعت سے نفع کافئے سکتا ہے۔ حق تعالی مزید ہمت اور تو فیق ارزانی فرمائے اور آپ کے رسائل کومتبول بنائے۔

علامة عسر، فاضل بے بدل جناب مولا نااح سعيد د ہلوئ

# ناظم جمعيت العلماء ہند د ہلی کا ارشاد

السلام علیم! میں نے آپ کی کتاب نوشتہ غیب بعض بعض مقامات سے پڑھی۔ مجھے
افسوں ہے کہ بعض مشافل کے باعث تمام کتاب کا مطالعہ ندکر سکا۔ جس قدر میں نے اس کتاب کو
پڑھا ہے اس سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قادیا نیوں کے رد میں بہترین کتاب ہے۔ زبان اور
استدلال کے اعتبار سے اس بھی ہوئی تصنیف میری نظر سے کم گزری ہے۔ خدا تعالی نوشتہ غیب کی
خیب سے احداد فرمائے اور آپ کی کتاب کو عام متبولیت حاصل ہوا ور روح القدس کی جانب سے
آپ کی تائید کی جائے۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہی

ہوں دیان ہے۔ درست کی جسک اور کا ہے۔ ہے کہ قادیانیوں کے استیمال میں پوری سعی کی جائے۔

# مولا نامحدمبارك حسين محودي ناظم وهيخ الحديث مير ته كاارشاد

کتاب نوشتہ غیب آج کی ڈاک میں پنجی ۔ آپ نے مرزا قادیانی کا کذب بہتر طریقہ سے ثابت کرتے ہوئے واس کے دجل سے بچانے کی سعی قرمائی ہے اوراس کی پیش گو بیوں کو ایسے سیجے والئل اورانکشاف حقائق سے بے نقاب کر دیا ہے کہ جسے ہر خض سجھ سکے گا اوراس کے (مرزا قادیانی) وجال اور کذاب ہونے میں کی کوشک باتی نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کا سیجے معنوں میں کوئی نظام نہیں ہے۔ بلکہ ہر مقام پر متعدد انجمنیں نی ہوئی بیں اوران میں سے کوئی کام کر رہی ہے اور کوئی نہیں۔ میں نے آپ کا نوازش نامہ انجمن تبلیغ کے سیکرٹری کو دیا ہے وہ اس میں سعی کریں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی جیلے کو تبول فرمائے۔

جناب مولا ناغلام بھیگ نیر تک جز ل سیکرٹری معمّد عمومی جمعیت مرکزیہ کیٹے الاسلام انبالہ کا ارشاد

آپ کامطبوعة وازش نامه ایک نسخه کتاب نوشته غیب بهنچا - کتاب کی خوبی می شک نهیں اوراس تم کی کتابیں جس قدر زیادہ شائع ہوں مفید ہوں گی ۔

فاضل اجل، عالم بے بدل جناب مولا ناسیداحیّر سمس العلماء ہند جامع مسجد شاہی دہلی کاار شاد

کرم فرمائے بندہ!السلام علیم ورحمۃ اللہ!اق آ پکاشکریرع ض کرتا ہوں کہ آپ نے

کاب نوشۃ غیب ارسال فرما کر جھے ممنون فرمایا۔ ہیں نے اس کوتقر بہا تمام و کمال مطالعہ کرلیا۔

مرزا قادیانی کے ابتدائی حالات جھے ذاتی طور پرخود معلوم ہیں۔اس لئے میں وقوق کے ساتھ کہہ
سکتا ہوں کہ جوآپ نے اپنی کتاب نوشۃ غیب میں لکھے ہیں وہ بالکل میچے اور درست ہیں۔اس
کتاب کے متعلق میری مختمر دائے ہیہ کہ یہ کتاب اس خوبی اور ختیق ودائی کے ساتھ لکھی گئ

ہے کہ اگر اس کو بنظر انصاف و تا مل اور نفسانیت و تعصب سے علیحہ ہ ہو کر محض شخیق حق کے خیال
سے مرزائی صاحبان ہی مطالعہ فرما کیں تو یقینا راہ متنقیم پر آ جا کیں سے ۔لہذا کوشش ہونی چاہئے
کہ جس طرح بھی ممکن ہومرزائی صاحبان اس کتاب کا مطالعہ فرما کیں تا کہ جومقعہ داصلی ہے کہ وہ
لوگ راہ راست پر آ جا کیں وہ حاصل ہو۔والسلام!

### جناب مولا ناحسين محريمين الحديث فيروز يورجهاؤني كاارشاد

آپ کی کتاب نوشتہ غیب پہنی میں نے اس کتاب کوشر وی سے آخر تک بغور پڑھا۔

ہماختہ آپ کے اُنے دل سے دعا وہ کتی ہے۔ اللہ کرے زور کلم اور زیادہ، پیش کوئی نکاح محمد ک پیم کو جس لطیف اور دکش پیرائے میں بیان کیا ہے ہے آپ کا بی جن تھا۔ ایس کا راز تو آ بدم دال پیمی کنند۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی قادیا نی بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو بشرطیکہ تعصب نے اس کواندھا نہ کردیا ہووہ ضر دراس حقیقت کا قائل ہوجائے گا کہ مرزاغلام احمد قادیا نی اپنے جملہ دعاوی میں جموٹے تھے۔ میں صاحب دولت حضرات کی خدمت میں پرزورسفارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کومرزائی دوستوں میں مفت تقسیم کریں۔ انشاء اللہ تو اب عظیم حاصل ہوگا۔ ختم نبوت اور دو کی نبوت مرزا پر جو بحث آپ نے کی ہے۔ اگر چوشخر ہے۔ مگر جامع اس قدر ہے کہ واقعی آپ نبوت اور علی بند کردیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیردے اور خدمت اسلام کی مزید تو فیش خور یا کوکوزہ میں بند کردیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیردے اور خدمت اسلام کی مزید تو فیش عطاء فرمائے۔ فقط والسلام!

#### فخرسادات جناب محمدا بوالقاسمٌ صاحب سیف صدر آل انڈیا المحدیث بنارس کاارشاد

جناب کی کتاب نوشته غیب جواینه باب میں بینظیر کتاب ہے موصول ہوئی۔ سرسری نظر ساری کتاب پر ڈال لی۔ زبان پر بے ساختہ مرحباو جزاک اللہ کا جملہ آتار ہا۔ حتنی قادیان کی حققہ میں تب نیف نیسی کر مال میں اس کی فیٹ نے سے میں کی اس میں کا مال کر کا اس کر دالا

سرساری ساب پردان در بان چرب ساسته سربود. در سامده بسته مارې د. ما مارون سامده بسته مارې د. ما مارون سامته مارې هنیقت آپ نے خوب بی کھولی ہے۔ اگر نوشته غیب کی بابت میرع ض کیا جائے کہ اس کا مطالعہ تر دید مرزائیت کے لئے دوسری کتاب ہے ۔ اس امریش آپ کی کاوشیں قابل دادادر باعث صد ورهنیقت کتاب فرکورایک جامع کتاب ہے۔ اس امریش آپ کی کاوشیں قابل دادادر باعث صد

در حقیقت کتاب ندکورایک جامع کتاب ہے۔اس امر بیس آپ کی کاوسیں قابل داداور ہا عشاصد حکر رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی خدمت کو قبول فر مائے۔اس کی اشاعت کے لئے کافی پرد پیکٹٹر اسکیجئے۔ بیس بھی اپنی تقریروں بیس اس کا تذکرہ کیا کردںگا۔انشاءاللہ اپنی دوسری تصنیف نوبت مرز اتیار ہونے پرضر در جمیجیں منون ہوںگا۔

# جناب مولا ناعبدالغني سهار نيوري ممالوي كورداسيور كاارشاد

السلام علیم! میں نے جناب کے مرسلہ بہنوشتہ غیب کے دیتے اور بھا لے کو اوّل آخر سے دیکھا بھالا رحرب قادیانی میں بیحر بہ ماشاء اللہ خوب کافی وافی ہے۔اس صنعت کا جدید حربہ کسی نے تیار کیا۔الی شدید شیطانی جنگ میں سیف اور حربہ کی ضرورت ہے خالد برائے کفر عرب سیف سے عیاں خالد وزیرآبادی سیف کفر قادیاں فخر ملت والدین جناب مولانامولوی احمد علی لا ہوری ناظم المجمن خدام الدین لا ہور کا ارشاد

بندہ نے نوشتر غیب کا مقامات مدیدہ سے نہایت ہی خور سے مطالعہ کیا۔ انشاء اللہ تعالی مسلمانوں کو فترہ د جالیت سے تائب بنانے اور مسلمانوں کو فترہ د جالیت سے تائب بنانے اور دائرہ اسلام میں مسیخ کرلانے کے لئے جبل متین ہے۔ علاوہ اس کے مرزائیت کے قلعہ پر گولہ ہاری کرنے کے لئے ایک زبروست تو پخانہ ہے۔ خدا تعالی حضرت مصنف کی اس میں بلیغ کو تبول فرمائے اوراسے ان کی نجات دارین کا ذراجہ بنائے۔ آئین یا الدالعالمین!

### زبدة الاماثل والافاضل يفخ الاسلام

جناب مولاناسيدمهدى حسن مفتى رائد هير كاارشاد

آپ کی کتاب نوشتہ غیب پنجی اوراس کے مطالعہ سے محظوظ ہوا۔ واقعی بہت ہی ہمل طریق سے نکاح قادیائی کو طشت ازبام کیا ہے۔ زبان پیرائی دلچسپ ایسا کہ ہر شخص اس کو پڑھے بخیر نہ چھوڑے اللہ تعالی آپ کو مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے اور اس کے ذریعہ محرابوں کی ہدایت کرے۔ آئین میں حتی الوسع دوستوں کو اس طرف متوجہ کروںگا۔ قلوب خدائے تعالی کے قدرت میں ہیں۔ وعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ کی تالیفات کو تجو لیت عامہ بخشے۔

### فاضل اجل جناب مولانا قامنی محمطاتی خطیب مسجد سنهری لا مور کاار شاد

آپ کا ارسال کردہ رسالہ نوشتہ غیب پہنچ گیا۔ احتر نے مطالعہ کیا طبیعت میں از حد بیثا شہری ہوں۔ میری نظر سے بہت سے رسالے بیٹا شت پیدا ہوگی۔ جی چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتا ہی رہوں۔ میری نظر سے بہت سے رسالے مخر رہے۔ مگر میں نے ایسا جامع اور مدلل رسالہ بھی نہیں ویکھا۔ میں مصنف کی اس کوشش کی واد دیتا ہوا اس پاک لا بزال کا شکر یہ کرتا ہوں کہ اے رب العالمین اب بھی تیری مخلوق میں ایک ہتیاں موجود ہیں جو باطل کا مقابلہ بخو لی کرتے ہیں اور خصوصاً اس فرقے مرزائیہ کے لئے ایسی ہی ایک جامع کتاب ہونی چاہتے تاکہ ان کا ناطقہ بند کردیا جاوے۔ جمعے امید ہے کہ

اگر دوسراایڈیشن نوبت مرزا تیار ہوتو بندہ کوفراموش نہفر مائیں کےضرور بالضرور بندے کے پاس ایک نسخ بھیجیں کے اور میں اس بات میں کوشاں ہوں کہا شاعت میں توسیع ہوا ورآپ کا باز دمغبوط کر دیا جائے۔

## جنأب حضرت مولا نامولوي محمر عبدالعزيز

شيخ الحديث وناظم مدرسها نوارالعلوم كوجرا نواله كاارشاد

آپ کا ہدیہ سنیہ وعطیہ موصول ہو کرموجب بہجت دسر در ہوا۔اللہ تعالیٰ آپ کو ہڑا ہ خمرعطاء کرے کہ آپ نے خدمت اسلام میں اپٹی ہمت صرف کرے گروہ نا نہجار کے خسران کا سامان بہم پہنچادیا۔اس جگہ انشاء اللہ آپ کی کتاب نے متعلق مناسب عرض کیا جاوے گا۔اپٹی دھاؤں سے یا دفر ماتے رہا کریں۔

# فخرسادات بكبل پنجاب جناب ابوالحسنات سيدمحمراحم قادريًّ خطيب مسجد وزيرخان لا مور كاارشاد

جناب کا مؤلفہ نوشتہ غیب میں نے پر حارمطالعہ نے جھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ ایس

دلچیپ طرز بیں ابھی تک شائد تر دید مرزائیت نہیں کی گئی۔طرز تحریر مضمون نگاری اور جوابات میں میں انتہا ہیں ہے ہیں

الزامی کانسلسل نہایت یا کیزہ ہے۔ مفت

علامه زمان مفتی دورال سیخ الاسلام حضرت مولا نامحمد کفایت الله ً صدر مدرسین مدرسه امینیه وصدر جمعیت العلمهاء مندد بلی کاارشاد

آپ کی کتاب نوشتر غیب پنجی تھی۔ جھے افسوں ہے کہ اس کے متعلق اظہار رائے میں فیر معمولی تاخیر ہوئی۔ میری مشغولی اور ضروریات میں انہاک پر نظر رکھتے ہوئے معاف فرمائیں۔ کتاب جس نیک مقصد سے تعمی گئی ہے وہ آج کل مسلمانان ہند کے لئے نہایت اہم وارفع ہے۔ فرقہ ضالہ مرزائیے نے مسلمانوں کو فرجی، معاشرتی سیای گمرای میں جتلا کرنے کے تمام ذرائع اختیار کرد کھے ہیں اور طرح کے دام ونزویر بچھار کھے ہیں۔ آپ نے نوشتہ غیب کے ذریعہ امت مرحومہ تھر بیکوامت مرزائیے کے دجل وتلیس کا شکار ہونے سے بچانے کا مبارک انظام کیا ہے۔ اس کا اجر جزیل بارگاہ رب العزۃ جلی شائہ سے آپ کو ملے گا۔ فقیر کی مخلصا نہ دعا

ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی مشکور فرمائے اور نوشتہ غیب کو مقبولیت عامہ عطاء کرے اور مسلمانان ہند

کومرزائیت کی تاریکیوں سے نکالنے اور راہ حق وصواب ان پرمنکشف کرنے کے لئے نوشتہ غیب کو آفآب ہدایت بنا کرنو رافکن کرے۔ آمین!

# فخر لمت والدين جناب مولا نامولوي محمد الدينٌ خطيب جامع مليه وزيرة بإد كاارشاد

"هذه عجالة نافعة وعلالة بائعة تروى بها غليل طالبي البرهان وتشفى بها عليل امراض القاديان وطالعته كرة بعد كرة ومرة بعد مرة لكن لا على سبيل الاستيعاب بل على سبيل الارتجال فوجد ته مصفانا لكدورة الخرافات المرزائية وكيد الكيد انية لا سيمالا هل الانگيزية ولله درالمصنف حيث اتى بالدار المكنونية وهذا اخردعوانا وان الحمدالله رب العالمين و آمين ثم آمين!"

عالم بِمِثْیل جناب مولانا مولوی محمدا ساعیل می سیرٹری آل انڈیا تنظیم اہل صدیث پنجاب گوجرانوالہ کاارشاد

نوشترغیب جند جند مقامات سے دیکھا گیا۔ جناب کے ماحول کے لحاظ سے بہترین چیز ہے۔ جناب کی جبتو قابل عسین ہے۔ اللہم زوفر وامید ہے کنقش ٹانی لقش اوّل سے بو ھر موگا اور بید شغلہ بھی دریا ہوگا۔

علامة عمر جناب مولا نامولوی سیدمجد مرتفنی حسن چاند پورگ طوطی مند ناظم مدرسه اسلامید عربیدا مدادییم را د آباد یو پی کاار شاد

میں نے بعض مقامات سے نوشتہ غیب موکفہ ایم ۔ ایس خالد وزیرا بادی کو دیکھا بہت مفید کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ موکف کو جزائے خیرعنایت فرمائے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کتاب کو خریدیں اور ووسروں کو اس کے مضامین سنا ئیں۔ خریدیں اور دوسروں کو اس کے مضامین سنا ئیں۔ مسلمانوں کو اس فرقہ مرزائیہ کی رد کی طرف بوری توجہ فرمانی چاہئے۔ ہندوستان میں اسلام کے لئے جفاہراس فتنہ سے زیادہ کوئی فتنہ قائمل توجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسامی جیلہ کو قبول فرمائے اور اب بہت مسلمان اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسامی جیلہ کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو فقع دے اور مرزائیوں کو بھی ہدایت فرمائے۔ آثین!

## . جناب مولانا مولوی عبدالرحلی خطیب جامع بازار والی وزیر آباد کاار شاد

"بسم الله الرحمن الرحيم · الحمدلله وكفي وسلام على عباده الـذيـن اصـطفـهُ ١ اما بعد! فاني طالعت الكتاب المستطاب الموسوم بنوشته غيب من تناليف الحب الذكي التقي النقي الملقب بالخالد فوجدته كتابالا يايته الباطل من بين يده ولا من خلفه ومجموعاً من المسائل الواقعية لا يجترى الجاهل الاندلسي ولالد مشقى على رده وقدحه ولا يحوم المتجدد ولا المتبنى حول حريمه وفصيله واور اقاجامعة لله لا مل والبراهين وسطور احاوية على انكشاف حقيقة الدجال الذمي ادعي النبوة في القاديان واطال لسانه على ذوى الاديان وخرف النصوص القطعية الدالة على حيات عيسى ابن مريم وختم النبوة على سيد المرسلين عليهما الصلوة والسلام امام المكان والزمان فيذل عما غالامة مسايهم الجميلة في ترديد ذلك الشقى شكرالله سعيهم باالقلم والبيان فسلك اخى الخالد مسلكهم الا انه رحج التسهل في ضبط المسائل لفهم العوام واختار الارتباط بين مضامين الكتاب نشاط الخواف وجمع اقوال المتبنى جميلة بيدانه اوضح النكاح السماوي الذي عليه مدار دائرة النبوة الكاذبة لتنكشف الحقيقة على وجهها فالرجاء من ناظري الكتاب ان يوسعوا اشاعة وتبليغه ويعينوا على طباعته الثانية وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين''

#### نذرعقيدت

یارب تو رحیی درسول تو رحیم صد فکر که آمم به میان دو رحیم

خادم قوم نهایت ادب واحر ام سے عجز واکسار کے ساتھ جمیع فرزندان تو حید کی طرف سے عموماً اور اپنے محرّم بزرگ و قابلقدر ہادی حقیقت ورئیس الطریقت الحاج الحرمین الشریفین حضرت جناب میاں محمد بڈھاصا حب وادوالی شریف کی طرف سے خصوصاً بینا چیز تصنیف موسومہ بدنوبت مرزا جناب سید الکوئین فخر موجودات آتائے عالمیان سید الولد آدم سرکار مدید آتا ہے

نامد ارمح مصطف احمد مجتباخ التم النهيين وكافة للناس وروف الرحيم صلے الله عليه وسلم كى خدمت بايركت ميں خلوص نيت وصفور قلب كے ساتھ لطور بديہ پيش كرتا ہے۔

الأستول أفتد زب عزوشرف

أيم الس خالد

مصنف: نوشة غيب، نوبت مرزا، تصور مرزا

بسم الله الرحمن الرحيم!

#### حمه بارى تعالى جل شانه

تمام حمد وستائش اورخوبیاں اس خالق دو جہاں اور مالک کون ومکاں اور رزاق انس وجان کو مزاوار ہیں۔ جس نے کا نتات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا اور اس کی ربوبیت فرمائی اور بستون آسان بنائے اور ستاروں سے زینت دے کراپی عاجز مخلوق پراحسان عظیم فرمایا۔ تاکہ وہ اس کے بھیا تک پن سے محفوظ رہیں اور بیساوی فوج شیاطین کو کلست اور حساب میں مدد کے لئے بھی بنی اور قمر کو ضیاء اس لئے دی کہ پھل بکیں اور اس سے کشماس ومشماس حاصل کریں اور سورج کو اس لئے منور کیا تاکہ نظام عالم کی بقاء رہے اور اجناس برحیس اور بکیں اور توان صحت قائم رہے۔

اے خدائے لایزال تونے زمین کی بنا پانی پر کمی اور پانی کوتلزم ستی کا نا خدا بنایا۔ اے بے مثال ہستی و بند پر تکستی تو نے وحوش و بہائم، چند و پرند، شجر و تجر دریا و نالے، معد نیات و بنا تات اور جمادات پیدا کیس اور ان پر تصرف کے لئے انسان کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا۔ مولا بیشاداب وادیاں اور ان بیس رنگ برنگ کے پھول اور پھل ، بیآ بشار اور ان بیس محمل یانی اور اس کاراگ تیری عظمت کا پید و بتا ہے۔

اے ظاہر وہاطن کے جانے والے آقا۔ یہ کو ہسار ومرغزار ، یہ چٹانیں و پہاڑ اوران کی سر بلند چو ٹیاں اوران پر سنر وسفید پکڑیاں۔ تیری قدرت کا تماشہ ہیں۔اے نظام عالم کی رہو بیت کرنے والے حسن ، توا پی خلوق ہے بھی عافل نہیں ہوتا اور تواس نفے کیڑے کو جوصدف میں تیری توحید کے گن گاتا ہے اور پھر میں جو تیرے راگ الا پتا ہے سنتا ہے اور روزی ویتا ہے۔ مولا تیری جلالیت کے پرتو سے پہاڑوں کے سینے شق ہوئے اوران سے ندیاں تیری وصدت کا تران گاتی ہوئی رواں ہوئیں۔اے ارجم الراحمین تیرے رحم سے گزار ہتی میں رمگ وہو ہے اور

تیری سے وصدت سے گل لالہ، سرخ رو ہے اور نرس بیار تیرے ہی انتظار میں بحوجتی ہے اور غنچ چنگ کرموز ون ہوئے اور پچھڑ ہوں کی کو ریاں شبنم پھولوں کے دضو کولا کیں گل سوس و چنیلی ،گل فرگس وجو ہی ، بیمو تیا و بیلا ، بیگلنارومکھیہ گلاب کی افتدا کیں مقتدی ہوئے اور تیری ثناء میں ترانے ترنم سے گانے میں بحوجوئے سرونے بحرادیا اور بلبل ناشاد شاد ہوئی ۔ کبوتر ہو ہو سے اور پیپیما تو تو سے وحدت کے ترانوں میں بحوجوئے اور قمری نے حق حق کے نعرے لگا کرتیری تو حید کا پیغام ہا دصبا کو دیا۔ جواٹھکیلیاں کرتی ہوئی پہتہ بہتہ اور شاخ شاخ کو سرور کرئی۔

اے پاک پروردگار تیری ذات از لی وابدی ہے۔ تو نے مردہ زمین کورحت کے بادلوں سے زندہ کیااور تیر نورکی اونی سی وہ بخلی جو بخلی کی شکل میں کوندتی ہے اور جونگا ہوں کو خمرہ و چکا چوند کردیتی ہے۔ اے خالق حقیق تو نے اپنی حمد و کبریائی کے لئے لا تعداد ملائک نور سے ، جان کو نار سے ، انس کومٹی سے پیدا کیا۔ پرند و چرندہ شجر و جمر تیری حمد و تعریف میں رطب البیان ہیں اور زمین و آسان کی باگ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس کو تو ایک دم میں فناہ کرنے اور نی بسانے پر قادر ہے۔ تیرا نور زمانہ جمر پر محیط ہے اور تحصے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

# محامدخاتم النبيين علف

در نشانی نے تیری قطروں کو دریا کردیا دِل کو روش کردیا آٹھموں کو بینا کردیا

خوش نعیب تھی وہ ساعت جور تھا الاقل میں آئی۔جس میں ایک نور الا زوال کو ہربے مثال ایک بیش قیمت لعل، ایک انمول جو ہر، ایک نور علیٰ نور ہیرا۔جس کی بے شل روشیٰ سے شمس وقر مخل ہوکر ماند ہوئے۔جس کی ابدی وسر مدی خوشبو پرعبر وکستوری فدا ہو کیں اور جس کی معطرو دل آویز خوشبو کے تقمد ق میں کھولوں کو رعنائی ملی۔جس کی زبان فیض تر جمان نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے جو کرہ ادض پرلہریں اور موجیس مار کر دنیا کو سیر اب کر گئے اور جس کے حسن لا جواب سے فردوس کی حوریں شر ما کیں اور حسینا کیں عالم جن وشر مندہ ہوئے۔ چاند کی پیشانی عرق ریز اور سے فردوس کی حوریں شرک ہوئے۔ بیاندی پائی اور جس کے وید کی تقمد بیق میں آہوکو بے مثال آس تکھیں ملیں اور جس کے اخلاق جمیدہ سے دنیا نے تہذیب سیکھی اور جس کے دم کرم سے فالم وجائل بدو،گلہ بان عالم بے اور جس کے اخلاق جمیدہ سے دنیا نے تہذیب سیکھی اور جس کے دم کرم سے فالم وجائل بدو،گلہ بان عالم بے اور جس کے عدل وانصاف نے نوشیرواں

کو مات کیا اور جس کا ایک عالم مدح خوال ہوا۔ جس کے مبارک عبد بیل شیر و کری نے ایک گھاٹ پر پانی بیا۔ جس کی شاوت کے صدقے بیل ہزاروں حاتم ہے اور جس کی شجاعت بیل رن کا نے اور حس کی شجاعت بیل رن کا نے اور حس کی بیٹ مغلوب ہوئے۔ جس کے رعب وجاہ وجلال سے قیعر و کسر کی کے لار زہ بہ اندام ہوئے اور کئر رے بحدہ ریز ہوئے۔ جس کے نورسے جہان منور ہوا اور ظلمتیں کا فور ہو ہیں۔ حضور سرور دو عالم ہلا گئے کا ظہور قدی کا کتات عالم کے لئے سب سے بڑی نعمت و مسرت ثابت ہوا۔ شب د بجور نے کروٹ بدلی اور سپیدہ مین موروار ہوا۔ طائز ان خوش الحان اس درنایا ب واز لی ایم عبداللہ کی تشریف آوری کا مرد وہ گانے بین محوور ہوا۔ یا درمیا نے مبارک بادکا پیغام دیا اور محصوماً فارس کے بحق آتھکدہ کو سایا جو جمیشہ بیشہ کے لئے سرد ہوا۔ حضرت ابرا ہیم کے دنیا بیل سب سے پہلے کمر کی دہ آگ و حد کے پیغام سے سرگوں ہو کر تخش سے سے بہلے کمر کی دہ آگ و حد کے پیغام سے سرگوں ہو کر تخش سے سے بہلے کمر کی دہ آگ و حد کے پیغام سے سرگوں ہو کر تخش سے سے بہلے کمر کی دہ آگ و حد کے پیغام سے سرگوں ہو کر تخش سے سے بہلے کمر کی دہ آگ و حد دی ہو تو دی رقود کی مشتی میں دعائے طیل کو آگھوں پر کھے ملاکہ کی فوج کے ساتھ کور کی مشتعلیں لئے تو حد و تجود کے گلدستہ ہاتھوں میں سنجا لے آمنہ کے درود بوار فوج کے ساتھ کور کی مشتعلیں لئے تو حد و تو کی نازل ہوئی کی نے کیا خوب کھا ہے۔

بغایت شان زیبائی بصد اند از یکآئی امین بن کر امانت آمنه کی گود میں آئی

مبارک باد کا غلغالئیم میج نے گایا۔ سبز سبز ڈالیاں فرط محبت سے گلو کیر ہوئیں اور پتے نے خوش آ مدید کہا بشارت سے جھنگ کے لباس میں باب نبوت کو بند کرتی ہوئی جلوہ افروز ہوئی۔ طاغوتی طاقتیں شرک و بت پرتی کو تاراج کرتی ہوئیں رحم و کرم، عفو و حلم، خلوص و صدافت کی رحمانی طاقتوں کے آ کے سرگوں ہوئیں۔ شیطان معدا پنی ذریت کے پہاڑوں کو بھا تم بھاگ دوڑ ااور دھاڑیں مار مارکررویا۔ زبین و آسان اس جلو کہ سبحانی سے مسرور ہوئے اور مبارک بادی کا ترانہ گا ا

خود خلسہ گذرت نازاں ہے ہر چتم تماشا حمراں ہے اس مصحف عضر خالی پر بید تعش ونگار اللہ اللہ

اے عبداللہ کے دریتیم تیری پیدائش مبارک، تیرا تشریف لانا رحت۔ اے انسانیت کاسبق یاد کرانے والے آقا۔ اے قلزم ہستی میں خلق ومروت کے دریا بہا دینے والے داتا۔ اے کفر وضلالت کوخس وخاشاک کی طرح بہا دینے والے مولا۔ اے اخوت وعبت کے بخشفے والے منعم۔ اے حلم و برد باری کے سبق کو از بر کرانے والے رسول۔ اے

مغووکرم کی مجسم تصویر ، ہمارالا کھ لا کھ سلام آپ پراور آپ کی آل پر \_ نغمہ ہے تیرا دکش اکبر مضمون ہے تیرا پاکیزہ وتر بلبل کے ترانے صل علی مجھولوں کی لطافت کیا کہنا

#### انعام بارى تعالى

اللہ تعالی بزرگ و برتر کا جرار جرار احسان ہے۔جس نے ہماری رشد وہدایت وفلاح وبہود کے لئے ، ہمارے نیک و بد کے سمجھانے کی خاطر ،ہمیں قعر فدات بیں گرنے سے بچانے کی خاطر ، وحوش و بہائم کو انسان بنانے کے لئے ،خواب گرال سے بیدار کرنے کو ، ہماری سوئی قسست کے جگانے کو ۔ہمیں اپنا بندہ بنانے کی خاطر اور نارجہنم سے بچانے کی خاطر ۔قرآن ناطق کوجس کا اسم گرامی ،ی تعریف کیا گیا ہے۔رحمت عالم کے لباس میں عفوہ طم کے پیکر میں ۔رحم وکرم کی تصویر میں ۔ اخوات و محبت کے قالب میں ۔ اکساری و تو اضع کے جسمے میں ۔ فقر و غنا کے ڈھانچ میں ۔ مماوات کا علم دے کر ۔جس کی ضیاباری آبدار موتوں سے بالاتر ہے اور جس کی ضیاباری آبدار موتوں سے بالاتر ہے اور جس کی معطرود ل آویز مہک عبروعود سے زیادہ ول ابھا لینے والی ہے مبعوث فرمایا ہے۔

وہ قوانین ازل کا قاسم، وکلیم پوش وبور بیٹھین نبی جورسولوں کا سرتاج اور نبوت کا عاقب ہوااور جس کی ضیا پاٹی سے جہال مستنیر ہوااور سراج المنیر کہلایا۔ جس کے مقدس احکام آب زرسے صغید ہر پر ہمیشہ درخشاں میں گے۔

اورجن کے کو کرنے پرزمانہ بھی قادر نہوسکے گا۔ جب خانہ خداکی آخری زیارت سے مستفیض ہو چکا تو خدا کے حکم بردار بندول کے خاص مارتے ہوئے سندر کے سامنے ایک عام اعلان فرمایا۔ جے ادبی دنیا ججۃ الوداع کے نام سے یادکرتی ہے۔ آپ اللہ فی نام کی مشرک جزیرۃ العرب میں ندر ہے پائے ادر کوئی برہنہ سجد حرام کا طواف نہ کرے۔ بلکہ پاس بھی بعظنے نہ پائے۔ مسلمان کا مال اور جان اور عرف برجنہ مجد حرام ہو چکا خبردار کوئی کی مسلم کود کھند دے۔ خدا نے اپنے دین کو کامل اور اکمل کردیا اور تم منعتیں پوری ہو چکس۔ ہوسکتا ہے کہ یہ میرا آخری جج ہو تے اپنے دین کو کامل اور اکمل کردیا اور تم منعتیں پوری ہو چکس۔ ہوسکتا ہے کہ یہ میرا آخری جج میں دو چیزیں الی بیش قیمت چھوڑ ہے اتا ہوں۔" تدرکت فید کم امرین لن تضلوا مات مسات مسات میں اللہ وسنة رسوله (مشکوۃ ص ۲۱، باب الاعتصام بالکتاب والسنة) "لیخی کتاب اللہ وسنة رسول داگر اس پرگامزان رہو گو شاد کام وہام اور ہوگے۔ والسنة) "دیکی گراہ نہ کر سکوگا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اضائی اور تین باراعادہ اور تمہیں کوئی گراہ نہ کر سکوگا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اضائی اور تین باراعادہ اور تمہیں کوئی گراہ نہ کر سکوگا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اضائی اور تین باراعادہ اور تمہیں کوئی گراہ نہ کر سکوگا۔ پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور انگی اضائی اور تین باراعادہ

کیا۔ خداوند کواہ رہیو میں نے تیرے احکام تیری عاجز مخلوق کو پہنچادیئے۔اس کے بعد فرمایا یامعشر انسلمین تم میں جوحاضر ہیں وہ س لیں اور جوعائب ہیں انہیں پہنچادیا جائے۔

یٹر بی محبوب خدا کا حکم ہے کہ میرے نام لیواوہی ہو سکتے ہیں اور جنت کی صانت انہیں ہی سکتے ہیں اور جنت کی صانت انہیں ہی مل سکتی ہے جن کا نصب العین ہیں و۔

"کل امن بالله وملئکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیك المصیر (البقرة: ۲۸۰) " وش نه الله السكفر شتون، اس کی تمایون، اس کے رسولوں کو ( سچ دل سے مان لیا) بیر کم انبیاء ش کی کے (مرسل من الله بونے میں) فرق نہیں جانے اوروہ (یون) کہتے ہیں ہم نے من اور مان لیا۔ اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش ما تکتے ہیں اور تیری طرف بی ہمارا کھرتا ہے۔ که

"قولوا اسنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسخة ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (البقرة ١٣٦٠) واقرار كروكم م الشقالي برايمان لائ اورايمان لائ اس وى برجوهم بربواسط في كريم نازل بوكى اورجم ايمان لائ اس وى برجوهم بربواسط في كريم نازل بوكى اورجم ايمان لائ اس وى برجوهم بربازل بوكى اورجم ايمان لائ اس وى برجوهم بربازل بوكى والمائل مائل مائل مائل مائل من برجوهم المائل من برجوهم في المائل مائل المائل مودى في المائل من برجوه في المائل مائل المائل مودى في المائل من من كوكى تفريق المناسم في المناسم وي برجوه في المناسم في الم

اس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام تھم ایسادیا جس کی تعیل کرنے والوں کا نام مؤمن قرار دیا۔

مبارک بیں وہ جنہیں آقائے زمان ،سیدالمحصوبین ،سرکار مدیعتا کے کا پیام آق تک یا دہے اور وہ اس پر دل وجان سے فدا اور علی پیرا بیں ۔خوش نصیب بیں وہ جورسولوں کی عزت وحرمت پہر میں اور دامن رسالت پر آئج نہ آنے سے اسپنے جنت الفردوس کی زینت کو دوبالا کرتے ہیں۔

بنا کروند خوش رسے بہ خاک وخون غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقان یاک طینت را

فرقان حميد شامد ہے۔

"ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياه ولكن لا تشعيرون (البقه دة:٥٠٤) "اللي بمين مسلمان ركهيواوراي برخاتمه كيجيو به مولا بمين بيرتو يق وے کہ ہم تیرے پیفیروں کی عزت واحترام پردل وجان سے فداہوں اوران کے احکام کوجو تیری جانب سے نازل ہو ے ہیں حرز جان بنائیں اور ان کی خدمت پفدا ہوں۔ آمین یسارب العالمين آمين!

خدا کے پندیدہ دین کے قائد اعظم سید الرسلین الله کی ذات گرامی کا امتیازی نشان ایک پیجی ہے کہ جو بھی احکام البی وقنا فوقتا نازل ہوئے وہ صرف کتابی شکل میں ہی نہیں رہے بلکہ اس پاکوں کے پاک اور خاصوں کے خاص محبوب خدانے اسے بذات خودعملی جامہ پہنا کر دنیا جال پراحسان عظیم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے چودہ سوبرس پیشتر کامسلمان جو حضو ماللہ کی حیات طیبه کا ناظر تھااور آج کے مسلمان میں جس کے سامنے قرآن صامت نے 'لقد کان لکم فى رسول الله اسوة حسنة (احزاب:٢١) "بيش كيا-ايك بى رنگ بيس رتكين بيس،اور ى اسلام كى صداقت ب\_ اگرا حكام صرف كتا بي شكل ش بى ہوتے اوراس كے ساتھ عمل ند ہوتا تو آج سخت مشکلات کا سامنا ہوتا اور ضرور آج کل کے منچلیے پنجابی، بروزی بظلی ،تشریعی ،غیر تحریعی ،رودرگویال یا مین الملک، جستگه بهاورول کے زورقلم یاتحریف سے ردوبدل موکرایک بميا مك اورنا قابل قبول لاتحمل بن جاتا مرجونكم معتبت ايزدى كويدمنظور تفاكداس كالهنديده وین پھولے، پھلے، بڑھے اور ہے اور اس کے شاداب ججر برومندو تنومند ہوں اور حوادث زمانہ کے چھیٹر وں سے محفوظ رہیں اور نز ہت بخش پھول اور کلیاں جہاں کومعطر کرتی رہیں ۔ یہی دہیتھی جو اس كى حڤاظت كاؤمداحسن الخالقين نے اپنے ومدقرادوے كرفرمايا" انسا نسحدن نسؤلغا الذكر

واناله لحافظون (حجر:٩)" اوریمی وجتھی کہ حضور فضیلت مآ ب اللہ نے ایک ایک تھم کی عملی تغییر بذات خود فرمائی حضوم الملطة كا وہ ارشاد صغحہ تاریخ پر درخشندہ ستارے كی طرح آب وتاب سے اب تک دمک رہا ہے کہ مجھے کو یونس بن متی پر فضیلت ایسے رنگ میں مت دو کدان کی تحقیر ہو۔ کیونکہ میسب خدا کے برگزیدہ رسول ایک ہی چشمہ سے سیراب موکرایک ہی یاک مقصد لے کر خلق خدا ک ہدایت کے لئے اپنے اپنے وفت میں مبعوث ہوئے۔ چنانچیفر مان رسالت ملاحظ فرما کیں۔

''عن أبن عباسٌ وعن ابي هريرة قال قال رسول اللهُ سُلَيْكُ ما ينبغي

توبين انبياء فيهم السلام

ذیل میں ہم کرش قادیان ، مسلمہ ٹانی ، مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے چندا یے اقتباسات پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اس قادیانی مراتی نبوت کے ہاتھوں خدا کے وہ نہایت ہی محبوب پیا مبر جومعومیت کے شع ، صدافت کے شخراد سے اور جواخلاق کا نئات نے دنیائے جہاں کی غلامی معصیت سوز اور اطاعت جنت کی ضافت ہے اور جواخلاق کا نئات نے دنیائے جہاں کی فلاح و بہبود کے لئے امن وسلامتی کو برسر افتد ارکرنے کی خاطر عدل وانصاف، عفو وحلم ، حبت فلاح و بہبود کے لئے امن وسلامتی کو برسر افتد ارکرنے کی خاطر عدل وانصاف، عفو وحلم ، حبت فریت کے دریا مساوات کی شیرین سے لبریز کر کے ہماری تیرہ بختی و جہالت کے محوکرنے کو، شربت تو حدید کے خم کنڈھانے کوالیے بہترین ساتی وصدت مبعوث فرمائے جن کے مقدس نام پر دہتی دنیا تک کے سعیدالفطرت انسان سلام ودرود بھیجتے رہیں گے ۔ گرآ ہا!

چودھویں صدی میں پنجاب کے خطے میں ایک الی ہتی بھی پیدا ہوئی جو در ماندگی و مقلی کا شکار ہو کر جو در ماندگی و مقلی کا شکار ہو کر جو دوقت کے لباس میں بتدری ترتی کرتی ہوئی خدائی مراتب کی دعویدار ہوئی۔ چکر کاشنے والے آسان اور گروش کرنے والی زمین نے اتنے چکر نہ کائے ہوں گے اور رنگ بدلنے والے گرکٹ نے بول گے اور رنگ بدلنے والی زمین نے استے چکر نہ کا سے ہوں گے الہامی نے بدلنے والے گرکٹ نے بول رنگ نہ بدلے ہوں گے جس قدر'' خاکسار پیپر منٹ' کے الہامی نے جست دکھلائی۔

گورداسپور کے ضلع قادیان جیسی غیر معروف بستی میں ایک لڑکا مرزا غلام مرتضے کے ہاں پیدا ہوا جو سندھی بیک کے نام سے منسوب ہو کر غلام احمد کہلا یا۔ ان حفرت کا دعویٰ ہے کہ میں تمام اولیاء ، اقطاب ، ابدال اور خدا کے پیاروں سے مرتبہ و وجاہت میں بلندتر ہوں اور ان کی حقیقت مرے سامنے پانی بھرتی ہے۔ تمام معصومیت کے سرچشمے یا خدا کے برگزیدہ رسول میر سے چیرا بمن میں چھپے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام مجھ پر بارش کی طرح برس رہے ہیں اوراگر پیرائن میں چھپے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام مجھ پر بارش کی طرح برس رہے ہیں اوراگر بیانعام ونشان ایک جگہ جمع کئے جا کیس تو ان سے ایک ہزار نبیوں کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ تمام انبیا نے عظام ایک مردہ و جود کی طرح تھے۔ میری آ مدنے ان کوزندہ کر دیا۔ تصر نبوت یا شجر اسلام ناکمل اور برگ و بار سے بے بہرہ تھا۔ میری آ مدسے وہ شاداب وگلزار ہوا۔ میں آ دم ہوں ، میں ناکمل اور برگ و بار سے بے بہرہ تھا۔ میری آ مدسے وہ شاداب وگلزار ہوا۔ میں آ دم ہوں ، میں

شيث مون، مين نوح وابراهيم مون، مين يعقوب مون، مين موي مون، مين عيسي مول، مين محمد موں، میں احمد موں، میں کرشن موں، رودر کو پال موں، میں آمین الملک ہے سکھ بہا درموں، میں آ ربول کا بادشاه بول، بین صور بول، بین مظفر ومنصور بول، بین تکم بول، بین محدث بول، بین خدا کا پہلوان ہوں، نبیوں کےلباس میں۔غرضیکہ میں مجوب مرکب انبیاء ہوں۔میرے لئے ہزار بانہیں لا کھوں نشان آسان نے دکھلائے۔ ہزاروں مجزے زین نے پیش کئے۔خدامیری مدو کے لئے ایک سابی کی حیثیت سے تیز تلوار لئے کھڑا ہے۔وہ میرے مسکر کے لئے طاعونی کیڑے پال کر ماری زمین کی طرف آر ہاہے۔وہ میری عرش پرتعریف کرتا ہے اور سندر کی طرح موجزنی كرتا ہے۔ وہ جھے ہے ميں اس سے ہول۔اس نے مجھے يہ كى كہا كدتو جو بھى جا ہے كرہم نے تحمو بخش دیا۔میرا خدانماز پڑھتاہے اور روزہ رکھتاہے۔جاگتاہے اور سوتاہے۔میرے خدا کا نام لاش ہے۔ یوں تومیرانام "مرزا" خدا کاسب سے بواتام ہاورکہا جاتا ہا ای لئے مجھ کوفانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی۔ بیس نوح ہوں اور خدا کی تشم بیس غالب ہوں اور عنقریب میری شان طاہر ہوجائے گی اور ہرایک ہلاک ہوگا۔ ہاں وہی بیچے گا جومیری تشتی میں بیٹے کیا اور اس قوم کی جڑکا اے دی جائے گی جو مجھ پر ایمان نہلائے۔ میں ہی رحمۃ اللعالمین ہوں۔میرا خدا اونچ آسانوں کا بنانے والا ہے۔اس نے جھے کو ریجی وی کی کداے مرزا کہددےاے تمام جہال كولوكوا مين تم سب كے لئے خداك طرف سے رسول بن كرآيا موں اور ميں تو بس قرآن بى كى طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کچھ قرآن سے ظاہر ہوا اور قرآن شریف خدا کا کلام اور میرے مند کی باتیں ہیں اور بیر مکالمہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقین ہے اگریس ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہوجاؤں اور میری آخرت تباہ ہوجائے۔وہ کلام جومیرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کرسکتا جو الله تعالى كى طرف سے مجھ پر تازل موتا ہے اور ميں اس پراييا بى ايمان لاتا موں بيسا كه خداكى كماب براور جھے يہمى كہا كيا كماے مردارتو مرملين سے باورتو سيدى راه بر باورجم نے حمهيں كوثر ديا اور رات كے تعور عصمين سركرائى۔ مجھے يہمى بتلايا كيا كه خداعوش يرتيرى حمد كرتا باورتيرى طرف چلاآ تا باورميرا قدم اس مناره يرب جهال تمام بلنديال ختم بيل اور مجھےوہ چیزعنایت ہوئی جودنیا میں کسی دوسرے انسان کو نیددی گئی اور مجھے میے محکی کہا گیا اے مرزا تو علم کاشہرہے اور میرا خدایہ بھی کہتا ہے کہ میں اسباب کے ساتھ اچا تک تیرے پاس آؤل گا۔خطا كرون كااور بعلاني كرون كااوراس في مجھے بي بھى كہا كدا مرزاہم في تجھے تمام جہال كے لئے

رحمت بناکر بھیجا اور میر امر تباس کام سے جانچو۔ آسان سے کی تخت اترے گرمیرا تخت سب سے
اور بچھایا گیا اور میری پاسداری خدایوں فرما تا ہے کہ مرزاجس پرتو نا راض اس پر جس نا راض ہوں
اور خدا نے جھے کو آ دم بنایا اور بچھ کو وہ سب چیزیں بخش دیں جو ابوالبشر آدم کو دیں تھیں اور میر سے
بعد کوئی کا مل انسان ماں کے پیٹ سے نہ لکے گا اور بچھ کو خاتم انہیں نا ورسید المرسلین کا بروز بنایا اور
بچھے بیخطاب دیا کہ لل و لا مر ل لیخی سب تیرے لئے اور تیر ہے کھم کے لئے اور گر جھے پیدا
میں مشیت این دی کو نہ مطلوب ہوتا تو بید دنیا اور اس کے اسباب پیدا ہی نہ کے جاتے۔ بلکہ دنیا تو
کرنا مشیت این دی کو نہ مطلوب ہوتا تو بید دنیا اور اس کے اسباب پیدا ہی نہ کے جاتے۔ بلکہ دنیا تو
پیرائی نہ کہا گیا لو لاک لما خلقت الا فلاک لیمن اے مرز ااگر تو نہ دوتا تو جس آسانوں کو
پیرائی نہ کرتا اور چندا کی کر البام سیری ۔ "انت منی بمنزلة ولدی ، انت منی بمنزلة
ان ما امر ک اذا اردت شیداً ان تقول له کن فیکون ، انت منی بمنزلة او لادی "
انسا امر ک اذا اردت شیداً ان تقول له کن فیکون ، انت منی بمنزلة او لادی "
بیں جو بچھ پرائیان لا کیں۔ کیونکہ جو بچھ کوئیس مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانا۔ پھر وہ موسکی بیس جو بچھ پرائیان لا کیں۔ کیونکہ جو بچھ کوئیس مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانا۔ پھر وہ موسکی ۔

بیں جو بچھ پرائیان لا کیں۔ کیونکہ جو بچھ کوئیس مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانا۔ پھر وہ موسکی ۔

''یسقبسلنی ویصدقنی الاذریت البغایا''مجھکوبرایک قبول کرتا ہے اورمیری تعدیق کرتا ہے ہاں حرام زادے مجھے قبول نہیں کرتے۔(آئیند کمالات) حضرت عیسلی علیہ السلام سے حق میں

.....1

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

( دافع البلاءم ٢٠ بخزائن ج١٨م ١٨م)

۲ ..... "فدانے اس امت ہیں سے موجود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔" (حقیقت الوجی سی ۱۳۸۸ نزائن ج ۲۲ سی ۱۵۲۸) ۳ ..... "اے عیسائی مشر یواب رینا اسے مت کہواور دیکھوآ ج تم میں ایک ہے جواس سے سے بڑھ کر ہے۔" (دافع البلاء ص ۱۲ بڑا ہوں کہ میں کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرگئے۔ مگر جو بلدان کی تو تعریف میں مرزا قادیانی نے بہت کچھ کھا ہے۔ ہاں یہ بازاری روایات بیوع کو جو عیمائیوں کا خدا اور ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کے متعلق قرآن شریف خاموں ہے عیمائیوں کا خدا اور ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کے متعلق قرآن شریف خاموں ہے الزامی رنگ میں اور وہ بھی مجھ لگھ کے ہیں۔ ور نہ مرزا قادیانی کے زاویہ نگاہ میں سے ، یسوع اور عیمیٰ علیالسلام ایک ہی مبارک ہستی کے تام تھے۔ اس کے جوت میں وہی مرزا قادیانی خودا قرار کرتے ہیں جسی مبارک ہستی کے تام تھے۔ اس کے جوت میں وہی مرزا قادیانی خودا لوں سے خابت کیا۔ صاحب فراست وعلم کے لئے اس میں ایک نقط چیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی وحی ضرورت اور موقعہ کی اور خواہشات نفسانی ایک نقط چیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی بیا نداز کرلیا کرتے تھے کہ میرارو نے تخن اس وقت کون کے جہاں غریب پا دری مقابل ہوئے۔ پارہ کی ڈگری جوش میں آئی اور پانی پی پی کرکو ساشرو کے ہواں غریب پا دری مقابل ہوئے۔ پارہ کی ڈگری جوش میں آئی اور پانی پی پی کرکو ساشرو کے کیا اور جب جنابہ ملکہ وقت سے خطاب ہوا تو آپ ڈرکے مارے برف ہوئے اور آپ کو کو یار ممائی کیا اور خوت کی تام ہے۔ جبال غریب جنابہ ملکہ وقت سے خطاب ہوا تو آپ مرات کی وجہ سے مجور و معذور تھے۔ آپ آئی یا بیا جس سے دوا ہوں کے بیلی با نہ جنابہ کو ایونیس دیا کرتا تھا کہ پہلے کیا لکھا اور اب کیا کہ سے دیا در کے بیلے کیا لکھا اور اب کیا کہ سے دیا در کی ہوئی بہت پایا جاتا ہے۔ دراص آپ کی ویادی سے دیا کہ سیلے کیا لکھا اور اب کیا کہ سے دیا

' مسيح قادياني كى جائتى بھيروائتنتى قاديان كى خوش كلامى جس سے واضح طور پرمثيل مسيح كى زبان سے اعجازى شير ينى نيكتى ہے۔ وكيولى كيا يمى وہ الہامى نمونہ ہے جس كے متعلق آپ نے فرماياتھا كە ' يا احمد فياضت الرحمة علىٰ شفتيك '' (برابين احمد يدهه چارم ص ١٥ عاشيه، خوائن جاص ١٢) يعنی اے مرزا تير بي ہونؤں سے شير بنى نيكتى ہے۔ اگر يمى شير بنى ہے قوم ہم يائی كر كے اس كومخوظ ركھئے۔ كونكه بيكام كى چيز كى آڑے وقت بيس داشتہ آيد بكار ثابت ہوكى اور

مثیل سے ہی کے کام آئے گا۔ عب ٹم العجب کہ دعویٰ مثیل سے اور سے کا خاکہ ایسا بھیا تک تھینچا کہ شرافت و ہجیدگ شرم کی اوڑھنی لئے چیئے سے رخصت ہوئی اور حیانے مند ڈھانپ لیا۔اب سوال تو یہ ہے کہ آل فر کفر نباشد کے مصداق آگریہ یا تیں نعوذ باللہ سے علیہ السلام میں بقول مرز اہیں تو مثیل سے میں بھی کفر نباشد کے مصداق آگریہ یا تیں نعوذ باللہ سے علیہ السلام میں بقول مرز اہیں تو مثیل سے میں کہا بدرجہ اتم ضرور ہوں گی اور اصل ہے کہیں زیادہ تب ہی تو مثیل سے کہا جاسکتا ہے۔ جب کہ یہ بدرجہ اتم ضرور ہوں گی اور اصل ہے کہیں زیادہ تب ہی تو مثیل سے کوگالیاں دیں گئیں۔عب مشحکہ اوصاف ان میں پائے جا کمیں اور امت مرز اسکیکا ہے کہنا کہ بیوع کوگالیاں دیں گئیں۔عب مشحکہ خیز معالمہ ہے۔ دنیا کی فلاح و بہود کے لئے کم وہیں ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ مبعوث

مخص میرے ہاتھ سے جام ہے گاجو <u>جمعے</u> دیا گیا ہے وہ ہرگزنہیں مرے گا۔'' (ازالهاومام ص۲ بخزائن جهوم ۱۰۸) ۵..... " بمجھے تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر سے ا بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ ہے ظاہر ہورہے ہیں وہ ہرگز دکھلانہ سکتا۔'' (حقیقت الوحی ص ۱۳۸ بخز ائن ج ۲۲ص ۱۵۲) اینک منم که حسب بثارات آمدم عینی کجاست تابنهد یابه منبرم (ازالهاو ہام ص ۱۵۸ بخز ائن جسام ۱۸۰) ۔...۔ '' وہ خدا جومریم کے بیٹے کے دل پراٹرا تھاوہی میرے دل بیں بھی اترا ہے۔ مرا بی جیلی میں اس سے زیادہ۔" (حقیقت الوی ص ۲۷ ہزائن ج۲۲ ص ۲۸۱) " تم كتب بوت كلمة الله بم كتبة بين بمين خداني اس بحى زياده (اخبار بدر ٧ رنوم ر ١٩٠٢ء، ج انمبر ٢ص ١١، الفوطات جهم ٩٣) 9 ...... ''ایسے نایاک خیال اور متکبراور راست بازوں کے دعمن کوایک بھلا مائس آ دى بھى قرارنيى دے سكتے \_ چەجائىكداسے نى قراردىل." (مميمه انجام آتحتم ص٩ حاشيه بزائن ج١١ص٢٩٣) ١٠٠٠٠٠٠ "آپ (عيسي عليه السلام) كاخاندان بهي نهايت ياك اورمطبر ب\_تين دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجودظہور پذیر (معيمدانجام آمخم ص عهاشيه بخزائن ج ١١ص ٢٩١) "بیتووی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکارنے جس میں سراسر پیوع (مميرانجام ٱلمقمِم ٥ حاشيه بخزائن ج اام ٢٨٩) "مریم کابیٹا کشلیا کے بیٹے (راچیدر) سے پچھزیادت نہیں رکھتا۔" (مميمدانجام آمخم ص ١٣ حاشيه بنز ائن ج١١ص ١٣) ۱۳ ..... " فیکی علیه السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی باری کی وجہ سے یا

( کشتی نوح ص ۲۵ ہنز ائن ج ۱۹ص ۵ ۷ )

یرانی عادت کی وجہہے۔''

''ایک از کی پرعاشق ہو گیا تھا بازاری عورت سے عطر ملوا تا تھا۔'' (الحكم ٢١ رفر وري٩٠٣ء، ملفوظات ج٣٠س١٣٧) ''آپ کا گنجریوں کے ساتھ میلان اور محبت بھی شایدای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے در نہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقعینییں دیے سکتا کہ وہ اس کے سریر تایاک ہاتھ دگا و ہے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سریر ملے۔ سیجھتے ہجھ لیس كماييا آ دمى كس حال چلن كا موسكتا ہے۔ " (ضميمانجام آئتم ص عاشيه فزائن جااص ٢٩١) '' خداا یہ مخص کو دوبارہ دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا (دافع البلاءص ١٥ بخزائن ج ١٨ص ٢٣٥) كوتباه كبيا هو\_" اسس "" پوگالیال دینے اور بدزبانی کرنے کی اکثر عادت تھی۔اونی اونی بات می عصر ا جاتا تھا۔اپنے نفس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیر سے زو کے آ ب کی ۔ ميركت جائے افسوس نبيس كونكم آپ تو كالياں ديتے تھے اور يبودى ہاتھ سے كسر نكال لياكرتے تھے۔ رہیمی یا در ہے کہ آ ب کوسی قدر جموث ہو لنے کی بھی عادت تھی۔" (ضميمه انجام آئتم ص۵ حاشيه بنز ائن ١١ص ٢٨) ۱۸..... "در مانده انسان کی پیش موئیاں کیا تھیں۔ صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے۔ قط پڑیں گے۔ لڑائیاں ہوں گی ..... نادان اسرائیلی نے الیی معمولی باتوں کا پیش (ضميمه انجام آمخم ص م بخزائن ج ااص ۲۸۸) مونی کیوں نام رکھا۔'' °° آپ کی عقل بہت موٹی تھی۔ آپ جاہل عور توں اورعوام الناس کی طرح مرگی کو بیاری نہیں بھتے تھے۔ بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔'' (ضميمه آنجام آنتهم ص ۵ بخرائن ج ١١ص ٩ ٢٨) ۲۰ ..... " نهایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جوانجیل کامغر کہلاتی ہے بہود یوں کی کتاب طالمودے چرا کر تکھاہے اور پھراییا ظاہر کیا کہ کویا بدمیری تعلیم ہے۔'' (ضميمه انجام آئتم م ۲ حاشيه بخزائن ج ااص ۲۹۰) ٢١ ..... " " آپ كاايك يبودى استاد تهاجس سے آپ نے تورات كوسبقا سبقاً يراحا

تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ یاتو قدرت نے آپ کوزیر کی ہے پچھ حصہ نبیں دیا تھا اور یا استاد کی شرارت

ہے کہاس نے آب کوسادہ لوح رکھا۔''

(ضميمه انجام آنهم ص٢ حاشيه بخزائن ج١١ص ٢٩٠)

۲۲ ...... "" آپ علمی اور عملی تو کی میں بہت کیجے تھے ای وجہ ہے آپ ایک مرتبہ (ضميمه انجام آمخم ص ٢ حاشيه بخزائن ج ١١ص ٢٩٠) شیطان کے پیچیے پیچیے چلے گئے۔'' ۲۳ ..... "ایک فاضل یاوری فرماتے بین کرآپ کواپی تمام زندگی بیس تین مرتبه شیطانی الہام ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ ای الہام سے خدا کے مشکر ہونے کے لئے بھی تیار (ضميرانجام آمقم ص ٢ حاشيه بخزائن ج ااص ٢٩٠) "<u>موسخة</u>" ٢٢ ..... "أ پ كى انبيل حركات سے آپ كے حقیقى بھائى آپ سے تحت ناراض رہتے تھے۔ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے اور ہمیشہ جا ہے تھے کہ کی شفاخانه ميل آپ كابا قاعده علاج مو" (ضيمدانجام آهم ملاحاشيد بزائن جاام ٢٩٠) ٢٥ .... "عيائول ني بهت سات كم عجزات كصيبي ومرحق بات يه كرة ب ي كوئى مجر فهيس بوااوراى دن سية ب في مجره ما تكنيدالول وكندى كالميال ديراور ان کوحرام کار اور حرام کی اولا دخمبرایا۔ای روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ جا ہا کہ معجزه ما تک کرحرام کاراورحرام کی اولا دبنیں۔'' (ضیمہانجام آئتم ص ۲ حاشیہ بزائن جاام ۲۹۰) " جا ہے تھا کہوہ الی لاف وگذاف سے اپنی زبان کو بچائے اوراس پہلی بات پر قائم رہے کہ میری باوشاہت و نیا کی باوشاہت نہیں ۔ مرنفسانی جذبات کی وجہ سے صبر نہ کر سكے اورائيے بہلے بہلو میں ناكامى و كھ كرايك اور جال اختياركى اور چرجب باغى مونے ك شبه میں پکڑے مکئے تو پھراپنے تین بغاوت کے الزام سے بیچنے کے لئے وہی پہلا پہلوا فتیار کیا دعویٰ خدائی کااور پھریہ چال بازیاں جائے تعجب ہے۔ " (ضمیمانجام آمقم مساا بزائن جااس ایساً) ...... " "ساری رات آنکموں میں رور و کر نکالی پھر بھی دعاء منظور نہ ہوئی۔ ایلی ا ملی کہتے جان دی۔ باپ کو پکھ بھی رخم نہ آیا۔اکثر پیش گوئیاں پوری نہ ہوئیں مجزات پر تالاب نے دھبہ لگایا فقیہوں نے پکڑااورخوب پکڑا۔ کچھ پیش نگٹی۔ایلیاء کی تا ویل میں پچھ عمدہ جواب بن نہ پڑااور پیش کوئی کوآپ نے ظاہرالفاظ میں پوراکرنے کے لئے ایلیاء کوزندہ کرکے دکھلا نسکا اورلماسبقتني كهيكر بصدحسرت اس عالم كوحجوز االيے خداؤں سے تو ہندوؤں كارامچند رہى احجعا ہے جس نے جیتے جی راون سے اینابدلہ لے لیا۔ " (نورالقرآن م ۲۵ حاشیہ بخزائن ج م ۲۵ م ۲۸ ..... " جس نے خودا قرار کیا کہ میں نیک نہیں۔جس نے شراب خوری اور تمار

بازی تھلےطور پر دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا جائز رکھ کر بلکہ آپ ایک بدکار کنجری ہے اپنے سر پر

حِرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کراوراس کو بیرموقعہ دے کر کہ وہ اس کے بدن سے بدن لگاوے۔ اپنی **تما**م امت کواجازت دے دی کہان باتوں میں کوئی بات بھی حرام تہیں۔'' (ضیمہ انجام آتھ م ص۳۸ خزائن ج ااص ۳۸) ۲۹..... "لکین مسیح کی راست بازی اینے زمانہ کے راست بازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوئی۔ بلکہ کیچیٰ نبی کواس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھااور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھایا ہاتھوں اوراییے سر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ بے خدانے قرآن میں یجی کا نام حصور رکھا۔ مرمسے کا نام ندر کھا۔ کیونکدایے قصے اس کا نام رکھنے (دافع البلاءم، عاشيه خزائن ج٨ام ٢٢٠) ہے الع تھے۔'' " یوع (لینی عیسیٰ علیه السلام) نے ایک تنجری کو بغل میں لیا اور عطر (نورالقرآن ص المخف بخزائن ج ٥ ص ٣٠٩) "مسیح کی راست بازی اینے زمانے کے راست بازوں سے بڑھ کر

(دافع البلاء مسم، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰) ثابت نہیں ہوئی۔''

۳۲..... " مسیح کابن باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کچھ عجوبہ بات نہیں۔ برسات كموسم من بابرجاكرد كيمية كتف كير عكور عبيرال باب بيداموت بين."

(جنگ مقدس ۱۹۸ الخص بخزائن ج۲ ص ۲۸) ۳۳ ..... " دحضرت مسيح مدايت توحيد اور ديني استقامتوں كو دلوں ميں قائم كرنے (ازالهاومام ص•٣١ حاشيه بخزائن ج٣٥٠) میں قریب قریب نا کام رہے۔''

۳۲ ..... "ایک دفعه حفرت عیسی علیه السلام زمین برآئے تصوفواس کا مقیجه بدیموا که کئی کروڑمشرک دنیا میں ہو گئے۔ دوبارہ آ کروہ ونیا میں کیا بنا کیں گے کہلوگ ان کے آنے کے

(بدرو رمن ٤٠ ١٩ ء ، ملفوظات ج ٥ ص ٢٣٣) ۳۵..... ''مسیح کا حال چلن کیا تھا ایک کھاؤ پوشرانی نہ زاہد نہ عابد نہ حق کا برستار

متکبرخود بین خدائی کا دعو کی کرنے والا '' ( مکتوبات احمه پیرج ۱۲۴،۲۳) "افسوس ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں

غلطیاں ہیں۔ان کی نظیر کسی اور نبی میں پائی نہیں جاتی۔شاید خدائی کے لئے ریجی ایک شرط ہوگی۔

محرجم کہدیکتے ہیں کہان کے بہت سے غلط اجتہا دوں اور غلط پیش کو تیوں کی وجہ سے ان کی پیغیبری مشتبہوتی ہے۔ ہر گزنہیں۔'' (اعجازاحری ص ۲۵، فزائن ج۱۳۵ س ۱۳۵) ہویا کسی اورالی بیاری کاعلاج کیا ہو۔ مگرآپ کی برقستی سے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔خیال ہوسکتا ہے کہاس تالاب کی مٹی آ پ بھی استعال کرتے ہوں مے۔اس تالاب سے آپ کے مجزات کی پوری بوری حقیقت محملتی ہےاوراس تالاب نے فیصلہ کردیا کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی طاہر ہوا ہوتو وہ معجزہ آپ کانہیں بلکہ ای تالا ب كام فجز ہ ہے اور آپ كے ہاتھ ميں سوائے مروفريب كے پچھٹيس تھا۔'' (ضيمه انجام آنحتم ص عره شيه خزائن ج ١١ص ٢٩١) ۳۸ ..... " نیمجی یا در ہے کہ آپ کو کسی قدر جموث بولنے کی بھی عادت تھی۔جن جن پیش کوئیوں کا اپنی ذات کے متعلق پایا جانا آپ نے فر مایا ہے۔ان کتابوں میں ان کا نام ونشان نہیں پایاجاتا۔ بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں۔جوآپ کے تولدسے پہلے پوری ہوگئیں۔'' (معیمهانجام آتحم م ۵ حاشیه بخزائن ج ۱۱م ۲۸۹) mg .... " فإي كس كرة مح بيهاتم لع جاكي - صرت عيلى عليه السلام كي تين پیش کوئیاں صاف طور پرجمو فی تکلیں اور آج کون زمین پرہے جواس عقدہ کوحل کر سکے۔'' (أعجازاحدي مسها بنزائن ج١٩ص١٦١) مه ..... " "ببرحال ميح كى يرتر بى كارروائيال زمانه ك مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تعیس میریا در کھنا ٹیا ہے کہ بیٹمل ایسا قدر کے لائٹ نہیں ۔ جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر بیعاجز اس عمل کو مروہ اور قابل نفرت نہ جھتا تو خدا تعالی کے فضل وتو فیق ے امید توی رکھتا تھا کہ ان اعجو بنمائیوں میں حضرت سے ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔'' (ازالهاوبام ص٩٠٠ بزائن جهم ٢٥٨، ٢٥٧) مسيح، بيوع عييني عليهالسلام ایک ہی مخص کے تین نام اظہر من انفمس ہیں۔ '' ڈوئی بیوع مسے کو خدا جانتا ہے۔ مگر میں اس کوایک بندہ عاجز مگرنی

حانتاہوں۔'

(رسالەر يو يوتتمبر١٩٠٢ء)

من عجب تراز مسيح بے

(ازالهاو مام س ۷۲۳ نزائن جسام ۲۹۳)

.... " "جن نبیول کااس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہےوہ

دو نبی ہیں۔ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اورا در اس بھی ہے۔ دوسرے سے ابن مریم جن کوعیسیٰ اور

(توضيح المرام ص٣ بخزائن ج٣ ص ٥٢) يبوع بھی کہتے ہیں۔'' ''اس(خدا) نے مجھےاس بات پراطلاع دی ہے کہ درحقیقت یسوع مسیح

خدا کے نہاہت پیارے اور نیک بندول میں سے ہے اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ

ہیں اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سابیہ کے پنچے رکھتا

(تخفه قيصريين ٢٠ نزائن ج١٢ص ٢٧١)

"جس قدرعيسائيول كوحفرت يسوع مسيح يے محبت كرنے كا دعوىٰ ہے وہى

دوی مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا آنجناب کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی (تخفة قيصرية ٢٣٥ نجزائن ج٢١ص ٢٧٥) طرح۔''

" ہم اس جگہ یبودیول کے قول کورجے دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یبوع

لین عیلی ،حفرت مول علیم السلام کے بعد عین چودھویں صدی میں مدی نبوت ہوا تھا۔''

(ضميمه برابين احديد حصر پنجم ص ٨٨ احاشيه بزائن ج٢١ص ٣٥٩)

'' حضرت عیسیٰ علیدالسلام جویسوع اورجیز تر، یا پوز آصف کے نام سے بھی

(رازحقیقت ص ۱۹ نجزائن جساص ۱۷۱) مشہور ہیں بہان کا مزار ہے۔''

٨..... "وه ني جو ہمارے ني الله سے چه سوبرس بيلے گزرا ہے وه بگر كر يوز

آ صف بنانهایت قرین قیاس ہے۔ کوئکہ جبکہ یسوع کے لفظ کو انگریزی میں بھی جیزس بنالیا ہے تو

الراز مف من جيرس سے كچھزياده تغير تبيل " (راز حقيقت ص ١٥ ماشيه بخزائن ج١٩٥ م ١١٧)

ناظرین کرام! میں نے چالیس حوالے مرزا قادیانی کی اٹی کتابوں سے ایسے پیش کئے میں جن میں نہایت واضح طور پرمسے علیہ السلام براوباشانداورسوقیاند حملے اور بازاری باتوں کو بری

فرخ دلی سے استعال کیا گیا ہے۔امت مرزائیاس کا بدجواب دیا کرتی ہے کہ بدالزامی جواب ہیں جومرزا قادیانی نے عیسائیوں کو دیئے اوران کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے نہیں ہوئے۔ مرفرقان حمد نے صرف بچیں سے ہماراتعارف کرایا۔ اب کیا ہم دوسروں کوگالیاں دیں اور وہ بھی بلاسو پے سمجے۔ چاند پر فاک جمو کئنے سے اپنی پیشانی پر ہی پڑتی ہے۔ مرزا قادیانی کرش کو نبی کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم یہاں بھی فاموش ہے۔ پھر ذراان کے حق میں بھی تو الی فراخ دلی سے کام لیا ہوتا۔ مرچونکہ جانے تنے کہ اس کا نتیجہ تنظی ہوگا۔ اس لئے کہیں اہل ہنود چھٹی کا دود ہد نیا دولا میں۔ فاموش رہے اور بر سنے کا نام نہیں لیا۔ بلکہ جموٹی ہا تیں یہاں تک کہ سرکار مدیر الله تنظیق کی حدیث بتا کر انہیں نبی قرار دے دیا اور برسے بھی تو میں کے حق میں ایسا برسے کہا اور اپنے نام لیوا کا ایمان ڈھانپ کرشائی منارة اُسے میں پہنچا دیا اور دہ بھی اس کے حق میں اس کے حق میں دیا دور تا ہے۔

گاوں سے لکی سارے گلشن میں آگ الٰہی کہاں جائے بلبل غریب

حالانکه مغالطہ دہی سے قطع نظر کرتے ہوئے مند رجہ ذیل حوالہ جات سے معاملہ روز روش کی طرح عمال ہے۔ نہ یہال کسی شاہد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور کی۔حیلہ طرازی کی حاجت کیونکہ جب کہ مرزا آنجمانی کے نقطہ نگاہ میں علیہ السلام سیح اوریسوع ایک ہی مبارک ہتی کے نام ہیں تو کس با تونی کی لن تر انیاں اور دجل آمیزیاں چہ عنی دار د قاعدہ کلیہ ہے کہ آ دمی اپنے قول وقعل سےخود پکڑا جاتا ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی کو پیشلیم ہے کہ میں نے عمد اُمسے علیہ السلامَ کو گالیاں دیں تو اب باتی کون می بات ایسی ہے۔جس کو چھانا جائے کاش امت مرزائیہ تعصب کی عینک ہے بے نیاز ہوکران کو پڑھےاور پھررسول ا کرم اللہ کی وہ صحیح حدیث جس میں مركارم يَعْلِقُهُ فَرْمَايَا مِي بِدَأَلِكُم مُوسَى فَاتَبِعَتْمُوهُ وتَركَتُمُونَى لِصَلَلْتُم (مشكلة ص٣٢، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "أكرموي عليه السلام يحى آجاكيس اورتم ان کی اتباع کرواورمیری پیروی چھوڑ دوتو البنة ضرور گمراہ ہو جاؤ۔ دیکھے اور قر آن ناطق کے بعد قرآن صامت کے حکم پر بلاچون وچرا سرتشلیم کوخم کرتا ہوا شیطانی جوئے کوتار تار کرتا ہوا رحمانی جوازيب گوكر \_ " آمنا بالله وملئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (بقرة:٢٨٥)" ﴿ ایمان لائے ہم الله تعالی پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اس کی پر اور رسولوں اس کے پر نہیں فرق کرتے ہم درمیان پیغبروں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ سنا ہم نے حکم اور اطاعت کی ہمیں بخش دے اے رب ہمارے، اور تیری طرف ہی ہم نے پھر جاتا ہے۔ ﴾

#### مرزا قادياني كالمسلمة اصول

''منجملہ اصولوں کے جن پر مجھے قائم کیا گیا ہے۔ایک بیہ ہے کہ خدانے مجھے اطلاع دی کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت ند ہب تھیل گئے ہیں اور استحکام پکڑ گئے ہیں اور ایک حصہ ونيا پرمحيط بين اورايك عمر يا محت بين اورايك زماندان پرگزر كيا ہے ان ميں سے كوئى مذہب بھى اپنى اصلیت کی رو سے جھوٹائہیں اور نہان نبیوں میں کوئی ٹی جھوٹا ہے۔''

(تخفة قيصريين، فزائن ج١٦ص ٢٥٢)

"اس قاعدہ کے لحاظ ہے ہمیں جا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کوعزت کی نگاہ ہے دیکھیں اوراس کوسیاسمجھیں ۔جنہوں نے کسی زیانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا پھروہ دعویٰ اس کا جڑ پکڑ گیا اوران كاند بب دنيامين كليل كيااورات كام بكر كيااورايك عمريا كيا-''

(تحفه قيصر بيص۵ خزائن ج ۱۲ص ۲۵۸)

# آ خرى فيصله كسى نبي كوگالي مت دو

تخدقيمريه مين تحريفرمات ہيں كه:

''اگرہمیں کسی ندہب کی تعلیم پراعتراض ہوتو ہمیں نہیں چاہئے کہاں ندہب کے نبی کی عزت برحملہ کریں اور نہ ہی کہ اس کو ہرے لفظ سے یا د کریں۔ بلکہ جا ہے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستور انعمل پراعتراض کریں اور یقین رکھیں کہوہ نبی جو خداتعالیٰ کی طرف ہے کروڑ ہا انسانوں میں عزت با گیا اور صد ہا برسوں سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے یہی پختہ دلیل اس کی منجانب الله ہونے کی ہے۔اگروہ خدا کامتبول نہ ہوتا تواس قدرعز ت نہ یا تا۔''

(تخفه قيصريي ٨، خزائن ج٢ اص٢٠)

اس انو کھی منطق اور زالے اصول ہے امت مرزائی کوتمام وہ ادیان ماننے حیابئیں جن ہے آئے دن طرح طرح کی چھیڑ خانیاں رہتی ہیں۔شلا عیسائی ،سکھ،اہل ہنوداور بقول مرزایہ بہت مدت کے مذہب ہیں اور ان کے لاکھوں کروڑوں پیرو کار ہیں۔اس لئے ان کے ریفار مر سچے ہیں اور بقیہ مجوی ، کمیر، زرتشتی ، بہائی اور ہزاروں ند ہب جن کے پیروکارایک مدت سے ان کو ہے ہیں۔۔۔۔ شلیم کر بچکے ہیں تمام حق پر ہیں ۔ سام محقل

ودانش بباید گریست

امت مرزائیہ ہے ایک سوال

مسيح قادياني كنونهالوا تهارام صحكه خيز بودااصول كيسلى عليدالسلام كى شان ميس كوئى

تو بین آ میز کلمنہیں کہا گیا۔ بلکہ بیوع کو کہا گیا ہے۔ اس پر ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً حواس درست کردے۔ مہر بانی کر کے سینہ پر ہاتھ دکھ کرسنیں اور جواب کا یارا ہوتو نو ازش ہوگی۔ دہ بیہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کوشنتی قادیان یا مسلمہ ٹانی وغیرہ خطابات سے اگر کوئی صاحب خفا بھی ہوں تو اس کے جواب میں اگر میہ کہ دیا جائے کہ مرز اغلام احمد کوگالیاں ٹیش دیں گئیں۔ بلکہ منتی قادیان کو دیں بیں تو آپ کو پچھا عمر اض تو نہ ہوگا اور کیا اس جواب پر آپ کو یقین آ جائے گا کہ مرز اقادیانی کو خاطب نہیں کیا گیا بلکہ کی اور کو۔

ہارے خیال میں بقینا آپ مرزا قادیانی کوئی تصور کریں گے اور یہ موہوم جواب زیادہ زخوں پرنمک پاٹی کرے گا اور آپ ضرور کہددیں گے کہ تو جموٹا ہے اور اس پر برزل وبدشعار بھی ہے۔ کیوں ایک تو تو نے گالیاں دیں اور عمداً دیں اور اب قانون شکنجہ یا حکومت کی سخت گیری سے مرعوب ہو کر جموٹ کا مرتکب ہور ہاہے اور چونکہ یہ غیر کی آ کھ کو تکا ہے۔ اس لئے ضرور کھنے گا۔ کاش اپنی آ کھ کا ہم ہم بھی دکھلائی دیتا۔ حالانکہ تمہارے مرزا تو وہ تھے جنہوں نے کوئی بات الی نہیں کی جو ذوم می نہ ہواور اپنے کئے کی سزا خود تجویز نہ فرمائی ہو۔ مرشاید قول ہو تعالیٰ یقولون مالایفعلون مرزا قادیائی کے لئے بی مختل ہے۔ خود بی تعلیم دیتے ہیں کہ کو برانہ کہواورگالیاں می کے دعا دیتا ہوں کا بھی اعادہ کرتے ہیں اور پھر مماثکت تامہ کے بھی دعویدار ہیں۔ مگر افسوس گالیاں بھی وہ دیں کہ کھنا کی بھیاریاں استاد ما نیں اور بازاری روایات کاریکارڈ مات ہوجائے افسوس تو یہ ہے کہ وہ جس اولوالعزم ہستی کو پائی ٹی پی کر کوں رہے ہیں۔ اس سے متعدد و فعہ ملاقات بھی کر بھی جیں۔ پھر خدا معلوم کہ تو ازن و ماغ خواہ مؤواہ کوں در جم برہم ہواجاتا ہے۔

مسیح بھیڑوں کے لئے وہ ملاقات کا نقشہ بھی ہم ہی پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ بیشن عقیدت کے غلام سوائے ہر بات پر واہ واہ اور آ منا کہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور بیبھی یا و دلائے دیتے ہیں کہ اس وقت ملکہ وقت سے خطاب ہوا ہے اس لئے پارہ کی ڈگری وسمبر کے آخری اوقات میں ہے اور ڈر ہے کہ ہیں نبوت کا قصر ملکہ معظمہ کے ایک اشارہ پر بنیا دوں سے نہ مسار کر دیا جائے۔

مرزاآ نجمانی کی میج علیهالسلام سے ملاقات

قادیانی (تخدقیصریص ۲۲،۲۲ بزائنج۱۱ص۲۷،۲۷۳) پرفر ماتے ہیں کہ:

" خدا کی عجیب باتوں سے جو مجھے لمی ہیں ایک یہ بھی ہے جو میں نے عین بیداری میں

**جوکشنی بیداری کہلاتی ہے بیوع مسے سے کئی دفعہ ملا قات کی اوراس سے باتنیں کر کے اس کے اصل دفوئی** اور تعلیم کا حال دریافت کیا۔ بیا لیک بڑی بات ہے جوتوجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسیح ان چنوعقا کدے جو کفارہ اور تثلیث اور ابنیت ہے۔ایسے منظر یائے جاتے ہیں کہ کویا ایک بھاری افتراء ہے جوان پر کیا گیا ہے ہوہ یہی ہے ..... بیں جانتا ہوں کہ جو کچھآج کل عیسائیت کے بارے

می سکھایا جاتا ہے۔ بید عفرت بیوع مسیح کی حقیقی تعلیم نہیں مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت مسیح دنیا میں

**گرآتے تووہ اس تعلیم کوشنا خت بھی نہ کر سکتے۔''** 

مرزا آنجمانی قادیانی باوجود یه که سیح علیه السلام سے متعدد دفعه بیداری میں ملاتی ہوئے اورانہیں تثلیث داہبیت سے متنفریایا۔ پھر کس لئے ان کے حق میں ان کے خاندان کے حق **میں بازاری روایات استعال کیس اوراگر لاعلمی اور تالائقی سے اس کا اعادہ بھی ہوگیا تھا تو ملا قات** 

کے بعد کیوں نہاس کی تر دید کی کہ مہوا و تااراد ہ یہ بےلذت گناہ اور نا قابل عفوعصیاں ہوا۔جس سے نوے کروڑ فرزندان مثلیث کے دل مجروح ہو مجئے اور گورنمنٹ برطانیہ کی دل ھئنی ہوئی اور

ہالیس کروڑمسلمانوں کے دلوں پرنمک یاشی ہوئی اورغداروں میں شار ہوا۔اس لئے میں اینے کے پر پچتا تا ہوں۔ بڑا بےادب ہوں۔ سزا جا ہتا ہوں۔

مرافسوس ایسانہیں کیا میا۔ بلکه معاملت مجھی کے بعد عمداً وارادة اس غلط وطیرے پر ڈٹے رہے۔ حالانکہ اس کی سزا کے لئے جہنم کانی نہیں۔کاش گورنمنٹ فرض شناسا ہوتی۔گمر

ہارے خیال میں ایک دیہاتی سمجھ کر باز پر سنہیں کی یا ایک مراقی سمجھ کر خاموش رہنے کوتر جیج دی م کئے۔ابا بنے کئے کی سزابھی خود ہی تجویز فرماتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں۔

چہ ولادرست دزد کہ بکف چراغ دارد

مرزاآ نجهاني مسيلمه ثاني كاسركلر

''پس ایسےعقیدے دالےلوگ جوقوموں کے نبیوں کو کا ذب قرار دے کر برا کہتے رہتے ہیں۔ ہمیشملک کاری اورامن کے دعمن ہوتے ہیں۔ کیونکہ قو موں کے بزرگوں کو گالیاں تکالنا اس سے بڑھ کرفتنہ انگیزاورکوئی ہات نہیں ۔ بسااوقات انسان مرنا بھی پیند کرتا ہے ۔ مگرنہیں جاہتا

کہاس کے پیشوا کو برا کہا جائے۔'' (تخذقيمر مص٨ بخزائن ج٢١ص ٢٦٠) ووسراسرككر

'جن لغزشوں کا انبیاءعلیہ السلام کی نسبت خداتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔جبیبا کہ آ دم

على السلام كاوان كھانا۔ اگر تحقير كى راه سے ان كا ذكر كيا جائے توبيموجب كفراورسلب ايمان ہے۔''

(برابین احدید حصه پنجم ص ایر بزائن ج۲۱ ص ۹۱)

مرزائیواسینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تمہارے مرزا آنجمانی نے جوبیہ بے لذت گناہ کئے اور طرح طرح کے افتراء جوڑے اور بے پرکے بہتان تراشے۔ ان کی کیا وجہ تھی۔ حالانکہ

ری سرک کے خواج بروے مرتب پرت بہاں واست کی بات کا دو اور اور اندان تولیث و کوریکھ مرزا قادیانی کے فزد کیک حفرت بیوع مسیح خداتعالی کے سیچ پنیمبر ہیں اور فرزندان تولیث جو پچھ بھی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہاور حضرت بیوع اسسے قطعاً بری الذمہ ہیں اور عیسائی تعلیم کی وجہ سے حضرت بیوع پر اعتراض کرنا ان کی اہانت ہے اور انہیا و علیم السلام کی

ا ہانت وتحقیر موجب کفراور سلب ایمان ہے۔ ان حالات کی روشی میں مرزا قادیانی کا فرزندان مثلیث کے مسے کو گالیاں دینا اور

اوہا شاندروایات استعال کرنا اور پاور یوں کی غلط تعلیم کوسیج علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اور سلب ایمان کا بقینی باعث ہے اورا لیے انسان کے لئے جوان روایات کا مرتکب ہورب کعبہ کے ہاں حتی وعدہ ہے کہ وہ ابدالآ باد تک جہنم میں جاتارہے گا۔

چنگیاںاور گدگدیاں درسین برمیت

مرزا قادیانی کا افرار کہ میں نے سے علیہ السلام کوعدا گالیاں دیں۔ (ضیمہ انجام آتھم ص۸حاشیہ بخزائن جااص۲۹۲) پرفرماتے ہیں کہ:

''کہ ہمیں پادر یوں کے بیوع اوراس کے چال چلن سے پچیخرض نہتی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نی کا پی تھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نی کا کی تھی۔ انہوں ان پر ناحق ہمارے نی کا کی تھی۔ انہوں ان کی ہمارے نی کا کی تھی ہمارے نام ہمیجا ہے۔ فاہر کریں۔ چنانچہ ای پلید نالائق فتح میں نے اپنے خط میں جو میرے نام ہمیجا ہے۔ آنحضرت کا تھی کوزانی لکھا ہے اوراس کے علاوہ بہت گالیاں دیں ہیں۔ پس اس طرح اس نامراد خبیث فرقہ نے جومردہ پرست ہیں ہمیں اس بات کے لئے مجبور کردیا ہے کہ ہم بھی ان کے بیوع کے کی قدر حالات تکھیں۔''

پھر (ضیمانجام آ مقم ۹ ماشیہ نزائن جاام ۲۹۲) پرتح ریکرتے ہیں کہ:

'' پادری اب بھی اپنی پالیسی بدل دیں اور عہد کرلیں کہ آئندہ ہمارے نہیں ہوگئی کو گالیاں نہیں نکالیں کے تو ہم بھی عہد کریں گے کہ آئندہ زم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی۔ ورنہ جو پچھ کہیں گے اس کا جواب نیں گے۔''

کاش پنجابی نبی کوییمعلوم ہوتا کہاسلامی تعلیم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہا گرکسی

پادری نے ناوانی اور کمینگی ہے اس پاکوں کے پاک پر کوئی بہتان لگایا یا کسی اور سفیہا نہ فعل کا ادلاک کیا تو اس کے جواب میں سے علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا جائے۔ یہ ایک ایسا غلط اصول ہے جس کا خیال کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ اس میں سے علیہ السلام کا کیا تصور ہے۔ کاش مرزا قادیانی میں فیرت ایمانی ہوتی تو گالیاں : یہ کی بجائے پادری فتح سے دودو ہاتھ کرتے۔ نہ یہ کہ اپنی می ایک معموم پنج برکے حق میں بے تقط سناتے۔ اگر پادری موصوف نے سرور کا کنات کو گالیاں دے کر جہم کونہ کراپنے ضران کا سامان بھم پہنچایا تو کیا مرزا قادیانی نے سے علیہ السلام کو گالیاں دے کر جہم کونہ خریدا؟ یقینا دونوں نے خذلان وخران حاصل کیا۔

عالانکه مرزا قادیانی بھی اس غلط وطیرہ کو سی سیجھتے ہوئے ایسے مرکب کے حق میں سفیما نداور جاہلانہ حرکت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی اس کے حق میں ایک اور سر کلر امت کے نام دیتے ہیں۔

## مرزا قادیانی کاسرکلرامت مرزایہ کے نام ''واضح ہوکہ کی فخص کے ایک کارڈ کے ذریعہ جھے اطلاع ملی ہے کہ بعض ناوان آ دی

جوائے تین میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی نسبت بیکلمات منه پرلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ اس نے فلیفہ وقت بعنی یزید سے بیعت نہیں کی باغی تھا اور یزید حق پر تھا۔ لعنہ اللہ علی الکاذیبن مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کی راست باز کے منہ سے الیے ضبیف الفاظ لیکے ہوں۔ مگر ساتھ اس کے میرے دل میں بیا بھی خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورد تیم اور لعن طعن میں مجھے بھی شریک کرلیا ہے اس لئے بھی تجہ نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیمانہ بات کے جواب میں سفیمانہ بات کہ دی ہو۔ جیسا کہ بعض جائل

مسلمان کی عیسائی کی بدزبانی کے مقابل پر جوآ تخضرت اللیکی کی شان میں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبیت کچھ تخت الفاظ کہددیتے ہیں۔''
مرزا قادیانی اس عبارت میں صاف صاف بلاکسی ایج بی کے غیرمہم الفاظ میں شیعہ ادر عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سخت کلامی سفیہا نہ کلام اور جابلانہ حرکت قرار دیتے ہیں۔اب سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا مرزا قادیانی اس خود ساختہ اصول جابلانہ حرکت قرار دیتے ہیں۔اب سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا مرزا قادیانی اس خود ساختہ اصول

کے تحت میں آ گئے یافخ گئے۔ یقینااس کا جواب اثبات میں ہو گیا۔ قارئین کرام! اب ایک اور لطف بیان مرزا قادیانی کا ملاحظہ فرما کیں۔ جس میں مرزا قادیانی کی دورگی جال دجل کی بھٹی میں ابال کھاتی ہوئی گورنمنٹ برطانیہ کے حضور میں جاں بلب نظر آتی ہے۔

مرزا قادیانی ایک درخواست گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں نہایت عابزانہ کھی اور جس میں بہایت ایک درخواست گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں نہایت عابزانہ کھی اور جس میں یہ جنایا گی کی کہ سے سرودہو کیں وہ کن حالات کی بناء پر می تھیں۔ چونکہ میں حضور کا ایک پرانا آ بائی نمک خوارہوں اور میری رگ رگ وتار تار میں آپ کی اطاعت بی ہوئی ہے۔ اس کے محض حضور کی خیرخوابی میں یہ جرم جھے سے سرزد ہوا۔ اللہ اللہ یہ بیں بنجا بی نبوت کی صداقت کی دلیلیں۔ مندرجہ ذیل چٹی انشاء اللہ مرزا قادیانی کی قلی اس رنگ میں کھولے کی اورواقعات مہر تاباں کی طرح اس طرح اکسان کریں کے کہ پھر کی مرزائی کومرزا کی فضیلت بیان کرنے کا یارانہ ہوگا۔ افسوس ای بودے ہمارے اور تکھے وسائل پر قصر نبوت کو کھڑ اکیا گیا ہے اورا کریکی معیار نبوت ہو تو بدالی نبوت سے سلام ہزار بارسلام۔ کاش! میرے محترم مرزائی دوست تعصب سے بے نیاز ہوکراس کو پڑھیں اور شعنڈ سے دل اور فراخ حصلگی کو کام میں لاتے ہیں۔ معاملہ کی تہ کو دیکھیں انشاء اللہ شیطانی جو امنٹوں دل اور فراخ حصلگی کو کام میں لاتے ہیں۔ معاملہ کی تہ کو دیکھیں انشاء اللہ شیطانی جو امنٹوں

سینڈوں میں از نہ جائے تو خالدنام نہیں۔ مرزائیو! جھ سا مشاق زمانے میں نہ پاؤ کے کہیں گرچہ ڈھوفٹو کے چراغ رخ زیبا لے کر

حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجز اندورخواست

مرزاغلام احمد قادیانی آنجهانی نے مورده ۲۵ رخبر ۱۸۹۹ء کوایک درخواست بعنوان مندرجه بالاکسی تعی جس کوآپ نے اپنی مایہ تازکتاب''تریاق القلوب' کے آخیر میں بطور (شمیر نمبرس مں بنزائن ج۱ص ۲۹۱،۳۹۰)نقل کیا جوحسب ذیل ہے۔ملاحظ فرماویں:

''میں اسبات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادر یوں اور عیسائیوں مشزیوں کی جب کہ بعض پادر یوں اور عیسائی تو میں میں ہوا کی عیسائی تحریز نہا ہے تحت ہوگئی اور مداعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصول پر چہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار رلدھیانہ سے لکتا ہے۔ نہا ہے گندی تحریز بن شائع ہوئیں اور ان مولفین نے ہمارے نہا تھا اور صد با نہا تھا کہ میں میں بیدا ہوئی کار اور صد با پر چوں میں بیشائع کیا کہ می محصول بی لڑی پر سستھا اور بایں ہم جمونا تھا اور لوٹ مار اور خون کرتا اس کا کام تھا۔ تو مجھے الی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دل پر جوایک جوش رکھنے والی تو میان کلمات کا کوئی بخت اشتعال و سے والا اثر

پدا ہو۔ تب میں نے ان جوشول کوشندا کرنے کے لئے اپنی سیح اور یاک نیت سے یہی مناسب سمجا کہاس عام جوش کے دبانے کے لئے عکمت عملی یہی ہے کہان تحریرات کاکسی قدر بختی ہے جواب دیا جائے تا سرلیج المنسب انسانوں کے جوش فرد ہو جائیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیدا نہ

ہو۔تب میں نے بمقابل الی کتابوں کے جن میں کمال بخق سے بدزبانی کی گئی تھی۔ چندالی کا ہیں تکھیں جن میں کسی قدر بالقابل بختی تھی۔ کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا

کہ اسلام میں بہت سے وحشیانہ جوش والے آ دمی موجود ہیں۔ان کی عنیض وغضب کی آگ

بجمانے کے لئے بیطریق کانی ہوگا۔ کیونکہ عوض ومعاوضہ کے بعد کوئی گلہ باتی نہیں رہتا۔ سوبیہ میری پیش بنی کی تدبیر صحیح نکلی اوران کتابوں کا بیاثر ہوا کہ ہزار ہامسلمان جو یا دری عماد الدین

، وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے۔ یک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے۔ کوئکہ انسان کی بیعادت ہے کہ جب شخت الفاظ کے مقابل پراس کاعوض و کھے لیتا ہے تو

اس کاوہ جوش نہیں رہتا۔ بایں ہمہ میری تحریر یادر یوں کے مقابل پر بہت زم تھی۔ کو یا پچھ بھی نبت نتھی۔ ہاری محن گورنمنٹ خوب مجھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی

یادری ہمارے رسول النتظافیہ کوگالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی بیاڑ پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ

اینے نجاملاتی ہے محبت رکھتے ہیں ویہا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں تو سمی مىلمان كار يوصله بى نبيس كەتىز زبانى كواس حدتك پېنچائے -جس حد تىك ايك متعصب عيساكى پېنچا

مکتاہے اورمسلمانوں میں بیالک عمدہ سیرت ہے جوفخر کرنے کے لائق ہے۔ وہ تمام نبیوں کو جو آ مخضرت الله سے پہلے ہو چکے ہیں۔ ایک عزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور حضرت سے علیہ السلام ہے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تغییر کے لئے اس جگہ پر موقعہ نہیں ۔ سوجھ

سے پادر یوں کے مقابل جو پچھ وقوع میں آیا ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا ہے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام سلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ

الكريزى كا مول \_ ( چیتم بدور خالد ) كيونكه مجھے تين باتوں نے خير خوابي ميں اوّل درجه كا بناديا ب\_اوّل ..... والدمرحوم كاثر سے دوم .... كورنمنٹ عاليد كاحسانوں نے سوم .... خدا تعالی کے الہام نے۔'( یمی پاک تثیث ہے خالد)

فنا فی الگورنمنٹ نبی کی قوت ایمانی ملاحظ فر مائیں ۔جس پر داندرسالت کوشع بیاری ہو

اوروہ اس پر ثنار ہو جائے تو مرزا قادیانی کی درگاہ سے وحثی کا خطاب پائے۔ یہ ہے عشق محمدی کا

نمونداور محبت رسول کا سیح فوٹو اور بیجوگالیاں سیح علیہ السلام کودی تئیں ہیں بیر مجبت رسول اور عشق محمد بین نہیں بلکہ نمک خواری اور غلامی حکومت کے جوش بیس کہ کہیں وحثی مسلمان حکومت سے دست وگر بیاں نہ ہوجا کیں اور بیس چونکہ پرانا نمک خوار اور قد کی غلام تھا اس لئے مناسب سمجھا کہ مسیح علیہ السلام کو گالیاں دے دے کر معالمہ برابر کردوں اور اس طرح سے مسلمانوں کے ارمانوں کومناووں تاکہ بقول محض بیرکہ:

باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی

مورنمنٹ سے خطاب اور مرب اور سندات خوشنودی ال جا کیں اور جی حضور ہوں میں اوّل نمبر کا ٹو دی شار کیا جاؤں اور مسلمانوں سے چندہ کی رفتار ندٹو نے اور جاہلوں سے خراج خسین بھی حاصل ہوجائے کہ ہمارے مرزا قادیانی کورنمنٹ برطانیہ سے نہیں ڈرتے اور اس کا یہ شوت ہے کہ ان کے نبی کو پانی پی پی کرکوسا ممیا ہے۔ اور بس یوں مجھ کہ عیسائیوں کے چھے چھڑا دیتے ہیں۔

مرزائیو! مرزا تادیانی کے تن میں درود پڑھو۔ کس قدردیدہ دلیری اور سینز وری ہے کہ سب کچھ جانے ہوئے ایسے بیبا ک ہوئے جاتے ہیں اورد کھتے ہوئے یوں آ تکھیں بند کئے بھاگ جاتے ہیں کدلگام دینے پر بھی شرکیں۔ انبیاء بیہم السلام کی تعظیم کے لئے خود ہی سرکلردیتے ہیں اورخود ہی تحقیر کرتے ہیں۔ بدزبانی کرنے والے کواوباش قرار دیتے ہیں۔ پھرخود ہی مرتکب ہوتے ہیں اور مثیل سے کا دعوی کرتے ہیں اور سے ہی کوکستے ہیں۔ بیمثال تو الی معلوم ہوتی ہوئے ہیں کہ سکے بھائی آ لیس میں بوق فی سے الجھتے ہوئے ایک دوسرے کو ماں کی گالیاں دیں اور نہ سے کہاں کہ الیاں دیں اور سے سمج کوئی کہاس کی از دکس پر پڑر ہی ہے۔ افسوس مرزا قادیائی کومراق کا عارضہ لے ڈوبا اور رہے سمج حواس محمدی کے عشق میں جاتے رہے۔ ور نہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک ہی دماغ سے دومتفاد خیال ایک بی زبان سے بیک وقت دو ایسے سرکلر جن میں تعارض ہو عجب شان کی بنجا بی نہوت خیال ایک بی رخابی تھریف انسان کہنے سے گریز کرتے ہیں کھا کی پوشرا بی قرار دیتے ہیں اور کہ جب بوالحجیب اللم کی تحریف میں رطب ہیں اور کہ بھر پڑھیں اور معاجوش اتر نے کے بعد سے علیہ السلام کی تحریف میں رطب البیان ہوتے ہیں۔ ایں بچب بوالحجیب!

ہم بھی قاتل ہیں تیری نیز نگیوں کے یاورہے اوزمانے کی طرح رنگ بدلنے والے اصل میں مرزا قادیانی کی حقیقت کوان کے مریز نہیں سمجھے کہ وہ کیا تھے اوراییا کرنے سےان کا کیا مقصد تھا۔

مرزا قادیانی ایک موقعه شناس آ دمی تھے اور وہ ہراس ڈھانچے میں ڈھل جایا کرتے

تے۔جس کا وقت مقتضی ہو۔ نہانہیں اس میں کچھ عارتھی اور نہ ہی وہ اس کومعیوب خیال کرتے تھے۔مثال کےطور پرمحدث وہ بنے مجد د کا جولا انہوں نے بہنا۔ نبوت کے سرودالا بےاس پربس نہیں۔عیسٰی بنے یہاں تک ہی ہوتا تو کچھ مضا لقہ نہ تھا۔ جب وقت نے تقاضا کیا تو مریم کے

روپ میں بھی آ دھیکے۔طبقہ نسوال کے تمام وہ مرحلے مثلاً حیض ونفاس سے دو جار ہوئے۔ بردہ من نشودنما انہوں نے یائی۔وس ماہ تک وہ حاملہ رہے۔دردزہ میں دیدارعام انہوں نے دیا اوران کے بلآ خرجا ندسا ہفتادسالہ سفیدریش بچہ جنااوریہ تمام مشکل مرحلے طے کرنے کے بعد یعنی اس یاک تثلیث کے بعد پھروہ واحد ہی رہے نہ فاعل رہان فعل اور نہ ہی مفعول اور پیسب باتیں صرف

زبانی جمع خرچ کرے تمام ڈگریاں قلمبند کرتے ہوئے مریدان باصفا کی جیبوں پرڈا کہ ڈالنے

کے لئے نی اللہ کے لیاس میں موجود ہوئے۔

اصل میں بات درون پردہ کچھاور ہی تھی۔جس کی حقیقت ناظرین کرام پرہم واضح سرکار مدیعاتھ نے آج سے ساڑھے تیراں سوسال پہلے پیش کوئی فر مائی تھی کہ

"لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى فمن قاله فاقتلوه ومن قتل منهم أحد افله الجنة (كنز العمال ج١٤ ص١٩٩٠، حديث نعبد ٣٨٣٧) "رسول الله الله الله الماكية فرمايا كنبيس قائم بوكى قيامت يهال تك كهول مے تمیں دجالی بڑے جھوٹے ہرا یک ان میں سے دعویٰ نبوت کرے گا۔ پس جو محض یہ کیے کہ میں

نی ہوں اس کوٹل کردو۔ جو محض ان میں ہے کسی کوٹل کرے گاس کے لئے جنت ہے۔ فغيلت سيح عليهالسلام ازروئة قرآن شريف

الله تعالى جل جلاله وعمُّ نواله فرقان حمد من ارشا وفرمات بين كريح ابن مریم کس مرتبه کا انسان اور ہماری بارگاہ میں کسی سیادت کا مالک تھا۔

ذیل میں وہ چندایک آیات فرقان حمید سے قارئین کرام کے چیش کی جاتی ہیں اور فيعلمالل علم وصاحب فراست پرچھوڑ اجاتا ہے۔ازراہ انصاف غور فرمائیں اور مقابلہ کر کے ایمان کی مموفی پر بر گلیں کہ خدا کا وہ نہایت ہی محبوب پیامبر جس کی عزت رب کعبہ کے دربار میں ہےاور

جس کی شہادت کلام پاک میں آب زر سے کھی ہوئی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ گرآہ افسوس شپرہ چیٹم اپنی کور باطنی کی وجہ سے یا دماغی عدم توازن کے سبب سے اگر ندو کھے سکے یا نہ سجھ سکے تو مہرتاباں کا کیا تصور ہے یا کسی کی خبافت اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ چاند پرتمو کینے سے اپنا منہ ہی غلیظ ہوتا ہے۔ چاند کی تابانی میں کب فرق آتا ہے۔

بادئ برق ، رحت کردگار کوتو بی مجم بوا کہ میرے حبیب اللہ اپنی امت کوفر مادیجے کہ کم عقلی و جہالت میں مشرکین کے بتوں کو بھی جوان کے زعم باطل میں ان کے معبود ہیں۔ برا نہ کہا جائے کیونکہ وہ اس کے جواب میں تبہارے معبود برق کو تعصب اور کور باطنی کی وجہ سے برا کہیں گے۔ اللہ اللہ کیسی پاک تعلیم ہے۔ گر افسوس مرگ نبوت نے کس قدر گھناوئی صورت کہیں گے۔ اللہ اللہ کیسی پاک تعلیم ہے۔ گر افسوس مرگ نبوت نے کس قدر گھناوئی صورت بناؤالی کی عیب جوئی کرنے سے اپنے جو ہرعیاں نہیں ہواکرتے۔ جیسا کہ گر جنے والے برسا نہیں کرتے۔

مشک آنست کہ کود بوید نہ کہ عطار بگوید گڈریوں میں کعل پنہال نہیں رہتے کیاا چھا ہوتا کہ خدا کے برگزیدوں کی تحقیر کرنے کی بجائے اپنے اخلاق ومحاس احسن طریق سے بیال کئے جاتے نہ کہ معصوبین کی مگڑیاں اچھالی حاتیں ۔گرافسوس!

> ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخفد خدائے بخشندہ

"اذ قالت الملتكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين قالت رب اني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مايشاه اذ اقضى امراً فانما يقول له لن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتورة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بياية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بساذن الله وابري الاكمه والابرص واحيى الموتى باذن الله وانبئكم بماتلكلون وما تدخرون في بيوتكم ، ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين ، بماتلكلون وما تدخرون في بيوتكم ، ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين ، ومصدقالما بين يدى من التورة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم و جئتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ، ان الله ربي وربكم فاعبدوه

هذا صراط مستقيم (آل عمران:٥٥ تنا٥٠) " ﴿ جب فرشتول نے مریم سے کہا اے مریم مرف خدا کے علم سے ایک اڑکا تمہار سلطن سے پیدا ہوگا۔خداتم کواینے اس علم کی خوشخری دیتا ہاوراس کا نام ہوگاعییلی سیح ابن مریم ، دنیا اور آخرت دونوں میں رددار اور خدا کے مقرب بندول ے ایک مقرب بندہ اور جمولے میں اوراد میزعمر کا ہو کرلوگوں کے ساتھ میساں کلام کرے گا اوراللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ کہا مریم نے اے پروردگار میرے ہاں کیسے لڑکا ہوسکتا ہے۔ مالانكه جمكونوكسى مردنے جيوا كك بحى نبيس الله تعالى في ماياس طرح بوكا الله جو جا بتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کوکر نامھان لیتا ہے تو بس اسے فرمادیتا ہے کہ ہوا دروہ ہوجا تا ہے اور خدا تمہارے بیٹے عیسی کوتمام کتب آسانی اور عقل کی باتیں اور خاص کرتو رات اور انجیل سب پچھ سکھادے گا اور وہ ہمارا پیغیبر ہوگا۔ جس کوہم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کریں سے اور وہ ان سے کہیں مے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لینی معجزے لے کرآیا ہوں اور مجھ کوخدا نے بیقدرت دی ہے کہ میں تمہارے اطمینان قلب کے لئے مٹی سے پرند کی شکل سا ایک جانور بناؤں پھراس میں پھونک ماروں اوروہ خدا کے حکم سے اڑنے گگے اور خدا ہی کے حکم سے مادر زاد ا ندهوں اور کوڑھیوں کو بھلا چنگا اور مردوں کوزندہ کردوں اور جو پچھتم کھا کرآ ڈاور جو پچھتم نے ایسے محروں میں چمیار کھا ہے وہ سبتم کو بتا دوں۔ اگرتم میں ایک ایمان کی ملاحیت ہے تو بے شک ان ہاتوں میں تمہارے لئے قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے اور ہاں تورات جومیرے زمانہ میں موجود ہے میں اس کی تقید این کرنا ہوں اور میرے پیغیمر بنا کر بھیجنے سے ایک بیانجی غرض ہے کہ بعض چیزیں جوتم پرحرام ہیں خدا کے حکم ہے ان کوتمہارے لئے حلال کر دوں اور زبانی دعویٰ ہے نہیں بلکہ تمہارے پروردگاری طرف سے نشانیاں یعنی معجزے لے کرآیا ہوں۔ تو خداے ڈرواور میرا کہا مانو\_بے شک اللہ ہی میر ایروردگار ہے اور وہی تمہار ایروردگار ہے تو اس کی عبادت کرو کہ يى نجات كاسيد ماراسته ب- 4

یں جائے ہ سید هاراسہ ہے۔ بھ یوں تو اللہ کے برگزیدہ اور صاحب کتاب نی عینی علیہ السلام کی شان میں کلام مجید تو از ہے جبوت چیش کرتا ہے۔ مگر ان سب آیات کریمہ کا کیک جاجع کرتا اور پھر ان پر تبعرہ کرنا کارے واروا کیک علیحہ ہ ہی چیم چاہتا ہے اور جارا اختصار اس کی اجازت نہیں ویتا اس لئے ہم صرف ان کے حوالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور چندا کیا ہم امور کی طرف قدر سے توجہ ناظرین کرام کومعا ملہ ہی کے لئے ولاتے ہیں۔

کر تبول افتد زہے عزو شرف

البقره: ١٦٠١ / ١٠٠٠ آل عصران: ١٦٠١ / ١٠٠٠ النساه: ٢٣٠٢ ٢٠٠٠ السفرة: ٢٣٠٢ ٢٠٠٠ المائدة: ٢٣٠٢ ١٠٠٠ الانعام: ١٠٠٠ التوبه: ٥٠٠٠٠ مريم: ٢٠٠٠ الانبياه: ٢٠٠٠ المؤمنون: ٣٠٠٠٠ الزخرف: ٢٠٠٠٠ الحديد: ٤٠٠٠ الصف: ٢٠١ ١٠٠٠ التحريم: ٢

مسيح عليه السلام كى وجابت وسيادت \_إنعام واكرام، علم وفضل ، خوارق ومعجزات "فد جاء كم من الله دور وكتب مبين "من جابجاموتع بموقع مرقوم ومطورين-الله الله جس كے مرتبہ وشان كے متعلق خود خلاق كائنات شاہد ہواور جس كے آباواجداد اور خاندان رب كعبكامنظورنظرمو-"أن الله اصطفي آدم ونوحاً وال ابراهيم وال عمران على العالمين (آل عمران:٣٣) "اورجس كي والده ماجده مصر شهوديرآت سے پیشتر خدا کی فرمانبر داری اورمتبول بندی قر اردی جاچکی مواور بے نیاز ما لک نے اسے اور اس کی ذریت کواینی ہناہ میں حسب استدعالے لیا ہو۔ جبیبا کہ وہ فرما تاہے 'آذ قیاا ہے۔ امرات عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل منى انك انت السميع العليم (آل عمران: ٣٠) "اوروالدومريم كي وه اخلاص سے لبريز دعاجوسعيد الفطرت لوگوں کے لئے مصحل ہدایت ہے۔ یعن 'وانسی اعیدنھا بك و ذریتھا من الشيطن الرجيم (آل عمران:٣٦) "اللَّاعُم وصاحب فراست بستيول سے فراموش حجيل ہوئی اورطرفہ بیکہ پرورش مثیت ایز دی نے حضرت زکر یاعلیہ السلام کی کفالت میں اور وہ مجی بیت المقدس میں نور علی نور ہوئی۔ وہ کون ساایا خوش نصیب ہے جس کو جنت سے میوے اس فانی زندگی میں آتے ہوں اورجس کے ساتھ خدا کے فرستارہ فرشحے تکلم کرتے ہوں۔ چنانچہ فرقان حيد شام ب-" اذ قالت الملككة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة (آل عبران: ٤٥) "اور جن کی عفت مآنی اور بلندی مراتب کی زنده گوائی قرآن صاحت یول بیان کرتا مو۔ "واذ قالت الملتكة يمريم إن الله اصطفعك وطهرك واصطفك على نساء المعالمين (آل عمران:٤١) "اورجس كواسيخ زمان يجرى عورتول سے افضل واطهر كها كيا مواورجس كورب قدوس الى رحمت كالمدو حكمت بالغدس يون نواز ، ومسريسم اسفت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القنتين (تحديم:١٧) "اورجس كمتعلق كريم جهال بيفرما تابو

وجعل ابن مریم این مریم اوراس کی مقدس مال خدا کے نشانات میں سے ہیں اوران کے آرام کے لئے ہم نے او کچی فضاجس بیں شنڈے چشمے متع عنایت کی۔

اورجس كى عفت وعترت كاعتراف رب قدير يول فرمائي "والتب احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنها وابنها آية للعالمين (انبياء: ٩١)''

مسیح علیه السلام کی بیدائش ہی کو دیکھ لیجئے۔ستار جہاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور خالق ہونے کا ثبوت اور قادر ہونے کی دلیل سیح کی اعجازی پیدائش میں پیش کی اور جب بد باطن يبود نے سوقیا نداعتر اض کيئے تو ايسا دندان شکن مال جواب عنايت فر مايا که سی بد بخت کو جواب کا مارای ندر بااورابیا حوصله پست مواکه آج تک کوئی ان دلائل کوتو ژندسکا\_ارشاد مواسیح علیه السلام کی بن باپ پیدائش کھاجیہ خیز نہیں۔ابوالبشر آدم علیہالسلام کی پیدائش کا چھم بصیرت سے مطالحه كردكدوه مال اورباب دونول سے بناز تھے۔ارشاد موا 'ان مثل عیسسیٰ عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (آل عمران:٩٩)"

خلاق کا نئات ہماری طرح بے دست و پانہیں۔اسے ہماری طرح بودے سہارے اور تھے وسائل کی ضرورت نہیں ۔اس کی ذات والا تبار سی کی محکوم نہیں وہ کسی کا تالع فر مان نہیں اوراس کے کسی فعل پر کوئی یو چینے والانہیں۔وہ قادر مطلق اور مخار کل ہے وہ تمام جہان کی ربوبیت بلا معاوضہ فرما تا ہے۔وہ بےعمل وجال سرکش ومتکبر پر بھی رحم کرتا اور روزی ویتا ہے۔کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی اس ادنی مخلوق کو جو پھر اور صدف میں مقید و بنہاں ہے۔ خہیں بھولتا وہ میبھی فرما تا ہے کہ ایک اٹج کے بودے دماغ اوراوندھی کھویڑی والے گندے مادے کے نایاک قطرے کے بنائے ہوئے ذلیل انسان تیری بساط ہی کیا ہے کہتو کارخانہ الوہیت مِنْ دَقِل دے سکے تو کیا اور تیری بساط کیا، پھوٹی عقل اور، ذیل دماغ کہاں تک پہنچ سکے گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کاشور با تیرانخل اور ماده برداشت، تیری عقل اور تیرا شعور صرف اتنی ی بات پر که سیح ابن مريم بن باب كيب پيدا موئے فيحل و پراكنده موار حالانكه بم نے اپنى صدافت وواحدانيت کے لئے اس کوتمام زمانوں کے لئے ایک نشان اعجاز بنایا اور اس نشان کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ جب كم تمام دنيا كوآن واحديش برباداورآبادكرفي يرقادريس ينانيدارشاد موتاب "نان يشاه يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك علىٰ الله بعزيز (ابراهيم:١٠٠١٩)'' ایک انسان کا مشیت ایز دی سے بن باپ بیدا کرنا تو کیا بلکہ جاری قدرت اس بات پرمحیط ہے کہ

تمام جانداروں کومعدان کے لواز مات کے صرف ایک لفظ (کن) کے فرمانے سے ایک لحدیث

ہمسم کردیں اور آن واحد میں تہاری طرح کی اور طوق پیدا کردیں اور ایسا کرنا تہارے خیال میں بھی اس غیر مکن ہے گر جارے لئے آسان تر اور خالق اور طوق میں بس یہی فرق ہے۔
میں بحال ہی نہیں ۔ غیر ممکن ہے گر جارے لئے آسان تر اور خالق اور طوق میں بس یہی فرق ہے۔
میں علیہ السلام کا کود میں تکلم کرنا بھی آیات اللہ میں سے ہواور اس میں ایک خاص فضل ربانی تعااور مصلحت وقت یہی تھی۔ آگر عیسی علیہ السلام ان کو جو مریم علیہ السلام پرزبان طعن دراز کرتے تھے اور شدت سے ہوچھتے تھے۔ ' یسا خست مصرون ملکان ابول امر اسو و مساکسان اندو ہے اور مشیت ایز دی اس کی مقتضی شہوتی تو و ما کسانت امل بغیا (مریم: ۲۸) ''جواب شد سے اور مشیت ایز دی اس کی مقتضی شہوتی تو خل ق جہاں مریم کو یہ تعلیم نفر ما تا۔

"فاما تریس من البشر احد فقولی انی نذرت للرحمٰن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا (مریم:۲۱) "پروردگارعالم کے علم ش تھا کہ جب بیعفیفہ قائد نچ کو لے کر قوم میں آ وے گی تو لوگ اچنہ سے نچ کو گود میں و کی کر سوال کریں گے اور مریم کے جواب سے کی کور میں و کی کر سوال کریں گے اور مریم کے جواب سے کی کور کئی نہوگ ۔ بلک ذبان طعن وراز سے دراز تر ہوجائے گی۔ اس کے غفور جہاں نے بید محکمت سکملائی کہ جب ایسا دیا وقت آئے تو ای کلمۃ اللہ کی جانب اشارہ کرد بچو ۔"فاشارت المیه "اور جب آپ نے ایسا کیا تو قوم کے لوگ مارے غصے کے آپ سے بابر ہوکر کہنے گئے۔"قالدوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا (مریم:۲۹) "گودگی کا بچکی طرح ایسے ہم معالمہ کرد شی ڈال سکے گا۔

مشیت ایردی ای بات پرمقتفی تمی کرم یم علیها السلام کی بریت ایے احسن طریق برکرائی جائے کہ بدیختوں کے منہ پر بمیشہ بمیشہ کے لئے تالے لگ جائیں اور زچہ کے دامن عصمت پروحیہ باتی ندرہے۔ چنانچ اس سے بہتر اور کون ساطریقہ تما کہ زچہ کی عصمت مآبی معصوم بچ سے کرائی جائے۔ چنانچ ایسائی ہوا اور جب سے علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ ''قال انسی عبدالله ، اتنی الکتب و جعلنے نبیاً و جعلنے مبار کا این ماکنت ، واوصنے بالصلوة والزکوة مادمت حیا ، وابراً بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً (مریم: ۳۲۱۳) ''

توالیامعلوم ہوتا ہے کہ وہ موجیرت ہو گئے اور خدا کی قدرت کا اعجازی نشان سمجھ کراس عقیدہ سے باز آئے اور ابن مریم اور اس کی والدہ کوآیات الله قرار دیے کرچیکے ہورہے۔ سری سری سری سریالا کو سری میں سری تعریب نسان کے معمد تکاری

آ قائے دو جہال اللہ کا ارشاد ہے کہ تین بچوں نے ماں کی گود میں تکلم کیا۔ بد بخت نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کے نام لیواؤں پر انتہائی مظالم تو ڑے۔ یہاں تک کہ جلتے ہوئے تیل میں اہل اللہ کو صرف اس قصور کے بدلے میں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں ڈالا کیا۔ عاشقان از کی خودسا ختہ خدائی پرلعنت کرتے ہوئے جان جاں آ فرین کے سپر دکر گئے ۔ محر بود سے معبود کی اطاعت تسلیم کرنا موت سے بدتر سمجھ۔ ان ہی

عاشقان مولیٰ میں ایک عورت الی بھی تھی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھااور جب اس ہے کہا گیا کہ نمرود کوخدا مانو ورنہ تیل میں جلنے کے لئے تیار ہوجا ؤ۔ مامتا کی ماری ماں ، بچہ کی صغر

سنی اور محبت اور ایمان کی حفاظت کے درمیان معلق ہوئی ۔ بھی بچہ کی محبت غالب ہوتی اور امان خطرے میں معلوم ہوتا اور بھی عشق اللی عالب آتا تو بچیہ کی مغارفت سینہ جلادیتی۔

غرضیکہ کہ چند کمیے وہ اس سوچ میں دو جا رہوئے اور چونکہ اللہ ولی المؤمنین ہےاس لئے کریم جہاں نے ذرہ نوازی کی اوروہ بچہ یوں گویا ہوا والدہ محتر مہ تیل میں جلنے سے مت خوف کرو اور مجھ کو جیماتی ہے لگا کراس میں اللہ کے نام پر کو د جاؤ۔حوریں خلد میں وہ دیکھوتہارا کس بے

مبری ہے انظار کر رہی ہے۔ دوسرا بجدوہ ہے جس نے پوسف علیہ السلام کی ہریت پرشہادت دی۔''وشد

شاهدا من اهلها (يوسف:٢٦) "اورتيسر عن ابن مريم إن-

مسح عليهالسلام كيمجزات دخوارق اورصد بإواقعات ازظهرمن الفتس بين اور چونكه

مرامضمون مسلمة انى كى بدربانى كوازظهر من الفتس كرناب اس لتصرف ايك اشارے براكتفا

كيامؤمنين كے لئے مسى عليه السلام كحق مين خلاق جهال كو "وجيهاً في الدنيا

والاخرة ومن المقربين (آل عمران: ٤٠) " قرمانا كافي تمين سهاور ضرور بـــــ بس يمي دعا ہے کای راسخ عقیدہ پراستقامت رہے۔ آمن!

## وما ارسلنك الا رحمة اللعلمين

حضورة قائ نامدارمحد مصطفا احمد مجتب التلك اورد يكرانبيا عليهم السلام ميس باجم مناسبت کی مثال جوخلات جہاں نے بیان فر مائی۔ اس میں ایک عجیب ولطیف جاذبیت اور ارفع شان

*عبدارشادهوتا ب كد''و م*اار سلنك الا رحمة اللعالمين (انبيا: ١٠٧)'''يعنى ا*حمجم* ہم نے مہیں تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

یوں تو مرسلین من اللہ، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ رسول ہیں اور وہ سبحی اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے لطف واحسان سے صاحب مراتب وصاحب وجاہت میں ان کےمعصوم اورمقبول ہونے میں کسی سعید الفطرت کو شک نہیں۔ ولیکن شپرہ چٹم کور باطنی سے طلوع آفاب اور اس کی درفشانی ہے مستنیض ہونا تو کیانا مراد ہی رہا کرتے ہیں۔

خشک سالی میں جب تحلوق جہاں اساک باراں کی وجہ سے چند قطروں کے لئے
آسان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کرکلیجہ تھام کررہ جاتی ہے اور خاور آفق کی تابانی سے
برداشت کا مادہ سلب ہوجاتا ہے۔ تو ہر نشفس کی گویا جان پر بن جاتی ہے۔ طیورخوش الحان نوا آخی
کوفراموش کے ہوئے ہمار کورو تے ہوئے حسرت آلود نگاہوں سے چن کی ویرانی کو دیکھ کر
سینہ کوب ہو کر نھی نھی چونیں کھولے ہوئے فضائے آسان میں الحفیظ والا مان پکارا شمتے ہیں۔
رب قدیر کا عطاء کردہ وہ مختلی بچھونا جو سز لباس میں ہمیشہ بلوس رہا کرتا تھا۔ عربیاں ہوجاتا ہے تو
بہائم کی جان دو بھر ہوجاتی ہے۔ غریب کسان کے لئے صبح وشام چوہیں گھنٹوں میں سوائے
محنت شاقہ کے اور پچھ سروکار نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی ہریاول زردی کا میزیان رہتا ہے۔ الی
حالت میں بھی بھی کنوؤں کا پانی بھی دوئی سے منہ موڑ لیتا ہے تو اشرف المخلوقات کی زیست
خطرے میں پڑجاتی ہے۔

ایسی حالت میں جب کہ چیل اعثر وں کونہیں سبتی میخلوق خالق سے خلوص دل سے گڑ گڑا کررحم کی بھیک مانگتی ہے۔

ستار جہاں کی ذرہ نوازی وکرم مسری سے ابررحت کے دریا جوش میں آتے ہیں تو مغرب سے سیاہ سیاہ روئی کے گالے فضائے آسانی میں اڑتے انسر دہ دلوں کی کلفت مٹانے کونظر آتے ہیں۔ گر جب وہ جلوہ محبوبیت دیتے ہوئے معشوق کی طرح بو وفائی کرتے ہیں تو دیدد ہ حسرت واکی وابی رہ جاتی ہیں اور وہ سے گزرجاتے ہیں تو اہل دہ دوسرے قریہ کے کمینوں سے کو چھا کرتے ہیں کہ کہاں خداکی ہو چھا کرتے ہیں کہ کہاں خداکی درجت نے ہیں کہ کہاں خداکی درجت نے ہیں کہ کہاں خداکی درجت نے ہیں کہ ہاں خداکی درجت نے ہیں کہ ہاں خداکی درجت نے ہمیں ڈھانے لیا۔

ای طرح قریرقریه پر رحت کے بادل مبعوث ہوئے اور اہل قریہ کوشاداب وگلزار بناتے گئے۔ گریہ بارش انفرادی حیثیت سے ہوتی رہی اور جب خلاق کا کنات کی مشیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ مجموعی حیثیت سے ایک ایسا ابر رحت بھی بھیجا جائے جو کافۃ للناس ہوتو رحمۃ اللعالمین کوآ فتاب مدینہ کے لباس میں مبعوث فر ماکر دنیائے جہان کا قریر قریب، دہ دہ ، کونہ کو خداور چیہ چیہ بیراب و بامراد کردیا۔

اس عالم كير بارش كے مستفيض دريا اور نهريں ابدالآ با د تك لهريں اور موجيس ماركر

بہتے رہیں گے اور بھی خشک نہ ہوں گے۔ یہاں تک نظام دنیا مثیت ایز دی سے درہم برہم ہو جائے۔اس لئے حضور ختمی مآ ب ملک کو عاقب، حاشر، ماحی کے خطاب دے کرخاتم النہین کے پیارے لقب سے نواز ااور حضو ملک نے نے خود خاتم کی تغییر لانمی بعدی سے کر کے باب

### امت مرزائيه ييخطاب

فنوت كومسد ودكر دمايه

ضميمة نبوت كے خلص چيلومسے قادياني كي جاہتى بھيرو،خداراانصاف كرواورتعصب کی عینک سے بے نیاز ہو کر کہو کہ کیا آقائے دوجہاں سر کار مدیر اللہ کے عل اور بروز کا میں تقاضا ہے کہ آ پیٹائیے کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔قرآن یاک کی تعلیم سے منہ موڑ کر دامن شرافت تک سے کنارہ کئی کی جائے۔ کیا بھی مسلمان کی شان ہے کہ خدائے واحد کی تعلیم یاک کے ظلاف عمل ہو۔ پیارے نی کے علم پر لیک کی بجائے روگردانی کرتے ہوئے امرکونی سے مبدل كرديا جائے۔ يو يقينامسلم كى شان كے بعيد بے۔خداكے پسنديدہ دين اوراس كے محبوب كے نام لیوا کی توبیشان ہے جب کوئی تھم جاہئے وہ طبیعت اور خواہش کے گتنا ہی خلاف ہواس کے کانول میں پڑجائے وہ اس پر لبیک کہتا ہوا بلاچون وچرا سرتسلیم خم کر دے اور عرض کرے۔ "سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (البقرة:٥٨٠) "شريكها توجاك مرسلین من الله کی تو قیر وعزت کو جزوایمان مجمو، اورعمل میه موکه بجائے تو قیر کے تحقیر کی جائے اور زبان طعن اس بیہودگی سے کھولی جائے کہ لگام دینے سے بھی بندنہ ہو۔ کیا ایسا مخص مسلم بنی کا د و بداراور نبوت کاعلمبر دار ہوسکتا ہے۔ یا وہ مجدد دفت کی برد ہا تک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہروہ مخف جس کےدل میں الله اوراس کے پیارے رسول کی محبت اس کی اپنی جان سے بدر جہازیا دہنیں وہ مسلمان فيس-'عن انسُّ قبال قبل رسبول الله عَيَيْهُ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين (بخاري ج١ ص٧، باب حب الرسول، مسلم ج ١ ص ٤٩، باب وجوب محبة رسول) "الْسُ عدوايت إس نه كها

سول النعقظة نے فرمایاتم میں ہے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ اس کی اولا داورسب لوگوں سے زیادہ بیارا ندہوجاؤں۔ اور طرفہ بید کہ اخلاق ہی معیار شرافت سے گر کر رذالت کے مرتبہ پر پہنچ چکا ہواورخوش

اور طرفہ یہ لہ احلاق ہی معیار سرافت سے سرسردد است سے سرتبہ پر چ چہ ہو در وں کلامی، بدکلامی میں بدل چکی ہو۔ چنانچہ ہمارے اس دعوے حقہ کی تصدیق خود مرزا قادیانی (ضرورت اہام م ۸، نزائنج ۱۳۵۲م ۲۵۸) پر کرتے ہیں۔ چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پڑھواور ایمان کی کسوٹی پر پر کھواورا کیک دفعدزبان سے اتنا کہدوکہ 'لعنة الله علیٰ الکاذبین ، آمین!'

''چونکہ امامول کوطرح طرح کے اوباشوں اورسفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ
پڑتا ہے اس لئے ان بیں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تاان بیں طیش نفس اور مجنونا نہ
جوش پیدا نہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم شرجیں۔ بینہایت قابلی شرم بات ہے کہ ایک ہخض
خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ بیں گرفیار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو
امام الزمان کہلا کر ایکی مجی طبیعت کا آدی ہو کہ ادنی بات پر مندیس جماگ آتا ہے۔ آسمیس نیل
امام الزمان کہلا کر ایکی مجی طبیعت کا آدی ہو کہ ادنی ایس پر آبیت 'اندک اعلیٰ خلق عطیم ''
پیلی ہوتی ہیں وہ کسی طرح امام الزمان نہیں ہوسکا۔ ابندااس پر آبیت 'اندک اعلیٰ خلق عطیم ''

الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا پڑھوادرشرم کے مندر میں ڈوب مرو۔

توجين انبياء فيهم السلام

عل اور بروز کی قلابازیاں

منم می زمال ومنم کلیم خدا منم محم واحم که مجتبے باشد

(تریاق القلوب مسه بنزائن ج۵ام ۱۳۴)

یں مجھی آ دم مجھی موی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں تسلیس ہیں میری بے شار

( در نثین ص ۲۴، برا بین احمه به حصه پنجم ، نز ائن ج۲۱ص ۱۳۳)

زندہ شد ہر نبی یا آمدِنم ہر رسولے نہاں بہ پیرا ننم (درنثین ص۱۷۳، فاری مزدل آسے ص۰۰، خزائن ۱۸ص۸ م

ابن مریم کے ذکر کو پھوڑو ال سے بہتر غلام احمد ہے ( دافع البلام م٠٠ بخزائن ج١٨ص ٢٢٠) اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دير آمدة زراه دور آمدة (ترياق القلوب ص٣٧ بخزائن ج١٥ص ٢١٩) ایک منم که حب بثارت آرنم عيسى كجا است تابنهد يابمنمرم (ازالهاوبام ص ۱۸ بنز ائن ج ۵ م ۱۸ ۱۸) انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نه کمترم زکے (ورثمین ص ۱۷ مزول است ص ۹۹ خزائن ج ۱۸ص ۷۷۷) روضهٔ آدم که تفا وه ناکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کائل بجملہ برگ وبار (برابین احمه به جمعه پنجم م ۱۳۱۰ نز ائن ج۲۱م ۱۳۳۰) مقام او مبین ازراه تحقیر

ناز کردند

(البشري ج ٢ص ٩٠١، تذكره ص١٠٢ طبع سوم)

بدورانش رسولان

..... آنچه داد است بر نبی راجام

داد آل جام رامرا بنام (درنشن ص الما ارزول أسيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ١٨٥)

.....11

آ دم نیز احم مختار دربرم جلمهٔ ہمہ ابرار (درمین ص۱۷، نزول اسے ص۹۹، نزائن ج۱۸ ص۷۷)

....١٢

زین قادیان اب محرّم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے

(درختین ص۵۰)

فخررسل متلكته كانوبين

(حقیقت الوق م ۴۹۰ بزائن ج۲۲ م ۴۵۰) در کیا و اس بات کا شوت دے سکتے ہیں کہ جس شم کا کوئی اعتر اض انہوں نے ان پیش کو ئیوں کی نسبت یا کسی اجتہادی غلطی کی نسبت کیا ہے دوسرے انہیاء کی پیش کو ئیوں بیں ان کی نظیر نہیں پائی جاتی ۔ کیا وہ نہیں جانے کہ قطع نظر دوسرے انہیاء کے خود ہمارے نو ہمانی ہیں ان کی نظیر نہیں ہی اس شم کی اجتہادی غلطی ہے خود ہمارے نو ہمانی ہجرت اجتہادی غلطی نہ تھا۔ کیا ہمامہ یا ہجرکوا پی ہجرت اجتہادی غلطی نہ تھا۔ کیا ہمامہ یا ہجرکوا پی ہجرت کا مقام خیال کرنا اجتہادی غلطی نہ تھی کیا اور بھی اجتہادی غلطیاں نہ تھیں جن کا لکھنا تطویل ہے۔ کیس اس قتم کے کمینے حملے جن کے دائرہ کے اندرآ تحضرت میں خوا ہمان کا کام نہیں۔ نہیں۔ بیک کی مسلمان کا کام نہیں۔ بیک کا مقام یہ کور حقیقت اسلام کے دشمن ہیں۔ نہیں۔ نظرین کرام! کی خدمت میں چندا کیا۔ شعار بہت کی نسلوں پر فخر کرنے والے پنجانی ناظرین کرام! کی خدمت میں چندا کیا۔ شعار بہت کی نسلوں پر فخر کرنے والے پنجانی

ضمیمہ نبوت، ہے سکتے بہا در قادیانی کے بیش کئے ہیں۔جن سے واضح طور پرآپ کی نبوت لفاظی وجاہت سے ٹیکی پڑتی ہے اور کیوں نہ ٹیکے۔ جب کہ قادیان کا پلہ بقول مرز اارض حرم سے جماری

ہے اور بھاری بھی کیوں ندہو جب کہ ایک غیر آباد بخر زمین جس میں زراعت پیدا ہونے سے

ڈرتی تھی میں ایک ہی وجود میں بطور نتائخ ایک لا کھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ کا بروز مرز ا آنجہانی

کے وجود میں حلول کر عمیا اور اس بربس نہیں ہوئی بلکہ اہل ہنو داور سکھے قوم کے ریفار مربھی آ موجود **ہوئے اور یہاں تک کہ وہ ابدی میٹھی نیند میں سوتوں کو بیدار کرنے والاصور ( نرسنگا ) بھی آ دھم کا اور** أى بربس تبيس ہوئى بلكه كان الله مزل من السماء بھى آپہنچا\_ يعنی خود خدا آسان \_ے اتر آپا اور بي بھى یادرے کہ خالی ہاتھ خبیں آئے بلکدان کے تمام علوم وخوارق کیان وعرفان بھی حضرت صاحب کے وجود میں دخول کر گئے۔ اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام غدا ہب کے ہادی اور ان کی خوبیاں

ایک بی منتفس میں جمع ہوکروہی کام جو ہزاروں برس سے پایہ بھیل کو پہنچ رہاہے اور جس کے پورا کرنے کے لئے ہزاروں ہادیان برحق مبعوث ہوئے اور بقول مرزا پھر بھی وہ تاکمل وناتمام ہی

ر ہا۔ ایک ہی آ دمی سرانجام دے سکتا تھا۔ تو قادروتوانا کی ہستی جو سمیج بھیر ہے نے کیوں پہلے ہی اسے مبعوث نہ کیا۔ تا کہ دنیا صراط منتقم سے نہ بھٹکتی اور بیر حفرت ایپے دیر سے آنے کے خود معترف ہیں۔چنانچ فرماتے ہیں۔

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دي آمده زراه دور آمده

(ترياق القلوب ص ٢٣ ، خزائن ج ١٥ص ٢١٩)

ممرافسوس بيمعلومنهيں ہوا كەرسولول كے فخر لينى مرزا قاديانى سے كون مخاطب ہور ہا ہاورآ پکون کی دوری سے تشریف لارہے ہیں اوروہ کون سے ایسے رسول ہیں جن سے مرزا کی آ مقابل فخرین کیا کوئی مرزا کا پھو،ان کے نام ہلانے کی زحمت گوارا کرے گا اورا یک اورا ہم کڑی الی ہے جوسلحمائے جانے کے محتاج ہے۔ کیا کوئی جے سنگھ بہاور کالال اسے بھی ناخن تدبیر سے

کھولےگا۔ یعنی وہ کون سے مردہ ایسے نبی تھے جومرزا کی آمد سے زندہ ہوئے اور جومرزا کی آسين ميں جھے بيشے ہيں اوراس شعر ميں لفظ ہر سے مرادتمام انبياء عليهم السلام ہيں يا ہركسي قاديان جیسی بنجرز مین کا نام ہےاور بدرسول کون سے زمانہ میں آئے کیانام تھےاور مرزا قادیانی بھی کوئی

جیون بوٹی یا مداری کاتھیلا ہے جومردوں کوزندہ کررہا ہے اور کیوں نہ کریں۔ جب کے چیٹم بدور مثمل مسے کا بھی تو دعویٰ آب ہی نے کیا ہے اور ایک اور ایسی تھی ہے جوسلجھانے کے قابل ہے کیا کوئی مسح کی بھٹلتی ہوئی بھیٹراس پر توجہ کرے گی وہ بیہ ہے کہ وہ کون سے ایسے رسول ہیں جنہوں نے مرزا

کی بعثت پر ناز کیا اور ناز بھی کیول ند کیا جاتا۔ جب کے محمدی بیٹم منکوحه آسانی جیسی عفیفه قائد جس کے لئے بڑی تعدی ہے بیسیوں الہام ہوئے اور جن میں بشرعیش کا الہام قابل قدرتھا مگر افسوس

کددھرے کے دھرے رہ گئے اور حرف غلط کی طرح مٹ گئے ۔ مگراس کا سابید و بکھنا بھی نصیب نہ

ہوا۔ ایک اور ایبا مشکل مرحلہ ہے جے سلجھانا کارے دارد۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کو مرزا قادیانی آنجمانی دوبارہ بھی آ جائیں توحل نہ کرسکیں۔اس لئے جومرزائی ایر می چوٹی کا زور لاگا کرسلجھائے صبح معنوں میں وہی مرزا قادیانی کا سچامرید ہے۔وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک الہامی عبارت ایپ لئے تجویز فرماتے ہیں۔

''انا انزلناه قریباً من القادیان وبالحق انزلناه وبالحق نزل و کان و عدالله مفعولا ''یعی بم نے اے مرزا کچے قادیان کے قریب اتار ااور کی کے ساتھ اتار ااور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ ( الخص از الداو ہام حاشیص ۲۳٪ تزائن جسم ۱۳۸)

ابسوال ہے کہ کیا ہے وہی سندھی بیک صاحب ہی ہیں جو بعد میں نشی غلام احمد کے باں ہدا ہوئے۔ یا ہے وکی اور صاحب ہیں جن کو قادیان کے قریب اتار گیا۔ چونکہ مرزا قادیانی نہ تو قادیان کے قریب اترے بلکہ خاص قادیان میں پدا ہوئے۔ اب معالمہ قابل خوراور مشکل حل طلب ہے کہ وہ کون تھا جو قادیان کے قریب اترا کیا۔ اگر اس کا جواب ہے کہ مرزا قادیانی ہی ہیں تو ہاور مشکل بنی کہ مرزا کا خداجس کا نام قادیانی اصطلاح میں بلاش ہے تو ہے کہ ہم نے قادیان کے قریب اتارا اور حق کے ساتھ اتارا ور سے کہ ہم نے قادیان کے قریب اتارا اور حق کے ساتھ اتارا ور سے ہیں ہوں تو کہنا پڑے گا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے ہیں اور ایک اور مشکل ایک ہے جو مرزا قادیانی کے ان تمام اشعار پر خطری چھرتی ہوئی آئیس ردی کی فور کی میں گراد بی ہے اور جس سے ہے چو تا ہے کہ مم صاحب کا توازن د ماغ صح حق نہ تھا۔ وہ ہے کہ حضرت صاحب ہے بھی تو فرماتے ہیں۔

ہست اوخیر الرسل خیر الانام ہر نبوت رابروشد اختیام

( در شین ص۱۱۴ براج منیرص ۹۳ فزائن ج۱۴ ص ۹۵)

یعنی رسول اکرم الله فداه ای وانی پرتمام نبوتین ختم ہو چکیس اور آپ کی بعثت پر باب نبوت مسدود ہوگیا۔

ابسوال یہ ہے کہ اگر اس شعر کو حج الد ماغ انسان سے منسوب کریں۔ کیونکہ یہ ایک رائخ عقیدہ کا اظہار ہے تو وہ تمام اشعار جن میں آپ تمام پیا مبروں کے روپ میں دیدار عام دے رہے ہیں۔غلط معلوم ہوتے ہیں اوراگر کثرت کونکت پرتر جج دی جائے توییشعر غلط مخمبر اغرض مرزا کی زندگی اوراس کے واقعات ایسے ہیں کہ انہیں بھول بھلیاں کہنا از حدزیباہے ۔مرزا قادیا فی اثبات میں بیش بیش میں اور نفی میں آ گے آ کے میں فرماتے میں میں نبی ہوں رسول ہوں اور ایسا نی ہوں جس سے ہزار نی بن سکتے ہیں اور پھرخود بی نفی فر ماتے ہیں کہ جھے کو یہ کب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کا فر ہوجا ؤں اورمسلمانوں کی جماعت سے خارج ہوجا ؤں اورمریدان باو فا کے لئے اور بھی بخت حکم : ہے ہیں کہا ہے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوخداسے ڈرواور مجھو نبی مت کہو۔ مجھ کو نبی کہنے والے شیطان کی ذریت ہیں ۔ گوئم مشکل وگر نہ گوئم مشکل ۔اس طرح جوبھی ومولیٰ آپ نے کیا بعد میں یا دعزیز سے محوموا اور نفی کر دی گئی۔مثلاً مسیح موعود کا دعویٰ بڑے زورشور نے کیااور بعد میں اس کی نفی کر دی کہ جال اور کم فہم لوگ پید خیال کرتے ہیں کہ میں نے سیح موعود کا دعویٰ یا ہے۔حالا نکہ میں نے مثیل مسیح کا دعویٰ کیا ہے اور پھر مثیل مسیح کی الیمی ارز انی دکھلائی کہ اہل علم اورسلیم الطبع طبقه میں مثیل مسیح کی کچھ وقعت ہی ندر ہی۔ کیونکہ اس کے متعلق مرز اتا دیانی نے عادت بھی پچھا ہیے ہی الفاظ میں کی فرماتے ہیں'' ہوسکتا ہے کہ میرے بعداور دس ہزار مثیل سے مجی آ جائیں اور ہوسکتا ہے کہان میں کسی پر ظاہرالفاظ حدیث کے بھی صادق آ جائیں ۔مگراس زمانہ کے لئے میں ہی معیل مسیح ہوں۔ ' پھرآپ نے فاری النسل ہونے کا اعلان کیا تو علا سے کرام نے اس کا ثبوت طلب کیا۔ کیونکہ دعویٰ بلا دلیل ہمیشہ باطل ہوا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا نبوت میرےالہام ہیں ادر پچھنہیں۔اس کے بعد آپ نے چینی النسل ہونے کا دعویٰ بھی کردیا اوراس کے بعد فاطمی النسل ہونے کی برہمی ہائی۔ایک اور بھی مطحکہ خیز سئلہ ہے جے شاید حل تو کیا جھونا بجی کارے دارد۔آپ فرماتے ہیں۔

میں تبھی آ دم تبھی موٹ تبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(درمين ص٧٤، برامين احمد بيدهم فيجم ص١٠ انزائن ج٢١ص ١٣٣١)

اس شعریں تو کمال ہی کردیا بی شعر نیز ابراہیم ہوں، تک رہتا تو کچھٹھیک تھا۔ گمریہ بہت ک سلیس کیابلا ہیں کیا مسجع النسب ہونے کا ثبوت دیا جار ہاہے۔ کیابہت کی سلیس بھی قابل فخر وکڑت ہوا کرتی ہیں۔ ہماری سجھ میں تو بیشعر خاک بھی نہ آیا۔ بہت سرپٹکا آخراس نتیجہ پر پہنچا کہ قافیہ بندی کے لئے جو پچھ بھی ملالگا لیا گیا۔ اگر بیشعر اس طرح ہوجا تا تو زیادہ موزوں تھا اور حضرت صاحب کے حسب خیال بھی ہوسکتا تھا۔ میں بھی آ دم بھی مویٰ بھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں ہیں روپ میرے بے شار

یا اس طرح ہے بھی ہوسکتا تھا کیونکہ نتائخ اسلام ٹی مردود ہے اور آپ نے ہندوازم کے رثی ہونے کا بھی دم ماراہے اور بیلوگ بھی تو نتائخ کے پورے پورے قائل ہیں۔اس لئے بیہ

شعريون موزون معلوم موتايے

میں بھی آرین کا راجہ ہوں مجھی رودرگوپال نیز امین الملک ہوں شعبدے ہیں میرے بے شار

غرضیکہ مراق کی وجہ ہے آپ مجبور تھے معذور تھے اس لئے سلامت روی اور صحت الفاظ کے لئے اور دعدہ ایفائی اور عہد شکنی کے لئے اس بیاری کے بیار کا قصور تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ سے بیاری نے تغییر

> ، ہم تشیں پوچھ نہ اس بزم کا افسانۂ دکھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

ذیل ش ہم چندایک اورا سے حوالے چش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ دیگر انبیاء علیم السلام کے حق میں مرزا قادیانی نے کیا کیا گوہرافشانی کی، واقعات شاہد ہیں کہ خداکا کوئی محبوب شاید ہی الیابا تی رہا ہو۔ جس کی پکڑی مرزا قادیانی کے ہاتھوں ندا چھائی گئی ہو۔ یہاں تک کہاس پاکول کے پاکساور خاصول کے خاص آ فقاب نبوت وامامت کی ذات بابرکات تک بھی نہ نہ کئی کی اور پھراس برتے برطل اور بروز کے لئے ٹرانا تھافت نہیں تو اور کیا ہے اور بیٹل اور بروز کے لئے ٹرانا تھافت نہیں تو اور کیا ہے اور بیٹل اور بھی اور کی رہ جو آئے دن مع خراش ہورہی ہے کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اصطلاح عامہ میں طل بروز کی رہ جو آئے دن مع خراش ہورہی ہے کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اصطلاح عامہ میں طل سائے کو کہتے ہیں اور سایہ اصل کو چاہتا ہے اور جب اصل ہی خدا کی امانت ہو چکا اور رحمت کردگار نے والیابی ہی جائے تو وہ عمل واوصاف بائے جائے ہیں جو سرکار والی ہی ہی ہا گئی ہیں ہوا کے تو وہ عمل واوصاف بائے جائے ہیں جو سرکار میں ہندا تھا ہے تھا تھا ہے تھیں ہیں ہوا کی گئی اور ہوا کے جائے ہیں جو سرکار میں خدا ہی ہیں ہوا کی کوئی ہیں ہوا کہ ہیں ہیں ہوا ہوا ہوا ہوا کو اور اور ان کی تعلی ہیں ہوا کی کہ ہیں ہیں ہوا ہوا ہوا ہوا کو ہوا سے خرج کی استطاعت بند کی عظمت کے لئے خودطواف کے اور امت کے ہراس فرد کو جواس کر ج کی استطاعت بیت اللہ کی عظمت کے لئے خودطواف کے اور امت کے ہراس فرد کو جواس کر ج کی استطاعت بیت اللہ کی کا صفاحات کے دائے کو موان کے دائے کہ کہ ہیں دنیاد میں مقدم نہ کر کی جائے۔ ور در تجارت اور اس کی تو ہوت کو مردار سے تشبید دے کر اس کے تلاش کرنے والے کو کئا صرف اس لئے کہا کہ ہیں دنیاد میں مقدم نہ کر کی جائے۔ ور در تجارت اور اس

مے فروغ کے لئے جس قدر شوق آپ نے ولایا اس کی نذر ٹیمیں۔ بیصفور ختمی مآب الله ہی کے ۔ فرمان کا صدقہ تھا۔ جوکنتی کے دنوں میں مٹی بحرصحا بی تمام کا روباری حلقہ کے مالک تھے اور ان کی المارت کا پیدان کے صدقات سے چلتا ہے کہ قحط سالی میں عبدالرحمٰن بن عوف جوآپ کا ایک بے وام غلام تعانے ایک ہزار اونٹ معد غلہ کے راہ مولا میں اسے آتا کی خوشنووی کے لئے لٹا وسے۔ متعمیل اس واقعہ کی یوں ہے۔ عبدالرحن بن عوف میان کرتے ہیں کہ مدینه منوره اوراس کے ماحول میں ایک دفعہ خدا ك المانت كے واپس چلے جانے كے بعد از حد قحط پڑا۔ يہاں تك كر مخلوق خدا بھوك سے بلبلا **آتی۔ای** رات میرے آقا ومولا کا خواب میں دیدار ہوااور بیار شادمیرے کا نوں نے سنا کہ کون ہے جوراہ مولا میں اہل یٹر ب کو بھوک کی مصیبت سے نجات دلا کر جنت کی ضانت ہم سے لے۔ ميرا قافله جوشام كو بغرض تجارت كيا موا تھا۔اى صبح واپس آيا جوايك ہزار اونٹوں پرمشتل تھا۔ اونوں برگندم کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ میرے ملازم کندم کو لئے بیر بی منڈی میں بغرض

فروخت فروکش تنے اور بیو پاریوں کا بجوم ان کوحلقہ زن کئے ہوئے تھا کہ سالا رقا فلہ میرے مکان م معورہ اور اجازت کے لئے حاضر ہوااور عرض کیا کہ یاسیدی گندم کے بیویاری سات گنا منافع پر فلہ لیما میا ہے ہیں تھے اچھی ہے وے دوں یا اور کچھارشاد ہے؟ اس کے جواب میں میں نے اسے

ميركها كدلينے والاتواس سے زيادہ نفع دے كرليتا كيا۔ وہ جيران ہوا كہ بيو پارى توسمجى آ چيكے تتے پھر يكون كيا؟ اوركيا نفع ديا؟ توجم في جواب ديا كستر كنا اور لينے والا و محبوب يرداني الله جو **جنت کا** دولہا بنا اور جس نے دنیائے جہاں کو تجارت سکھلائی۔سالا رہ قاکی دریاد لی اور رسول

**ا کرم اللہ کے عبت ہے ایسی وابنتگی کو دیکھ کرعش عش کراٹھا اورعرض کیا اب میرے لئے کیا ارشاد** بوقتهم موا كه جاؤاورتمام راه مولا مس غرباء ميل تقسيم كردو\_سالار كابيان ہے كه جب ميس اس خدمت سے سبکدوش ہوا تو حاضر ہو کرعرض کیا کہ اونث کہاں جمیجوں تو ارشاد ہوا کہ اونٹ بھی راہ

مولا میں تقسیم کردو۔سجان اللہ اس رات آ قائے جہان نے ایک دوسرے صحابی کوشرف ملا قات بخثاوہ بیان کرتے ہیں کہ عرب وعجم کے مالک نورانی پوشاک پہنے تازی محوڑے پرسوار جانے ک جلدی ش معروف تنے میں نے عرض کیا۔ آتا مدت سے دیدار کا پیاسا تھا اور آ تکھیں آسیالیہ

کے دخ انورکو دیکھنے کے لئے ترس رہی تھیں ۔ آج ذرہ نوازی ہوئی گریہ جلدی کیسی للہ چند لمح آرام فرمائے تو حضو<del>مالی نے</del> باکا ساتبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ جھے ایک نہایت ضروری کام

م بهت جلد پینچنا ہے اس لئے رک نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا مولاوہ ایسا کیا کام ہے تو آ پ اللّٰج

نے فر مایا کہ عبدالرحلٰ کی سخاوت درگاہ ایز دی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالی اس پر راضی ہوا۔ آج جنت میں اس کے نکاح کی تقریب ہے۔اس لئے مجھے جلدی جانا ہے۔

حضورتمی ما بین کی می استان کے محاس اور اخلاق میدہ اور اوصاف ستودہ شاری نہیں ہو سکتے اور نہ ہی میر امیم مفعون ہے۔ میں تواس وقت صرف ظل کی نقاب کو عمیاں کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے سید المعصومین آفاب مدیعات کی مبارک سیرت سے صرف تین باتوں پر مدی ظل کو پر کھنا ہے اور فی سبیل اللہ، فریضہ جے، دین کو ونیا پر مقدم رکھنا۔ اب ان ہی تین باتوں پر مدی ظل کو پر کھنا ہے اور اگر وہ اس معیار پر پورے اتریں تو ہمیں ان کی خودسا خند اصطلاح اور ضمیمہ نبوت کے مانے میں عذر نہ ہوگا۔

مرزا قادياني كاجهادكوترام قراردينا

''اور یاررکھو کہ (موجودہ) اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اورکوئی مسئلنہیں ہے۔''

(اشتبار برئم که ۱۹۰۶، مجموعه اشتبارات جسوم ۵۸۴)

اس کی تقید این میں (میمہ تحذ کواز دیم ۲۶ فزائن ج۱۷م۷۷) پر چھٹارے لے لے کر فرماتے ہیں کہ:

اب مچھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لے حرام ہے اب جنگ اور جدال

اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا نتویٰ نضول ہے دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد

محر نی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد می قادیانی کی جاہتی بھیرو تمہارے ہاں جوفرقان جمید تاقجوں میں برکت کے لئے میں مدید کا کس محکوم میں منافقات میں کا مدید بند ہے۔

ت فادیاں ن چا، بیسترو۔ مہارے ہاں جوم قان حمید تاج کی ہیں پر ست ہے ہے پڑے دہتے ہیں۔ ان میں جہاد کی آ یات بھکم خمیر نبوت منسوخ قرار دی جا چکی ہیں یانہیں اور سور ہ تو ہدو آ ل عمران کوتم نے ابھی تک حذف کیا ہے یانہیں۔ کیونکہ گذاب قادیان نے جہاد ٹی سمیل اللہ کو حقارت کی نگاہ ہے۔ اس کے تن میں بازاری الفاظ استعال کئے ہیں اور جہاد کواپنے زادیہ نگاہ میں کنگ کا ٹیکا شار کیا ہے۔ اگر میصل ہیج آ پ نے اب تک انجام نہیں دیا تو فور آ ہی خط تنظیخ چھیردوور ندم زا قادیا نی کا تحم برسر بازار رسوا ہوگا اور اطاعت تھم کے بجاند لانے میں تم کافر

ہوجاؤ کے ۔ ہے کوئی میے کالال جومرزا قادیانی کی مری مٹی پراحسان کرتا ہوااس کار خیر میں سبقت کرےاورا یے لئے دارجہم خرید لے۔

نمبر:اجهاد في سبيل الله

افسوس مرزا قادیانی کی ساری زندگی اس مقدس فرض سے نا آشنا بلکہ کوری ہی رہی۔

ہوارتو کیا سات انچ کا چا تو رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تیرتو کیا تکلا کی صورت دیکھنا بھی گوارہ نہ کی اور
اگرید دونوں آلات ل بھی جاتے تو مشکل ہے ہے کہ وہ چلا بھی نہ سکتے تنے ۔ کیونکہ قدرت نے پچھ

قوامی ایسے دیئے تنے اور وہ بھی مضحل، دن میں سوسو بارتو صرف پیٹاب ہی آتا تھا۔ آزار بند

ہیشہ ڈھیلی ہی رہتی تھی اور سرور در کی وجہ سے اور مرات کی شدت سے سر چکرا تا ہی رہتا تھا اور سب

میٹ ڈھیلی ہی رہتی تھی اور سرور در کی وجہ سے اور مرات کی شدت سے سر چکرا تا ہی رہتا تھا اور سب

المرک ہونے یہ بی نہ چیوٹا اور لطف ہے ہے کہ بیآ سانی منکوحہ قرار دی جا بھی تھی اور اس کے لئے

مدم اپٹی کو کیاں بنائی کئیں اور پورا نہ ہونے کی صورت میں انہائی ذلالت کی ذمہ داری لیت

ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ اگریہ پیٹی کوئی پوری نہ ہوتو جھے بدسے بدر سمجھو۔

بیتو حضرت صاحب کا اپناطرزعمل ہے۔ گرافسوس توبہ ہے کہ رسول اکر میں آگئے تو جہاد میں اور سی

كے لئے بيخكم ويں۔ ''عـن ابـى سـعيـد الـخـذريّ قـال سـتل رسول الله عَيْرَا الله عَيْرَا اللهِ عَيْرَا اللهِ عَيْرَا اللهِ اللهِ

عن ابسی سعید الحدری مال سنل رسول الله علیم ای الناس افضل قال ثم مؤمن شعب من افضل قال رجل یجاهد فی سبیل الله قالوا ثم من قال ثم مؤمن شعب من الشعاب یتقی ربه ویدع الناس من شره و هذا حدیث حسن صحیح (ترمذی ج ص ۲۹، باب ماجاه ای الناس افضل) "الی سعید فذری کی تی کمش نے رسول اکرم الله سے سوال کیا کہ انسانوں ش سے افضل کون ہو قرمایا وہ آدی سب سے بہتر ہے جو فدا کی راہ ش جہاد کر سے پھر ش نے عرض کیا اس کے بعد فرمایا وہ مومن جو جوانی ش فدا سے فرر ایا وہ مومن جو جوانی ش فدا سے ور دنیا سے بھر ش خدا سے فرر ایا وہ مومن جو جوانی ش فدا سے ور دنیا سے بھر ش خدا سے دور دنیا سے بھر ش خدا سے فرر ایا وہ مومن جو جوانی ش فدا سے فرر ایا وہ مومن جو جوانی ش خدا سے فرر دنیا سے بھر ش کیا ہور دنیا ہور دنیا سے بھر ش کیا ہور دنیا سے بھر ش کیا ہور دنیا ہور دنیا

ذیل میں چندا کیے فرمان رسالت زادۃ ایمانا کے لئے اور پیش کئے جاتے ہیں۔ اُملاحظ فرما کیں۔

 الله تعالى كى راه يس قل موجانے سے سوائے قرض كے باتى سب كناه معاف موجاتے ميں۔

''عن ابی عبس قسال قال رسول الله شکال ما غبرت قد ما عبد فی سبیل الله فتمسه الغار (بخاری ج۱ ص ۳۹۶، باب من اغبرت قد ماه فی سبیل الله)'' ابوعس می روایت ہے کہاں نے کہا رسول الله الله نے فرمایا۔ انسان کے دوقدم الله کی راہ میں غبار آلود ہول۔ محردوز نے میں جا کیں پنیس ہوسکا۔

''عن انس قال قال رسول الله عَلَيْ الله عَدوة في سبيل الله اوروحة خير من الدنيا وما فيها (بخارى ج ١ ص ٣٩٢، باب الغدوة والروحة في سبيل الله ، مسلم ج ٢ ص ١٣٤) ''انس عروايت جاس ني كمارسول التُعَلَيْكُ نِ فرمايا الله تعالى كراه (يتى جاد) من ايك دن كي من يا يك دن كي شام سارى دنيا سنزياده بمتر ب

رب قدوس كاوه پراز حكمت محم جوسر كار مديره الله كاله كوروا تعاملا حظه كرير\_

''یایها النبی جاهد الکفار والمنٰفقین واغلظ علیهم (توبه:۷۳)''اے میرےمجوبکفارومنافقین کے ساتھ جہادکرواوران پرکنی کرو۔

"الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عندالله واولئك هم الفائزون ، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنت لهم فيها نعيم مقيم ، خلدين فيها ابدا ، ان الله عنده اجر عظيم (توبه: ٢٠١٠) "وه لوگ جوايمان لا عاوردين ك لئے انهوں نه بحرت كاور ايخ جان وال سے الله كرست على جهادك وه لوگ الله كم بال درج على كيس بره كريس اور ين اور ين بي جومزل مقصودكو ي في والے ين اوران كا پروردگارا في مهر بانى اور رضا مندى سے ايے باغول على در بنے ك خوشخرى و يا ہے جن على ان كوداكى آ سائش ملے كى اور بيلوگ ان باغول على بيشه بهيشد ين كي در بيرگ الله كے بال اور اب كا برداد خمره موجود ہے۔

یوں تو جہاد کے متعلق کتب احادیث میں علیحدہ باب ہیں اور ان میں مینکٹروں فرمان مصطفوی اس پاک مقصد کے لئے موجود ہیں۔جس میں بسط وشرح سے اس کے فضائل اورخوبیاں بیان کی گئی ہیں۔

دنیا میں زندہ رہنے کا حق صرف ای قوم کو ہے جواس پاک اصول کو لانحیمل بنائے اور تخق سے اس پر کاربندر ہے۔ حق

۔ چنم بصیرت سے اقوام عالم کا مشاہرہ کر کے دیکھ لوجو قوم بھی اس پاک جذبہ سے سرشارنہیں ۔وہ بودی اور ذلیل ہے یہاں تک کہاس کی عزت وناموس خطرے میں ہے اور وہ غلام کہلاتی ہے اور اس پر بس نہیں ۔ آزاد قوم کے جلسوں میں انہیں رائے دینے یا شامل ہونے کا کوئی حق نہیں ۔

یمی وہ مبارک جذبہ ہے جس کے تعمد ق میں بدوی عرب شہنشاہ عالم ہوئے۔ ہاں جہاد کا مجمع مغہوم آگر نبی ہوکر آ پ کی مجھ میں شآ و سے قتلك اذا قسمة ضيزى! فر احض حجم فر احض حجم

"فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذجاء ه اليس فى جهنم مثوى للكفرين · والذى جاء بالصدق وصدّق به اولئك هم المتقون · لهم ما يشاء ون عند ربهم ذالك جزاء والمحسنين (الزمر:٣٣،٣٢) "

مرزائیو! خدالگتی کہنا کہ بیرآ بات مرزا قادیانی کے کیسی حسب حال ہیں۔سجان اللہ! مرزا قادیانی سلسلہ چل جانے کے بعد معمولی آ دی ندھے۔ بلکدایے آ ب کوریس قادیان تکھا کرتے تھے اور خرچ بھی بدی فراخ ولی ہے کیا کرتے تھے۔ سینکٹروں روپ تو کشتہ جات اور مستوری میں اٹھتے اور ٹا تک وائن بھی آئے دن آتی ہی رہتی کنگر خانہ کے نام پر ہزاروں کا مال آتا۔ دعا کیں مول بکا کرتیں جو اُمراخریدا کرتے۔ براہین احمد بیکا چندہ پچاس جلدوں کا دعدہ کر کے ہزاروں رو پیاجم کیااور پیاس کی بجائے پانچ بھی بڑی مشکل سے دیں اور مریدان باوفا چندہ عام وخاص ہے بھی ہمیشہ کرم کیا ہی کرتے اور بہتی مقبرہ کی زمین کا روپیا کی ایک قبر کا ہزاروں تک آ جا تا اور پانچ ہزار روپیتو آپ کورئن بالوفا کا لفرت جہاں بیگم سے دستیاب ہوا اورا پسے سینکڑوں واقعات طوالت کے ڈریے چھوڑتا ہواای پراکتفاء کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کا فی امیر بن کیے تھے اور آپ کی امارت کا انداز واس ہے بھی ہوسکتا ہے کہ وکی اشتہار ایسا نظر نہیں آتاجس میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے ہزاروں روپیانعام کا دعدہ نہ دیا جاچکا ہوا درتمام واقعات سے قطع تعلق کرتے ہوئے صرف مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کو پندرہ ہزار روپید کا دعدہ صرف اس بأت پر بطور انعام دیا که میری کتاب نزول سیح می ڈیڑھ سوپیش کوئیال معی ہیں۔ان کوجھوٹا ثابت كرنے يربيرقم آب كے پيش كردى جائے كى محرافسوس جبوه قاديان تشريف لائے توروپول مے وض بلام بالغدائی قدر گالیاں دی گئیں اور گھر کی جارد بواری سے تکلنے کا یارا ہی نہوا۔

> مزا جی کی پارسائی دکیے لی قادیانی دجال کی ہرزہ سرائی دکیے لی

آپ کاایک الہام بھی ہے کہ ہم مکدیش مریں کے یامدینہ میں اورایک اور جگر آپ نے یہ بھی فر مایا کہ میری قبرر دضم اطہر کے پاس ہوگی اور میں اس میں دفن کیا جاؤں گا۔
یہ بیں آپ کی زندگی کے مجھے حجے واقعات جو مختصراً عرض ہوئے گرافسوں انجام کیا ہوا کہ جج کی سعادت نصیب نہ ہوئی اور آپ کو بے نیل ومرام ملک عدم کوکوچ کرنا پڑا۔

## دين كودنيا پر مقدم ركھنا

اس ضمن میں بھی آپ ماشاء اللہ فیل ہی رہے۔ اس کا شوت یہ ہے کہ مرسل من اللہ کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تبلیغ حقد کے لئے تمام قوموں کو دعوت حق پہنچا و بے خود تبلیغ کرے اور اعداء کے جورور نج سے ۔ مگر مرز اقادیانی کو بیسعادت بھی نصیب نہ ہوئی ۔ آپ نے گورنمنٹ برطانیہ کی مدح وستائش میں بہت ساونت کھویا آپ کا اپنا بیان ہے۔

کہ 'میری عمر کا بیشتر حصہ گور نمنٹ برطانیہ کی مدح وستائش بیس گزرااور بیس نے ان کی خدمت کے لئے اپنی محبوب امت کو ابدی غلامی کی تعلیم دی اور بیس نے بہاں تک کیا کہ غیر ممالک میں لاکھوں ٹریکٹ اور اشتہار وقا فو قابیعے اور اگر ان کی مجموعی حیثیت کا انداز و کیا جائے تو پچاس المماریاں بھی ان کے لئے تاکافی بی رہیں گی۔ (منہوم تریاق القلوب می ان نے لئے تاکافی بی رہیں گی۔ (منہوم تریاق القلوب می ان اللہ والئی افغانستان کو آپ نے نبوت کی دعوت دی۔ شاہی و ماغ سے دو الفظوں میں اشتیاق ملاقات کا جواب موسول ہوا۔ والئی افغانستان نے لکھا ''ا بخابیا'' مگر مرزا قادیانی سرحدی کا لے کہاڑوں سے بول بھا مے جیسے گدھے کے سرسے سینگ اور پھر مرزا قادیانی سرحدی کا لے کا لئے اور پھر

فی کی مشرگورداسپور کی ایک ہی ڈانٹ پرالی بودی تحریری شرطیں آپ نے منظور
کیس کہ آئندہ شرکس کی مرگ اورغم ومصیبت کی پیش گوئیاں نہ کیا کروں گا اور نہ ہی کوئی خدا
سے ایک اپیل کروں گا۔جس سے کسی مخص کی ذلت یا مورد عماب اللی ہونے کا احتمال ہو۔ بلکہ
اگر الہام بھی کوئی ایسا ہوجس کا بیہ مطلب ہو کہ فلاں مختص مورد عماب اللی ہوگا تو بیس اس کو
افشا نہ کروں گا اور بیس کسی کو مباہلہ کے لئے بھی دعوت نہ دوں گا اور نہ ہی کسی کو ہر لے لفظوں
سے یاد کروں گا۔غرضیکہ نبوت کا کاروبار چھوڑ کر ہوئی مشکل سے یہ تبلینی مرحلہ طے کر کے آرام
سے گھر کی جارد بیواری میں بیٹے گئے۔

قرآن كريم شابد بكيتمام انبيا عليم السلام الى الى قومول كو ولا استدل كم

عليه من مالا أن أجرى ألا على الله (هودّه) ''ليني الحاكوس استبليغ رسالت يرتم ہے اس کا کچھ بدلہ نہیں جا ہتا۔ بلکہ اس کا جروہ ذات کردگار عنایت کرےگا۔

محر مرزا قادیانی نظر خانہ کے نام پر ممبر زدگی کی آن پر، کتابوں کی شان پر، چندہ خام، چنده عام تبلیغی فندُ ،صدقه جاریه، خیرات ،صدقات،حسنات ،صدقه فطر،صدقه کمال، چنده تهتميّ مقبره ، چنده مبجد سالا نه، چنده بيتميّ ، چنده بيوگان ، چنده تبليخ اشاعت ، چنده مينارة اُسيّح ، چنده

تغییرالقرآن \_غرض چندہ ہی چندہ کےعنوان سےغریب امت کولو شتے رہے۔

کون سے نبی نے کل بنوائے۔جن کوفیشن ایبل کو کچے اور میزوں سے آ راستہ کیا اور قیمتی قالین یا وَں کی ٹھوکروں کی نظر کئے ، قطعےاورتصوریں دیواروں کےساتھوآ ویزاں کئے ۔قد آ دم آئینے لگوائے اور بیش قیمت پردول سے دردازوں کو ڈھانپ دیا۔قعر نبوت کو ایک نظر

ر کیمنے سے شاہی ابوان کا دھو کہ ہوتا ہے۔ قادیان میں جاؤ اور امارت کی شان دیکھو، بوری بادشاتی کا نقشہ نظر آئے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیں مے۔ محاسب خزانہ دکھائی دےگا۔ آ ڈٹ آ فیسرموجود ہیں۔ناظرین دعوت مال وٹبلیغ بیٹھے ہیں مسیح قادیانی کی چہیتی بھیڑیں دجل

کی مثین میں سیقل ہورہی ہیں۔امیر مرزائیہ ملا قات کارے دارد ہے۔نقیب و جا وَش موجود ہیں۔غرضیکہ شاہی سلسلہ بھی پانی بحرتا نظر آئے گا۔غور فر مائے کسی نبی کی سیرت میں بھی ایسی با تیں آ پ کوٹل سکتی ہیں؟ ہرگزنہیں اور طرفہ یہ ہے کہ ابھی مرزا قادیانی غربت اور درویثی کے

رنگ میں آئے ہیں اورا پنے آپ کو عاجز قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کد دنیاوی محبت کا چولہ ہم نے نظر آتش کردیا۔ سبحان الله اگرنه کیا ہوتا تو شاہان جہاں یہاں سے فیشن سکھتے اور سبق لیتے **عل** کی تصویر کے بعداصل کا بھی ملاحظہ کریں۔

ایسے ہی ادر صد ہادا قعات صفحۂ تاریخ پر رقم ہیں۔جن سے آپ کی تبلیغ کا پہتہ چاتا ہے ادر بيجو كتابين سياه كردى كئي بين اوركولهو كيتل كي طرح ايك بن چيز كابار باراعاده كيا كيا ہے۔ان ميں موائے ان باتوں کے ک<sup>ی</sup>فیسیٰ علیہ السلام مر مجئے میں مسیح موعود ہوں۔ کلام مجید کے معجزات محض مسمریزم ہیںاور جابجاا بی تعریفوں کے ملی اور چندہ دہندگان کی فہرستیں اورا بی دعاؤں کی قبولیت اورالی ہی بے معنی باتیں جن ہے اہل اسلام کو پھھ حاصل نہیں۔ بلکہ خیالات کو اور پراگندہ کرنے

والی ہاتیں درج کرنے کےعلاوہ اور کیا لکھا ہے اور ایس کتابیں اسلامی دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں کوئی ایسی بات پیش کریں جس سے سیمعلوم ہو کہ آپ کی وجہ سے اسلامی دنیا کو بیفیض حاصل ہوا۔

مریہ بات میں دعویٰ سے پیش کرتا ہوں کہ کوئی الی خوبی آپ نہ ہلا سکیں گے نہ ہلا سکیس کے۔

بہرحال ہمیں اصل اور فرع میں قاعدہ کلیہ کے مطابق ایک ہی چیز نظر آئی جا ہے۔ مثال کے طور پرشیشہ میں اپنی ہی شکل نظر آئی لازم ملز وم ہے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ زگلی کا فور وکھلائی دے۔

سردرکون و مکان الله کی روحانی فو توجمیں مرزا آنجمانی میں قطعاً دکھوا کی جیس دی۔
آپ الله کی بعثت سے لاکھول مشرکین اسلام کی چوکھٹ پرجام توحید سے سرشار ہوئے اور مرزا
کی بعثت سے کروڑوں مسلمان کا فرخم رائے گئے۔ بیاچی اسلام نوازی ہوئی۔ گر کے آدی ہی
کا فرول کے زمرے میں شار ہوئے۔ فرقان جید تو مسیح موجود کی بعثت پریفر مائے۔ 'وان مسن
اھل المکتاب الالیؤمنن به قبل موته (نساۃ ۱۰) ''اورائل کتاب سے کوئی ایساباتی نہ
دے گاجو سے موجود کی بعثت پرائی موت سے پہلے ایمان نہ لائے۔ گرافسوس عجیب عشق کا الظائر
نظاری میں دوری اقوام سے زیادہ ہوں۔
شاری میں دوری اقوام سے زیادہ ہوں۔

قطع نظردیگرممالک کے صرف ضلع مورداسپوریس مرزا قادیانی کے دعوی کر صلیب کی برکت سے حسب ذیل اعداد وشارتر فی کریں۔اپخ ضلع کی بیحالت ہوتو دوسروں کا اللہ ہی حافظ ہے۔مرزا تاویانی کی بعثت اسلام نواز ہے۔مرزا تاویانی کی بعثت اسلام نواز ہے یا عیسائی پرور۔

ضلع گورداسپوریس ۱۹۸۱ء پی چیس صدعیسائیوں کی تعداد تھی۔ لیکن مرزا قادیانی کے عیسائیت کے ستون کوتوڑ نے سے ۱۹۰۱ء پی چار ہزار چار سوا کہتر ہوئی اور جب آپ نے اپنی آخری زندگی بیں صلیب کوتوڑ نے کے لئے اپنے خداسے دعا کی تو دعاء کا الٹا اثر لکلا کہ ۱۹۱۱ء کی مردم شاری میں تئیس ہزار تین سو پنیسٹر تھی۔ اس کے بعد خلیفہ نور دین کی کوشش و ہمت سے اور کسر صلیب کی وصیت پڑمل کرتے ہوئے جوم زاآ نجمانی نے بوقت رصلت تاکیدا کی تعی تعداد بالکل میں گھٹ گئے۔ کیا کہتے ہیں صدیق قائی کی خلافت کے نہند نام زبی کا فور یعنی ۱۹۲۱ء کی مردم شاری میں بتیں ہزار آٹھ سو بتیں ہوئی۔ گویا مرزا قادیانی کی دعا کی برکت سے صرف آپ کا بی خلع میں بتیں برار چارسوتیں نفوس حلقہ تیاب شی مقید ہوئے۔ کیا کسر صلیب میں بیں برس کے عرصہ میں تیں ہزار چارسوتیں نفوس حلقہ تیاب شی مقید ہوئے۔ کیا کسر صلیب میں متید ہوئے۔ کیا کسر صلیب

کوئی بھی کام سیحا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا میرتونصاری نوازی ہوئی نہ کہ اسلام نوازی ہے کیا بھی مرزا قادیائی کا احسان ہے اور یہی میروز کا دیائی کا احسان ہے اور یہی مجدد کی شان ہے۔ اچھی تجدید ہورہی ہے اور نبوت کی برکتیں اور رحمتیں نزول فرمارہی ہیں کہ گھر کے آدمی مرزا قادیائی ایمی کے آدمی مرزا قادیائی اپنی سے آدمی مرزا قادیائی اپنی سے آک کامعیاریفرمائے ہیں۔

## ميعار صداقت مي بقول مرزا آنجماني

"طالب حق کے لئے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے ہاس میدان کرا ہوا ہوں یہ ہے گئے ہاس میدان کو تو دوں اور بجائے مثلیث کے توحید کھڑا ہوا ہوں یہ ہے کہ میں عیسی پرتی کے ستون کو تو دوں اور بجائے مثلیث کے توحید

پھیلادوں۔ آنخضرت میں جھالت وعظمت وشان دنیا پر ظاہر کردوں۔ پس مجھ سے کروڑ نشان مجھ کی طاہر ہوں اور بیعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیول دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیول نہیں دیکھتے۔ اگر اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھلایا جو سے

موعودمهدى موعودكوكرنا چائية تفاتو پحرسچا بول درنداگر پحصنه بوااورمر كياتو پحرسب لوگ كواه ربيل كه پس جمونا بول \_ والسلام! (البدر ۱۹۰۹ جولائي ۱۹۰۲ و شلد كمتوبات احديد ۲۰ ، حصداق ل ۱۹۲۳)

بھیرت کوئی نہیں رہا۔ کیا تمہاری عقاد ل کو گھاس چینے ہے بھی فرصت بھی لمتی ہے؟ ہوش کی دوالو اور لی آگھوں سے دیکھوا در کیے گزرے ایمان کی سوٹی پر پر کھوا در کہو کہ مرزا کی آ مدسے میسائیت کا خاتمہ ہوگیا اور اب تہیں کوئی میسائی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا دنیائے جہال کے گرج معجدوں میں مبدل ہو کے کیا یا دریوں کی لمبی لمبی صلیبیں تو ڑ دی کئیں۔ کیا گھنٹوں اور نا قوس کی

مجد کلدتو حیدنے لے لی۔ کیا مثلث کی جگدتو حید کا جمند الہرا اٹھا۔ کیاعیسی پرتی کا ستون نخ و بن سے برباد ہوا۔

# آ فابآ مددلیلآ فاب

#### . . عهد صدیق کاایک واقعہ

ہدردی کی آ تکمیں خون کے آنسوروتی ہیں اور مجت سے لبریز ول یا دمجوب میں بلیوں اچھاتیا ہوا ہے چین و باقر ار ہوتا ہے۔ آہوہ انیس الغرباء شفق امت وہ کلیم پوش و بوربیہ تھین نجی الله جومشیت ایز دی سے خاتم انہین وکافۃ للناس اور رحت کردگار سے رحت اللعالمین

ہوااورجس نے الل عالم کے سامنے اخوت ورحمت کی تصویر عملی رنگ میں تھی بھی اور عفوو کرم کے دریا بہائے اور علم وعرفان کی بارش کی ۔

رُون الرحيم آقا كاوه رؤف الرحيم غلام جب تك ربا-مساوات كاعلمبردار اورطم واكسارى كاقاسم ربا- آخررب كعبدى مشيت مقتفى موئى اور ماه كامل كى روشى سن جهان مستفيد موكر بحماً النماتو ومراج المعير ابر رحت كى آغوش شفقت من دهان بايراكيا-

بین عرب می وید سالت کا بین نگائیں حقیقت سے آشا ہو کیں اور بوڑ ھے صدیت کی عاشق رسول الفقے کی دور بین نگائیں حقیقت سے آشا ہو کیں اور بوڑ ھے صدیت کا بین حقیقت سے آشا ہو کیں اور بوڑ ھے صدیت کا تکھوں ہیں آ نسو بھر آئے اور ول وفور محبت سے ترخپ اٹھا تو شوق طلب دامنگیر ہوا۔ حریرہ لیا اور اللہ کا نام لے کر دامن کوہ کو چل دیا۔ راستہ بحر بنظر عمیت وہ بیسوچنے جارہے تھے کہ وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے جس کی مہمانی ہیں آ قائے دو جہاں منظر نفیس ہمیشہ میز بان رہے نے ضعیکہ جو بیدہ یا بندہ کے مصدات حصول مراد ہوا تو دیکھا تاریک غار ہے اور اس سے ایک خفیف کی کراہنے کی آ واز آ رہی ہے۔ آپ اندر داخل ہوئے تو ایک نجیف البدن بیار مشاہدہ کیا جو انتہائی کمزوری کے باعث ہت میں باعث ہاتھوا تھا اور شاید موت کی آ رزو ہیں دن گن کر گر ارر ہا تھا اور عدم صفائی کے باعث متعفن مادہ سے د ماغ پھٹا پڑتا تھا۔ مرصد ہیں گر نے سیسر راہ نہ ہو سکا۔ آپ نے کمال شفقت ومہر بانی سے د ماغ پھٹا پڑتا تھا۔ مرصد ہیں گر کے بیسدراہ نہ ہو سکا۔ آپ نے کمال شفقت ومہر بانی سے د ماغ پھٹا پڑتا تھا۔ مرحد ہیں کے منہ ہیں گرایا۔

بيارنے ايک طويل سردآ ه لی اورشدت تکليف ہے کراہ اٹھا۔اييامعلوم ہوتا تھا کہ وفور فم اس کا گلاکٹ گیا۔ تاہم بھڑ ائی ہوئی آواز سے بولاتم نے ظلم کیا مجھے بخت تکلیف ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا۔، جہال سے خدانے اپنی رحمت کو اٹھالیا۔ کیا رحمت عالم عالم جاودانی کو مدھارےآ ہ تو میز بانی کو کیا جانے کہ دہ انیس الغرباء جومیز بان جہاں ہوا کس طرح سے محیفوں كونوازاكرتا آهكس منه سے بتاؤل اور كيسے كهوں كه وه محبوب يز داني عليك بہلے اس لقمے كواپيخ دبن مبارک ہے گداز کرتے اور پھرمیرے منہ میں کرڈال دیتے۔افسوں اب رہنا بے سوداور جینا ہے

كار موا\_ آه خدا نے ضعیفوں كا هجاء چھين ليا۔ ايك سرد آه فينجي اور چندسسكياں ليس اور جان جال آ فریں کے سرد کردی۔ غرضیکہ مرزا قادیانی کی بعثت اور عیسائیت کے ستون شکنی کی بلند بانگ

دعادی کی جدوجہد میں غریب مسلمانوں برعرصہ حیات تنگ ہوا اور زیست مسلم کے لا لے بڑھمجے اور جینا دو بھر ہوا۔ یہاں تک کہ آزادا قوام کو تکومیت کے دیواستبداد کے مہیب چنگل میں لانے کے لئے مسج پرزوں میں حرکت ہوئی اورار باب بست و کشاو نے انتہائی سوچ و بیجار کے بعد مرد بیار ترکی کاعلاج فصدقر اردے کرنص مسلم پر کلہاڑ اتجویز کیا۔

مسلمانوں پرآپ کی برکت سے قیامت صغرائ قائم ہوئی اور جہاں خدائے واحد کی پر منش ہوتی تھی اور پانچ وتت اذان کہی جاتی تھی وہاں مثلیث کے پوجاری تھنٹیاں بجانے لگے۔ سمرنا پیتشلیث کے مہیب بادل اس بے باکی سے چھائے اورخون مسلم کی اس قدر ارزانی ہوئی کہ بجے اور بوڑھے اس میں بہ گئے۔ایک سمرنا کا ہی رونانہیں طرابلس میں جو پچھ ہوا اس کے اعادہ

کرنے کی تاب نہیں اور بلقان کا حشر اسلامی دنیا جھی فراموش نہکرے گی۔لاکھوں بے خانماں برباد ہوئے۔ ہزاروں کےمکان را کھ کا ڈھیر ہوئے۔ سینکٹر ول معصوم بیچے ماؤں کی آغوش سے جبرا چھین كرد كهلا دكھلا كولل كئے مجتے \_ بيسيول عصمت مآب عفيفه عورتوں كى عصمت درى ہوكى اورسينكروں خدا کے محبوب بندے لقمہ اجل ہوئے اور سب سے زیادہ قابل افسوس بات سے کہ اسلامی پھرریے کی جگتہ لیٹی جھنڈ بےنصب ہوئے اورمسلم درگاہ رب العزت میں الحفیظ والا مان پکارا ٹھے ہے

> گر اور کوئی دم رہی بوں ہی زمانے کی ہوا مٹ جائیں گی قبل سحر شام خلافت کی ضیا

مرزا قادیانی کا بیرزرین اصول یا معیارصدافت معلوم ہوتا ہے کسی نہایت ہی مقبول گھڑی کا کہا ہوا ہے جس کی دنیا شاہد بنائی گئی ہے۔ چونکہ آ پیسٹی برتی کے ستون کو تو ڑنے کی بجائے استوار کرنے والے ثابت ہوئے ہیں۔اس لئے اہل عالم ان کوجموٹوں کا جموٹا کنے کے لئے حق بجانب ہیں۔

## سيرت سركارمه يتقلف كاليك ورق

آه وه شهنشای من فقیری کرنے والا آقا۔ وه فقر کوغنا برتر جیج دینے والامولا وه کلیم بوش وبور پنشین نبی \_ ده تاج سکندری سے کلاه دردیشی میں مست رہنے دالا امین \_ ده بھوکوں اورمتیا جوں کا ميز بان، وه ټيمول اوربيکسوں کا دالی جورانله وں اور پيوا وَل کا دڪھيراورمختا جوں اور بياروں کا طجاو ماويٰ تھا۔جس سے زیادہ حلم وبرد باری کا نظارہ دنیا پھر بھی نہ دیکھ سکے گی۔جس سے بڑاتنی جہال بھی نہ پیدا کر سکے گا۔جس سے بڑا بہا در صفحہ دہر پر پھر دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ایے عیال کے لئے کون سے دینوی خزانے اور قصر و باغات مچھوڑ کررخصت ہوا۔ وہ دنیا میں شاہی حیثیت سے شاد کام و بامداد جیا د نیانے اس کی غلامی کوخرسمجھااور قوموں نے اس کےاصول سینے سے لگائے۔وہ و فاوصد ق میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے بھی ذاتی غرض کا خیال نہ آیا۔ لاکھوں دیناراس کے سامنے آئے۔ ہزاروں بیش قیت تحا نف پیش ہوئے مگروہ رے شان بے نیازی اپنے لئے ایک حبر بھی ندر کھا۔ بلکہ حضو علاقے کی رحمتی ایک عجیب شان جاذبیت رکھتی ہے۔ سرور کا ناستہ اللہ کا آخری وقت یا شمع نبوت کی ٱ خرى صبح كسي قصر مين نہيں ہوئي۔ بلكہ وہي ام المؤمنين عا ئشەمىد يقة كا حجرہ جس كي ديواروں ميں سوراخ چرے ہوئے تنے اور مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور حیت مجور کے بتوں سے انی ہوئی تھی آ ہ کیا بتاؤں شان پیفیری دیکھووہ آ قاجس کے نام لیوالا کھوں درہم زکوۃ نکالیں اور ہزار ہزار اونٹ معہ غلی قربان کریں ادریہ تھے کون، وہی عرب کے بدوجن کو پیٹ بھر کرروثی سیننے کوچیتھڑ ارینے کوجھونپڑا مجمی میسر نہ تھا۔ آ قائے نامدار محم مصطفحة اللہ کی برکت ورحت سے ربع مسکون پر مکث کے مالک ادراستاد جہاں ہوئے ۔ مگرا پنا پیرحال ہے کہ بوقت رحلت مٹی کا دیا بھی موجود نہ تھا۔ جوجلایا جاتا اور امت کی ماں روشنی میں سرور جہال مالیاتھ کورخصت کرسکتی سی نے کیاخوب کہاہے ۔

> قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا

ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزر و گوہر اور اپنا ریہ حال ہے کہ ہے چواہا بجھا ہوا قصریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا تھجور کا گھر میں بچھا ہوا

آ قائے دو جہاں سرکار مدیر اللہ کی سیرت کا پہلود نیا ہے بے رغبتی اور مسکینی میں فرماہواہے۔ اور اپنے لئے کریم جہاں سے ہمیشہ پنجی ہوئے۔ اللی غریبوں میں رکھیواور انہیں میں لیے جائیواور انہیں کے ساتھ حشر کیجیو۔

کھانے کو بھوک میں تیرے سامنے گز گز اور تجھے ہا تکوں اور کھا کر کہ تیری جمد و ثناء کروں۔ واللہ! جب حضو ملاقت سرور جن وانس کی بے لوث زندگی اور نیکی وطہارت میں ڈوبے ہوئے ، اقعات پرنظر پڑتی ہے تو بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے کہ لاریب تو خدا کا

و بہ ہوئے ۱۰ قعات پر نظر پڑئی ہے تو بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے کہ لاریب تو خدا کا رمول اور سچانبی تھا۔ شان نبوت کی درخشانی دیکھو کہ آل پاکٹ کے لئے رب کعبہ سے کیا ما تگ رہے ہیں۔اللہ اللہ کس چیز کی تمنا ہور ہی ہے۔اس خدا کے پیارے پر دنیا کی تمام مطنتیں قربان کردی جائیں تو بچاہے۔

> ً تمنا ہے کہ اک اک بال کی سوسو بلائیں لوں

"عن ابى هريرة أن رسول الله تَلَيْنَا قَالَ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا (مسند احمد ج٢ ص٤٤٦) "ابو بريرة عروايت م كرسول التعلق فرمايا ا

اللہ محمد کی اولا دکارز تی بقدر کفایت ہو۔ اب ظل اور بروز کے دعوید ارکود کیھوٹو ساری زندگی ان واقعات سے بحض کوری ہی ملے گی۔ بلکہ آپ کو کستوری اور مجمون وئنر کے دھندوں میں ہی پاؤیٹے اور اولا دیے لئے الیسی دعاء کے

ل بعد پ ساتو کیا ہے پاک جذبہ کا خیال بھی ہوا ہوگا اورا گر ہوتا بھی تو ان پڑمل کرنے والے ماہرہ ماں کے ذالے ماہرہ ماں کے ذال جنت کے مہمال ہوئے اب تو وہ ہیں جنہیں ا تالیق کے لئے ولایت کی حسینہ علیمے اور چلنے کو موٹر اور رہنے کو اچھے اچھے کل اور کھانے کو مرغن غذا کیں اور آ رام کے لئے نرم

حرم والوں ہے کیا نسبت بھلا اس قادیائی کو وہاں قرآن اتراہے یہاں انگریز اترے ہیں

بسرّے وغیر وکسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

### حسن عقيدت كےغلام

اے مرید حق تخفی اذکار اور اشغال میں سنت خیر الوریٰ کی پاسداری عامیے

امت مرزائيه بميشه بال كى كعال اتارنے بين مشہور ہے اور بات بات پر دعوكد دينا فرض مجھتی ہے اور کوئی عبارت جس کے معنی سے واقعات کو دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ بلکہ کھلے کھلے الفاظ میں وہ روز روش کی طرح بزور تر دید کرتے ہوں تو بیمرز ائیت کے پروانے حسن عقیدت کی وجدے اس کو کشال کشال استعارہ کے رنگ میں لے جاتے ہیں۔ موسکتا ہے کہ کوئی منچلا گوروکا لال (جہاد فی سبیل اللہ) فریصه مج، دین کو دنیا پرمقدم رکھنا تین امور کواستعارہ کے رنگ میں نہ پیش کروے۔ کیونکہ وہ اس فن میں کامل مانے جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ جب کہ کرش قادیانی نے اس میں بھی کمال ہی کردکھلایا ہے۔ بلکہ یہودیوں کے فن تحریف میں خاص کر ملکہ کے ریکارڈ کو مجی مات ہی کردیا ہے۔ حدیث شریف میں جہاں مسح موعود کے نشانات میں کرع بستی کا نام آیا تو مرزا قادیانی کوفکردامن گیر ہوئی۔ گراستعار خانے میں اس کی کیا کی تھی۔ حبث کرعہ سے قادیان بنادیا گیا۔ ایسا ہی کلام مجید کی وہ آیت جو آتائے کون ومکال میلی کے کوشب معراج میں مشیت ایزدی ہے مجد حرام ہے مجداتھی کا سرکراتی ہے۔ 'سبحن الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من ايتناآنه هو السميع البصير (بنى اسرائيل:١) "كاخيال بوااور بروزكى موجمي توجمت بيآيت ا بے اوپر چیاں کر لی کوئی زورتھوڑا ہی لگنا تھا۔ مگر اب تاویل بھی ملاحظہ ہومسجد حرام کھر کی چار بواری کی معجد بنالی گئی اور ایک معجد کا نام معجد اقصلی رکھ لیا گیا۔ مگرسوال توبیہ ہے کہ معجد وں کے نام برنام رکھ لینے سے معراج کا درجہ حاصل ہوگیا؟ مگرافسوس اس میں ایک سقم چربھی جلدی میں رہ کیاوہ یہ ہے کہ آ ب بین بتلا سکے کہ بیسعیدرات کا حصنہ کب اور کس ماہ میں میسر موااور آ ب نے کیا کیاچیزیں مشاہدہ کیں اور پھراس کا کیا ثبوت ہے؟ اور یہی توایک چیز شب معراج کی امتیازی تھی کہ تھوڑے سے حصہ رات میں ایک ماہ کی مسافت کا طے کرنا اور مبحد اقصلی کا استفسار کرنے پر تسلی بخش جواب دینا۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ معترضین کے سامنے سیح نقشہ مینچ دیا اوران کے قالے جو بغرض تجارت شام کو گئے تھے۔ان کے پورے پورے سے بتادیئے۔ ذیل میں قار کین کرام کو بروز کی ماہیت کے لئے چندا یک اورا مٹکے پیش کرتے ہیں۔

مثلًا سنت انبیاء علیهم السلام ہمیشہ سے چلی آئی ہے کہ وہ صاحب ہجرت ہوں۔ ممر مرزا قادیانی کویی بھی نصیب نہ ہوئی اور انہیاء جہاں نوت ہوئے وہیں دفن ہوئے ۔ چنانچی فخر دوعالم الله ہے۔ کی ہجرت مشہور جہاں ہےادرا بیا ہی ان کی وفات حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہوئی ادر وہیں روضۂ اطہر بنا ۔ تکریر رزکو دیکھئے کہ لا ہور میں جان نکلی اور قادیان میں فن ہوئے ۔ انہیاء کی درافت علمی ذخیرے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جب آتا ومولا کا وقت وصال ہوا تو ام المؤمنین عائشەمىد يقة لىبيان فرماتى ہيں كەمىر ح جرے كى ديواريں جن ميں سوراخ پڑے ہوئے تتھاور مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور حیبت تھجور کے پتوں سے اٹی ہوئی تھی۔میرے پاس ایک مٹی کا دیا بھی موجود نہ تھا۔ جوجلا یا جاتا اور امت کے والی کورخصت کرتی یے مرطل کودیکھو کہ دنبا کا مال طرح طرح کے حیلوں سے اس قدر جمع کیا کہ بلا مبالغہ راجہ قادیان بن مکئے اور شاید اسی غرض سے ا بن الملک ہے سکھ بہا در نام بھی تجویز کرلیا ہوتو تعجب نہیں۔رسول اکر مہلک نے سے موعود کے نزول کا مغام ومشق قرار دیا اور بیجهی فر مایا که وه دوزر د حپا دروں میں ملبوس ہوں گے اور سفید مٰیارہُمجد پر دوفرشتوں کا سہارا لئے (ان کے کندھوں پر باز ور کھے ہوئے )اتریں ہے۔اس حدیث کو دیکھ کرمرزا قادیانی کے اوسان جاتے رہے۔ جیسے باتونی کے پیٹ میں وجل کے چ ہے گداز کرتے ہیں اور بے چین رہتا ہے یہاں تک کہوہ ابلیسانہ تجویز جے گھنٹوں سوچ و پیار کے بعد بنا تا ہے ۔مطمئن ہونے کا باعث بنتی ہے۔ مرزا قادیانی از حدد ماغ سوزی ادر سینه کاوی کے بعداس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ دمشق کوسیح

و پچار کے بعد بنا تا ہے۔ مطمئن ہونے کا باعث بنتی ہے۔

مرزا قادیانی از حدد ماغ سوزی اور سیندکا دی کے بعداس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ دشق کوئے

ہے کیا نبست مگر ہاں یا و آیا کہ بزید کا پایہ تخت رہا ہے اور سے علیہ السلام کو امام سین سے ایک کوئہ

مناسبت ہے۔ کیونکہ جس طرح اہل یہود نے سے کو تختہ جور و جھا بنایا تھا اور آخر (بزعم خود) مصلوب

کردیا تھا۔ ایسا ہی بزیدی لوگوں کے ہاتھوں امام سین ستائے کے اور ان کے عزیز وا قارب کو
طرح طرح کی اذبیتی دے کوئل کیا گیا۔ اب چونکہ آئیس مدت ہوئی ایک الہام ہوا تھا جو (ازالہ
ادہام م المحاث بخر ائن جس میں ۱۳۸۸) میں مندر رہ ہے۔ '' اخرج منه المیزیدیون '' یعنی قادیان

میں بزیدی لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ قادیان میں بہت سے ایسے آدمی ہیں جن کے سینوں میں نور
ایکان نہیں اور نبی کریم کوعزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اس لئے دمش کو قادیان سے ایک قریب
مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثل سے قادیان میں نازل ہوا۔ جیسا کہ یہ الہام ظاہر کرتا ہے۔ '' انسا
اندا لنسانہ قدریا ہا من المقادیان و بالحق انذلناہ و بالحق نزل و کان و عد الله
مفعولا '' کیونکہ اس خاکسار کا مکان منارہ سے شرق کی جانب ہے۔ سے اوراس کے متعلق ایک

''اب اگرچہ بمرابد دوئ تو نہیں اور نہ ایسے کامل تصرت سے خداتعالی نے برے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مثیل سے پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ بمر سے نزد یک ممکن ہے کہ کی آئندہ نرمانہ من خاص کر دمشق میں کوئی مثیل سے پیدا ہوجائے۔ گر خداتعالی خوب جانا ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اس نے قادیان کو دمش سے مشابہت دی ہے اوران لوگوں کی نبعت بیفر مایا ہے کہ یہ بزیدی الطبق ہیں۔ یعنی اکثر وہ لوگ جو اس میں رہے وہ اپنی فطرت میں بزیدی لوگوں کے مشابہ ہیں اور یہ می مدت سے الہام ہوچکا ہے۔''انے اند للناہ قدید با من القادیان و بالحق انزللناہ و بالحق نزل و کان و عداللہ مفعولا ''نینی ہم نے اس کوقادیان کے قریب اتارا ہے اور سے ان کے ساتھ اترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس البام پرنظر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا البام پرنظر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا سے وہ شتوں میں بلور پیش کوئی کے بہلے ہی لکھا تھا۔ اب چونکہ قادیان کانا م بہلے نوشتوں میں سے دمشق سے مشابہت دی گئ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کانا م بہلے نوشتوں میں استعارہ کے خادیان کانا م بہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر میٹی گوئی بیان کی ٹی ہو۔''

(ازالداوبام ص٧٤/٢٤ماشيه، نزائن جه ص١٣٩،١٣٨)

چنانچداس کی تعدیق حاشید (ازالداد بام ص ۱۷ حاشید، فزائن جسم ۱۳۱) پر حضرت مسلمة انی فرماتے ہیں۔

"اورخداتعالی نے میچ کے اتر نے کی جگہ جو دمثق کو بیان کیا توبیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میچ سے مرادوہ اصلی میچ نہیں۔جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی مخص مراد ہے۔ جوابی روحانی حالت کی روسے میچ سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ دمشق یا بیٹ تخت پر بید ہو چکا ہے۔"

(ازالداد بام ص ٦٩ حاشيه ززائن جسم ١٣٥،١٣٧) پرتا ئديش يول فرمايا\_

''چونکہ امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خداتعالی کی نظر میں بہت عظمت اور وقعت رکھتا ہے اور بید واقعہ حضرت سے کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگی۔ ال لئے خداتعالی نے چاہا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت سے اور سیحی مشابہت سے تعبیہ کرے۔ اس وجہ سے ذشق کا لفظ بطور استعارہ لیا گیا۔ تا پڑھے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جائے۔ جس میں لخت جگررسول النظافیہ حضرت سے کی طرح کمال درجہ کے ظلم اور جورو جفا کی راہ سے وشقی اشقیاء کے بھاصرہ میں آ کر تن کئے سے سوخدا تعالی نے اس وشق کوجس سے الیے پڑظم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ دروں لوگ پیدا ہو سے خوض سے نشانہ بنا کر تکھا کہ اب مثیل و شق عدل اور ایمان پھیلا نے کا ہیڈ کو اثر ہوگا۔ کیونکہ اکثر نبی فالموں کی بہتی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدا تعالی لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بنا تا دہا ہے۔ اس استعارہ کو خدا تعالی نے اس لئے اختیار کیا کہ تا پڑھنے والے دو فاکدہ اس سے حاصل کریں۔''

### (ازالداد بام ص ۷۸،۷۷ حاشيه نزائن جساص ۱۳۰،۱۳۱) ميس لكهت بيل كه:

''الله جل شاندنے الہام کے طور پراس عاجز کے دل پر القاء کیا ہے''انسا انسز لسفاہ قريباً من القاديان "اسكاتفيريه عهك انا انزلنا قريبا من دمشق بطرف شرقى عند المنارة اليبضاء "كوتكهاس عاجزك سكوتى جكة قاويان كرشر في كناره پر ہے۔منارہ کے پاس بس بیفقرہ الہام اللی کا کہ کان وعد الله مفعولا اس تاویل سے بوری بوری تطبیق کھا کریہ پیش کوئی واقعی طور پر پوری ہو جاتی ہے۔اس عبارت تک یہ عاجز پہنچا تھا کہ یہ المام واـ "قل لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافاً كثيرا "..... اوراس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام ندکورہ بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھااتی اور تشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرز اغلام قا درمیرے قریب بیٹھ کر ہآ واز بلندقر آن شریف پڑ ھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ'انا انزلناہ قریباً من القادیان ''تومیں نے س کربہت تجب کیا کہ قادیان کا نام مجی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا بیدد کیمولکھا ہوا ہے۔ تب میں نظر ڈال کر جو دیکھاتو معلوم ہوا کدفی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ پرشایدنصف کے قریب موقعہ پر یمی عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا امقرآ ن شریف میں درج ہےاور میں نے کہا کہ نئین شہروں کا نام بطوراعز از کے قرآ ن شریف مں درج کیا گیا ہے۔ مکہ، مدینداور قادیان۔ بیکشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلا یا گیا تھا اوراس کشف میں جو میں نے اینے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال سے وفات یا چکے ہیں

قرآن شریف پڑھتے دیکھااوراس الہامی نقرہ کوان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے سالو اس میں یہ بھیر تخفی ہے۔جس کواللہ تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت پر کو تعلق ہے۔ یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے اس لفظ کو کشفی طور پر پیش کر کے بیا شارہ کیا گیا ہے کہ بیقا در مطلق کا کام ہے۔''

ناظرین! آپ نے مرزا آنجمانی قادیانی کی ابلد فریمیاں اور بال کی کھال اترتے د کیے لی۔ دمشق اور قادیان میں فرق بعد المشر قین کس طرح سے دجل کی الہا می مشین میں سیقل ہوا، میں نے نہایت اختصار سے مرزا قادیانی کے مغہوم کوان کے اپنے الفاظ میں قلمبند کیا اوراگر من وعن بیان کرتا تو ازالہ او ہام کے سیاہ اوراق اپنے بھیا تک پن سے قار کین کرام کو یوں چکر میں ڈال کرا کتا ویتے اور ماحصل کیجے بھی نہ لکتا۔ بلکہ مطلب ہی فوت ہوجا تا۔ کیونکہ مرزا قادیانی سلطان القلم كا دم چھلا بھی ساتھ ركھتے ہیں۔ پھر كس طرح اس يونی چكر كے مريض كوشفا ہوسكتی ہے۔ جب کہ آپ کا کلام پکھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کے مصدان ہوا کرتا ہے اور پچ توبیہ ہے کہ خود مرزا قادیانی کے میلے سوائے اوہام باطلہ کے کھنیس پڑتا اور یمی وجہ ہے کہ آپ کوایے سیات وسباق کی خبر نمیس رہتی اور آپ کے کلام میں تناقص کی شہریں موجز ن رہتی ہیں اور الیی حالت میں تیراک بھلا خاک کنارہ پاسکتا ہے تیرتے تیرتے بازوشل ہو جا کیں ۔ محرساحل مراد اور حصول مطلب کی جانور کا نام ہے۔ ہرایک واضح امر کوکشاں کشاں استعارات کے سمندریش ڈ بونا تو کچھنو بی وحکمت نہیں کسی اندھے نے اپنے بینا رفیق سے پوچھا کہ فیرنی کا کیا رنگ ہے۔اس نے جواب دیا سفید مرراستفسار موارسفید کیما رمگ موتا ہے تو جواب میں اس کے رفیل نے کہا جیے دودھا بیا بولا دودھ کارنگ س طرح ہوتا ہے تو جواب دیا گیا جیے بگلا (بدایک سفید جانورلمی چونچ والا دریا کے کنارے محیلیاں کھایا کرتاہے ) اندھابولا بھلا بگلاکس طرح ہوتا ہے تواس کے رفیق نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ٹیڑھا او ٹھانچا کر کے اس کا خاکہ مجمایا تو نابینا جلا ا شاکی فیرنی کی شکل ایس سے تو میں کھانے سے باز آیا کہیں سیمیرے طق میں نہینس جائے اور غریب کی جان فیرنی کی جمینٹ نہ چڑھ جائے۔

بعینہ بیمثال مرزا قادیانی کے کلام پرصادق آتی ہے کہ جب چاہتے ہیں انسان کو گدھااور شیر کوچو بابنا کرد کھا دیتے ہیں اور نبوت کی ہاس کڑا ہی کے اہال بھی دیکھئے اور اس عقل وقیم کا ماتم سیجئے۔ بھائی کے نام غلام قادر کے غلام کو حذف کر کے قادر بنادیا اور اپنے نام غلام احمد کے غلام کو حذف کر کے احمد بنادیا۔ اس زالی منطق ہے مرزا قادیانی کا احمد ہونا اور غلام قادر کا خدا ہونا امت مرزائیہ
کومبارک ہو۔اگر یمی قاعدہ کلیہ ہے تو اس بیچارے چھازاد بھائی کوجس کا نام امام دین ہے
اور جوخا کر دبوں کا پیر ہے امام حذف کرتے ہوئے دین کیوں نہیں بناتے اوراس پرآ تھے بند
کیے عمل کیوں نہیں کرتے۔اس خریب کوخواہ مخواہ بدنام کرتے ہو کہ وہ ڈاکو تھا، چور تھا، قید
کیے عمل کیوں نہیں کرتے۔اس خریب کوخواہ مخواہ بدنام کرتے ہو کہ وہ ڈاکو تھا، چور تھا، قید
ہوا۔ مگر ہماری وجہ سے سزاسے فکا گیا۔ بہتر ہے کہ کلیہ کے مطابق امام دین سے دین حذف کر

تیری میری جوڑی بنی مزیدار کیا کہنے ہیں اس الہام ہازی کے اور کیا شان ہے پنجائی نبوت کی۔ بہیں عقل ووائش بباید محریت ایمان کے دشمن ہیں جلوے بت کافر کے فقئے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

یہ پاک مثلث خوب جی ایک صاحب خدا بن گئے۔ دوسرے رسول اور تیسرے
دین۔اگرنا گوارنگزر بے ومرزاغلام مرتفئے قادیانی کاغلام حذف کرتے ہوئے مرتفئی بھی بنالیں
تو بہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ چہاردرویش ہونے سے معالمہ آسانی سے پایئے بھیل کو پہنچا رہےگا۔
جمنفیں بوچھ نہ اس بزم کا افسانہ ناز
د کھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہوجانا

قرآن كريم اورحديث شريف كامرتبه

روس المررزول مرزائے قادیان کے لئے (ابشریٰ جمص ۱۱۹، تذکرہ ص ۱۷۳) پر فرماتے اور کررزول مرزائے قادیان کے لئے (ابشریٰ جمص ۱۱۹، تذکرہ ص ۱۷۳) پر فرماتے ہیں۔ ''میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔ جو پچے قرآن سے ظاہر ہوا۔''

بمريبهمي کہتے ہيں کہ:

"قرآن شريف خداكى كتاب اورمير ، مندكى باتيل بيل-"

(حقیقت الوحی ص۸۸ خزائن ج۲۲ص ۸۷)

(در مثین ص۱۷۱، فاری ، نزدل است ص ۹۹،۰۰۱، نزائن ج۱۸ص۷۷، ۲۷۸) پرایک فاری نظم

مپروقلم کرتے ہیں۔

آنچه من بشنوم زوی خدا بخدا پاک دانمش زخطا

ہمچوں قرآل منزہ اش دائم از خطابا ہمین است ایمائم آن یقین کہ بود عیسیٰ را برکلاہے کہ شد برو القا

کہ سکہ برو ہاں وآن یقین کلیم برتورات وآل یقین ہائے سید السادات

کم نیم زال ہمہ بود یقین ہرکہ کوید دروغ ہست لعین

جو کچھ میں خداکی وجی سے سنتا ہوں خداکی قتم اسے خطاسے پاک سجھتا ہوں۔میرا ایمان ہے کہ میری وجی قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبراہے۔وہ یقین جوعیٹی کو انجیل پر ہے اور وہ یقین جوموکی کو قدرات پر ہے اور وہ یقین جوسید المرسلین کو قرآن پر ہے وہی یقین جھے اپنی وجی پر ہے اوراس یقین میں کی نبی سے کم نہیں ہوں جو جھوٹ کہتا ہے وہ لعین ہے۔

(تجلیات الميدم ٢٠ فزائن ج٢٠ ١٥٠٠) يراس كي ال صحيح يون فرمات مين كد:

"برمكالمرالليد جو مجھے ہوتا ہے بقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو كافر ہوجا دل اور ميرى آخرت جاہ ہوجائے۔ وہ كان جوميرے پرنازل ہوا بقین اور قطعی ہے اور جیسا كر آ فاب اور اس كی روشی كود كيوكركوئی شك نہيں كرسكا كريد آ فاب اور بياس كی روشی ہے۔ ايبا ہی ميں اس كلام ميں شك نہيں كرسكا۔ جواللہ تعالی كی طرف ہے ميرے پر نازل ہوتا ہے اور ميں اس پرايسا ہی ايمان لا تا ہوں۔ جيسا كہ خداكی كتاب پر۔ "

(ازالداد بام م ١٠ فزائن جسم ١٠٩) پر لکست بي كد:

''اگر ہرایک سخت اور آزردہ تقریر کو محض بعجہ اس کی مرارت اور آخی اور ایذاء رسانی کے دشنام کے منہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پرہے۔''

(ازالداد بام م عافزائن جسم الداله) بر لكعة بيل كد:

"ابوطالب نے آ تخضرت الله کو بلاکر کہا کداے میرے بیتیج اب تیری دشنام دہی

سے قوم خت مشتعل ہوئی ہے اور قریب ہے کہ تھے کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی جھے کو بھی تونے ان مظمندوں کو سفیہ قر اردیا اور ان کے ہزرگوں کو شرالبریہ کہا اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقو دالنار رکھا اور عام طور پر ان سب کورجس اور ذریت شیطان اور پلید تھم رایا۔ میں تجھے خیرخوابی سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دبی سے باز آجا۔ ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آئخضرت نے جواب دیا کہ اے چھا یہ دشنام دبی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے دہد

اورنٹس الامر کا عین محل پر بیان ہے اور یکی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔'' (ازالہاد ہام ص ۱۸ا حاشیہ نزائن جسام ۱۱۱) پر کہتے ہیں کہ:

'' بیرسب مضمون ابوطالب کے قصہ کا اگر چہ کتابوں میں درج ہے۔ گر ریہ تمام عبارت الہامی ہے جوخدائے اس عاجز کے دل برنازل کی ۔''

> پھردہ یہ بھی کہتے ہیں کہ: ۔

(ضرورت امام ص٢٦ بزائن ج١٥٥ ١٩٨) ميس ہے كه:

''امام زماں ہوں اور خدامیری تائید میں ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تکوار کی طرح کھڑا ہے اور مجھے خبر کر دی گئی ہے کہ جوشرارت سے میرے مقامل کھڑا ہوگا وہ ذلیل وشر مند ہ کیا جائے گا۔''

پر (البشر کاج ۲ص ۱۰۵، تذکره ص ۱۳۲،۵۹۰) پرایک حتی وعده بیان کرتے ہیں کہ:

"قطع دابر القوم الذين لا يؤمنون الوَّم كَيُّ كَائًى كُلُ جَائِمان بَيْنَ

#### فرقان حميد كالمررنزول

یوں تو فرقان حمید کی شاید ہی کوئی الی آیت ہو جومرزا قادیانی کی نظرعنایت سے تختہُ مثل نہنی ہوگی۔ ذیل میں چندا کیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

"وما ارسلنك الارحمة اللعالمين" (اربعين بمرسم ٢٣، فزائن ج ١٥ص ١١٠)

"واتخدوا من مقام ابراهيم مصلى" "(ضمر تخد كولاويرم ١٦ بزرائن ١٥٥٥)

"يسين انك لمن المرسلين على صراط المستقيم"

(حقیقت الوی ص عوا بخزائن ج۲۲ ص۱۱)

"انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون"

(الحكم جهم، ارديمبر ١٩٠٠)

''لاتخف انك انت الاعلے'' (حقیقت الوئ ١٥٨٠٪ اَثَن ٢٢٥٥٩) ''ان اتینك الكوثر فصل لربك وانحر''

(اربعین نمبر۲ص ۳۵ فزائن ج ۱۵ص ۳۸۳)

"سبحان الذي اسرى" (حقيقت الون ١٥٨٥، ﴿ الله ٢٢٥ م ١٨)

''قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا''

(ميعارالاخيارص ٢٠ مجموعه اشتبارات جساص ٢٤٠)

"داعياً الى الله وسراجاً منيرا" (اربين بُراص بنزائن ج ١٥٠٠)

سوره خريم مين مخفي پيش کوئی

( کشتی نوح ص ۴۵ بزائن ج۱۹ ص ۳۹)

سوره الحمد مين مخفي پيش كوئي

''مارميت اذرميت ولكن الله مارمئ''

(ضميمة تحفه كولزوريص ٢١ حاشيه بخزائن ج ١٨ ص ١٨)

"يصنع الفلك باعيننا ووحينا" (دائح البلاء صلاماتيه تراس ١٨ص ٢٢١) "كذالك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء"

(دافع البلاءم ٨ ماشيه بخزائن ج١٨ ص ٢٢٨)

"أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم"
(دافع اللائر ١٠ برنائي ١٥٥ مرام ١٢٢)

تمررنزول كيتفيير

عجب فم العجب! مرزا قادیانی آنجمانی کی جدت طرازیاں دیکھ کر پرستارتو حید کا زہرہ آب ہوتا ہے کہ مولا کریم جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کی نہیں اور جو مخارکل وقا در وتوانا ہوا جہ اور جس کی باتیں آگر تمام دنیا کے درخت قلم او دریا سیائی بنا کربھی رقم کی جا کیں تو بید ذخیرہ ختم ہوں اور جس نے دنیا کی ہدایت وفلاح کے لئے ایک ایک بنظیر وجامع کتاب آب سان ترین لفظوں میں کامل واکمل رسول اکرم اللہ کی وساطت سے بھیجی ۔ جے نور کے القاب سے یاد کیا اور بار بار فر مایا کرتم کفرک سیاہ تاریکیوں میں بے دست و پاکور باطنی میں پڑے تھے۔ ہم نے احسان کیا کہ سراج المحنیر کو اپنے خاص فضل واحسان سے لطف و بخشش کے لباس میں عود کرم کی تصویر میں رحم وحلم کے قالب میں مبعوث فر مایا کرتم کوتار یک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی کی تصویر میں رحم وحلم کے قالب میں مبعوث فر مایا کرتم کوتار یک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی

**برگامزن کردے۔رسول اکرمائلگ** نے تم دحشیوں کو جو گمراہی کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے

اینے برتو سے منور کیا اور عبودیت کے فرائض ہے شناسا کرا کرآ پس میں بھائی بھائی بنادیا۔ حالا نکہ تم ایک دوسرے کے جانی دعمن اور خون کے پیاسے تھے۔اب سوال میہ ہے کہ خلا ق جہاں بھی ا پنے لئے نور کا مبارک نام پیند کرے اور قرآن ناطق کو بھی نور ہی قرار دے اور قرآن صامت کو مجمی نور کے نام سے ہی منسوب کرے۔ان ٹین نوروں کے ہوتے ہوئے لیخی خدا بھی نور جمہر مصطفے بھی نور، قرآن یا ک بھی نور، اور محد مصطفے کے لئے سراج المبیر سے تشہیر لیعن جمکتا ہوا سورج ، الله الله مهرتابال کے سامنے اب کوئی بے وقوف اور خدائی خوار آج اگر ایک مٹی کا ناپاک دیا۔جس میں عجلت کا تیل برا امو جلا کر ہے کہ اس کی روشی سورج سے بدر جہا بہتر ہے اور یہ تمام جہاں کے منور کرنے کو کافی ہے اور دلیل میہ ہے کہ روشی اس سورج کی عنایت ہے تواسے وہ کون سا لال بجمكز اورعقل كا اندهاا در پھوٹی قسمت اور جلے نصیب کا مالک ہے جو تبول کرےگا۔ قرآن كريم كا كررنزول تو مواكر الله ميال حضران ين خاكم بدين ،مرزاك نام كى كياكى تقى بسطرت برعام البياء عليه السلام كالبام جرائ كي اوراي لئ تفويض بهى خود بی کر لئے مجے کیا اچھا ہوتا کدان میں بجائے اہراہیم کے غلام احمد یا صرف مرزابی اطلاق کرلیا جاتا۔ مگرابیانہیں ہوا، کیااللہ تعالیٰ دنیا کوالیسے لغواستعاروں میں ڈال کر مگراہی کے مہیب گڑھوں میں بذات فی نفسہ دکھیلنا جا ہتا ہے۔ بیتو سنت الله نہیں اور سیرت خیرالا نام اس کے منافی ہے اور پرزورز دید کرتی ہے۔ حرا تی ہوتی ہے کہ آج سے جودان سوبرس پیشتروات خد ومن مقام أبيراهيم مصلي سروركونين ويتاليه كوبوقت امامت عين نمازك وسطيس جب كهوه بيت المقدس كوقبله قرار ديي موئ مول آئے، تو صادق المصدوق نزول وي ير بى ايزيوں ير محموم كر تعميل كريں \_كمرافسوس پنجابي نبي چونكدوحي اللي كوشايديقين كےمرتبہے كم شجھتاہے جواس كي تعيل ميں قادیان کی مسجداقصلی کوقبلہ نہ قرار دیتا ہوا۔ آیت کریمہ کا مصداق تو بنرآ ہے مگرعمل ندار دہی کرتا ہے۔ اگربيآن واحد كے كروژوي حصه سے كم مان بھى ليا جائے توبينعوذ بالله كه ابراہيم سے مرادمرزا ہى ب\_ كونك خدا كخزانول مى شايداساك ب جوابراجيم بى كے نام سے مرزاكو يادكيا جاربا ہے۔ تو بھی مرزا قادیانی نے اس میں وہ لغزش کھائی ہِس کی تلانی قیامت تک نہ ہوسکے گی۔ بندهٔ خدا! جب آپ آ دم بے نوح ہوئے ابراہیم کا نام لیا مویٰ عیسیٰ کی برم کی اور محمد احمد سے نصلیات سنانے پرخوف خدانہ آیا تو وہ ابراہی اینٹوں اور پھروں کا گھر جسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے کو بدل دینے میں کون سا حجاب آ گیا۔ اچھا ہوتا کہ جس طرح دشقی منارہ یعنی مقام ہزول

عسیٰ علیہ السلام میں جدت اختیاری گئی تھی اور کرعہ سے قادیان اور دھش سے جواستھارہ لیا گیا تھا۔
یہاں بھی بیت الحرام کو مجد اتصیٰ جوخود ساخت مجد قادیان میں آ کچی تھی۔ اس کو مجاو ماوی قرار دیا
ہوتا۔ پھردھڑ لے سے مرید ابالوفائ کرتے اور اس طرح سے دین اسلام کا صفایا ہوتا گر\_
نور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن
پھوکوں سے بہ جے اغ بجمایا نہ جائے گا

قارئین!اگریش تمام آیات بیان کروں اوران کی توجیہات سپر دقلم کروں تو بیا کی خینم مجمعی میں اگریش تمام آیات بیان کروں اوران کی توجیہات سپر دقلم کروں تو بیا کیک خینم جم اور علیحدہ باب جاہتی ہیں اور میراانتھاراس کی اجازت نہیں دیتا۔اس لئے اس ایک نقط پر باق آیات کوخود حل فرماویں اور میں بھی انشاء اللہ تصویر مرزامیں آپ کی ضیافت طبع کے لئے کچھ روکھا سوکھا سامان کروں گا۔مرزائیو!

مجھ سا مشتاق زمانے میں نہ پاؤ کے کہیں گرچہ ڈھونڈو کے چراغ رخ زیبا لے کر

#### فرمان رسالت كامرتبه

مرزاآ نجمانی کےنزویک

دل سے اس قول پہلاحول ہے جانب سے مرے کہ بتائے کوئی جس قول کو ہمنائے حدیث

''میرےاس دعویٰ کی (مسیح موعود) حدیث بنیا دنہیں۔ بلکہ قرآن اور وہ وہ ہے۔ جو نمیرے پر تازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وجی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں بھینک دیتے ہیں۔'' ہیں۔''

> بخاری اور مسلم کو مبھی امت نے مانا ہے کتاب اللہ کے مینچیے صبح تر ان کو جانا کہے زر خالص یہ میٹک پر کھ بازوں نے چھانا ہے

خود ہو ہے۔ خرید نقل جال دے کراسے جومرد دانا ہے یہاں ہر باب میں عمدہ شجیح اخبار ملتے ہیں در درج نمی کیا ہے بہا اے یار ملتے ہیں

# باتعی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

رسول اکرم اللہ کی شان میں مدح وستائش کے وہ چند باب اور اعزازی مضامین اور ایک اصول ایک اصول کے وہ چند باب اور اعزازی مضامین اور ایک اصول سے واضح ہوجاتی ہے۔ جہاں بھی آپ نے تعریف فرمائی وہ صرف مسلمانوں کے دھوکہ ویٹ اور چندہ بوڑ نے کے لئے تھی۔ ورنہ اور کوئی مقصد نہ تھا۔ مرزا قادیائی کی بیچال کی گہری مازش کا نتیجہ ہواکرتی ہے جوعام لوگوں کی نظر میں خال خال کھکتی ہے۔ وہ اسلام کے لئے ایک مازش کا نتیجہ ہواکرتی ہے جوعام لوگوں کی نظر میں خال خال کھکتی ہے۔ وہ اسلام کے لئے ایک الیے مرض کے مشابہ تھے جس کا ظاہر نفع نقصان سے بدتر تھا۔ وہ اسلامی وجود میں اس کیڑے کی الیے مرض کے مشابہ تھے جس کا فاہر نفع نقصان سے بدتر تھا۔ وہ اسلامی وجود میں اس کیڑ ہے کی طرح نیش زنی کرتے تھے۔ جس کا اثر مدتوں معلوم ہی نہ ہوسکے۔ آپ کا وجود اسلام کے سربز وشاد اب ایک الیان تھا جس کا اثر مدتوں معلوم ہی نہ ہوسکے۔ آپ کا وجود اسلام کے سربز وشاد اب کھکتی تھی۔ جو برابرکام کر رہا ہو۔ اس کے زاویہ نگاہ میں ہروہ چیز خار کی طرح کھکتی تھی۔ جو ان کے نسل مضمون کے معارض ہو۔ وہ فرمان رسالت تو کیا، فرمان خداوندی کی کھکتی تھی۔ جو ان کے داستہ میں جائز ہجھتے تھے اور گس کی طرح پھول کا رس چو سے اور اسے برمکن بیور بنانے میں مشاتی تھے۔ فرر بنانے میں مشاتی تھے۔ بور این میں جائز ہجھتے تھے اور گس کی طرح پھول کا رس چو سے اور اسے برفور بنانے میں مشاتی تھے۔

نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے

وہ اپنی مطلب ہراری کے لئے فر مان خدادندی سے اشارۃ صرف ایک لفظ ہی لے کر اپنے مفید مطلب بنالیا کرتے ہوئے اسے استعارۃ پیش کرنے میں کوئی ہاک خیال نہ کرتے اور بیسیوں دفیخٹی پیش کوئی کے نام سے منسوب کردیا کرتے تھے اور ایسا ہی فر مان رسالت کے سیاق وسباق سے فطع نظر کرتے ہوئے فائدہ اٹھالیا کرتے تھے۔

آ ہ! مدگی نبوت اور دعویٰ ظل اور طرفہ یہ کہ مما نگت تامہ کا بھی اجارہ دار، انسوس فرمان مصطفویٰ کوک نگاہ ہے۔ دری نبوت اور دعویٰ ظل اور طرفہ یہ کہ مما نگت تامہ کا بھی اجارہ دار، انسوس فرمان مصطفویٰ کوک نگاہ ہے۔ دیکھ ہے۔ آ ہ! اس کے دل میں فخر دوعالم اللہ کے گئی محبت کا شوت یہ ہے کہ فواحادیث اس کی وتی کے معارض ہوں ان کا علاج اس کے زاویہ نگاہ میں یہ ہے کہ انہیں ردی کی ٹوکری میں چھینک دیا جائے۔ ہاں وہ بعض قول تاقص اور وضعی حدیثیں بھی لے لیا کرتا ہے جو قائل ثقہ نہیں اور وہ بھی پوری کی پوری نہیں۔ بلکہ آ دھی، پونی یا چوتھائی۔ اب سوال تو یہ ہے صاد ت المعمدوت کی وتی رسالت نعو ذیا للہ خاکم بدہن مرزا تا دیا نی کی وتی سے گوئم زباں سوز دہے۔ حالا نکہ قرآن نہیں۔ فرقان حمید الہام ہے اور

حدیث اس کی تغییر ہے اور الہم کی بیان کردہ تغییر محیم معنوں میں الہام کالب لباب اور اصلی مغزہ۔
پھریہ انمکن ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں تعارض ہو یہ غیر مکن ہے۔ ہاں ٹیرہ چٹم اپنی
کورباطنی کی وجہہ آفناب کی روشن سے بدنصیب بی رہا کرتے ہیں۔ تلك اذ قسمة ضیزی!
مرز اقادیانی کا یہ کہنا کہ میرے سے موجود ہونے کی حدیث نبوی بنیاد نہیں بلکہ قرآن ب
ہے۔ بجیب معنی خیز اور بے تی گپ محض ہے۔ کونکہ قرآن وحدیث میحویث کی فرق نہیں اور اگر
آپ کی نگاہ میں کچوفرق ہوئو آپ نے کیوں فرمان رسالت بیسیوں تحریف کی مشین میں سیقل کر
کے اپنی دعاوی میں بطور صدافت ہیں کئے اور آپ کی وقی کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حالا لکہ ''آپ
ائی دعاوی میں بطور صدافت ہیں کے اور آپ کی وقی کے بھی کیا گہنے ہیں۔ طال الکہ ''آپ
ائی دعاوی کومرور عالم کی ذات گرامی کے لئے تیا مت تک منقطع کر بھے ہیں۔''

(ازالهم ١١٨ فخص بزائن جهم ١١٨)

گرچونکہ حافظہ جواب دے چکا ہے اس لئے یادعزیز رفاقت نہیں کرتی۔مندرجہ ذیل اصول آپ کے قلم کا ہی مرہون منت ہے۔ اپنا بیان کردہ اصول واپس لینا آگلی ہوئی تے کھانے کے متر ادف ہے۔ چنانچے حدیث نبوی اس کی تقدیق میں فرماتی ہے۔

"عن ابنى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ كفى بالمراك كذباً ان يحدث بكل ما سمع (مسلم ج ۱ ص ۸ ، باب النهى عن الحديث بكل ماسمع) "ابو بريرة مع روايت باس ني كهارسول التعلق في نيروايت باس ني كهارسول التعلق في نيروايت من وي قل كرجويات دي في قل كرديد

#### مرزا قادمانی کاحنی المذہب ہونے کا اقرار

(حقیقت الدوت ۸۹) میں مرز امحود قادیانی فرماتے ہیں کہ

" بین ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد بین داخل ہیں اور جیہا کہ سنت ہماعت کا عقیدہ ہان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن وصدیث کی رو ہے سلم الثبوت ہیں اور سیدنا مولانا محمر مصطفی اللہ فتم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فر جانب رسول بات ہو۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول الشفاقی مرخم ہوگی۔"

### مرزا قادیانی اینے منہ سے کا فریں

(آسانی فیملم ۳، فزائن جهم ۳۱۳) پرمرقوم ہے۔

"خداجاتا ب كميس مسلمان بول اوران سبعقائد برايمان ركمتا بول جواللسنت

والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبدلا الداللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور قبوت کا مدعی نہیں۔ بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''

ابسوال بہ کہ آپ کی وی کہاں سے فیک پڑی اوروہ بھی قرآن کریم کی وی سے افغل نعوذ باللہ آپ کو از بہیں کہ آپ کی وی سے افغل نعوذ باللہ آپ کو از بہیں کہ قرآن ناطق کے لئے ارشادر بانی تو یہ ہے کہ 'و ما یہ خطق عن المهویٰ ان ہوالا و حبی یو حا (نجم: ٤٠٣) ''حدیث کا مرتبہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جنداا کر جس کو آپ دری کی ٹوکری میں پھنکیس اور ایمان لائیس تو اس وی پر جوجھوٹی وشیطانی ہے۔ بخداا کر مابقہ انہاء سے بھی کوئی مشیت ایز دی ہے آ جائے اور اس کو وی ہو۔ حالانکہ یہ غیر ممکن ہا اور بھی آپ کا اصول ہے۔ جس پر گویا آپ کی بنیاد ہے تو اس کی وی کا مرتبہ فرمان رسالت کے سامنے کہو حقیقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم اللہ او تک مشعل ہوا یہ کا دجل کی حقیقت بخو بی روش تھی۔ اس لئے آپ کا وفرمان اہل بھیرت کو ابدالا باد تک مشعل ہوا یہ کا کام دیتا ہے۔

آ مخصور الله المادية المرادية ولوكان موسى حياً ما وسعه الا اتباعى المشكوة من ٣٠٠ ما وسعه الا اتباعى المشكوة من ٣٠٠ ما الاعتصام بالكتاب والسنة، شعب الايمان ج ١ ص ٢٠٠ حديث نعب ١٧١ مسند احمد ج٣ ص ٣٣٨) "ارموى عليه السلام بحى مير عزمان من آجا كيل تو مخداان كوجى ميرى بيروى اختيار كة بغير جاره نه وگار

چہ جائیکہ مرزا قادیائی کی وجی اور فرمان رسالت کے سامنے آپ جیسے میں کذابوں کی وجی اور فرمان رسالت کے سامنے آپ جیسے میں کذابوں کی وجی اور خرافات اللہ! الیا خیال مجولے ہیں۔معاذ اللہ! معاذ اللہ! الیا خیال مجولے سے بھی کسی مسلمان کونہ کرنا جا ہے۔ورنہ ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں مکے اور خسر الدنیا والآخرہ موجائے گا۔

# 

(تخذ گواژ ویص ۱۹ نزائن ج ۱۷ ص ۱۱۸۰۱) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

''الحمد الله الذي جعل لكم صحر والنسب اشكر نعمتى رأيت خديجتى ''لحمد الله الذي جعل لكم صحر والنسب اشكر نعمتى رأيت خديجتى ''يعنى تمام حمر وتعريف اس خداك لئے ہے جس نے تہيں فخر دامادي سادات اور فخر علونبت جو دونوں مماثل اور مثابہ ہيں عطاء فر مايا ليعنى تمہيں سادات كا داماد ہونے كى فضيلت عطاء كى اور نيز بنى فاطمدامهات ميں ہے پيدا كر كتم ارك تسب كوعز ت بخشى اور ميرى نهمت كا شكر كرتونے ميرى خد يجه كو پايا ليعنى بنى اسحاق كى وجہ سے ايك تو آ بائى عزت تھى اور دوسرى بنى فاطمہ ہونے كى عزت اس كے ساتھ ملحق ہوئى اور سادات كى دامادى كى طرف اس عاجزكى ہوكى كى

طرف اشارہ ہے۔ بوسیدہ سندی ساوات دبلی میں سے ہیں۔ میر درد کے فائدان سے تعلق رکھنے والے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف کی طرف اشارہ ہے جو آج سے تمیں برس پہلے برا بین احمد بید میں شائع کیا گیا۔ جس میں میں نے دیکھا تھا کہ حضرت رفع تن ،سیدالکونین ،حسنین ، فاطمیت الرجرا اور علی عین بیداری میں آئے اور حضرت فاطمہ نے کمال محبت اور مادر ندعطوفت کے رنگ میں اس فاکسار کا سرائی ران پر رکھ لیا اور عالم فاموثی میں ایک ممکنین صورت بنا کر بیٹھے رہے۔ اس روز سے مجھ کو اس خونی آمیزش کے تعلق پر یقین کلی ہوا۔ فالحمد الله علی ذلك!"

مرزا کے خدااور فرشتوں کے تین تین نام مرزا قادیانی کے خدا کے تین نام ہیں۔ بلاش، مرزاادرعاج۔

یلاش کے معنی تو بھوسہ کے ہیں اور مرزا کے معنی مغل بچہ کے ہیں اور عاج کے معنی ہیں گو براورا بیا ہی مرزا قادیانی کے فرشتوں کے بھی تین ہی نام ہیں۔ فیجی خیراتی اور شیرعلی۔

میپی کے معنی کچے وفت پررو پیدلانے والا۔ یا مٹی گرم کرنے والا یا عقل کا اندھا اور گانٹھ کا پورا نے براتی کے معنی زکو قاور چندوں پرڈا کہڈالنے والایا چندہ ہو ّرنے والا۔

شیر علی کے معنی الہام پرالہام پیسکنے والا گرشیر علی ان دونوں سے بڑائی جلد باز ہے جو
بھی کام کرتا ہے اوھورائی کرتا ہے۔ الہام تو آ دھا پوتائی چھوڑتا ہوا بھا گاجا تا ہے اوراورلا کرگرادیا
ہے اور ابھی پہلا ہی بچھ میں نہ آیا تھا کہ دوسرا اور لاگرایا اور ابھی اس کی تغییم نہ ہوئی تھی کہ تیسرا
بمشکل اس کو قابو ہی کیا تھا۔ چوتھا اور ابھی فراغت نہ ہوئی تھی کہ پانچواں۔ بس پانچین پورے
ہوئے ہی تھے کہ بارش کی طرح برسا اور ساون کی طرح گر جا اور اس قدر الہام برسائے کہ تالیاں
ہوئے ہی جے کہ بینکٹر وں الہام تغییم کوروتے ہیں اور ہزاروں ادھورے پڑے سوتے ہیں۔
کسی کا سر ندارداور کسی کی ٹا تگ اور بیسیوں ایسے ہیں کہ نیم مردہ پڑے ہیں اور بیسیوں نزع کی
حالت میں ہیں اور بیسیوں ایسے ہیں کہ نیم مردہ پڑے ہیں اور بیسیوں نزع کی
حالت میں ہیں اور بیسیوں ایسے ہیں کہ نیم مردہ پڑے ہیں اور مرزائی ہیں کہ
خبیں ہوا۔ گر مرزا قادیا نی کے خدا ہیں کہ تحریفوں پر تعریفیں کئے جاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ
مرد صنے جاتے ہیں۔ غالب مرحم نے کیا خوب کہا ہے۔

اسد بہل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے کہ مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر بھلے مانس کوکوئی ہو چھے کہ بات کرنے کی تمیز تو سکھی ہوتی ہے شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور فرقان حميدني مرمني بيويول كوواز واجه امهاتهم بيان فرماتا بكه نبي كي بيبيال

امبات المؤمنين بيں \_ بھلا چروہ كس طرح سے بيالهام كرسكتا ہے اور وہ بھى طفيلى بعرو بے پر **وقال** اتخذ الرحمن ولدا سبحانه · بل عباد مكرمون (الانبياه:٢٦)''*اورا*يے الاعاكز اركوياديين كداس كي ذات كرامي كس قدر عصرك تي ب-" تسكساد السسطوت يتفطرن منه وتنشق الارض وتبخرالجبال هداء ان دعوا للرحمن ولدآ

حالانکہ کوئی اس کی بیٹی نہیں پھراس کی بیٹی خدیجہ کس طرح ہوئی۔ ہاں ام المؤمنین مدى الكبري كے لئے اليانا ياك خيال آتا ہوتو \_

حرم والول ہے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو

وہاں قرآن اترا ہے یہاں انگریز اترے ہیں

يه بھی قرین قیاس ہیں جبکہ انتھم الحا کمین نے تمیں یاروں میں اس عفیفہ قانتہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ بینخر رسل مطالعہ کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ جوسارے عرب میں مالدار تھی اور ورون مں سب سے پہلے نبوت کی مصدق موکرآ ب اللہ کے نکاح میں جاکیس برس کی عمر میں **ٱ لٰی**۔ جب کہ دریتیم کی عمر ابھی بچپیں برس کی تھی اور تمام مال حضور کی رفاقت میں راہ مولا میں کھیم کیا۔ زم بستر وں پر آ رام کرنے والی شنرادی فقر کی گدڑیوں میں سوئی اور رو کھی سوکھی پر **قاعت** کی۔انہیں کےمبارک بطن سے سیدۃ النساء پیدا ہوئیں جونسل سادات کی دادی اماں ہیں اور باپ کی مگزی سسر کی حمایت میں اتار کرتوجس بیوی کی حمایت کرر ہاہے وہ تو وہ عورت ہے جم نے تمہارااعتبار دنیا بھر سے کھودیا۔شاذ ونا درہی ایسا واقعہا د بی دنیا میں ہوا ہوگا کہ میاں کے الماک کو بیوی نے رہن رکھا اور وہ بھی کسی قرضہ میں نہیں بلکہ رہن بالوفا میں ، مقام افسوس ہے اور **یہ می کوئی فخر کی چیز ہے کہ آ ہے کا نکاح ایک سیدزادی سے ہوا۔ حالانکہ ہندوستان میں عام طور پر** 

ملع مجرات میں ایسے بینئز وں بیاہ روزانہ ہوتے ہیں اور بیوی کی نسل سے نسل نہیں کہلا یا کرتی۔ **اکی کوجی پیدائش کوکوئی سیدنہ کے گااور حالانکہ فرقان حمید بی تھم دیتا ہے۔''یا ایھا الغاس ان** خلقنا كم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم (الحجرات:١٦) "أورفر مان مصطفوى سيدة النساء كوتوبيه واكساب بين اس

بات پر فخر مت کیجیو کہ میں نمی کی بٹی ہوں اور صرف اتنی کی بات پر بخش جاؤں گی نہیں تیرے

عمل تیرے کام آئیں گے۔ پھراس بات میں فخر کیار ہااور آپ کے کشف کے بھی کیا کہنے ہیں

آپ کویہ می کشف تو ہوا تھا ہی تا کہ کرش مہارائ سالوے رنگ والے قادیان میں آئے تھا اور

آپ کے او پرسید ھے لیٹ گئے تھے اور تاک پرتاک رکھ دی تھی اور مند چوم لیا تھا اور ایسے ہی گئی
اور کشف ہیں۔ پنجتن پاک اور قادیان اور مرزا کا گھر عجب بے تکی گپ ہے بید مند اور مسود
کی وال' لاحدول و لا قوۃ الا بالله ''اور سیدۃ النساء اور تمہارا سرسوئے اوب انع ہور نہ
قلم تو جواب دینے کو پلا پڑتا ہے۔ واقعات شاہد ہیں کہ امام حسین کے حق میں گتا خیاں کرنے
والے کے پاس پنجتن پاک نہیں آسکتے۔ آپ کوشاید مراق کی وجہ سے وہ حدیث نہ یا دہو۔ جس
میں سرکار دوعا کم اللہ فرماتے ہیں۔

یا اللہ گواہ رہے کہ حسین کا دوست میرا دوست ہے اور ان کا دشمن میرا دیشن ہے، اور
تمہارے وہ اردو اور عربی کے شعر مسلمانوں کی چھا تیوں میں ناسور ڈالتے ہوئے کنداں ہیں
بھو لے نہیں یا دہیں اور ابدالا باد تک نہ بھولیں گے۔ بلکہ بیدہ و تم ہیں جو بھی نہ بھریں گے اور اس

شربلانیست سیر بر آنم مد حیین است در گر<sub>د ا</sub>یانم

(نزول کمسے ص ٩٩ بخزائن ج١٨ص ٢٧٨)

۲..... "انى قتىل الحب ولكن حسينكم قتيل العدى فالفرقان الحسلى واظهر "شرحبت كاكشة مول مرتمهارا حسين دهمنول كاكشة هر يس فرق بين وظامر هماد المرتمان ما مرتزائن ج١٩٥٥ ١٩٣٠)

.....r

شتسان مسابینی وبین حسینکم فسانسی اؤید کسل آن وانصروا وامسا حسین فاذکروا دشت کربلا الی هذه الایسام تبکون فانظروا مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہروفت خدا کی تا ئیداور مدد المحق رہتی ہے۔ گرحسین پس تم دشت کر بلاکو یا دکرلو۔اب تک روتے ہو پس سوچ لو۔

(اعجازاحمدي ص ٦٩ ،خزائن ج١٩ص١٨١)

اسس المنجی ہے کوئکہ میں پھا ہے۔ اس المنے کہ اللہ میں ہے کہ اللہ میں ہے کہ اللہ میں ہے کہ اللہ میں ہے کہ اللہ میں کہ ہما ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو حسین سے بڑھ کر ہے اور اگر میں اپنی طرف سے یہ باتیں کہنا ہوں تو میں جموٹا ہوں ۔ لیکن اگر میں ساتھ اس کے خدا کی گوائی رکھتا ہوں تو تم خدا سے مقابلہ مت کرو۔ ایسا نہ ہوکہ تم اس سے لڑنے والے تھم رو۔ اب میری طرف دوڑ و کہ وقت ہے جو محض اس وقت میری طرف دوڑ تا ہے میں اس کواس سے تشبید دیتا ہوں جو مین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ

رمت بیرن رف روز و میں انتا میں و کیور ہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی اسے کیا۔ کین چھنے می مجا کیکن جو محض مجھنے میں مانتا میں و کیور ہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی مجھنے کاسامان اس کے پاس نہیں سچاشفیع میں ہوں۔'' (دافع البلاء میں انزائنج ۱۸ میں ۲۳۳)

سیدة النساء اورتمهاراس پنجتن پاک اورتمهار امنوس گرشرم کاسمندر بھی ایسے فاسد خیال کوڈ بونے سے قاصر ہے اورشب دیجو بھی ایسی سیا ہی سے پناہ مائٹتی ہے۔

آہ! سیدہ کی خاموثی اور مملین کی وجد کوتو کیا جانے کدوہ معصومی کی تصویر اور صبر ورضا کی مورت بیداری میں کیوں خاموش رہی اور بات کرنا بھی تھے سے گوارہ نہ کی اور طرفہ بید کہ اس خاموثی کا ایسا غلط و بے ربط استنباط، غلامی کا دعویٰ اور الی بیہودہ برز کچھ پنجابی نبوت کوزیبا ہے۔

ورنداہل علم توالیہ فاسد خیالات سے پناہ مانکتے ہیں۔

پنجتن پاک رضوان الله علیهم اجمعین کی واقعی عالم بالا میں جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی۔ جب امت کے دلوں نے م کا دھواں دل خراش آ ہوں کے ساتھ پنجیا ہوگا اور یزید ثانی کی بعثت کی بوقلمیاں اور رنگسنال جنہیں قلا مازیوں سے تشد و بناعین سعاوت ہے دیکھی ہوں

کی بعثت کی بوقلمیاں اور رنگینیاں جنہیں قلا بازیوں سے تشبیہ دیناعین سعا دی ہے دیکھی ہوں گی افسوس \_

برزبان شیع حسین نیک زاد در دلش سفا کی ابن زیاد

**امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه پرفضیلت** ''پرانی خلافت کا جھکڑا چھوڑ دو۔اب ٹی خلافت لو۔ایک زند <sub>ا</sub>علی تم میں موجود ہے اس

کوتم چھوڑتے ہواورمردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔' (اخبارافکم قادیان نومبر ۱۹۰۰ء، ملفوظات ج۲ص۱۳۲)

نہ مجولا ہوں شہیدی اور نہ مجولوں گا قیامت تک مزے جو جو مجھے قاتل تیری تکوار میں آئے

آ ہ! فاطمۃ الزہرا مجر گوشتر رسول کے مالک آ ہسد المشہد اء، شرشیر کا پیادا والد۔ دنیا میں سب سے پہلا ناموں الی کا مصدق جس نے اپنی زندگی رسول اکرم الله پر قربان کرتے ہوئے ہجرت کی دات کے موقعہ پر جب کہ سرکار مدینہ کفار مکہ میں محصور ہو چکے تھے۔ کائی ،اللہ اللہ جے اسد اللہ کا خطاب رب کعبر عنایت فرمائے اور جرائیل سلام عرض کرے اور جو تمام غزوات میں شمطی مرسالت کا پرواندر ہا اور صد ہا چوٹیس رفاقت میں کھا کیں اور جس نے اپنا واتی بدلہ بھی نہ لیا اور جس کا مرتبہ جھے جسے کمزور کو کیا طاقت ہے۔ جو بیان کرے اور جس کورسول اکرم ' انست اخسی فی الدنیا و الآخر ہ (ترمذی ج ۲ ص ۲۷ ، باب مناقب علی بن ابی طالبٌ) ''فرما کیں اور ' انست منی بعد نی بعد نا بی طالبٌ) ''فرما کیں بدن ابسی طالبؓ) ''فرما کیں بدن ابسی طالبؓ) ''فرما کیں بدن ابسی طالبؓ) ''فرما کی اور ' انست منی بعد نی بعد نا بھی اور ون من موسی (مسلم ج ۲ ص ۲۷ ۷ ، باب من فضائل علی بدن ابسی طالبؓ) ''اور جس کوم کار دون ، اس کی شان میں ایسے گندے الفاظ ایسے تایا کے کھا ت۔

آ ای جرب قدیر زنده کے اسے بنجابی نی مرده قراردے۔ کیار حونت وکبر نے اسے تاریخ اسلامی سے بالکل ہے بہرہ بنادیا۔ قرآن کریم کا ارشاد ولا نقول والمدن یقتل فی سبیل الله اموات (البقرة: ١٠٥) "بمول گیا۔ آ داس کی یا داس قدرم ده ہو چک کہ بطل حریت نے ماہ صیام اور تجدے مقام محمود میں جبکہ وہ مجد میں رب کعبہ کے حضور میں اس کے پاک نام کی تسبیح پڑھ دہا تھا۔ شہادت کے جام سے مولا کے دربار میں بولوایا نجے انہوں نے لیک کہا۔

سس فدرظم ہے کتنا اندھ رہے کیا تہارانا پاک قلم مردہ لکھتے وقت ٹوٹ نہ گیا تہارے ہاتھ شک نہ کیا تہارے ہاتھ شک نہ ہوئے۔ بخدا اسداللہ الغالب قیامت تک زندہ ہاور زندہ رہے گا اور قیامت تک اس کے نام نامی پر دختیں اور صلوا تیں پہنچتی رہیں گی۔ اے اللہ، رسول اکرم اللہ کے چوتھے وزیر حضرت علی اسداللہ الغالب پرتمام الل اسلام کی طرف سے کروڈ کروڈ دھتیں برسا۔ آپین!

''فسن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جآءه اليس فى جهنم مثوى للكفرين (زمر:٣٠)''اوراس سي يزهر طالم فحص كون سے جوالله پرجموث با تدھے جب مجی بات اس كو پنچ وہ اس كو جمثلات كيا كافرول كا شمكانا جنم نيس ـ

سبحانك هذا بهتان عظيم

(تتر حقيقت الوجي ص ٨٥ بزائن ج٢٢ ص ٥٢٢،٥٢١) برفر ماتے إيل كد:

'' ہرایک نی کا نام مجھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہندیس کرش نام ایک نی گزرا ہے جس کور در کو پال بھی کہتے ہیں۔ (بیعنی فناہ کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ آرید قوم کے لوگ ان دنوں میں کرش کا انتظار کرتے تھے وہ کرش میں ہی ہوں اور سے دوکی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار جھے پر ظاہر کیا کہ جو کرش آخری زمانہ میں ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے۔ آریوں کا بادشاہ''

بيس عقل ودانش ببايد گريست

الله تبارک وتعالی عزاسمه کی ذات والا تبار پرایک تیج بہتان ہے اور ایسا رکیک جمله ہے۔ جس کی نظیر ڈھونڈ ہے ہے۔ نہ ملک ایسا خیال فاسد ہے جس کے تصور سے مسلمان کی روح لرز ہراندام ہوتی ہے اور ایمان اعوذ باللہ کی کود میں استغفر اللہ کی پناہ میں سجا تک اللہ کی آغوش مرحمت میں منہ ڈھانپ لیتا ہے۔

خدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

رسول اكرم المنطقة برايك عظيم بهتان

(چمر معرفت م ١٠ فزائن ج ٢٣ م ٣٨٢) رفر مات بيل كه

"أيك مرتبه آنخضرت الله عند ومرد ملول كانبياء كانبست سوال كياحياتو آپ في نبست سوال كيامياتو آپ في كان في الله في الله

مندرجہ بالا عبارت مرزا قادیانی حدیث نبوی قرار دے کر پیش کی ہے۔ حالانکہ بیہ عبارت تمام احادیث نبویہ میں ڈھونڈنے سے نبیں ملتی۔

مرزا قادیانی بلا کے دوراندیش تھے۔آپ کواپی نبوت کا خیال آیا کہ لوگ اعتراض کریں سے کہ پنجاب میں نبوت اور وہ بھی سلسلہ ختم ہونے کے بعد حالا نکدایک لا کھ چوہیں ہزار میں سوائے چند جھوٹوں کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔اس لئے الہا می مشینری کو حرکت دینے کی سوجھی اور قلم سنجالتے ہی دیدہ دانستہ بیعر بی عبارت بناڈالی۔ چونکہ بیعبارت سرور کو نین مالے کی طرف منسوب کی تی ہے اس لئے اس کا جواب بھی فیض تر جمان ہی کے ارشاد میں من لیجئے۔ (مسلمج اص ٢ ، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين)

عشق نے خالب ککما کردیا ورنہ ہم بھی آدمی تنے کام کے

کیاعرض کروں اور کس طرح نفس مضمون کو پیش کروں رونا آتا ہے اور دل میں ایک ہوک ہی ایک ہوک ہی ایک ہوک ہیں ایک ہوک ہیں ایک ہوک ہیں ہے۔ یہ ہوک ہی المحتی ہے۔ یہ ارواں رواں رواں لرزہ برا تدام ہے اور آتکھیں اندھروں میں فوطرزن ہیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ آہ! تعصب تیراستیانا س۔ اے عشق تیرا خانہ خراب، اے ہوس تیرا برا ہو، خواہش نفسانی میں ضعیف انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ ہوس اسے اندھا بناو ہی ہے اور دماغ میں جذبات کا طاحم خیز طوفان اسے مجنوں بنائے بغیر نہیں رہتا۔ پھر سگ کیا بھی لیلا بی نظر آتی ہے اور بادہ پیائی میں تصور محبوب کا نئات ارضی کے ذرہ فرہ میں وہی ساں پیش کرتا ہے۔ وہ پھروں اور شریزوں کو مخاطب کرتا ہے اور درختوں اور چوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور بادم رصر کو پیغام دیتا اور اظہار ہے نشا ہوتا ہے اور کر خیالات کی ترجمانی میں محبوب کا نقش درختوں کے تنوں پر کھینچتا اور اظہار اس کی شراب وہ دلی خیالات کی ترجمانی میں محبوب کا نقش درختوں کے تنوں پر کھینچتا اور اظہار خیالات تیتوں پر کھینچتا اور اظہار خیالات تیتوں پر کھینچتا اور اظہار خیالات تیتوں پر کرتا ہے۔

میرے خیال میں مرزا آنجمانی کوئی موجود بننے کا ایک عشق تھا اور بیا یک ایسا آزار تھا جوئی سے شام تک ان کو بے چین بنائے رہتا اور وہ اس موہوم خواہش میں منح کو قلم سنجا لتے اور طرح طرح کے خیالات قلمبند کرتے کرتے شام کردیتے اور پھی مطمئن سے ہوتے کہ اب تو میں یقیناً منے موجود ہوں ۔ مگریقین کامل نہ بیٹھتا۔ اسکے روزیہ تماشہ پھر شروع ہوتا۔

دن بحری پریشانی اور خیالات کی پراگندگی سے رات کو متوش خواب آتے۔ جن کو مند رخوابات سے تشبید دی جاتی ہے مرصبح اس تیار کردہ عمارت میں پھیستم معلوم ہوتا تو اس کے از اللہ کے لئے بھر قلم سنجالا جاتا اور لکھتے لکھتے دماغ تھک جاتا اور نیندی آتی۔ چونکد دماغ میں خیالات لیے ہوتے۔ اس غنودگی میں بھی وہی منظر نظر آتے اور اس کو الہام سے تعبیر کیا جاتا اور بسا او قات فنا

فی است خوال میں ایسے غرق ہوتے کہ حواس خسہ میں سوائے ایک خلط کے باقی گویا نداردادراس خیال اس خیال میں ایسے غرق ہوتے کہ حواس خسہ میں سوائے ایک خلط کے باقی گویا نداردادراس خیال اس خیال میں ایسے غرق ہوتے کہ حواس خسہ میں سوائے ایک خلط کے باقی گویا نداردادراراس خیال یا کام کی طرح سے موحود کی دھن میں بیش پا کیں سے اور آپ کی قلمی زندگی تقریباً سم ۱۳۸۱س سے موحود بننے کے چکر میں نظر آپ کی کہ کسی طرح سے موحود بنن ہا کیں گروصال جانال مرکری ماتا ہیں کہ سے اور وہ بھی کسی خوش نعیب کو ہم آپ کی محنت اور ہمت کے محترف ہیں اور جذب کی دادویت ہیں کہ سے موحود بننے کے حوق میں ہر مشکل سے مشکل مرحلہ اور کھن سے تھی موحود بننے کے حوق میں ہر مشکل سے مشکل مرحلہ اور کھن سے تھی موحود ہے کہ در ذرق میں مرحلہ اور وقت دیکھا الہامی سانچ میں ڈمل گئے اور ندگر سے مؤن شرمندگی کی پر واہ نہ کی اور حاکمت اور حالمہ ہونے کا اعتر اف بھی کیا اور در در ذرہ کا ذرکہ جو رہی کی ٹروری دیا اور اعتر اض کے موقعوں پر کولہو کے ہیل کی طرح ان الہامات کے گرد یوں کاریکارڈ مات کر دیا اور اعتر اض کے موقعوں پر کولہو کے ہیل کی طرح ان الہامات کے گردی یوں گورے کہ بوٹ سے مقال میں ایک سے خود می کا ٹیا سرے سے ڈبودی۔ چنا نچہ مرز اقادیا تی کے وہ لطیف مضا میں بیل مطحلہ درج ذیل ہیں۔ مطافی مضا میں :

( مشتی نوح ص ۲۵ بزائن ج۱۹ م ۵۰ تا ۵۰) پر چنارے لے کے کرفر ماتے ہیں کہ:

"سامریم اسکن انت وزوجك الجنة نفخت فیك من لدنى دوح الصدق "يخاصمريم تومعاين دوستول كربشت مين داخل بوش ن يخاس التحدق "يعنى اسمريم تومع البين دوستول كربشت مين داخل بومين كردح يحوك دى \_ يعنى اسرم يم تومع البين دوستول كربشت مين داخل بومين في تحديد مين التحديد وستول كربشت مين داخل بومين في معنى البين ياس سے صدق كى دوح يحو كم دى \_

خدانے اس آیت میں میرانام روح الصدق رکھا۔ بیاس آیت کے مقابل پر ہے۔
"نفخنا فیہ من روحنا" پس اس جگہ کو یا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسی کی
روح جاپڑی جس کا نام روح الصدق ہے۔ پھرسب کے آخرص ۲۵۵ براہین احمد یہ میں وہ عیسیٰ جو
مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں بیالہام ہوا۔

''یسا عیسسیٰ انسی متسوفیك ورافعك الت وجاعل الذین اتبعوك فوق السذیسن كسفر والیٰ یوم القیمة ''اسجگریمرانام پیسیٰ رکما گیااوراس الهام سیمظاہرہوا كدوہ عیسیٰ ہیداہوگیا۔جس کی روح کا نفخ ص۲۹۲ پیس ظاہر کیا گیا تھا۔پس اس لحاظ سے پیس پیسیٰ بن مریم کہلایا۔ کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے لفنے سے پیدا ہوئی۔ دیکھوس ۲۹۲ اور ۲۵۹ برائین احمدیداوراس واقعہ کوسورۃ ش تحریم ش بطور پیش کوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کوئیسیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرواس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھراس کے ای مریم بیں عیسلی کی روح چھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم بیں ا یک مدت تک پرورش یا کرعیسیٰ کی روحانیت میں تولد یائے گا اور اس طرح پروہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ بیدہ خبرعیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے جوقر آن شریف بعنی سورہ تحریم میں اس ز مانہ سے تیراسو برس پہلے بیان کی گئی ہے اور پھر براہین احمد یہ بیں سورۃ التحریم کے ان آیات کی خداتعالی نے خورتغیر فر مادی ہے۔قرآن مجید موجود ہے ایک طرف قرآن شریف کور کھواور ایک طرف براہین احمد بیکو۔ پھرانصاف اور عقل اور تقو کی ہے سوچو کہ وہ پیش کوئی جوسورہ تحریم میں تقی لین بیکاس امت بیل بھی کوئی فرومریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا۔ کو یا اس بیس سے پدا ہوگا۔وہ کس رنگ میں برا بین احمد یہ کے الہامات سے بوری ہوئی کیا بیانسان کی قدرت ہے۔ کیا پر میرے اختیار میں تھا۔ کیا میں اس وقت موجود تھاجب کے قرآن شریف نازل ہور ہاتھا۔ تا میں عرض کرتا کہ جھے ابن مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتار دی جائے اور اس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے۔اس نے براہین احدید میں تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مرمیت میں میں نے پرورش یائی اور پردہ میں نشوونما یا تار ہا۔ پھر جب اس پر دو برس گزر مے تو جیسا کہ براجین احمدید کے حصہ چہارم ص٣٩٦ میں درج ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تفخ کی گئ اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھمرایا گیا اورآ خرکئی میننے کے بعد جو دس ماہ سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام جوسب سے آخر برا ہین احدید کے حصہ جہارم ص ۵۵۲ میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔اس طرح سے میں این مریم تخبرا۔

"فاجاه ها المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا" كرين مريم كوجوم اداس عاجز عدد وروزه مجورى طرف ل وكنسكاش يساس عيم معاتى ادر مرانام ونثان ندر بتاً"

ایمان کے دعمٰن ہیں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے ہاور بجائے یا آ دم اسکن کے یامریم اسکن ٹھونسا گیا ہے۔ حالانکہ آ دم ندکر ہاور مریم مؤنث ہے۔ فرقان حمد کی اصطلاح میں زوج کالفظ ہوی یا جوڑا کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ محربی آج

ہے۔ فرقان حمید کی اصطلاح میں زوج کا لفظ یوی یا جوڑا کے لئے استعال کیا حمیا ہے۔ مربی آج بی معلوم ہوا کہ قادیانی لغت میں زوج کے معنی دوست میں اور اگر بید معنی صحیح بھی تسلیم کر لئے

جائیں تو بھی دوست مذکر کے میغہ میں آئے گا۔ کس قد رظلم ہے کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کو جھے قر آن کریم تمام جہان کی عورتوں پر

فنیلت دے رہا ہے اور جس کے عفیقہ ہونے کی بشارت مولا کریم بیان فرماً رہا ہے اور جس کی بورش کے بیشتر حصہ میں عنداللدرزق آتا ہواور جس کوصدیقہ کا خطاب دیا گیا ہو۔اس کے حق میں آووہ بھی مسلمانی کی آٹر میں جو مدی نبوت بنما ہواورا پی بیوی کوام المؤمنین کہلوا تا ہو۔ حالا تکہ الی

کروڑ بیویاں مریم صدیقہ علیہ السلام کے پاؤں کی خاک پر قربان کر دی جائیں۔ایسا حملہ جس سے شرافت پناہ مآگلی ہوکرتا ہے۔

ا العال عورت تم اورتم بارے دوست باغ میں رہو۔ نفش میں محمد میں میں میں

فرض کرو ابھی چند ہی روز کا واقعہ ہے کہ لاہور اسٹیشن پر ایک غریب کلرک جو ڈی۔ٹی۔ایس کے دفتر میں نوکرتھا۔گاڑی کے پنچ آ کرکٹ گیا۔ مگرخوش قسمتی سے ولایت کا ایک

اگریز ڈاکٹر جونن جراحی میں مشہور ہے اور جس کو مسٹر کلارک کہتے ہیں کہ کوشش سے بچارے کلرک کی جان بچ گئی۔اس نے کمال ہوشیاری سے ایک بکری کا نچلا دھر کلرک کے ساتھ عمل جراحی سے ایک اور ایس میں روح کو کے روی جس کیل متحب سرک محد و جامجھا تھا۔ ساور یا قاعدہ جم محسنے

ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کبی؟ اہل علم اوراور شحیح الدماغ حیران ہوں گے اوراس واقعہ کو ہاور نہ کریں گے ۔گرمرزائی

مر خرورا بیان لاتے ہوئے لیک کا نعرہ لگائیں کے اور اگر وہ بھی اہل علم کی طرح واقعہ ہالہ سے افراف کریں تو میں حق بجانب ہوں کہ ان سے سوال کروں کہ کیا ایک ہی آ دی گرگٹ کی طرح

امراف مریں ویک کی جب بول مدان سے وال مردن مدیا ایک اراق مرد کا بھی رحم اور اندام نہانی رنگ بدل کر ذکر سے مؤنث اور مؤنث سے ذکر بن سکتا ہے اور کیا مرد کا بھی رحم اور اندام نہانی وغیرہ ہوتا ہے اور کیا ان کو بھی بھی چیش آتا ہے۔ کیا مرد بھی بھی حاملہ ہوئے ہیں اور در دزہ کی کلفت میں پڑے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیا نی کے ایک الہام پر آئندہ صفوں میں ہم نے روشی ڈالی ہے اور کیا مرد بھی بچے جنا کرتے ہیں اور دس ماہ تک برابرحمل کو اٹھائے پھرتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ کولہو کے تیل کی طرح جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہی براجع ہیں۔ یعنی زچہ بھی آپ اور پچہ بھی آپ ور بھی اور بھی میں مریب ہے کہ وہ دو برس کی مدت تک صفت مریب سے میں سرعم میں اور کہاں پرورش پاتے رہ اور کون سے پردے میں عورتوں کی طرح نشو و نما پائی اور اس کی کیا سنداور دلیل ہے۔ مہر بانی کر کے تفصیل سے بیان کریں۔

آپ کی بیر جدت بھی ملاحظہ ہو کہ برا بین احمد بید میں سورہ تحریم کی خدا تعالی نے خو د تغییر کردی اور بیٹ تنجی ملاحظہ کریں کہ ایک طرح قرآن مجید کور کھوا ورایک طرف برا بین احمد بیر کواور عقل و مذہبر سے سوچو۔

مرزائيواس رہ ہو۔ مسلمہ فانی صاحب کتاب وصاحب تغيير ني ہيں۔ آپ لوگوں کومبارک ہوکہ کلام مجيد کے وض برا بين احمديد آسانی کتاب ال گئ اور لطف يہ ہے کہ اس کی تغيير بھی خدا تعالیٰ نے خود کردی اور ظلی اور بروزی جميلے سے بھی جان چھوٹی اور لاکھوں پائے جو نبی صاحب کتاب ال محمد کیا ہو کہ اسکانم مجيد کی بجائے برا بين احمد بدکی ہی تلاوت کيا کرو۔ کيونکه اسکی تغيير بھی خدا تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے۔

اب ہم ناظرین کرام کوفرقان حمید کی سورہ تحریم کی اصل عبارت معدر جمہ کے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ پراس کمپ محض کی حقیقت بھی آشکارا ہوجائے۔

"ومریم اسنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت بکلمت ربها وکتبه وکانت من القنتین (تحریم:۱۲) " ﴿ عمران کَ بین مریم کَ جنهوں نے اپنی عصمت کو تفوظ رکھا تو ہم نے ان کے پیٹ میں اپنی ایک روح پھوتک دی اوروہ اپنی بیدوں میں اوروہ فرمانبروار بندول میں سے تعیں ۔ ﴾

اب مرزا قادیانی کی پئی گوئی اور دعویٰ کو طلاحظہ کریں تو آپ کوروز روش کی طرح بد ابت ہوجائے گا کہ دجل دینے کے لئے افسانے اور کپیس تراشی گئ ہیں اوراصل ہیں د ماغی فتور کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آپ کو انچھی طرح سے بیمعلوم ہوگیا ہوگا کہ ان آیات میں جو مرزا قادیانی کی طرف سے بطور دعویٰ پیش کی تی ہیں ایک شمہ مجر بھی صدا قت نہیں اورا شارہ و کنایہ تک بھی کسی پیش م کوئی کا ذکر تک نبیس اور نه بی یهال جو مرزا قادیانی کا دعوی کے الفاظ میں اور نهایت واضح الفاظ

ورج كے جاتے ہيں۔ لینی بدکہ اس امت میں بھی کوئی فردمریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا۔ گویاای میں سے پیدا ہوگا وہ کس رمگ میں براہین احمدید کے الہامات سے بوری ہوئی کیا یہ انسان کی قدرت ہے کیا میمرے اختیار میں تھا۔ کیا میں اس وفت موجود تھا۔ جب کہ قرآن مجید نازل مور ہاتھا۔تا میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتاروی جائے اوراس

احتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے۔'' (کشتی نوح ص ۲۸ بزائن جواص ۲۹)

ہارے خیال میں مرزا قادیانی سیدمحہ جو نپوری کے واقعی ہم مشرب بھائی تھے اور جو مچر بھی انہوں نے لیا جو نپور کی تعلیم سے لیا۔سید محمد جو نپوری نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا وفوی کیا ہے۔ تذکرة الصالحین میں لکھا ہے سیدمحدمبدی کومیرال سیدمحدمبدی بکارتے تھے۔اس کے باپ کا نام سیدخال تھا۔ جب علاء نے اس سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مہدی میرےنام اور میرے باب کے نام سے موسوم ہوگا تواس نے یہ جواب دیا کہ خداسے ہو چھو کہاس نے سیدخال کے بیٹے کو کیوں مہدی کیا، دوئم کیا خدااس بات پر قادر نہیں کہ سیدخال کے بیٹے کو مهدی بنائے۔

#### امت مرزائيه بوش مِس آ!

مرزا قادیانی عیسی علیہ السلام کے آسان پرجانے کے قائل صرف اس لے نہیں کہ بد قانون قدرت اورفطرت سلیمہ کےخلاف ہے اور چونکہ والله علیٰ کل شکی قدم پر بربھروسے نہیں۔اس لئے کرہ آتشیں وزمہر میحالات عقلی کے جال میں مقید کئے ہوئے ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا فطرت سلیماس امر کی اجازت دیتی ہے کہ تن واحد بے بیندے کا لوٹا بن جائے اور فاعل فعل اورمفعول کی ترکیب کوحذف کرتے ہوئے زچہ کی مشکلات سے دو جار ہوتا ہوا۔صنف نازک کے زمرے میں شامل ہوکر پردے میں نشو ونما یائے۔جیف ونفاس کی نا یا کیوں میں نا یاک رہے۔ دس ماہ تک حاملہ رہے دروزہ کے مصائب میں برداشت کا مادہ نہ رہے

اورغم ومبركوابيا تاراج كري كرزندگى كوموت برزجيح دى جائے اور آخرمركر بفتادساله جاندسا

سفید داڑھی اور گرے ہوئے دانت والا بچہ پیدا ہو۔جس کا ٹیڑ ھامنہ اور تھسلوی پڑا چپرہ ہو۔ کیا بیہ

امت مرزائی کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس اعجاز پر وجد ہیں آ وے اور امنا وصد قتا کے تعرب بلند

کرے اس لئے کہ بیا پی آ کھ کا ہمتی ہے۔ جود کھلائی نہیں دیتا۔ گرسے علیہ السلام کا وہ لطیف تک جورب کعبہ کی مثیبت سے العرام پایا اور آیات اللہ قرار دیا گیا اور جس کا نزول قیامت کی نشانیوں سے ابکہ نشان ہے۔ جبیبا کر آن کریم کا ارشاد ہے 'وان العلم المسلاعة (ذخرف: ٢١)' اس کی نگاہ ہیں خار کی طرح کھئے۔ خلاق جہاں کو تو اس بات پر قادر نہ مجما جائے کہ وہ اپنی پیدا کر دہ مخلوق کو جہاں چاہے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور مخلوق کو جہاں چاہے کے دہ جو چاہیں کہیں اور باتوں ہی باتوں ہی زمین اور آسان کے قلا بے ملادیں اور طرفہ یہ کہ سب زبانی ہی جمع خرج ہو۔ باتوں ہی باتوں ہی باتوں ہی در کھتے ہوئے تمام دنیا کو حقیر سمجما جاتا ہے اور کا فرکے خطاب سے یا دکیا جاتا ہے اور اس نبوت کے برتے پر دعوت دی جاتی ہے اور ڈیٹرے کے ذور پر اطاعت کے لئے جاتا ہے اور اس نبوت کے برتے ور عوت دی جاتی ہے اور ڈیٹرے کے ذور پر اطاعت کے لئے فرضا کی سے اور نہ مانے والوں کے حق میں چنجا بی پہنچارے کے ذور پر اطاعت کے لئے فرضا کی سے اور نہ مانے والوں کے حق میں پنجا بی پہنچارے کے اور اس کی عورتیں کتیوں سے برتر بی اور کھر یہ بھی دعوئی کرتا ہے کہ کہی انسان کو حیوان کہنا بھی گائی ہے اور رہ بھی ہو گی کہتا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک شریل ہو ہیں۔ اور ایس جاتا ہے اور ایس ہی جیٹھے ہیں۔ اور پر میرے خدا نے ایک گیا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک گیا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک گیا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک گیا ہو گیا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک گیا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک گیا ہیں جاتا ہے اور اس کر میں جاتا ہے اور اس کی جو تھی کہتا ہے کہ میں انسان کو حیوان کہنا بھی گیا ہے کہ میں کی کھڑے ہیں۔

ان العدا صارو اختسازير الفلا نسسائهم من دونهن الاكسب

( عجم البدي ص ١٠ فزائن ج١١٥ ص٥١)

ہم کہتے ہیں کہ مہر بانی کرے ذرامنہ کو بو مجھے اس شعر کے کہنے سے شیرینی کی رال فیک کرریش مبارک تر کر مجے ۔افسوس مسلم کی زبان سے اس تصویر کود کھے کر بے اختیار بیشعر نکل میا۔

تو نے دنیا ہی بدل ڈالی میری
اب تو رہنے دے یہ دنیا داریاں
سیچشفیج کی بھی خوب کی جواس دنیا میں کام ندآیا۔ بلکہ جموٹے وعدوں پر ہی ٹالٹار ہا
وہ دوسرے جہاں میں کیا خاک کام آئے گا۔ جب کہ تمام پیغیبرسوائے آنحضرت میں گئا کے کنفسی
نفسی پکاررہے ہوں گے اور امت مرزائیہ کواس شفاعت پر بھروسہ رکھنا چاہئے ورنہ کلام مجید تو
سوائے سرکارمہ پیعلیکے کے کی دوسرے کوشفاعت کی اجازت نہیں دیتا۔

اعلان عام يعنى مبلغ يك صدرو ببيانعام

میں امت مرزائیہ ہردو جماعت کووہ اندلی ہوں یا دشقی ببا نگ دہل چیلنج دیتاہوں کہوہ مورہ تح یم سے میپٹ**ی گ**وئی ٹابت کریں اور اس کوامیر جماعت سے تقیدیق کرا کرا کیک رسالہ کی شکل **یں** شائع کریں۔اس کے جواب الجواب میں ہمارا ٹریکٹ بغرض فیصل مقررہ منصف کو بھیج ویا

جائے گارقم موعودہ بعداز فیصلہ منصف لینے کے حقدار ہیں ۔کسی میں ہمت ہے تو مردمیدان بنے

اورانعام حاصل کرے۔اس انعام کی میعاد تا قیام زمانہے۔ ایم ایس خالد! دنیائے جہاں کی رشدو مدایت کے لئے جس قدر ہادیان ملت والد ین مبعوث ہوئے

ان کی یاک زندگی ومبارک تعلیم میں سب سے انسب اور قابل ستائش ایک ایسازری اصول چیم بینا کے لئے بیان کیا گیا ہے۔جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل پیراراہ راست سے بھی بھٹک نہیں سکتا ادراس کی تائید موقعہ بموقعہ دا قعات کی روشی میں جا بجائے بعد دیگر ملتی ہے۔جن لوگوں نے

مدق کوابنا نصب العین بنایا اور جھوٹ سے نفرت کی وہ شاد کام جے اور بامراد مرے۔ ان کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ان کے کارنا مے اور مبارک نام صفحہ وہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بڑی آب وتاب سے دمک رہے ہیں اور ابدلا ہاد تک حیکتے رہیں گے۔اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی وہ بدرّین چیز جرائم الخبائث ہے۔(جھوٹ) سے بڑی تحق سے نفرت دلائی اور سچائی کے محاس کچھ

اس شان سے پیش کئے کہ وہ جن کی تھٹی میں جھوٹ پڑا ہوا تھا او جواسی کے برتے پر خلق خدا کو لوٹتے اور دھو کہ دیتے تھے کچھا لیے ہیزار ہوئے کہ پھران کے منہ سے بھی جھوٹی بات کا اعادہ نہ ہوا اور سچائی ان کے گھروں کی لونڈی ہوکررہی۔

قرون ادنیٰ کا چیہ چیہ لکار کر بیمناظر پیش کرتا ہے کہ ان خدا کے بندوں نے حجوب بولنااس وقت بھی پسندنہ کیا۔ جب کہ وہ دار در من سے گلو گیر ہوئے ۔ حجوث بول کر جینا وہ بے حیائی مسمجھے اور موت کوتر جیج دے کر اللہ تعالی کے انعام وا کرام کے مالک ہوئے۔

آ قائے نامدار محمصطفی احمر مجتبی منطق کا سب سے وہ پہلا مصدق ابو برا سے صدیق ہوا۔ جب حضور ﷺ کی رفاقت میں پابہ رکاب خدمت گار ہجرت ہوا۔ آہ! اسلام پر رسول ا کرم اللہ کی شان پراس سے زیادہ مشکل وقت اور کوئی شاید نہ آیا ہوگا۔سواونٹ کے لا کچ میں ونیاوی کتے ناموں البی کوصفی استی سے ناپید کرنے پر تلے ہوئے محوجتو تھے اور بیضداکی امانت کو لئے ہوئے کشاں کشاں بیڑ ب کو جار ہا تھا۔ یہاں تک کہان میں ایک متلاشی ابو بکڑے راہ گیر ہوا

اور تلخ الجديش بولا كدا سابو بكر يتمهار سل ساته دوسرا كون ب كونكده ورسالت مآ ب كونين اور تلخ الجديش بولا كدا سابو بكر يتمهار سل ساته ودسرا كون ب كونك و المرحضور كانام نامى زبان باته باتم و قداك امانت خطر به يس برقى ب اور اگر جموث بولا جاتا ب تو ايمان س باته وجون پرتة بي اف بدا بويكر كه كيما مشكل مرحله أور نازك موقعه تها ايس كشن وقت بيس مشيت ايز دى كوكويار فاقت وصداقت كامتحان لينامنظور تها وه صدق و و فاكا مجسمه اس انو كم سوال سرة مرايار كا و دم الايمة وى مجمع سريدها داسته بتاتا ب

( بخارى ج اص ٥٥٦ ، باب جرة النبي واصحاب الى المدينة )

ر باری اس معاش محبوب برادانی برغم و مصیبت کے پہاڑتو ڑدیئے گئے اور متواتر فاقوں پہ فاتے دے کر بوچھا گیا کہ دامن محمقات ہے کنارہ کش ہونے کو تیار ہے یا ابھی کسی اور خدمت کی ضرورت ہے۔و پھورا جو پھول سے کوسوں دور تھا۔وہ چکور جو ما ہتاب کو ندد مکھ سکتا تھا مگر وہ پروانہ جس کا دل شع ہدی کی نورانیت سے لبالب لبریز تھا۔ یوں کو یا ہوا۔

لے من معك ـ

ح رجل يهدى السبيل\_

آ غاز ہجرت نبوی میں جب کہ وہ دریتیم ابھی صدف میں پنہاں تھا۔ وہ مراج المنیر جے کفرے گھٹا ٹوپ سیاہ بادل گھیرے ہوئے تھے وہ ماہتاب رسالت جو ابھی طلوع ہی ہوا چاہتا تھا اعداء میں بوں گھر اہوا تھا۔ جیسے بنیس دانتوں میں زبان ۔ پیغد اکے پہند بدہ دین کے بجپن کا زمانہ تھا اور ابھی شجراسلام برگ وگل سے بہبرہ ہی تھا۔ ہاں تھی تھی پیتال سبز منہ لئے اسلامی پیدائش کی مؤید تھیں۔ ان میں کی ایک معصوم بتی جیسے خعیب بنی عدی کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ اعدانے وجو کہ وہی سے اسیر کی اور پا بہجولان مکہ میں لائے۔ قریش مکہ دار الندوہ میں جمع تھے ادر اس کی ایڈ ارسانی کے لئے صد ہا چہ میگوئیاں ہوری تھیں اور بلا خرید قرار پایا کہ اس بے گناہ کو جو پہلے ہی تخت ظام و جفا بنا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ دکھ اور مصائب دیتے جائیں اور بھوک و بیاس کے عذاب سے دو چار کر کے دین مین سے رشتہ اخوت چھڑا یا جائے۔ وہ بیا گمان رکھتے تھے کہ ایسا عذاب سے دو چار کر کے دین مین سے رشتہ اخوت چھڑا یا جائے۔ وہ بیا گمان رکھتے تھے کہ ایسا عذاب سے دو چار کر کے دین مین سے رشتہ اخوت چھڑا یا جائے۔ وہ بیا گمان رکھتے تھے کہ ایسا کرنے سے بیر وانہ شع کو بھول جائے گیا۔ گر بقول شخصیکہ بیا تھا۔

اسلام کے بودے کو قدرت نے کیک دی ہے اتنا می یہ امجرے کا جتنا کہ دبا دیں گے

میکن ہے ایکا یک چھوڑ دے گروش زمیں اپنی میکن ہے زمیں برفیک دے سورج جبیں اٹی

بیمکن ہے نہ برسے ابرباراں کوہساروں میں یمکن ہے نمک بن جائے یانی رود ہاروں میں

> یہ ممکن ہے جلانا آب کا رستور ہو جائے بیمکن ہے حرارت آ گ سے کافور ہو جائے

مرممکن نہیں اس دل سے الفت دور ہو جائے

آ ہ! محبوب سجانی کی جاہت میں میرکانٹے مجھے پھولوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ میر

كاليف مجھے راحت سے زیادہ مرغوب ہیں۔ یہ رنج وحن اور فاقے میرے لئے ابدی خوشیال میں۔ستالوجس قدرستا سکتے ہواور برسوجس قدرتمہارے بازوئے قوت میں زور ہے۔ یہاں تک

کہ میرار دال روان تھراا تھے اور میری روح نالب سے بیزار ہوجائے۔

عاشق رسول کی تو قیراور د لی جذبات کی قندر ومنزلت کو کفار مکه بھلا کیا جانتے تھے اورزیادہ غیض وغضب میں بھڑک اٹھے اور دیوا نہ واریہ فیصلہ کیا کہاس ہے باک کومصلوب

کردیا جائے۔

حضرت خبیبؓ نے بیخوفناک فیصلہ خندہ پیشانی سے سنا اور بررضائے مولا صابر وخاموش رہے اس اثناء میں مالک مکان حارث بن عامر کا بچہ تیز چھری ہے کھیلیا ہوا مکان کے اس حصہ میں جس میں ضبیب مقید ہے بہنچ کیا۔انہوں نے بچے کوزانو پر بٹھالیااور چھری زمین پرر کھ دی۔ بچہ کی ماں نے جب بیہ منظر دیکھااورعزیز کی جان دشمن کےبس میں یا کی توغم نے صبر کو

تاراج کیا کہ بےاختیار چنخ نکل <sup>ع</sup>ئیاوراوساں خطاء ہو گئے۔

خبیب ؓ نے اس واقعہ ہے متاثر ہوکر کہا کہ بیٹورت جھتی ہے کہ میں بچہ توقل کر دوں گا بیہ نہیں جانتی کہ سلمانوں کا کام غدر کرنانہیں۔

مصلوب کرنے ہے پیشتر ترک اسلام کی تلقین کی اور جاں بخشی کا وعدہ دیا توضیب ؓ نے

جواب دیا کہ جب اسلام ہی تھودیا تو پھر جی کرکیا کریں سے۔

فرقت یار میں جینے کا سہارا کیا تھا خوب تھی موت سوائے موت کے جارہ کیا تھا قریش نے تمنا پوچھی تو دور کھت نماز کی آرز دنگی اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا میں نماز میں زیادہ وقت خرج کرتا لیکن بیرموچا کہ کہیں اسلام کے نام پر بید بنماد ھرید ند لگے کے موت کے ڈر سے نماز کمبی کردی۔

اس انسانیت کش اور حیاسوز منظر کے لئے نمام قریش کے چھوٹے بڑے موجود تھے اور ان بیں وہ بد بخت سفیان ہزلی بھی بیٹھا تھا۔ جس کے نا پاک ارادوں سے آفاب نبوت کے آٹھ اصحابی شہید ہوئے اور خبیب اور زید گرفتار ہوکر مکہ میں قریش کے پاس فروخت ہوئے۔

آ ہ! قلم رکتا ہے اور ول جلتا ہے کہ جب وہ عاش محبوب یز وانی صرف اس قصور کے بدلے کہ وہ سرکار مدین اللہ ہے کہ اس تحت کنارہ کش کیوں نہیں ہوتا۔ مصلوب کیا جاتا ہے اور نیز وں کی اقبوں سے اس کے بدل کو کچو کے دیئے جاتے ہیں۔ اف ایے مشکل ترین وقت میں اور اس بے بسی و بیکسی کی حالت میں غریب الوطن خیب کو مخاطب کر کے ایک نہایت ہی سنگ ول اور جائل نا کندہ تر اش یوں ہرزہ سرا ہوا کہا ہے خبیب اب تو تیرا دل بھی اس بات کا مقتفنی ہوگا کہ تیری جگہ اس وقت مجمد ہوتا اور تو آزاد ہوتا ۔

نہ مجولا ہوں شہیدی اور نہ مجولوں گا قیامت تک مزے جو جو مجھے قاتل تیری تلوار میں آئے

عاشق محبوب برزدانی نے ایک طویل درد آ مھینی اور بولا کم بخت تیرے بودے دماغ کی ترجمانی کے اظہار پر ہزار نفریں ہے۔ آ قائے کون ومکان کے نام پر خبیب کی ایک جان تو کیا ہزار جانیں ہوں تو یکے بعدد گرشار کرنا سعادت وفخر مجھتا لیکن آ قائے عالمیان کے مبارک پاؤں میں ایک کا ٹاچینے کو ہرداشت نہ کرتا۔

دل پہاک چوٹ گلی آنکھوں میں آنسو تجرآئے بیٹھے بیٹھے مجھے کیاجانے کیا یاد آیا

سعید بن عامر تحلیفہ ٹانی حصرت عمر کے عمال میں سے تھے۔ان کا بیحال تھا کہ بھی بھی کیارگی وہ بیہوش ہوجایا کرتے تھے۔عمر فاروق نے وجہ پوچھی تو بولے جمھے نہ کوئی مرض ہے اور نہ کچھے عارضہ۔لیکن میرے تخیل میں جب بھی وہ واقعہ جس کے تصور سے میری روح لرزہ بدائدام ہوتی ہے اور روال روال کا نپ اٹھتا ہے یاد آ جا تا ہے۔ جب کہ حضرت خبیب کو مصلوب کیا گیا تھا۔ میں بحی بدشمتی سے اس مجمع میں موجود تھا۔ بے گناہ ،غریب الوطن عاشق رسول خبیب کی روت

ام مرباتي اورتزيادين والے اشعار اس كى خلصى اورا يارا در قريش كاجور وظلم جب ياد آتا ہے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے اور کلیجہ منہ کوآتا ہے تو میں بیہوش ہوجاتا ہوں۔

چنانچ دهنرت مولا ناظفرعلی خال قبله نے اینے مخصوص انداز میں اس پر کیا اچھا کہا ہے۔ برستان لات ونسر مشکیس زیر کی نکس کر

جب اس اسلام کے شیدا کو مقتل کی طرف لائے

قریش اینے جلتن کے پھیولے پھوڑنے نکلے

مگھروں سے رقع کبل کا تماشہ دیکھنے آئے

جبیں زیڈ پر اس ونت وہ رونق برسی تھی

کہ صبح اولین کے نور کی بارش بھی شرمائے

یه اظمینان خاطر د مکیه کر کفر اور جھلایا

دلوں کی تیرگی نے بدر کے داغ اور چیکائے

ابوسفیان بکارا کیا ہی اچھا ہو محمہ کو

تیرے بدلے اگر جلا وخاک وخوں میں تڑیائے

تڑے اٹھتا ہوں مجھ کو جب وہ فقرے یا دآتے ہیں

بوقت ذبح اس عاشق نے جواس طرح وہرائے

مجھے ناز ابنی قسمت پر ہو گرنام محمر پر

یہ سرکٹ جائے اور تیرا سریا اس کو محکرائے

یہ ہے سب کچھ گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہان کے پاؤں کے تلوے میں اک کا ٹنامھی چیھ جائے

اب موال بدہے کہ کیا حضرت خبیب معجموٹ بول کرعزیز جان کو نہ بچا سکتے تھے بچا سکتے

تعے اور ضرور بچا سکتے تھے گر جھوٹ بول کر جدینا گناہ سمجھے اور لعنت کی زندگی کوموت پرتر جی دے کر ا جال جال آ فریں کے سپر دکردی گراس نجات سے دامن صدافت کوآ لودہ نہ کیا۔

چرخ نیلی فام کے نیچ جس قدرملل اور فرقے آباد ہیں اوران میں جو بھی ریفار مراور لیڈر ہوئے وہ سکھ ہوں یا پاری، ہندو ہوں یا بدھ۔ وہ عیسائی ہوں یا یہودی غرضیکہ کوئی بھی ہو۔ **مجو**ٹ کی مٰدمت کرتا ہے اور اس سے نفرت دلاتا ہے اور یہاں تک ہی نہیں جھوٹ کوابیان کی قینچی

اور بولنے کو نجاست کھانے کے مترادف سمجما گیا ہے۔ چنا نچہ ای اصول کومرزا قادیانی مجمی مانتے ہوئے اس کی **ن**دمت میں ارشا دفر ماتے ہیں۔

ا ..... " مجموث بولنامر تد ہونے سے منہیں ۔ "

(اربعین نمبر۵۳ ص ۱۰ حاشیه بخزائن ج ۱۸ س۷۰۰۰)

٢ ..... " جب ايك بات من كوئى جمونا ثابت مو جائة و پر دوسرى باتول من بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔'' (چشمه معرفت م ۲۲۲ نزائن ج۲۳ م ۲۳۱)

سا ..... '' جیسا کہ بت بوجنا شرک ہے جموث بولنا بھی شرک ہے۔ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں۔''

"مجموث بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔"

(تترحقيقت الوي ص٢٦ بخزائن ج٢٢ ص٥٩ ٢٥)

۵.....۵ "فلط بیانی اور بهتان طرازی نهایت بی شریر اور بدذات آ دمیول کا کام بے-" (آریددهرم سراا بخزائن ج ۱ اس ۱۳) ۲..... "نی کے کلام میں جموث جائز نہیں۔"

(مسح مندوستان شرص ۲ بخزائن ج۵ اص ۲۱)

"اسلام مل سی نی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب برایمان فرض ہے۔"

(چشمه معرفت ص ۱۸ نزائن ج۳۳ص ۳۹ )

قارئین کرام! کی دلچپی کے لئے اب ہم مرزا قادیانی کی وہ کذب بیانیاں جو بھوکے پیٹ یانی بی بی کر بولی کئیں اورایسے ڈبل ڈبل جموث جن کی نظیر ڈھونڈے سے نہ لے اوروہ ابلہ فربیبال جن سے رندان زمانہ ٹھوکریں کھا ئیں مشت نمونہ از خروارے بیان کرتے ہیں اوریقین دلاتے ہیں کہ کوئی سیح کالال اس کی تر دید کسی رنگ میں نہ کر سکے گااورطل اور بروز استعارے اور تاویلات انشاءاللہ ہمارے اس مضمون کے سامنے قاصر دعا جز رہیں گے اور ناخن مذہبر عقل کے چکرمیں افتاں وخیزاں ناتمام دنا کام ہی ثابت ہوں گے۔

یوں تو مرزاکے بیر پاک جموٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور انشاء اللہ ہم کسی آئندہ اشاعت میں قلمبند کریں گے ۔مگریہاں صرف چندایک جھوٹ پر ہی اکتفا کرتے ہیں ہرایک حموث کے ساتھ مرزا آنجمائی کا مصدقہ خطاب یا بروز کی رنگینیاں ہوں گی۔ آپ کی جدت طرازیوں پرسی نے کیاخوب کہاہے۔ بہائم کا سمندر ہوں درندوں کا بیاباں ہوں عدو سے کیا غرض آپس میں ہی دست وگریباں ہوں خدا کے فضل سے بدبخت ہوں نگک دل ہوں ناداں ہوں میری گردن میں سے طوق غلامی یا بجو لاں ہوں در آتا پہ سر ہے گفش برداری پہ نازاں ہوں کرشن قادیاں ہوں بول شکھ وجھون مرکب ہوں

# معيمه نبوت مرزاغلام اخمرقادياني كالبهلاجموث

(حقيقت الوجيم، ٣٩٠ بزائن ج٢٢ص ٢٠٨) برفر مات بي كه:

''مجددصاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چداس امت کے بعض افراد مکا لمہ دمخاطبہ اللہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔لیکن جس فخص کو بکثرت اس مکالمہ دمخاطبہ اللہیہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جائیں وہ مخص نمی کہلاتا ہے۔''

مسیح قادیانی مسیله دانی کی چاہتی بھیڑوخداراچیم بھیرت واکرو۔"یحرفون الکلم عن امواضعه " کے مصداق یہودیوں کے کان کاشتے ہوئے ضمیم نبوت نے خودسا خد نبوت کی تائیدیں حضرت مجد دصا حب سر ہندی پر افتر اء کیا کہ انہوں نے اپنے مکتوبات میں کھا ہے کہ جس کی کمٹر ت امور غیبی ظاہر کئے جا کیں وہ خض نی کہلا تا ہے۔ حالانکہ نی کالفظ تحریف کامر ہون منت ہے۔ وہاں تو دیکھا ہے کہ محدث کہلا تا ہے۔ روز روثن میں کس دیدہ دلیری سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ دلا ورست وزدے کہ کمف چراغ دارد

مسلمه ثاني مسيح قادياني كادوسراجهوث

( کشتی نوح ص ۳۷ بخزائن ج۱می ۴۱می ۱۸) پرارشاد ہوتا ہے کہ:

'' ویکھوز مین پر ہرروز خدا کے تھم ہے ایک ساعت میں کروڑ ہاانسان مرجاتے ہیں اور کروڑ ہاارادہ سے پیدا ہوجاتے ہیں۔''

جعلی سے زمال، بناوٹی مہدی دورال کے نام لیوا ؤکیاتم میں کوئی چیٹم بصیرت بھی رکھتا ہے جوعقل وقد برکو ناخن تد ہر سے کھولے اور انبیائے سابقین کے کلمات طبیات پر اور ان کی مبارک سیرت پر ٹھنڈے دل سے غور کرے اور سوچے کہ جس انسانہ کوئی اور مبالغہ آرائی کا اظہار سلطان القلم نے کیا ہے اس کی کوئی ایک مثال بھی یا دسلف میں لتی ہے۔ انبیائے صادقین کی تحریرات میں تو کہاں ملیس گی۔ کسی ایر بے غیر بے افسانہ کو کی تصنیفات بھی مشکل سے اس کی نظیر شاؤ و تا در بی پیش کرسکیس گی۔ سے زیاں ، سلطان القلم صادق نبی اللہ قادیانی کی بیہ کچی تحریر خدا نہ کر بے صادق ہو۔ ورندا کیہ دن میں صغیر ہتی پر کوئی ایک منتفس جیتا نظر نہ آئے گا اور بے چارا ہند وستان تو زیادہ سے زیادہ دوساعت میں اللہ میاں کا مہمان ہوگا اور دوسر مے مما لک تو اس سے بھی کم ایک ساعت یا اس کے نصف یا پون اور چوتھائی کے بی مہمان ہوں گے۔ ہاں وہ بی جواس نئی پیدائش میں پیدا ہوں گے اور جن کی ماکس و دورہ دینے سے پیشتر کیل ہی ہوں گی سے زیاں کی شان تو تی پیدائش میں پیدا ہوں گے اور جن کی ماکس و دورہ دینے سے پیشتر کیل ہی ہوں گی سے زیال کی شان تو تی کھی وال کوئی نہ ہوگا اور دہ بی بھی تو ذخیرہ ہست ختم ہونے کے باعث نیست ہو جا کی سے دان کے اس کے سیاس نہائی دنیا آئ واحد میں بنی اور اجرائی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے جا کیں ماصول کے مطابق دنیا آئ واحد میں بنی اور اجرائی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے خوشیکہ اس اصول کے مطابق دنیا آئ واحد میں بنی اور اجرائی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے دسی مات کی مطابق دنیا آئ واحد میں بنی اور اجرائی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے دسی ماتی دنیا آئ دنیا آئی واحد میں بنی اور اجرائی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے دسی می خوب کہا ہے۔

کاذب ہے قادیاتی اور ابلہ فری ساری امین الملک ہے سیکھ بہادرقادیاتی مسیلمہ ٹانی کا تیسر اجھوٹ

(دافع البلام ١٨، فزائن ج١٨ص ٢٣٨) برفر مات ين كه:

'' میں خدا تعالیٰ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نسبت اور میرے زمانہ کی نسبت توریت اور انجیل میں نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نسبت اور میرے زمانہ کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن ن شریف میں خبر موجود ہے۔'' اور اس کی تائید (کشتی نوح ص ۵، خزائن جوامن ۵) پر یوں فرماتے ہیں کہ:

مروں میں میں چیور میں میں میں میں میں ہائی ہوئیں رہائے ہیں۔ ''اور یہ بھی یا درہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض محیفوں میں بھی بی خبر موجودہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔''

پراس کی تا تیدیس (اربعین نبرمس ۱۱، خزائن ج ۱۸ مس۸۲۲) پراوشاد موتا ہے کہ:

''اےعزیزو یم نے وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اوراس مخض کو (مرزا قادیانی) تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیروں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی۔''

اوراس کی وضاحت (سراج المير ص م فرائن ج ١١ص١) يريهال تك كى ہے كه:

"هو الفضل من بعض انبیاه" این و هرزابعش نبول سے مجی افضل ہوگا۔"
این الملک ج سکھ بہا درقادیا نی مرزا آنجمانی کے قلص چیلوا کیا تم بیل کوئی گردکا
لال ایسا بھی ہے جس نے کلام مجید بھی ویکھا بھی ہواوروہ اپنے گروگی تم کوسچا کرنے کے لئے
وہ آیت و کھلائے جس میں مرزا آنجمانی کی بعث تکعی ہوئی ہے اور انبیاء علیم السلام اس کے
معدق ہیں اور اگریہ قیامت تک نظرند آئے تواسی قدر کافی ہے کہ وہ توریت اور انجیل سے مرزا
کی بعث تابت کر دے اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو صرف اسی قدر 'انسا انسز لینساہ قدریہا من
الفادیدان "بی و کھلا و سے اور اگریہ بھی ناممکن ہے توان مصدقین مرسلین من اللہ کے اسائے
گرامی جنہوں نے مرزا کی بشارت اپنی اپنی امتوں کو دی یا جنہوں نے مرزا کے دیدار کی
فواہش کی بتا سکے اور اگر اس ہے بھی قاصر ہوتو صرف بھی کا فی ہے کہ فرقان جمید شن کہاں لکھا
ہو ایش کی بتا سے اور اگر اس میں بھی ڈو ہے کو بچکے کا سہارا نہ لیے تو کہو کہ لعنت اللہ علی
کا لین کلیر ہور ہا ہے اور اگر اس میں بھی ڈو ہے کو بچکے کا سہارا نہ لیے تو کہو کہ لعنت اللہ علی
الکاذیون اور صدق دل سے اللہ اور اس کے محبوب پیامبر پر ایمان لاتے ہوئے رسول
الکاذیون اور صدق دل سے اللہ اور اس کے محبوب پیامبر پر ایمان لاتے ہوئے رسول

"لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى فمن قاله فاقتلوه ومن قتل منهم احدا فله الجنه "رسول ضدا الله في أنه نبى عائم موكى قيامت يهال تك كرمول تيمس دجال بررجموث برايك ان من سه دوكي كرد و في من يم بول اس وقل كرد و في اس سے كى كول كر سال اس كا اس سے كى كول كر كا اس كے لئے جنت ہے۔

( كنزاممال ١٩٣٥م ١٩٩٥م دے نبر ٢٨٣٧ )

آغیریت کے پردے ایک بار پھر اشادیں بچروں کو پھر طادیں تعش دوئی منادیں

# كرش قادياني مسيلمة ثأنى كاچوتها جموت

(تریاق القلوب م ۱۵ فزائن ج ۱۵ م ۱۵۵) پرفر ماتے ہیں کہ:

''میری عمر کا اکثر حصہ گورنمنٹ برطانیہ کی تائید دہمایت میں گز را ہے اور میں نے ممانعت جباد اور اگرین نے ممانعت جباد اور اگرین کے ممانعت جباد اور اگرین کا کا میں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگردہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جا کیس تو بچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔''

مچراس کی تا ئید کمرد (ستارہ قیعربیم ۴٬۳۰۳، فزائن ج۱۵م ۱۱۳، تخد قیعربیم ۴٬۴۰ ائن ج۱۲

م ۲۵۵) می خلاصه بون ارشاد بوتا ہے کہ:

''پچاس ہزار سے زیادہ کہ بیں اور اشتہارات چپوا کر میں نے اس ملک میں اور نیز بلاد اسلامیہ کے مقدس شہروں مکہ و مدیندروم وقسطنیہ بلادشام ومصر و کا تل جہاں تک ممکن تھا شاکع کے ۔ تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک رحم کا سلسلہ بپا کیا۔ خدا کی نگا ہیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری ملکہ معظمہ ہے۔''

مجرای کی تا تبدیس (ارابعین نبرسوس ۲۹ بزائن ج ۱۵ س ۱۸۸) پرفر ات بین که:

'' میں نے چالیس کتابیں تالیف کی ہیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے وعوے کے شہوت کے متعلق اشتہار شائع کئے ہیں وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔''

حالانکہ مرزا قادیانی کی زندگی اوراس کے کارنا ہے اظہر من الشمس ہیں۔ کیونکہ ایک تو وہ بذات خود بات کا بشکو بنانے کے عادی تھے اور دوسراان کے مرید حسن عقیدت ہیں مرزا قادیانی کی سواخ حیات کو منہری الفاظ ہیں ایک ایک پہلو اور لفظ لفظ کو عملیوں ہے آئے دن پیش کرتے رہے ہیں اوراسی مرزا کا دیائی سے مرزا قادیانی کے وہ دوست جنہیں مرزا کی اصلی حیثیت و شخصیت کو عوام الناس کے سامنے پیش کرتا ہے جی ان کے لئے آئے دن تر دید ہیں پچھ نہیتے میں پیش کرتے ہی سامنے پیش کرتا ہے اس اوراسی مرزا کی اور اس کے میں اس کے بیار کئی میں سامنے پیش کرتا ہے ہوائی زندگی میں سامنے بیش کرتا ہے جوائی زندگی میں اشتہار دیے وہ الگیوں پر شار ہوسکتے ہیں۔ گر مناسب سے کہ چیز بھی بلا شہادت کے نہ پیش کی جن میں جائے۔ چنا نے جوائی دندگی میں جائے۔ چنا نے بیار فاروق نے تبلیغ رسالت کے تام سے دی حص شائع کئے جن میں مرزا قادیانی کے تمام اشتہارات کو جمع کردیا اور جن کی مجموعی تعداد دوصد استھ ہے۔

اب مرزا قادیانی کابیفر مانا کرساتھ ہزار کے قریب اپی صدافت میں اشتہارات شائع کے کس قدر مبالغه آمیزی اورد موکد دی پرمنی ہے۔

بے کوئی سے کالال جومرزا قادیائی کوساٹھ ہزارا شہارات مختلف ناموں سے پیفلٹوں کی شک کالال جومرزا قادیائی کوساٹھ ہزارا شہارات مختلف ناموں سے پیفلٹوں کی شکل میں ہیں چیش کرے اوراگر بی جوت بھر ہے کہ بہت بڑے ہزاری نبی سے ہے گر آخر سے تو اسان اورائی سے محرق سے تو سے اسان انسان لیا کا چوٹ سام جوٹ کال مے کیا ہوا کہ بیٹے رمعمولی چیوٹا سام جوٹ کال میااوراس میں کسی کا کون سافتھان ہوا۔

بہرحال بات ختم کرنے کو یہ بی کافی ہے کہ وفور محبت یا خبط سیح موعود میں دنیا کو یقین دلانے کے لئے کہ میں بی مسیح موعود ہوں یا مبالغہ آرائی کے طور پرعمدا نہیں سہوا کسی اور خیال میں نکل کمیا تو ہوا کیا۔معاملہ رفت گزشت کرواورکوئی اور بات پیش کرو۔

مرزا قادیانی کا بیفرمان کہ میں نے ممانعت جہادادراگریزی حکومت کی تائید دھمایت میں خدادندان لندن کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں ادراشتہارات شائع کئے ہیں کہاگردہ رسائل ادر کتابیں اکٹھی کی جائیں توان سے پچاس الماریاں بھرسکتی ہیں۔

الله الله بنجابی نبی کاقلم جموث گرانے کا تعمیدار ہو چکا ہے۔ جب بھی لکھتا ہے جموث ہی ککھتا ہے جموث ہی ککھتا ہے۔ ککھتا ہے۔ سیدھی بات اور کچی تحریر شاذ ونا درئی قلم سے نکل جائے تو نبوت کے نام پر شاید دھ ہداگیا ہے۔ اس تحریر بیس جوسر اسر کذب وافتر اء کی تصویر ہے بیس جس قدر مبالغہ آرائی اور ڈھٹائی سے کام لیا گیا ہے وہ اہل علم کے نزدیک اس قدر بھیا تک اور لائق تحقیر تحریر ہے کہ جو حد ملامت سے متجاوز ہے۔

حالانکہ وہ ای (۸۰) کے قریب کتابیں جو آپ کے نام سے منسوب اور جن میں کام
کی ایک بات بھی نہیں جو اپنی مدح سرائی اور سے موجود بننے کے عشق میں طرح طرح دل کے بخار
اور او ہام کو کو لہو کے نیل کی طرح چکر کا شخ میں سیاہ کر دیا گیا ہے اور جس میں ہندوازم پر پھبتیاں
اور سکھ ازم پر آ وازے اور دیگر ندا ہب کی تو بین اور چندے کا ہیر پھیر بھر رکھا ہے۔ اگر تمام اسٹھی
بھی کی جا کیں تو ان سے بھی کل ساڑھے تین ضرب پانچ کی مروجہ اللہ ماری (الماری) کا چوتھائی
حصہ مرزا قادیانی کی تمام تصانیف کو 'ھل من مزید ''کے لئے کا فی سے زیادہ ہے۔ مگر صادق نی
اللہ اپنی جبلی عادت کی وجہ سے مجبور ہو کر بچاس الماریوں پر بھی اکتفانہیں کرتے۔ اب بیفرق خدا
بی میلے تو لیے۔ ہمارے اور آپ کے بس کی چے تھوڑی ہے۔

محرسوال تویہ ہے کہ گورنمنٹ کے مدح وستانُش کرنا بھی نبوت کا فرض اولین ہے اور اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو واقعی مولانا ظَفرعلی خاں ایڈیٹر زمیندار لائق گردن زونی ہے۔ کیونکہ وہ گورنمنٹ کی چوکھٹ پرناک رکڑنے سے خداوند عالم کوتر جج دیتا ہے۔

خداوندان کنڈن سے میرا پروردگار احیما

كذب وافتر اعطوفان بيتميزي

۱۹۰۷ء میں مرزا قادیانی کی عمر چھیاسٹھ برس کی تھی اور یہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جب میری عمر چالیس برس کو پنجی تو میں مکالمہ ونخاطب اللہیہ سے سرفراز ہوا۔ اور یہ بھی اظہر من الفتس ہے کہ دعوی نبوت آپ نے اپنی ہاون سالہ عمر میں کیا۔ نبوت کے دعوے سے لئے کہ چھی اظہر من الفتس ہے کہ دعوی نبوت آپ نے اپنی ہاون سالہ عمرت کے دعوے سے دعوے سے کے دعوے سے دی اللہ کا ایک لطیف حلفیہ بیان ملاحظ فرماویں اور چونکہ یہ سم کے اعادہ سے کیا گیا ہے۔ اس کے اس کی تاویل ناممکن ہے۔ کیونکہ شم کا فائدہ ساقط ہوجائے گا اور بیا صول خودم زاقادیانی کو قبول ہے۔ اس کے اس میں وظل دینا جمافت ہے۔ کہن خورے سنیئے۔

(حقیقت الوی ص ۱۷ بخزائن ج ۲۲ ص ۷۰) پرفر ماتے ہیں کہ:

ر پیسے اوں سے براس میں بہوجب آیت کریمہ 'واسا بنعمة ربك فحدث ''اپنی نسب بیان کرتا بول کے خدات تا بی نسب بیان کرتا بول کے خدات کا بی نسب بیان کرتا بول کے خدات کا بی نسب بی بی بی داخل کر کے وہ نعت بخشی ہے جو بیری کوشش ہے ہیں داخل کر کے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو ۱۲ رجولائی ۱۹۰۱ء ہے۔ اگر میں ان کوفر وافر وافر واشار کرول تو میں خداتعالی کی تم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ وہ تین لا کھ سے بھی زیادہ ہیں اور اگر کوئی میری تم کا اعتبار نہ کر ہے تو میں اس کوثروت و سکتا ہوں۔ ''

اسطیمن میں آپ کا ایک اور بیان بھی ملاحظ فرماویں اور دونوں بیانوں کو اپنی اپنی جگه پر چیاں کرتے ہوئے مرتبدہ جاہت، سیادت ومراتب کو بھی دل میں سوچ کر فیصلہ دل میں محفوظ کھیں اور جب تک ہمارا کم مل مضمون پڑھ نہ لیس خدارا کوئی لفظ زبان سے نہ تکالیں۔ بلکہ خاموثی سے نتیجہ کے ختطر ہیں۔

( كتوبات احرييج انبرم م ٥٩) برمرزا قادياني فرمات إي ك

ردم تخضرت الله كم مجزات (نشانات) جومحابه كي شهادتول سے ثابت بي وه تمن

بزارين-"

ہر میں۔ قبل اس کے کہ بیں آپ کی خدمت بیں کچھ عرض کروں مناسب جمعتا ہوں کہ ایک اور الجھن جواس کے جواب بیں امت مرزا تیہ بیان کیا کرتی ہے بھی دور کردوں وہ یہ ہے کہ سادہ لوح انسانوں کو تسلی دینے کے لئے وہ کہد دیا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبی مرم کے مجزات بیان کے اور اپنے نشانات بتائے ایسا کہنے سے عام نہم لوگ ہات بیں آ جایا کرتے ہیں اور بیفترہ ان کاعموماً چل جایا کرتا ہے۔

نشانات اردولفظ ہے عربی میں اس کوآیات کہتے ہیں اور ای چیز کو مجزات کے نام پر

منسوب کیا گیاہے۔

نشانات و مجزات میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ مجزہ کے معنی عاجز کر دنیا اور یہ نشانات اللہیہ کوئی کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ انسان تو کوئی چیز پیش نہیں کرسکتا۔ جس سے اعجاز نمائی کامل ہو جائے۔کلام مجید کود کی لو ہزاروں مثالیس موجود ہیں۔ جہاں بھی مجزو فمائی ہوئی وہاں آیات اللہ ہی کانٹ ت

مرزا قادیانی کے اس حلفیہ بیان سے معلوم ہوا کہ آنخضرت ملک ہے آپ کونعوذ باللہ من ذالک خاکم بدئن تنین لا کھنشا نات زیادہ عطاء ہوئے۔

مرزا قادیانی کامدعاصاف معلوم ہوتا ہے کدوہ آنخضرت مالی ہے اگر کو یم زبال سوز د نقل کفر کفرنباشد۔ برتری جا ہے ہیں۔

مرزائیو! شرم کے سمندر میں ڈوب مرواورظل ادر بروز کی آئے دن رٹ لگانے والا مرزا آنجمانی کوامتی کے اس تصویریٹ پر کھواور چھاتی پر ہاتھ رکھ کراس بیان کی حقیقت کوسوچواور کہو

كم لعنت الله على الكاذبين!

ہم صرف آپ کے سمجھانے کے لئے اس بیان کی تشریح کرتے ہیں۔غورے سنو اور تعصب کی عینک صرف چند منٹ کے لئے اتارلوتا کہ مرزائے آنجمانی کا ضحح نو ٹو آپ کو نظر آجائے۔

مرزا قادیانی کا حلفیہ بیان ہے کہ تین لاکھ سے بھی زیادہ بڑے بڑے نشانات میری تائید میں خدانے دنیا کے سامنے پیش کے اور میر بھی دعویٰ ہے کہ میں انہیں فروا فروا شار کرسکنا ہوں۔

قاعدہ ہے کہ تین لا کھ بڑے برے نشانات کے ساتھ ساتھ چھلا کھ چھوٹے چھوٹے فشانات بھی ہونے جا کھ چھوٹے جھوٹے نشانات بھی ہونے وائد ہم بھی نشانات بھی ہونے وائد ہم بھی بنجانی ہیں اور آپ بھی اور علی بند والقیاس نبی بھی پنجانی ہیں۔اس لئے ہم بہت فراخ دلی ہے چھ

لا کھنٹانات میں سے چارلا کھ معاف کرتے ہوئے صرف دولا کھ بی لیتے ہیں۔اب بیتین لا کھ بیت اور دولا کھ بی لیتے ہیں۔اب بیتین لا کھ بیت اور دولا کھ چھوٹے پانچ لا کھ ہوئے تو گویا پانچ لا کھ نشانات چوداں برس کے عرصہ میں مرزا قادیانی کے خدانے ان کی تائید میں دکھلائے۔

اس بیان کی روسے بول مجھوکہ مرزا قادیانی کی صدافت میں ان کے عاتی خدانے ہر مال اکیس ہزار چارسوا تھا کیس یا ہر ماہ میں ایک ہزار سات سودس یا ہرون میں ستاون یا ہر محنشہ میں یانچ نشان دکھلائے۔ مسیح قادیانی کی جاہتی بھیڑو مرزا آنجمانی کا یہ کذب دفتر او کا پلندہ آپ کی نظروں میں کھمکتا ہے یانہیں۔

یقریر پراز تحقیر-کیسابےلذت گناہ ہے اور مبالغدالیا جیسے مبالغدی جدامجد۔اس سے
زیادہ جموٹ اورکوئی کیا بولے گا۔مراتی نبی نے غریب امت کی گردن پر بیا کیک ایسا بوجھ ڈالاجس
سے کمر دوھری ہوئی جاتی ہوگی اور بیر بیان انہیں ہرمیدان میں انشاء اللہ رسوا اور ذکیل کئے بغیر نہ
مچھوڑے گا۔

پروسی و کی میح کا لال اور مرزائیت کا ولدادہ جو صادق بنجابی نبی کے طفیہ بیان کوسیح است کرے اور صرف اس قدر بتاوے کہ مرزا قادیانی کے نشانات کے عنوانات کیا ہے۔ جو صاحب عنوانات تر تیب وارٹریکٹ کی صورت میں بیان کریں۔ در حقیقت وہی میچ کے سچ کہی خواہ ہیں اور اس کارکردگی پر ہم اپنی گرہ سے تین صدر و پینفذ چرہ شابی دینے کو تیار ہیں۔ مرزائیو! ہمت کرواوراس بیان کوشائع کر کے امیر جماعت سے مصدق کراؤور نہ تبہاراحشر بہت برا ہے۔ ہمت کرواوراس بیان کوشائع کر کے امیر جماعت سے مصدق کراؤور نہ تبہاراحشر بہت برا ہوگی دریا دنی کا شہوت صرف اس لئے دیتے ہیں کہ تبہاری چند حالی ہوئی

ایک اور می دریا دی کا بوت سرف اس سے دیے این کہ جہاری چیدھاں ہوں آ تکھیں روثن ہو جائیں۔وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی معاف کرتے ہیں کہ نشانات معیار صدافت پر پورے بھی اترے یانہیں۔ہمیں صرف اس قدر بتادیا جائے کہوہ یا کچ لا کھنشانات کے عنوانات کیا

پرسے میں رہے ہے ہیں۔ یہ رہاں ہیں رہاں ہیں ہور ہار ہیں کا لمناء آسان کا مینہ برسنا، بادل کا گر جنا، تھے۔ مثلاً سورج گرئین، چاندگرئین، ستارہ کا گرنا، زمین کا لمناء آسان کا مینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑ کنا، آئد می کا چلنا، چند سے کا بٹورنا، بشیراول کا مرنا، عالم کیاب کا پھلناد غیرہ وغیرہ۔

محریہ یا درہے کہ نشانات کناتے گناتے نبوت کے آئے دال کے بھاؤ پرند آجانا اور اس کا بھی خیال رکھنا کہ مقابل کون ہے۔

سمجھ کے رکھنا قدم وشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا مجمی ہے محمد تا ہم میں کر کہ ان میں سروا

ادرابیا کرنے سے بھی تمہاری جان دو بھر ہوئی جاتی ہوتو خداراسوچو کہا ہے بےلذت مناہ اور جھوٹوں کے طوفان مرزا آنجمانی نے جوڑے اوران پرقعر نبوت کا انحصار رکھا۔

> اس سادگی یہ کیوں نہ کوئی مرجائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

مرزا قادياني ازروئ قرآن كافرت

"فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين (مائده:١١٠) ''اور

ان میں سے وہ لوگ جو کا فر ہوئے لینی رسالت کا اٹکار کیا اور نبی کی تکذیب کی اور کہا ہے مجرہ کھلا

اب مرزا قادیانی ان تمام مجزات کوجوالله تعالی نے بطورنشان مسلحة اورضرورة انبیاء علیم السلام کوعطا کے اورجنہیں آیات الله قرار دیا جاد و فرماتے ہیں اور اس کا نام ان کی اصلاح میں علم ترب ہے۔
(ریکمواز الداد ہام ص ۳۰ ۳۵ تائن جسم ۲۵ ۲۵ تاشیہ)

محرقادیانی ؤ کشنری کے سواریلفظ اورکہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ دوسری دلیل' و الذین هم بـایـات ربهم یـقمنون (مؤمنون:۸۰)''نیخی ایما تدار

تو وہ ہیں جوخدا کے نشانات پر ایمان لاتے ہیں۔ مرمرزا قادیاتی ہیں کہ ان کومسمریز عملی تعب اور شعبدہ کے ناموں سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی تو بیفر مائے کہ آیات اللہ پر ایمان لا واور نشعبدہ کے ناموں سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی تو بیفر مائے کہ آیات اللہ ہوجز وایمان کیا ایمان کی جات مجھواوران کی تو قیر کروے مگر پنجابی نی صاحب ایمان کی بیائے کفر کریں۔ صدیا چیتیاں اڑا کیں آواز کے سیں اور انہیں قادیاتی نبوت کی مشینوں میں کسیں بیائے کفر کریں۔ مدیا چیتیاں اڑا کیں آواز کے سیں اور انہیں قادیاتی نبوت کی مشینوں میں کسیں

بجائے تفر کریں۔صدم کی مجتبیاں اڑا یں اوارے میں اورا دیں فادیاں ہوت ں میوں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور حلیہ ہی دگاڑ دیں۔ بیکوں صرف اس کئے کہوا لله علی کل شک قدیر پر پورا پورا ایمان نہیں۔

آ ہ! میں علیہ السلام کے تمام جعزات کی وہ وہ بودی تاویلیں ہوئیں کہ حیاشرم کے آلی کی میں میں کہ علیہ السلام میں چھپی فطرت سلیمہ دل برداشتہ ہوکر چلی گئی۔ نمر ودی چھ کی وہ آگ جوحفزت ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بنی کو تاویل کے رنگ میں ایسا ڈبویا کہ آیات اللہ کی قدر منزلت ہی دلوں سے جاتی رہے۔ چار پرندوں کی مجزہ نمائی کو مسمرین ماورکل دار سپرنگ کے کھلونوں سے تشییہ دے کر فرمایا کہ بہت کی اور کلکتہ میں سینکٹروں ایسے لوگ موجود ہیں جو سے علیہ السلام کی طرح سے چڑیاں بناتے براور حانوروں کو مطبع کر لینے میں مشاق ہیں۔ تمام مرسلین من اللہ کے مجزات یر بجائے ایمان

میں اور جانوروں کو مطیع کر لینے میں مشاق میں۔ تمام مرسلین من الله کے مجوات پر بجائے ایمان اللہ کا افکار کیا اور کا افکار کیا اور یہاں تک کہ فخر دوعالم کے مجزات کو بھی نہ چھوڑا۔ معراج جسمانی کوخواب قرار دیا۔ ثق القمر کی تو جبہہ کی رویا نے صادقہ کی تشریح کی غرضیکہ کسی ایک پر پورا بحروسہ داعتاد کرنے ک

بجائے تحقیر ومذلیل کی نگاہوں سے دیکھا۔ آخراس کا سبب کیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل اس کے صرف تین وجوہات تھے۔ سے سید عقار سے المجام عقار سے المجام سے مسلم سے اس علام المجار ہے۔

ا..... آپ مالات عقلی کے جال میں مقید تھے اور اللہ تعالی کو علی کل ھئی قدیر نہ سجھتے تھے۔ سجھتے تھے۔

۲ ..... چونکہ مابدولت کو اعجاز نمائی کا کروڑواں حصہ بھی تفویض نہ ہوا تھا۔اس لئے مجزات کومسمریزم میں لے ڈو ہے۔ سرسول اکرم الله کی پیش کوئی کو ہر حالت میں پورا ہوکر تی رہنا تھا۔ آپ منے فرمایا کہ: ''شلاشون کذابون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین (مشکوة ص ٤٠٠ کتاب الفتن) ''میر بعد تمین جموثے فریجی آئیں گے اور وہ اپنے آپ کو نہم اردیں کے حالانکہ نبوت مجھ پرختم ہو چی ہے۔ آگا در ہو کہ جموثے ہوں گے۔ مرزائع!

مجھ سا مشآق زمانے میں نہ پاؤ سے کہیں گرچہ ڈھونڈو کے چراخ رخ زیبا لے کر

مرزاآ نجمانی غلام احمدقادیانی کا پانچوال جموث

(ازاله او بام ص ۱۲ ، ۱۲ ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۲۳) پرفر ماتے جی کہ:

''کروہ صلیب کوتوڑ ہے گا اور خزیروں گوئل کرے گا اب جائے تجب ہے کہ صلیب کو توڑ نے سے اس کا کون سا فاکدہ ہے اور اگر اس نے مثلاً دس ہیں لا کھ صلیب تو ڑبھی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کوصلیب پرسی کی دھن گی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوانہیں سکتے اور دوسرافقرہ جو کہا گیا ہے کہ خزیروں کوئل کرے گائے بھی اگر حقیقت پرمحمول ہے تو بجیب فقرہ ہے کیا حضرت سے کا زمین پراتر نے کے بعد عمدہ کام بھی ہوگا کہ وہ خزیروں کا شکار کھیلتے پھریں کے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں کے ۔اگر بہی تی ہوتو پھر سکھوں اور پھاروں اور سانسیوں اور گند بیہلوں وغیرہ کو جوخزیر کے شکار کودوست رکھتے ہیں ۔خوشخری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آ سے گی۔ مرشا بدھسائیوں کو ان کی اس خزیر شکے ہیں خوش کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آ سے گی۔ مرشا بدھسائیوں کو ان کی اس خزیر شک سے چنداں فائدہ نہ بہتے سے ۔کوئلہ عیسائی قوم نے خزیر کے شکار کو پہلے ہی ان کی اس خزیر شکھ سے بناوں کو اس کے فائد نو سے مفسلات کو گوں کے لئے باہر بھیجا جا تا ہے۔'' موجود ہے اور بذر یعہ معتبر خبروں کے ثابت ہوا ہے کہ صرف یہی بڑار دکان نہیں ۔ بلکہ پچھیں بڑار ور خزیر برروز لندن میں ہے مفسلات کو گوں کے لئے باہر بھیجا جا تا ہے۔''

مندرجہ بالاعبارت جوناظرین کرام کے زیر مطالعہ ہے دراصل بیا یک پیش کوئی اوپر میں بیان ہوئی۔ جو آقائے نامدار محر مصطفے احمد مجتبط نے بیان فرمائی۔ ہم قارئین کرام کی وپیس کے لئے حضو علیہ کے اس اصلی فرمان رسالت کو پیش کرتے ہیں تا کہ معاملہ آسانی سے مجھ میں آسکے۔

### حديث نبوي

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنْ والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير

ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الوحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرؤان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته (مشكؤة شريف ص٤٧٩، باب نزول عيسى عليه السلام) " ﴿ الوجرة كَتِهِ فِي فر ما يارسول التُعَلَيْقُ فِي الله ياك كى بهت جلد ابن مريم عليه

السلام منصف وحائم ہو کرتم میں اتریں ہے۔ پھروہ عیسائیوں کی صلیب کوتو ژیں مے اور خزیر کوتل کردیں مے اور کا فروں سے جو جزیدلیا جاتا ہے اسے موقوف کردیں مے اور مال بکثرت لوگوں کو دیں مے۔ یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا لوگ ایے متعنی اور عابد ہوں مے کہ ایک ایک

سجدہ ان کوساری دنیا کے مال ومتاع سے اچھامعلوم ہوگا۔ ﴾

حدیث کے بدالفاظ سنا کر ابو ہررہ کہتے تھے کہتم اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید ع واجت مواتيا يت يرمو وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته " ﴿ اور اہل کتاب میں سے ( یہودی نصاری ) کوئی نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے

آ وے۔ کی لینی بلاایمان اور مصدق ہوئے وہ ندمریں گے۔

وه اوصاف انسانیت کا خاتم اور جمیع صفات آ دمیت کا مظهر أتم وه رحم وکرم اور عفوو حکم کا واتا ـ وه اخلاق عظيم كامعدن اورعلم وعرفان كابحرنا پيدا كنار جوشرافت كامنيع وصداقت كي تصويرعدل كا پيكراورانصاف كامجسمة قعا\_آپ كے مبارك لب اور دبن اطهر جموث كي آميزش سے قطعاً نا آشنا تھا اور جس نے اس نایاک چیز اور بری شے کو صفحہ ہتی سے ناپید کرنے کی حتیٰ الامکان انتہائی کوشش کی اوراس کے عیوب اور برائیوں کو پچھاس شان سے تشت از بام کیس کے غلامان محمد خیر القرون میں جب تک جے اس کے منہ پر بھی نہ تھو کا اور اس کے مرتکب کونظر حقارت سے دیکھا اور اس کے قول کوسیائی کے دربار میں مجمع عزت نعیب نہ ہوئی۔ بلکہ جب نام آیا تو کذاب کے خطاب سےنفریں کیا گیا۔ چنانچہ مغید ہر پر تاریخ کے درخشندہ اوراق اس کے مؤید ہیں۔اللہ اللہ وہ کس رویخ انور سے قرآن صامت نے واتھیٰ کے خطاب سے یاد کیا اور جس کے پرتو سے ظلمات

كے سياه يردے نوركے لباس ميں مليوس موسے اورجس كے سامنے كذابوں كا زہرہ آ ب آ ب موا اوركسى باتونى يا بوالحوس كويتخى بكها زن كايارانه مواروه كوكى جموثى بات بولي توبنعوذ باللهايي

فاسد خیال کے تصور سے روعصیاں آلود موتی ہاور حیاشرم کے دامن میں چھتی ہے۔وہ قرآن ناطق توجموث كيشائبه يجمى منزه وياك تعاراس كاايك ايك لفظ رب كعبى زبرعاطفت تعار

كونكه ظل ق جهال كاده ياك قانون "وساينطق عن الهوى أن هوالا وحى يوحى

(نجب، ۴۰) "یونمی بیان کرتا ہا ورطرفہ بیہ کاس کے مبارک قول و نیائے جہال کی ممتاز تو موں کے دستور العمل ہوئے اور آج سے میرال سو برس پہلے جب فلفہ ابھی کی قبر کہنہ میں مدفون تھا اور سائنس نقطہ وروں کے پیٹ میں سوتی تھی اس امی استاد جہال نے ہاں اس دریتیم نے آئندہ نسلوں کی رشد و ہدایت کے لئے مشیت ایز دی نے تھم سے چند پیش کوئیاں فرمائیں جن میں ایک سے موعود میں ابن مریم علیہ السلام کے لئے تھی۔

اب و مجھنا ہے کہ صدافت کے منبع نے اس کے بیان کرنے سے پہلے حلف اور وہ بھی عزیز جان کی کیوں اٹھائی۔ حالانکہ اس کے بول ہی واجب انتعظیم تھے۔

طف اٹھانا اس بات پردلالت کرتا ہے کہ بیکوئی نہایت اہم واقعہ ہے اور نبی کریم ایک ا کی دور بین نگامیں مسلمہ ڈانی کرشن قادیانی کے دل اور امت مرحومہ کی سادہ لوجی کوخوب جانتی تعیس اور کچھ عجب نہیں جو دفور محبت میں یقین امت کے لئے اٹھائی مئی ہواور کیمی قرین قیاس ہے اور اس پر اجماع امت کا ایمان ہے۔ بیپیش گوئی جب سر کار مدینہ کو القا ہوئی تو حضور اکر میلیک چونکہ صادق المصدوق محبوب خداوحی رسالت برمن وعن ایمان لائے اور بیند بوج پھا کیمولاعیسیٰ علیہ السلام اب تك آسان پر جیتے ہیں۔ وہ بھلا كيا كھاتے كيا پیتے كہال سوتے اور حوائج ضروري اسے مہم پہنچاتے ہیں اور وہ جسد خاکی کرہ زمہر ہرسے بچانے میں کس طرح کامیاب ہوئے اور کرہ آتش ہے سلامت روی کیونکر ہوئی کیا وہ ہماری طرح کیڑوں اور دیگر لواز مات کے متاج نہیں اور اس قدر عرصہ کے بعد کیاوہ پیرفرتوت نہ ہو گئے ہوں گے۔الی حالت میں وہ کام کرسکیں گے جب کہ ان کے قوائی مضمحل اور کمز ور ہو چکے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ بیشیطانی وساوس ہیں اس لئے اس پاکوں کے پاک کوان کا خیال بھی نہ ہوا اور نہان کے علم فضل کے سامنے اور عقل وتد ہر کے مقابل مسی اور کو تھکند کہا جاسکتا ہے تو بنعوذ باللہ وہم وفراست کے آتا تھے اور عقل ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ آپ کے ادنیٰ اشاروں نے وہ وہ عقدے کشا کئے جنہیں مد برین عقلاء ناک تھس تخمس کر بھی حل نہ کر سکے \_ان کا ایمان والله علیٰ کل شنی قدیر پر پورا پورا تھا اور قا در مطلق کوخود مختار جانے تھے اور وحی رسالت کو کذب وافتر اء کے درجے سے مبراء دمنز ہ خیال کرتے تھے۔

حضرت نے جس کے حق میں کہا جو وہی ہوا کیا اختیار تھا کہ مقدر بدل محیا

کا کنات ارضی کا ذرہ ذرہ مث جائے۔ بساط جہاں درہم برہم ہوجائے۔ گرآ قائے نامدار مصطفیٰ مطالبہ کا ایک لفظ بھی نہیں ٹلے گا اور فر مال دیا گیا ہے ہو کرد ہے گا وہ بھی صورت سفی شہود پرآنے سے تبیس رک سکتا۔ چہ جائیکہ ایک پیش کوئی اور وہ شم اور وضاحت ہے گئی ہو۔جس میں عزیز جان تک کی صفائت مولا کی کفایت میں ہے ہویاس میں رئیس الکذابین مسیلہ ٹائی مرز اغلام احمد قادیا نی کی پیش کوئیاں نہیں کہ اس کا تکاح تو آسان پر اللہ میاں پڑھے اور بچے دوسری جگہ جنے اور کنواری نہیں تو بوہ بی تبی اور یہ بھی نہیں تو تا ویل کے تک جوں میں کسی جائے بیاس پاکوں کے پاک اور خاصوں کے خاص کی پیش خبری ہے۔جس کے افسانوں سے نہیں رک سکتی۔انشاء اللہ پوری ہوکرر ہے گی اور کسی کی شیطا تی کے تا پاک اراد سے ها منثور اہوجا کیں گے۔

حضور تالیق کے فرمانبردار جو خیر القرون میں شمع رسالت کے پروانے تھے ان کے ایمان تو یہ تھے کہ جب کسی امرکوسنا سرتسلیم کوخم کیا اور بیند پوچھا کہ مہینہ جرکی مسافت اور تھوڑے سے دات کے حصہ میں اور خواب میں نہیں بیداری میں اور جسدا طہر کے ساتھ آ ہ جب کفار مکہ کے استہزاء پرنہایت خندہ پیشانی اور استقلال سے جواب دیا وہ منہ ایسانہیں کہ جموث کیے۔ بخداوہ جو بیان فرماتے ہیں تھے ہے اور میر ااس پرائیان ہے۔

ہیں روست میں میں میں میں میں میں ہوری ہے وہ کی سودا کیا۔ مگراس وقت کوئی اور شاہد کوئی نہ تھا۔ یہودی نے دیدہ و دانستہ نبوت کی پر کھ کے لئے جھگڑا کیا۔ رسول اکر میں ایستے کو پھی تشویش میں ہوئی کہ بات سچی ہے اور بینواہ مخواہ جھوٹا جھگڑا کرتا ہے۔ مگر جیران تھے کہ کوئی شہادت نہیں۔ جو یہودی کو

فرض منصبی ہے شناسا کر ہے۔

صلقہ ارادت ہے ایک صحابی جس کا نام اب خزیر کھا تھا اور عرض کیا یارسول اللہ میں شاہر ہوں خدا کی قتم میں گواہی دوں گا حضور اللہ میں شاہر ہوں خدا کی قتم میں گواہی دوں گا حضور اللہ میں کیا چہ ہے کہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ مگر شہادت دے گا۔ تو ہاتھ جوڑ کرعرض کیا قبلہ ہمیں کیا چہ ہے کہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ مگر آپ کے ارشاد پر قبول کرتے ہیں اور یہ بھی تو آپ ہی فرمارہے ہیں کہ یہودی کا ذب ہے تو پر اس پر کیوں ندائیان لائیں اور جب کہ یہ کا مل بھروسہ ہے کہ آسم خصور اللہ اللہ عام القول ہیں تو کیا آپ کے فرمان پر ایمان لا ناہمار افرض مضمی نہیں۔ سبحان اللہ بی تقالیمان کا مل

سے رہان پر بین ن ، ، ، ہور رس سید سید سید سید سید سید اور کی کہلاتا میں پیدا ہوا جوامتی کہلاتا محل اور میں ایک کا ذب مد می نبوت ایسا بھی پیدا ہوا جوامتی کہلاتا ہوا فرمان رسالت کی پیستیاں اڑا تا ہے اور سی علیہ السلام کی تحقیر کرتا ہوا یہاں تک کہدگز رال کو اس کی تقبیم نہیں ہوئی ۔ گوز مانہ میں اب قبط الرجال فدایان شہ کو نین ہے ۔ لیکن میں براروں ایسے ہوں گے جوموئے مبارک پر ماں باپ کو قربان کر دیں گے ۔ مگر اس کی میں تھے ۔ کاش کوئی عمر تانی میں جو سے میں گاور بلال عبیقی تیت نہیں ۔ اس کی قدراولیں قر تی اور بلال عبیقی ہی خوب جانتے تھے ۔ کاش کوئی عمر تانی

موتا تواس مرز ه سرانی اور دیده دنن کومزه چکھا دیتا۔

تمنا ہے کہ اک اک بال کی سوسو بلائیں لے ول صدحاک شانہ بن کے کیسوئے محد کا سیاہ کاران امت اورسب کڑیاں اٹھا کیں گے البی سلسلہ مچھوٹے نہ کیسوئے محمد کا

صدافت کی تغییر تیری زبان تھی اور توحید کی جان تیرے احکام تھے۔ عبودیت کا مرحلہ تیرام حون منت ہے اور انسانیت کا عقیدہ تیرا اشکر گزار۔ نبوت کے منازل اور رسالت کے فرائض کا تو خاتم ہے تو نے عبد اور اللہ کا رشتہ محبت جوڑا اور سابقہ تو اہم سے اس کے بندوں کا منہ موڑا حیات انسان کا چپہ چپہ تیرے سامنے واقعات کا مجرا کرتا ہے۔ چرخ نبلی فام اور نظام فلکی اب تک ای دیرین نظارے کوڑھو تھ متا ہے۔ تو نعمت پروردگار اور امانت کردگار تھی۔ تیرے کرم سے تیری مبارک آ مدر حمت پروردگار تھی۔ بیانت میں بھانت میں بھانت قائم کرگئ ۔ تیرے رحم سے تیرے کرم سے تیرے مخفوسے تیرے حلم سے ونیا زیر وزیر ہوئی۔ کم دور شد زور ہوئے۔ گداؤں نے تاج مملکت پہنا اور جاہلوں نے جام علم زیب تن کیا۔ دہمن دوست ہوئے اور کارخانہ حیات میں ایک بیجان عظیم بریا ہوا۔

آ قائے بروبحرکی پیش کوئی پر تبعرہ کرنے سے پہلے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ حضور اللہ ہے ۔ حضور اللہ اللہ کے بیش حضور اللہ کے بیش کرام کے پیش کردوں تا کہ معاملہ نہایت آ سانی سے جھی ش آ جائے۔

آ قائے عالمیان فداہ روحی ای والی نے سیح موعود کی فیصلہ کن شاخت کے لئے ووسری خوشخری حسب ذیل بیان فرمائی جو (مح مسلم جاس ٨٠٨، باب جدواز التمتع می الحج والقران) میں درج ہے۔

اس فرمان رسالت كى ابتداء بمى أنيس عزيز الفاظ كى ذمه دارى سے بيان موكى \_ يعنى آنيس عزيز الفاظ كى ذمه دارى سے بيان موكى \_ يعنى آن قائے نامدار فخر دوعالم نے فرمايا فتم ہے اس ذات والا تباركى جس كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے ـ ابن مريم مقام فح الروحاء سے احرام بائد هكرعازم فريضہ فح موں گے ـ مقام كے تعيّن

کرنے سے بیمعاملہ روز روشن کی طرح عیاں ہوا کہ سے موعود ضرور جج کریں گے اور ان الفاظ میں جو بیان ہوئے وکئی محاورہ یا استعارہ نہیں بلکہ مطلب نہایت صاف صاف ہور یہی وجہ ہے کہ مرزا آنجمانی اس حدیث سے یوں بھا گا۔ جیسے کدھے کے سرسے سینگ اور پیچھے مرکز بھی ندویکھا کہ فرمان رسالت کیا ارشاد کرتا ہے اور اپنی تمام تصانف میں اس حدیث کا نام بھی ندلیا۔ کونکہ بید ان کے بطلان کے لئے ایک ایسا تربیقا جس کا ایک ہی وارکام تمام کردے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں آپ کا خیال تھا کہ یہ بھی بہروپ بھرلیا جائے۔ ای لئے آپ کا وہ الہام (ہم کہ میں مرین کے یا مدینہ میں) بھید حسرت دیدہ واسے پکار پکار کرزبان قال سے ایفا کا متمی ہے۔ گرافسوس!

وه جو بيچ شے دوائے دل وه دوكان الى بردها كة

کےمصداق مرزا قادیائی بےوفت چل بسےاور پچانو سےسالہ مدت عمر کا الہام جوں کا توں روتا ہی چھوڑا اور آپ کا لین کلیر بی فورٹائم اٹھاسٹھ برس میں ہی مرگیا۔ جھے اس موقعہ پر مرزا قادیانی کا ایک دلچسپ واقعہ ایبا یار آیا جو ناظرین کرام کی دلچپی کا موجب ہوگا۔ ملاحظہ فرما کیں۔

#### بنجابی نبی الله قادیانی کاایک پراسرار کشف بنجابی نبی الله قادیانی کاایک پراسرار کشف

(اخبارالحكم ٢٢ رستبر١٩٠٥ء، تذكره ص ١٩٥٧ طبع سوم) ميل فرمات بيل كه:

"ایک اور کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعاء ما تک رہا تھا۔ (غالبًا مرزاامام دین صاحب پیرخا کروباں کی ہی ہوگی) وہ بزرگ ہرایک دعاء پر آمین کہتے جاتے تھے۔ (دریں چدشک) اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھالوں۔ (ہم اس خیال کی واو دیتے ہیں) تب میں نے دعاء کی میری عمر ۱۵ اسال اور بڑھ جائے۔ اس پر بزرگ نے آمین نہ کہی (بہت نالائق تھا) تب اس صاحب بزرگ سے شتم کشتا ہوا (بزرگی کا بھاؤ معلوم ہوگیا) تب اسے مردے نے کہا مجھے چھوڑ دومیں آمین کہتا ہوں۔ (بیچارا تھک آگیا ہوگا آخر مقابلہ بھی تو نبیوں کے پہلوان سے تھا) اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا (بری مہربانی فرمائی) اور دعاء ما تھی کہ میری عمراور کا اسال بڑھ جا اے تب اس بررگ نے آمین کہی۔ (مرتا کیا نہ کرتا)"

چنانچہ بیمسلمہ بات ہے کہ حج کی سعاوت مرزا قادیانی کونصیب نہیں ہو کی اوراس سے آپ محروم ہی رہے۔لہٰدااس معیار سے موعود پر بھی آپ پور نے نہیں اتر ہے۔ ہاں یا دآیا کوئی منچلا مسے کالال اور استعاروں کا دلد اوہ اور حسن عقیدت کا غلام آپ کے الہام کی عظمت کو برقر ارر کھنے کے لئے یہ کہدوے کہ چونکہ قادیان کے لئے اور اس کی حرمت کو برسر افتد ارکرنے کی خاطر مرزا قادیانی نے بیسیوں صفحات سیاہ کئے بلکدوشش سے استعارہ نسبت دی۔ مکہ بھی کہا اور اس کے زائرین کو جوسالا نہ جلسہ پرتشریف لاتے ہیں بروزی حاتی اور جلسہ کو بروزی حج قر اردے کریہ بھی توفر مایا ہے۔

زمین قادیاں اب محترم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(درخين ص۵۰)

"اوريكمي كهاكاب مثل ومثل عدل وانصاف بسيلان كامير كوارثرب-"

(ازالداد بام ص ۷ عماشيه بخزائن جهم ١٣٧)

آپ نے اپنی کی زندگی اور مدنی زندگی بھی بیان کی اور یہ بھی فر مایا ''شخصے پائے
من بوسید من گفتم که سنگ اسود منم ''(البشر کا حصاقل ص ۲۸۸، تذکرہ ص ۳۲ ملی بوئم)

اس لئے ہوسکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ فی الروحاء سے مراداستعارة منارة اسے کے
جانب شال جوڈ حاب ہے وہ ہو کے یونکہ استعارة جب بیا بت ہوچکا ہے کہ دمش سے مراددمشق
نہیں بلکہ قادیان ہے تو یہ کیول نہیں ہوسکتا کہ فی الروحاء سے مراد ڈ حاب شالی ہے جو منارة اسے
سے شال کی جانب واقعہ ہے۔

اورسنت اللہ بمیشہ سے یہی جاری ہے۔ (بقول مرزا) کہ اللہ تعالیٰ چیش گوئیوں کو استعادوں کے ریک میں اپنی مخلوق کے امتحان کے لئے بیان کردیا کرتا ہے تاکہ بیمعلوم ہوکہ سعید الفطرت لوگ اپنی میں پنیس کے فوروخوض کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں پانہیں ۔ کیونکہ عقل وہم خدانے ای لئے انسان کوعطاء کئے دعوش دبہائم اور اشرف المخلوقات میں بہی ہے ایک فرق ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے تدہر کے لئے بار بارتاکید کی بہر حال معاملہ نہایت واضح وصاف ہے کہ مرزا قادیا ٹی نے ہروزی جج کیا اور ڈھاب شائی سے احرام با ندھا اور آپ کی برکت اور فیض کا سلما اب تک جاری ہے۔ جس کے نتیجہ میں ہزاروں بروزی حاتی پیدا ہورہ ہیں اور بینین سلما اب تک جاری ہے۔ جس کے نتیجہ میں ہزاروں بروزی حاتی پیدا ہورہ ہیں اور بینین عام خدائے دو جہاں کا حسان ہے جو حضور حجمۃ القادر سلطان احمد عثار قادیا ٹی کی طفیل امت مرزا کید کو فعیب ہوا اور سفر کی صفح بتوں اور خرج کی زیر بار ہوں سے نجات می ۔ فالحمد الله علیٰ ذلك!

قادیان (ازالداد بام ص۱۳۵ عاشیه نزائن جسم ۱۷۸) پر یول فرماتے ہیں کہ:

"میر دوحانی بھائی سے کا قول جھے یاد آتا ہے کہ ہی ہے از تہیں۔ گراپ وطن میں سے کہ بزیداور شمر میں سے کہ بزیداور شمر میں سے کہ بزیداور شمر سے کہ بزیداور شمر سے پہلے ان کا قدم ہوتا اور اگر سے کے زمانے کود کھتے تو اپنی مکار یوں میں یہود اسکر یوطی کو چھے وال دیتے ۔ خدا تعالی نے جوان کو بزیدیوں سے مناسبت دی تو ہے وجہ انہیں نہیں دی۔ اس نے اس کے دول کود یکھا کہ سید سے نہیں ان کے چلی پر نظر والی کہ درست نہیں ۔ تب اس نے جھے کہا کہ لوگ بزیدی الطبع میں اور بیق مید وشل سے مشابہ سے سوخدا تعالی نے ایک بڑے کام کے لئے اس وشل میں اس عاجز کوا تارا بطرف شدوقی عند المنارة البیضاء من المسجد الذی من دخله کان آمنا فتبارك الذی انزلنی فی هذا المقام!"

امت مرزائیرمبارک ہوا بہمہارے لئے نخر کامقام اورایمان لانے کی جاہے اوراب امت مرزائیے کے لئے ہر کہ شک آرد کافر گردد ہے۔ یہی مجھو کہ تعبۃ اللّٰد کا بروز ملحقہ مسجد منارہ سفید ہے۔

ہے۔ بیپیبری مور ہی ہے یا بچوں کا تھیل.

امت مرزائيا خدارا ذراسوچوادرغور کرو که مرزا قادياني کابيديان صدافت كے کس قدرقريب ہے۔ کياای كے برتے پرمرزائيت كى بناء ہے۔ ہے كوئی سے كالال يا تمام سو گھے جوہم كواس كا جواب دے۔

كعبة اللدكي تعريف ميس

"قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً • وماكان من المشركين ان اوّل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدىّ للعلمين • فيه آيت بينت مقام ابراهيم • ومن دخله كان امنا • ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً • ومن كفر فان الله غنى عن الغلمين (آل عمران:٩٧١٥٩)"

اے میرے حبیب، اہلی یہودکو کہدو کہ بے فک اللہ نے بی فر مایا سوار شاور نی کے مطابق اہراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو۔ جوایک خدا کے ہورہے تھے اور شرکوں میں سے نہ سے ۔ لوگوں کی عبادت کے لئے جو پہلا گر مغہرایا گیا۔ وہ یکی ہے جوشہر کمہ میں واقعہ ہے۔ برکت والا اور و نیائے جہان کے لوگوں کے لئے موجب ہدایت اس میں فضیلت کی بہت کی کملی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ازاں جمله ابراہیم کے کمڑے ہونے کی جگہ اور جواس گر میں آ داخل ہوا امن میں آ گیا اور لوگوں پر فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے خانہ کعبہ کا حج کریں جس کواس تک و بنیجے کا مقدور ہے اور جو طاقت ہوتے بیجے نمت کی ناشکری کرے اور جج کو نہ جائے تو اللہ و نیائے جہاں سے بے نیاز ہے۔

(ممر تخد كوادويس ٢١ فرائن ج١٥ م ١٩٠١) على مرزا قادياني في كمعاب ك

"سلام على ابراهيم صافيناه ونجيناه من الغم واتخذو من مقام ابراهيم مصلي "يخي سلام على ابراهيم برايخي ال فاجري ) بم من ال عالم دوى ك ابراهيم مصلي "يخي سلام على ابرائيم برايخي ال فاجري كرت بوطي نمازگاه ابرائيم كقدمول ك جكريا و اتخذو من مقام ابراهيم مصلي "قرآن شريف ك آ عت ماورال مقام شي اس كيم في بين كريا برائيم (المحق مرزا) جوجيجا كيا مي ابي عبادة ل اور مقيدول كوال ك طرز بربجالا واور برايك امريل ال كنمون برايخ تين بنا وادر جينا كرايك امريل ال كنمون برايخ تين بنا وادر جينا كرايك المريل ال خدر المدين السمه احمد "من برائل مان براحم بوگا اوره حضرت مي كريك ايك مظهر بوگا كوياده اس كاليك با تحده وگا - من كانام آسان براحم بوگا اوره حضرت مي كريك

میں جمالی طور پروین کو پھیلاےگا۔ایہا ہی ہیآ ہت 'واتہ خدو من مقام ابراھیم مصلی'' اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیدیں بہت سے فرقے ہوجا کیں محم تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہی فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم (بعنی مرزا) کا پیروہوگا۔''

مردے زنسل ترکال رہزن شود چو سلطال گوید دروغ دستال درملک ہندیانہ طاعون وقحط یک جادر ہند گشت پیدا پس مومنال بمیرند ہرجا ازیں بہانہ دوکس بنام احمد ممراہ کنند ہے حد سازند ازدلے خود تغییر درقرآنہ

مندرجہ بالا پنیں کوئی ولی تعت اللہ نوراللہ مرقدہ نے ساتویں ہجری میں مسلمہ ٹانی مسیح قادیانی کے لئے کی تھی جوحرف بحرف صحیح ٹابت ہوئی۔

مسلمہ ڈائی سابقہ معنمون میں معزت آ دم علیہ السلام اور حفرت عینی علیہ السلام سے آتم واکمل بن کے ہیں۔ اب آپ نے گر گئ کی طرح ایک اور دیک بدلا یعنی ابراہیم علیہ السلام بحی بن گئے اور مولا کریم سے سلام کا خراج تحسین بھی لے کچا ور عیم مطلق سے خاص دوئی بھی گانتھ کے۔ بلکہ اس دوئی کی چیش کش خدا نے خود کی اور وعدہ سے کیا وہ تمام رنج وحن تم سے دور کر دیے کے اور قلر والام سے مرزا کو نجات و سے دی ۔ دیکھیں صفرت احدیت کی بیدوئی کی چیگ بوحانے کی التجا آپ قبول بھی کرتے ہیں یا محکراد سے ہیں۔ حالا نکہ اس میں مرزا کی نفشیلت بوحانے کے کہا احت مرزا کئی نفشیلت بوحانے کے لئے امت مرزا کئی ہو کہا ہے اور قادیان کا رتبہ مقام ابراہیم قرار دے کرسفر کی معینہ مورا دی کے محمود توں سے محفوظ کرلیا گیا ہے۔ کیونکہ قادیان میں مجدافعی اور بہتی مقبرہ اور منار قائے کہا کہا اضافہ کر کے جج کا سامان کھل کر دیا گیا اور منار قائے کا مت مرزائیہ کی معرفرہ جانے کی تکلیف نہ ہواور ارکان جج کا سامان کھل کر دیا گیا منورہ جانے کی بجائے ہوئی مقبرہ میں مسلمہ ڈائی کے مرزا پر اثوار کی زیارت کر کے اس اہم فرض منورہ جانے کی بجائے ہوئی مقبرہ میں مسلمہ ڈائی کے مرزا پر اثوار کی زیارت کر کے اس اہم فرض منورہ جانے کی بجائے ہوئی مقبرہ میں مسلمہ ڈائی کے مرزا پر اثوار کی زیارت کر کے اس اہم فرض سیامہ ڈائی کے مرزا پر اثوار کی زیارت کر کے اس اہم فرض سیامہ گائی سیامہ فرض سیامہ فرض سیامہ گائی سیام دو سیام کی بجائے ہوئی میں مسلمہ ڈائی کے مرزا پر اثوار کی زیارت کر کے اس اہم فرض

چنانچے موسیوم زابشیرالدین محمود نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ

" جلسه سالان جوقادیان میں ہرسال ہوتا ہے اس میں تمام امت کو بہت تو اب ہوتا ہے۔ کیونکہ بیہ ایک ظلی حج ہے، (الفضل قادیان ج۲۰ نبر ۸۰ می، مور نده رجنوری ۱۹۳۳ء) مبارک ہواب تو تقیدیق مجمی ہوچکی۔

اور ویسے بھی قادیان کوئی معمولی جگہ نہیں۔ بلکہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ہم پلہ ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں بقول مرزااس کا نام ان دونوں ناموں کے برابر درج کیا گیا ہے اور اس مبارک بستی میں قرآن شریف نازل ہوا۔ بقول مرزا۔ ولیکن ہمارے خیال میں براجین احمد بہ جوقرآن شریف کا بدل ہے بقول مرزانازل ہوئی۔ چنانچہ مسیلہ ٹانی کا وہ ارشاد ذیل میں ملاحلہ کریں جواس کی حرمت کے بارے میں ہے اور جواس کی قدر ومنزلت کوچار چاندلگا تا ہے۔

"انا انزلناه قريباً من القاديان "

اور پھر (البشرى ج احمددهم ص ا انتزكر م ٢ عظيم سوم) بركس قدرو توق سيفر مات بيل اور د ميس كہتا مول كر تين شهرول كا تام قرآن مجيد ميں درج ہے۔ كمد مدينة اور قاديان - "

> اک خطر راہ نے رستہ سیدھا بتادیا ہے رستے پہ دیکھیں کتے چلے اب کاروال ہیں (البعریٰجاس ۴۸، تذکرہ س ۲سطیع سوم) پر فرماتے ہیں کہ:

'' فخصے یائے من بوسید من گفتم کے سنگ اسود منم''

(ایک محف نے میرے پاؤل کو بوسد میا توش نے کہا کرسٹک اسودیس ہی ہوں) اب چونکہ پاؤل تو میسر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آپ کی قبر کی پائٹی کے بوے چٹاخ چٹاخ لے کرول کی مجڑاس نکالوادراس کو تجراسود کا بروزیانعم البدل سمجھوسنت ادا ہوجائے گی اور ثواب کا پیدھشر کو ملے گا۔

مجر (در شین ص ۵۰ اردو) برفر ماتے ہیں کہ:

زمین قادیان اب محترم ہے بچوم طلق سے ارض حرم ہے امت مرزائیہ! مبارک ہو کہ پیرمغال کے ارشاد میں ہرچہ فٹک آرد کافر گردد! ہاں ایک اور صرت شاید باقی رہی ہوگی وہ ہی کہ آب زمزم نہ بیا تو وہ بھی پلائے دیتے ہیں۔ بلکہ آب زمزم سے پیاس کلیت نہیں بجھتی۔ آپ لوگول کو دہ شربت پلاتے ہیں جس سے پیاس ہی نہ لگے اور دوبارہ پینے کی محنت ہی چھوڑئے۔

(البشرى ٢٥م٥ ١٠ تذكره ١٠ ١٠ طبع سوم) ميں ايک الهام ارشادفر ماتے ہيں كه: "افسا اعطيبنك الدكو ثد "اب ظل اور بروز كے طور پر استعاره كے دنگ ميں مجدمبارک كى وہ نالى جس ميں آپ وضوكيا كرتے ہتے ۔ آب كور مجھ كر بلا تكلف چيتے جا وَاللّٰه جا ہے تو بياں پھر بھى نہ لگے گو۔

ميں آپ وضوكيا كرتے ہتے ۔ آب كور مجھ كر بلا تكلف چيتے جا وَاللّٰه جا ہے تو بياں پھر بھى نہ لگے گو۔

اور اگر بعض الل علم وصاحب فر است مرزائى بيا عمر اض كريں كہ بير آب كور كا بدل كس طرح ہوسكتا ہے تو ان كے اطمينان قلب كے لئے ہم ايك عجيب نسخہ جو مرزائے قاديانى كا فرمودہ ہوں كر سے ہيں اور اميد كرتے ہيں كماس كر منے سے ان كے شہرات دوراوران كے قلوب مطمئن ہوجا كيں ہے۔

(تریاق القلوب من ابزائن ج۵ام ۱۳۳۰) میں مرز اقادیانی فرماتے ہیں کہ:

منم مسيح زمال ومنم كليم خدا

منم محمر واحمر که مجتبط باشد

ادرا گر کسی کور باطن کو بینتی کے لئے کانی نہ ہوتو وہ مندرجہ ذیل شعر کوعقل کی کویڈی میں گھوٹ کرتین روز تک متواتر ہے اورا گر پھر بھی اطمینان قلب نصیب نہ ہوتو کلمہ شریف پڑھ کر صدق دل سے مسلمان ہو جائے اور سے دل سے خدا کے حضور میں گڑ گڑ اکر مرز ائیت سے تو بہ

ارے

( در شین ص ۱۷ افاری ، نز دل کمیج ص ۱۰۰ ، خز ائن ج ۱۸ص ۴۷۸) میس فر ماتے ہیں کہ:

زنده شدېر ني بآ مدنم

ہر دسولے نہاں بہ پیراہنم

میری تشریف آوری کی وجدے تمام نبی زندہ ہو گئے۔ تمام رسول میرے پیرائن میں

مھے ہوئے ہیں۔

جوصاحب صدق دل سے توبہ کریں اور پنجابی نبی کی بھول بھلیوں سے آزاد ہوں وہ مہر بانی کر کے ظل اور بروز کی تصویراوراس کی اصلی حقیقت اس شعر میں ملاحظہ کریں۔ آنچ داد است بر نبی راجام دادآل جام رامرا بتام

( زول اسیح ص ۹۹ بخزائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

خدانے جوعلم کی پیالیاں فردا فردا نبیوں کودیں ان تمام پیالیوں کو ایک پیالے میں جمع کر کے مجھے دے دیا۔

"واتخذو من مقام ابراهیم مصلیٰ گوتران شریف کی آست ہے۔ مراس مقام پراس کے بیمنی ہیں کہ بیابراہیم (لیعنی مرزا) جو بھیجا گیاہے تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کواس کی طرز پر بجالا وّاور برایک امریش اس کے نمونے پراپنے تیس بناؤ۔"

مرزائیو! س رہے ہوکیا ارشاد ہور ہا ہے۔ یہ کہ کلام مجید کی پیردی کو چھوڑ دواور براہین مرزائیو! س رہے ہوکیا ارشاد ہور ہا ہے۔ یہ کہ کلام مجید کی پیردی کو چھوڑ دواور براہین اور عقید ہے۔ مرزا کے اسوہ پر بجالا ؤ۔ اب نہ کلام مجید کی حاجت ہے اور نہ رسول عربی برایمان لانے کی ضرورت، اب تو صرف مرزا قادیائی کی پیروی ہے شکلیں آئے سان ہوتی ہیں اور نجات ملتی ہے۔ کونکہ اب آگر کوئی جنت میں جانا چاہتو سوائے کرشن فائی کی غلامی کا فخر حاصل کرنے اور اس کے اسوہ پڑل کرنے کی جنت میں جانا چاہتے کو نوت کا مبارک دور ختم ہوگیا اور اس کے ساتھ میں اور ٹی کریم اللہ ایک کی نبوت کا مبارک دور ختم ہوگیا اور اس کے ساتھ میں امت مرزائیہ کے لئے نیار سول نئ شریعت اور نیا کھیم رقع خلائق بن گیا۔

ابسوال یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی زخلیات پر ایمان لا کیس تو رحت عالم آقائے جہاں اشرف انبیاء کا دامن جو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چھوشا ہے اور اس رشتہ عزیز کے قطع ہونے پر ایمان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور پھر دہ خدا کی فصاحت و بلاغت بحری کتاب جو تمام علوم کا معدن ہے اور جس کی ہی ایک سورت باوجود یکہ ساڑھے تیران سو برس سے ایک عام چیلنے دیا کیا ہے کسی کو پیش کرنے کی آج تک جراً ت بی نہیں ہوئی اور جس کا ایک شوشہ یا نکتہ کم و بیش نہیں ہوا اور جس کی حفاظت ابدالا بادتک مالک حقیق نے اپنے ذمے لے رکھی ہے سے کلیتہ انح اف کرنا پڑتا ہے اور خدائے واحد سے جو لاشریک ہے۔ کنارہ کش ہونا پڑتا ہے یہ ایک ایسا دقیل سوال ہے۔ حس کا جواب امت مرزائیتا قیامت نہیں دے گئی۔

اور یہ جدت بھی طاحظہ فرماویں کہ کس ویدہ دلیری سے اپنی خود ساخیتہ نبوت منوانے کے لئے کلام کی آیات سینے زوری اور چوری کرے الہامی من بیش کیس اوران

کی غلط و بے ربط تفسیر بھی کی اور کیسی شاندار بڑھا تکی۔

چہ دلاور است وزوے کہ بکف چراغ وارد

فرماتے ہیں واتسخد ومن مقام ابراهیم مصلیٰ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محدید میں بہت فرقے ہوجا کیں گے۔ تب آخرز ماند میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہی فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم (یعنی مرزا) کا پیرو ہوگا۔''

ابغورفر مائیں نبوت جو باعث رحمت تھی۔امت مرحومہ کے لئے زحمت ہوگئ۔ دنیا میں اس وقت چالیس کروڑ مسلمان آقائے نامدار محرمصطفے کے غلام آباد ہیں۔ جوسلطان القلم کی ایک ہی جست سے یک قلم نجات سے محروم ہو گئے۔انالله و انیا الیه داجعون!

اس کی کیادلیل ہے کہ آپ ہی آخری ابراہیم ہیں اور آپ کا ہی فرقد نجات پائےگا۔ حالانکہ جو آیت آپ نے اس کے ثبوت میں پیش کی ہے اس کا بیہ مطلب نہیں اور اس میں اشارہ تو کیا کنا بیتک بھی نہیں اور اس کا کیا ثبوت ہے اور کہاں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور اس کا فرقہ نجات پائے گا اور باقی جہنی ہوں گے۔ہم قارئین کرام کی خدمت میں اس کا شان نزول بھی پیش کئے دیتے ہیں تا کہ آپ کے فریب دینے کی حقیقت بھی واضح ہوجائے۔

''واتدخیذ و مین مقیام ابراهیم مصلیٰ ''یهآیت کریمه قرآن شریف کی انجمی نازل بھی نه ہوئی تھی که معزت عرص انجی خواہش رسول اکرم اللہ کی خدمت میں پیش کی که مقام ابراہیم کومصلے بنالیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت فرقان حمید میں نازل کی۔

تمام قرآن شریف گالیوں سے پرہے

بناسیتی نی صاحب (ازالدادمامس، انزائنج اس ۱۰۹) پرفر ماتے ہیں کد:

''اگر ہرایک بخت اور آزاردہ تقریر کو کھن بوجہ اس کے حرارت اور آئنی اور ایذا رسانی کے دشنام کے منہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقر ار کرنا پڑے گا کہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پرہے۔''

استخف والله ربى إيظل وبروزكمائن بورؤ يمظهريت كـ دعوى اوريدا عجاز شرين كلامى اورقر آنى محبت كافوتو ب كهتمام فرقان حميد ش نعوذ باللهمن ذالك كاليان بعرى بين ــ العنت الله على الكاذبين!

محکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

# سروردوجہاں آ قائے نامدار رحمته التعلمین

صفور فررس محرمصطف احر مجتبات كوت مي بدرباني

ج سکھ بہاور قادیانی اپنے اوہام باطلہ میں جن کا دعویٰ ہے کہ میرے ہونٹول سے شیرین تیکتی ہے اور میں سلطان القلم ہوں جا ہے اردولکھتا بھی ندآتا ہو۔ (ازالہ ص کا ہزائن جس من ۱۱۱) برارشاد چرتے ہیں۔

"ابوطالب نے آنخضرت الله کو بلاکر کہا کداے میرے بیتیج اب تیری دشنام دہی ہے قوم خت معتقل ہوگئ ہے اور قریب ہے کہ تھے کو ہلاک کریں اور ساتھ بی مجھ کو بھی تونے ان عقلندوں کوسفیہ قرار دیااوران کے بزرگوں کوشرالبر بیکہااوران کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جنهم وقو دالنارر كما اور عام طور پران سب كورجس اور ذريت شيطان اور پليد مخمرايا مس تخجيح خيرِ خوائی سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کوتھام اور دشنام دہی سے باز آجا۔ ورندیش قوم کے مقابلے ک تابنييں ركھتا۔ آ بخصرت نے جواب ديا كدا ، چايد دشتام دى نبيس ہے۔ بلك اظهار واقعداور

فنس الامر کاعیں محل پر بیان ہے اور یہی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہول۔" (ازالداد ہام ص ۱۹ بنزائن ج مس ۱۱۲،۱۱۱) پرای کے ممن میں بیان فرماتے ہیں کہ:

" برسب مضمون ابوطالب كے قصد كا اگر چدكتابوں ميں درج ہے مكر بيتمام عبارت الہامی سے جوخداتعالی نے اس عاجز کے دل پر نازل کی۔''

حرم والول ہے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اترا ہے یہاں اگریز اترے ہیں

آہ!قلم رکتا ہے اورول جلتا ہے۔ جب اس خاصہ خاصان رسل کے حق میں جو جہال ك لي رحت كردگار باورجس ك لي خالق حقيق في انك لعلى خلق عظيم "فرمايااور جس کی ذات بابرکات باعث محوین روزگار ہوئی اورجس کے دل میں تمام جہان کی بہتری وبہودی کے لئے ایک ایبا ورد مجرد یا کمیا تھا۔جس کی شہادت قرآن کریم ابدالآ باوتک دیتارہے گا۔ 'لعلك باخ نفسك الا يكونوا مؤمنين" اورجس كے لئے شق القربوااورجس كے اخلاق حميده اورمغات ستوده شارى نبيس موسكة اورجس كى نكاه لطف سے بهميت وبربريت وه ماحول جن کو پید بجر کرروٹی میسر نہ ہوتی تھی اور جن کا لباس ان کی غربت کی چنلی کھا تا تھا۔ سلاطین عالم ہوئے۔

وہ سلطان دو جہاںؑ جو درہم ودیٹار کے روزانہ انبارلٹاتے اورائیے لئے ایک حیہ تک بھی ندر کھتے اور ہزاروں من غلتقشیم کرتے ۔گرخو دروز ہ دارر ہتے اورا فطاری تو کل علیٰ اللہ برجھوڑ دی جاتی ۔

قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزروگوہر اور اپنا ہے ہی جا ہوا کہ چولہا بجما ہوا کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤل کے شلے اور بوریا مجود کا گھر میں بچھا ہوا اور بوریا مجود کا گھر میں بچھا ہوا

وه رؤف الرحيم جس سے مبارک منہ سے پھر کھانے پر بھی بددعاء نہ نگل بلکہ سوائے ایک دردانگیز دعاء کے حرف شکایت ہی لب پر نہ لایا۔''الملھ ما ھد قومی فیانھ مولا یعلمون'' خدا دندمیری قوم کو ہدایت دے کہ دہ مجھ کو پہیان جائیں۔

> جنہوں سے پنچیں او بیتیں پھر انہیں کے حق میں وعائیں مانگیں مسی میں یہ شان حلم بھی ہے اور ایسا کوئی حلیم بھی ہے

الله الله الله الكرم الكرستي جس ك لخصر با بيار بيار ب القابط، يسين، مزمل، مدثر، رحمة اللعلمين، كافة للناس، بشير ونذير، رؤف رحيم إلى اور

مزمل، مدثر، رحمة اللعلمين، كافة للناس، بشير ونذير، رؤف رحيم أين او، طرفه يركه جمسي وشقي محشر قر ارديا كيا هو ـ

اس کے حق میں اس کی شان میں ایسا نا پاک خیال ایسار قیق حملہ اور طرفہ ریہ کہ غلامی کا دمو کی اور نبوت کی علمبر داری کچھم زاجیسے کرشن ثانی کوہی زیب دیتی ہے۔ لنہ سرمال سے عالم میں بیٹریٹ نہیں ہم میں میں دیات ہے۔

سیرت النبی کے جلسوں کے ملمبر دارد! گندم نما جوفر وشو، شرم کے سمندر میں ڈوب مرو۔ دوقوم جس کا بیا بیان ہو کہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پر ہے اور نبی برحق سرور دو جہال کے متعلق بیعقیدہ ہو کہ دونعوذ باللہ دشنام دبی کے لئے بیسیج گئے تھے دہ سیرت کیا خاک بیان کرسکتی ہے۔ بیمنہ اور مسور کی دال۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ!

اس کی کیا دلیل ہے کہ ابوطالب کا بیقصہ رودرگو پال قادیانی کے دل پر خدا کی طرف ''ہسسے القاء ہوا۔ ایسالغوالہام اور باطل عقیدہ اور بھونڈی تحریرتو صرف راندہ درگاہ کی طرف سے ہی ہونکتی ہے۔اللہ تعالیٰ ان عقائد باطلہ سے محفوظ رکھے۔ آمین!

## ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپ ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

"الارض والسماه معك كما هو معيى قل لى الارض والسماه قل لى سلام، فى مقعد صدق عن مليك مقتدر، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ياتى نصرالله انا سننذر العالم كله انا سننزل انا الله لا اله الا انا"

" يعنى آسان اورز مين تير عاته ب- جيها كدوه مير عاته ب- كهر سان اور في سيال كره مير عاته بان اور في سيال كي نمير عالي به به مير عالم سيال كي ساته بحواس عدا من جوفدا قادر كي مفود من سيال كي الشست كاه مين به حدال كي مدا تي به به منام دنيا كومتنبكري كي م زمين براتري كي الشب في كال سيافدا بول سياح الله من بي الم بي المن بي كال سياف المن بي كال سيافدا بول ... (مراح مني كال سيافدا بول ...)

بہت خوب مرزائے قادیانی کی ترتی جیرت انگیز طریقہ سے تمام انبیائے کرام کی فضیلت کے بعد خدائی صفات میں بری صفائی سے دخیل ہوگئی اور چونکہ بیرشتہ مجت ساجمی گیرکے مراتب سے بلند تر واضح ہوگیا۔ اس لئے زمین وآسان میں نصف نصف کی شراکت ہوئی اور آخر اللہ میاں ،مرزا قادیانی کے حق میں دست بردار ہوگئے اور زمین پراتر آئے اور مرزا قادیانی سے یہ کہلوائی دیا کہ اب آسان وزمین بلاشرکت غیرے میری واحد ملکیت ہے۔ مرزائیومبارک ہو۔ کہلوائی دیا کہ اب آسان وزمین بلاشرکت غیرے میری واحد ملکیت ہے۔ مرزائیومبارک ہو۔ (ضمیر تحذیکولا ویمن ۱۱ ماہ خزائن ج ۱۵ میں ۲۸ کیا دشان دہوتا ہے کہ:

" میں نے ارادہ کیا کہ زمین پراپنا جائشین پیدا کروں۔ سومیں نے اس آ دم کو پیدا کی اید اس سومی نے اس آ دم کو پیدا کی اید (مرزا) شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا۔ بیضدا کا رسول ہے۔ نبیوں کے لباس میں دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور خدا کے مقربوں میں ہے۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ پیچانا جاؤں اے مرزا خدا تیری عرش پر حمد کرتا ہے اور عرش پر تیری تحریف کرتا ہے۔ "

ہم تشیں پوچھ نہ اس بزم کا افسانہ ناز دکھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

مرزائیواس رہمواب تو مرزا قادیانی کا خدابھی ریٹائر ہو چکااور تہمارے بحدوں اور عبادتوں کے لئے اپنا جانشین یاولی عہد بھی قائم کر چکا۔جوخدائی فوجدار کی حیثیت سے جدید قوانین نافذ کرے گا اور دین کوزندہ کرے گا۔ یہ کوئی ایسا ویسارسول نہیں بلکہ دنیا تو کیا آخرت میں بھی

تمہارے بھی کام آئے گا اوراس کا احسان خدا کی ذات پر بھی ہے۔ کیونکہ وہ چھپاخز اندتھا جومرز ا کی آمد کی وجہ سے پیچانا گیا۔اس لئے وہ عرش پر اس کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔اس لئے تم بھی اس کی عبادت کرو۔

حسور ختی مآ بنا الله نظر می استالی بیری دلیل می موعود کے لئے الی فصلہ کن بیان فرمائی جس میں دوست دشمن دونوں کو انفاق ہے۔ یعنی مرزا قادیانی بھی اس کو قبول کرتے ہوئے بہی صدیث ای صدافت میں پیش کرتے ہیں۔ اس لئے قصہ بی جتم ہے۔ کیونکہ مدی اور مدعا علیہ اس حدیث کو بالا نفاق مانے ہیں اور اس میں چندا کیہ اوصاف میسے موعود کی شناخت کے لئے درج ہیں۔ شکر ہے کہ ایک محکم لائن پر مبحث ق قائم ہوا اب انشاء اللہ جھاڑا ہی ختم ہوا جا ہتا ہے۔ فرمان رسالت پر مرزا قادیانی آنجمانی کو پوراا تر تا ہے۔ اگر وہ ان صفات کے حال ہیں تو وہی سے موعود اور لاریب وہ صادق نی اللہ اور آگریے مفات ان میں نہ یائی جا ئیں تو وہ کذاب اور جھوٹوں کے بادشاہ ہیں۔

# بس اک نگاه پیممبرا بے فیصلہ دل کا

اٹھا دے آگھ سے پردہ دوئی کا حسن یکنائی ا جدھر دیکھوں نظر آئے مجھے جلوہ محمد کا

تو س قلم فر مان مصطفوی کے حضور میں سجد ہے کرتا ہوا پیش ہوتا ہے۔ یہ وہ عالی در بار ہے جس کے سامنے جا بر ومتکبرغرور ونخوت کو بھول جاتے ہیں اور سلاطین کا زہرہ آ ب آ ب ہوتا ہے۔ فلاسفران عالم کا سئے گدائی لئے اس کو چہ میں پھرتے نظر آتے ہیں اور نقطہ دران جہاں کی عقیدہ کشائی یہاں ہی ہوتی ہے۔ شہزور یہاں کمزور دکھلائی ویتے ہیں اور کمزور جس کی زبان طاقتور کے سامنے التجا کرتے تھک جاتی تھی۔ یہاں شہزور ہیں۔

آ قا تیرے جمال جہاں آ را ہے شمس وقمر مستیز ہوئے اور ستاروں نے ضیا پائی مولا تیرے فروغ حسن سے حیات عالم کو بقا ملی اور حوروں نے پاکیز گی سکھی داتا تیرافیض عام زمانہ بھر کے لئے جاری وساری ہے اور تیری نگاہ لطف کا سرمصائب اور غیرت ابرنو بہارہے۔

اے داز نہائی اور اسراریز دانی کے جانے والے منعم۔ اے فصاحت و بلاغت اور علم و کرفان کے سلطان ۔ اے حکمت و دانائی کے بادشاہ ، اے عدل وانصاف کے والی اے اخوت و محبت کے قاسم ، بے کرم و بخشش کی تصویر اور عفت و پاکیزگل کے نوٹو اے دحمت و فضل کے پیکر تجھ سے تیری محبوب امت اپنی و رماندگی اور بے چارگی کا دکھڑ اسناتی ہے اور لات قد خطوا من رحمة الله کاسہارا لئے تیرے اعجاز روحانی کی طالب ہے۔ مولا کفرکی تیرہ و تار آندھی تیری سمندر پار

دورا فراده امت پرمحیط ہے۔ آقامسیلمہ کذاب کا بروز تیری غریب امت پرار تداد کی ناپاک فضا مسلط کر رہا ہے۔ ایمان صدیق، وے غیرت عمر عطاء کر حیاء عثان دے اور قوت حیدر عنایت کرتا کہ تیراغریب دیے کس نا تواں و کمزور خالد کے نام کی برکت سے تفر کا تختہ الث دے اور قلمی جہاد سے ارتداد کی مہیب فضا کو بہارمحدی میں دل دے۔

خبد کے بادیہ نشیں سیکھ گئے سکندری

تیرے کرم سے مل عمیا ان کو فکوہ قیمری

کفر لرزارز عمیا شرک کی ظلمتیں مثیں

تیرے درد دقدس سے ساری کثافتیں مثیں
شرق میں تجھ سے زندگی غرب ہے تجھ سے فیفیاب
تیری نوازشوں سے ہم دد جہال کو انتساب

بخش دے تاب زندگی کھر وہی سوزو سازدے

میری فردہ آرزو رحمتوں سے نوازدے
میرا سلام ہو تبول مظہر تجلیات
میرا سلام ہو تبول مظہر تجلیات

تيسرافرمان رسالت\_

"قال رسول الله عَنَيْنَ يسنزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم ان وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر وعمر (مشكوة ص ٤٨٠ باب نول عيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر وعمر (مشكوة ص ٤٨٠ باب نول عيسى) " ﴿ رسول النَّعَلِيَّةُ قُرَّماتٍ فِي كَيْسَى ابن مريم وَيُن راتِ يس كَ مِحرتكار كري كاوران كے بال اولا و پيرا ہوگی اور پينتاليس سال زين پر ويل گے۔ محروب مقروب على مرحد مقروب قامت كو مير عمقره على مقروب قيامت كو مير عمقره على مرحد مقروب كارميان - كار يس كاروبيني ايك بى مقروب عن اور مين اور عيلى ايك بى مقروب عن اور مين كاروب كارميان - كاروب كاروب

چنانچہ جن لوگوں کو ج کی سعادت نصیب ہوئی اور سرکار مدید کے دربار والا تبار کی زیارت سے مشرف ہوئے وہ اس حدیث کے بینی شاہد ہیں کہ دوضتہ اطہر میں تین قبریں سبزگنبد کے اندر موجود ہیں اور ایک قبر کی خالی جگہ عیلی ابن مریم کے لئے انجمی تک موجود ہے۔جس میں سیح ابن مریم علیدالسلام فرمان رسالت کے مطابق انشاء اللہ فن کے جائیں گے۔

چنانچداس مدیث کومرزا قادیانی آنجهانی ایک عجیب انداز سے اپنی سچائی میں پیش کرتے ہیں۔مشہوررسوائے عالم آسانی نکاح (محمدی بیکم) کے همن میں (تنزهیقت الوی ص۱۳۱ نزائن ج۲۲ص ۵۷) پرفرماتے ہیں کہ:

'' بیامر که الهام میں بیمی تھا کہ ان عورت کا نکاح آسان پرمیرے ساتھ پڑھا گیا ''

درست ہے۔'

اس حدیث کوآب نے (ضمیرانجام آعم ص۵۳، نزائنج اص ۳۳۷) کے حاشیہ میں یول إن فرمایا۔

محرى بيم كآساني نكاح كى تصديق سركارمدينه

رون التعلیق نیس میش کوئی کی تقد این کے لئے بتناب رسول التعلیق نیمی پہلے سے ایک پیش کوئی فرمائی ہے۔ "پیشر سول التعلیق نے بھی پہلے سے ایک بیش کوئی فرمائی ہے۔ "پیشر وج ویدولد له" بینی وہ سے موقود ہوی کرے گا اور صاحب اولا دہوگا۔
مزوج اور اولا دکا ذکر عام طور پر تقصود نہیں ۔ کیونکہ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دہمی ہوتی ہے۔ اس میں پرچیخو نی نہیں ۔ مرکز وج سے مراد خاص تزوج ہے۔ (محمدی بیگم) جو بطور نشان ہوگا اور اولا دہے۔ جس کی نسبت اس عاجز کی پیش کوئی موجود ہے۔ کو یا اس میں رسول التعلیق ان سیدول مکروں کوان کے شہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں میں رسول التعلیق ان سیدول مکروں کوان کے شہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ یہ یا تیں ضرور پوری ہوں گی۔"

محری بیٹم کے نکاح کی تصدیق سرکاری عدالت میں

نسلع کورداسپور کی عدالت میں مرزا قادیائی کا اپنے پچازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیائی پر چندسوال کئے جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے حلفہ بیان دیافر ہاتے ہیں کہ:

''احمد بیک کی دختر محمد ی بیگم کی نسبت جوپیش گوئی ہے وہ اشتہار میں درن ہے اور ایک مشہورامر ہے وہ مرز الهام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے۔ جو خط بنام مرز الحمد بیک کلم فضل رحمانی میں ہے۔ وہ میر اسے اور بی ہے وہ عورت میر ہے ساتھ بیابی نہیں گئی۔ مگر میر ہے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے وہ سلطان محمد سے بیابی گئی۔ جیسا کہ پیش گوئی میں تھا۔ میں بی کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہال ان با تول پر جومیری طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے نہیں گئی۔ کے بیش اس کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عجب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سریعے ہوں کے۔ پیش گوئی تھی کہ وہ اس کے سریعے ہوں گے۔ پیش گوئی تھی کہ وہ اس کے سریعے ہوں ہوتا ہے اور یہی ایش گوئی تھی کہ وہ اس کے سریعے ہوں ہے۔ پیش گوئی تھی کہ وہ اس کے سریعے ہوں ہے۔ پیش گوئی تھی کہ وہ اس کے سریعے ہوں ہے۔ پیش گوئی تھی کہ وہ اس کے سریعے ہوں ہوتا ہے اور یہی ایش گوئی تھی کہ وہ اس کے

سائس لینے اور زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہ ہواور راسخ ایمان ایسا کہ کوہ پیکری طرح عقیدہ سلف پر قائم ہو، اور یہ جو مرز اقادیانی نے اپنے بیان میں بے پر کی اڑائی ہے کہ وہ تائب ہوا اور اس کے عزیز اقارب نے معذرت نامے بھیجے۔ یہ کپ محض ہے اور اس کی اصلیت وحقیقت کا پید مرز ا آنجمانی کے اس و کھڑارونے ہے معلوم ہوتا ہے جو آپ نے ناکامی و نامرادی کے وقت عین یاس کی حالت میں بھرے ول اور اجراتی امیدوں کے وقت رویا تھا۔ چنانچہ آپ کے وہ الفاظ حسب

ذیل ہیں۔(اشتہارانعای چار ہزارص ماشیہ، مجموعہ اشتہارات ج م ص۹۵) پر فرماتے ہیں کہ: ''احمد بیگ کے داماد (مرزاسلطان محمد) کا پیقسورتھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھیرکر ''سک میں میں میں کی جدیں جمعہ محمد اللہ سے موجود کی ایسا مربھیج کرسمجھ ایا گیا کسی زانس کی

اس کی ذرہ پرواہ نہ کی۔خط پرخط بھیجے گئے۔ان سے پچھ نہ ڈراپیغام بھیج کر سمجھایا گیا کسی نے اس کی طرف ذرہ النفات نہ کی۔'' طرف ذرہ النفات نہ کی۔''

اتمام جحت کے لئے ہم امت مرزائیہ کوؤنئے کی چوٹ چینٹی دیتے ہیں کہ وہ معذرت ناہے اور تو بہ کے خطوط مرزا آنجہانی نے جورائی کا پہاڑ بنا کر دکھلانے کے عادی تھے کیوں نہ شالع کئے گئے اورا گرتب نہیں تو اب ہی کوئی سے کالال چیش کرے مگر بقول شخصے کہ \_

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

ڈرنے کی بھی خوب کھی \_ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال احجما ہے

وه ڈرتا بھی تو کیا ڈرتا۔ یہی تا کہ اپٹی منکوحہ بیوی چھوڑ دیتا اورتوبہ تو ترک معاصی اور

آئندہ مخاط رہنے کا ایک عہد ہے اور پہاا فصورتو یہی ہے کہ منکوحہ آسانی سے کیوں نکاح ہوا اور اگرتوبه کی (بقول مرزا) تو کیامحمدی بیگم کوچھوڑ دیا گیا اوراس کا نکاح ٹانی مرزا قادیانی موا؟ ہرگز

نہیں۔ بلکہ و دمحتر مداب تک زندہ وسلامت مرز اسلطان محمرز ادہ عمرہ کی منکوحہ بیوی ہے۔

ذیل میں ہم ایک خط مرز اسلطان محمد صاحب بیک رئیس پٹی رقیب مرز اکا پیش کرتے ہیں جس سے قارئین کرام پراس کے ڈرنے کی کیفیت انشاء اللہ کھل جائے گی وہ تحریر فرماتے ہیں۔ ''جناب ، مرزا نَلام احمد قادیانی نے جومیری موت کی پیش کوئی فر مائی تھی میں نے اس · میں ان کی تصدیق جمین نہیں کی نہ میں اس پیش کوئی ہے جمی ڈرامیں ہمیشہ اوراب بھی اینے بزرگان

سلطان محمر بیک ساکن پنی۳ رمارچ ۱۹۲۳ء اسلام کا پیرور ہاہوں۔'' مرزا قادیانی نے بوطفیہ بیان عدالت میں دیا کہ پیش کوئی یہی تھی کہاس کا تکا ح

مرزاسلطان محمد سے ہوگا غلط ہے۔ جموث ہے دجل ہے اور اس میں شمہ بحر بھی صدانت نہیں۔ كونكها كرييش كوكى كالصلى مفهوم اورمغزيبي تعاتو مرزا قادياني كااس مبارك تقريب كوايية باتهول سے سرانجام دینا فرض تھا۔ کیونکہ ان کی پیش کوئی کی بیا بیٹ شق پوری ہور ہی تھی اور آ پ کے لئے بدایک خوشی کا موقعہ تھا نہ کہ حسد و بخض کا مقام آپ نے بلکہ آپ کے سارے کے سارے اینڈ کو نے انتہائی کوشش کی اور ایڑی چوٹی تک کا زور لگانے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ لا کچ دیا۔ ہزاروں کی زمین ہبہ کرنے کو تیار ہوئے۔ انتہائی ذلالت اور جابلوی سے خط <u>لکھے۔</u> قاصد ونامه برجیجے اور آخرموت کی دھمکیاں بھی دیں اور اہل قلم کے آوازے جواس کی تک ودومیں آپ ر کے گئے تھے سے اور مجبورا خون کا گھونٹ بی کر خاموش رہ مجئے۔ چنانچداس کی تقدیق سے پہت بالاے جس سے بیصاف معلوم ہوتا ہے پیش کوئی میں بین تھا کہوہ پہلے مرز اسلطان محمد بیک سے میای جائے گی۔ابیامعلوم ہوتا ہے یہ بات نکاح کے بعد بنائی می اورایک اوراہم بات الی ہے جوہارے بیان کی الیی مؤید ہے۔ جیسے سورج کا نصف النہاریہ ہونا وہ بیہ ہے کہ اگر پیش کوئی میں بدالفاظ ہوتے کہ وہ پہلے مرز اسلطان محمد صاحب سے بیابی جائے گی تو آپ اپنی بے گناہ بہوکو . ملاق نەدلواتے اورائىچ خقىقى بىيۇفىنل احمد كوبے گناہ عاق نەكرتے اور ئىچ بالوفا كى ضرورت پېيش نه آتی اور آپ نفرت جہاں بیم زوجهٔ خود کے مقروض ندہوتے۔ پیسب باتیں اور واقعات روز

وروش کی طرح نکار پکار کر بتارہے ہیں کہ آپ کا حلفیہ بیان غلط ہے۔ دل کے چیچو لے جل اٹھے سینہ کے داغ ہے۔ اس کمر کو آگ لگ کئی کمر کے جراغ ہے۔

عجب ہم العجب! ناکا می بحبت نے وہ متم و هایا کہ بنابنایا گھر برباد کردیا اور قصر نبوت کی بنیادیں ہلادیں۔افسوس ایک محمدی کی کنارہ کئی نے قیامت صغری بپا کی ۔مرزا قادیا تی آنجمانی کا توازن دماغ ایسا درہم برہم ہوا اورغم نے صبر کو ایسا تاراخ کیا کہ گویا حواس خسبہ میں فرق آگیا تو قدرت نے وہ وہ کام آپ سے کروائے جن کی نظیر ڈھونڈ نے سے انبیاءعظام کی زندگی میں نہ لے گی اور جواس معصوم مشن کے سراسر منافی ہے۔اللہ اللہ قاطع رحم اور نبوت کا علمبر وار،معا و اللہ سنت اللہ کا دھی براہ رکو عیدار، عیا و آباللہ یوں بدحوای اور مرسلین من اللہ کا تعمیدار اور طرفہ ہی کہ اللہ کا دھی اور پاکسا میں بھی کہ ان کے عزیز واقارب نے زیروئی وسینہ زوری سے معمولی لغزش سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ ان کے عزیز واقارب نے زیروئی وسینہ زوری سے محمولی لغزش سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ ان کے عزیز واقارب نے زیروئی وسینہ زوری سے محمولی لغزش سے زیادہ وقعت نہیں کیا۔ بیٹوں کو عاتی اور بہوا در بیوی کو طلاق ۔ گویا بنا بنایا گھر بربا دکرویا بستی امیداج ٹی اور رونی وجہل پہل کی جگہ الوبول گیا۔

مرجراتی ہے کہ مرزا قادیانی نے ایسا کیوں کیا۔ کیاوہ اورکوئی احسن طریقہ اختیار شہر کے سکے تھے۔ آخراس نا قابل عفوجرم میں اورکوئی سزانددی جاسکتی تھی۔ جرت ہے آپ کے اس فعل پر، آپ نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا۔ مرزا بشیر احمہ مرزا کے مخلفہ صاحب زادہ ہیں اس کی وجہ سے یہ بتلاتے ہیں کہ ان کے عزیز وا قارب و بندار نہ تھے اوراگریہ بیان سیح ہے اور بہی وجہ ہے تو بدینوں کی لاکی لینے کے لئے اتن کوشش کیوں کی گئی اوراگروہ بی بیان سیح ہے اور بہی وجہ ہے تو بدینوں کی لاکی لینے کے لئے اتن کوشش کیوں کی گئی اوراگروہ بی بیان سیح ہے اور ایس کی بیوی کا کیا قصور تھا۔ اس کے رشتہ وار بے دین ہوا کریں مگروہ تو نہی اوراگروہ بھی الیم ہی تھیں تو کیا مرزا قادیانی کو ایک کافی عمر بسر کرنے کے بعد جب کہ وہ دُپی سلطان مجمد ومرز افعال احمد تیں ہی ایس برس کے بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ پیتہ چلا کہ بیہ بددین ہوا سے کنارہ شی کرنی چا ہے ۔ بجب مطحکہ خیز بات ہے اور پچھ بچھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ تو جو واجھا ہوا یا برا ہوا یہ اس کہ بی بس نہیں ۔ شومگی تھی جو تا بیا بدنسیب فضل احمد بیار ہوا۔ یہ ورک کو حسب خوا ہمش مرزا قادیانی طلاق دے چکا تھا۔ مگر حالت یہ تھی کہ اس کارکردگ سے موا۔ یہوں کو حسب خوا ہمش مرزا قادیانی طلاق دے چکا تھا۔ مگر حالت یہ تھی کہ اس کارکردگ سے مرزا قادیانی کا تھا م کی آگی۔ امیروں کا بیٹا مفلسی کا مہمان مرزا قادیانی کا تھی نے دور کیا تھا۔ امیروں کا بیٹا مفلسی کا مہمان میزا قادیانی کی محمد کے انقام کی آگی۔ نہ جھی لہذاوہ عاق کردیا تھا۔ امیروں کا بیٹا مفلسی کا مہمان

ہناای صدے سے صاحب فراش ہوا اور زندگی کے آخری کھوں پر نوبت پیچی ۔ گر افسوس نہ دوا
دینے والا پاس ہے ندوعاء کرنے والاقریب کس میری کا عالم اور بے قراری کی گھڑیاں نہ لیئے چین
اور نہ بیٹے آرام غرضیکہ آئیس مصائب بیس اس کی حالت ایسی تا گفتہ بہوئی۔ جس پر اہل محلہ کے
شریف لوگ متاثر ہونے سے ندرہ سکے۔ مرزا آنجمانی کی خدمت بیس ایک وفعہ کی صورت ہیں بیا
لوگ بنچ اورع ض کیا کہ آپ کا بیٹا جوال مرگ دنیا سے اٹھ رہا ہے۔ چندساعتوں کا مہان ہاس
ک فہر گیری آپ پر فرض ہے۔ جواب ملانالائق ہے ، مرتا ہے قوم نے دو۔ صلدتی ملاحظ فرما ہے؟
وفعہ والیس آیا تو غریب کی روح پرواز کر چی تھی۔ مرزا قادیانی کواپے حقیقی گفت جگری ہے وقت
موت پر ابیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صدمہ نہ ہوا نہ ہی آپ نے تجمیر و تھین ہیں حصہ لیا اور نہ ہی نماز
جنازہ پر حائی ۔ بیچارا مسافروں کی طرح چند درد دل اورخوف خدار کھنے والوں کی مہر بانی سے لحمہ
میں آرام کی ابدی نیندسویا مرزا قادیانی کا خون معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر کیوں سفید ہوا۔ شاید سے
میں آرام کی ابدی نیندسویا مرزا قادیانی کا خون معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر کیوں سفید ہوا۔ شاید سے
میں بخالی نبوت کی کوئی نشانی ہوگ ۔ چنانچہ اس کے متعلق حدیث مرزا جو لفتہ کے داویوں سے
مردی ہے۔ طاحظ فرماوی !

عن محمود قال قال مرزا آنجهانی ! ' آپ کاایک بیٹا فوت ہوگیا جوآپ کی زبانی طور پرتقد اس کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے یاد ہے تو آپ (مرزا قادیانی) شہلتے جائے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی۔ بلکہ میرا فرما نبردار ہی رہا۔ ایک وفعہ میں بہار ہوا اور شدت مرض میں مجھے شش آگیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا اور شدت مرض میں مجھے شش آگیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا کہا ہے درد سے رور ہا ہے اور یہ بھی فرماتے کہ بیر میری بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ حالا نکدوہ اتنا فرما نبردار تھا کہ بعض احمدی بھی است نہ ہوں گے۔ حمرت محمدی محمدی محمدی ہی است نہ ہوں گئے۔ حمرت ماحب کو صاحب نے ان کوفر مایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق کھر حمرت صاحب کو میں جن کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ بھیجے دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔''

#### مديث مرزا

''بسم الله الرحمن الرحيم! بيان كيا محصة مفرت والده صاحب في مقترت مسكم موعودكي آ واكل سے بى مرز افضل احمد كى والده سے جن كوعام طور پر پھيح دى مال كها كرتے تھے بے تعلقى تاتھى \_ ( پنجابى نبى كى شايد يە بھى سنت ہوگى ) جس كى وجہ يىتھى كەحفرت صاحب كے دشتہ

داروں کو دین سے بخت بے رغبتی تھی۔ (خودساختہ نبوت پرایمان نہ لاتے ہوں گے) اوراس کا ان کی طرف میلان تھا۔ ( یعنی میاں کی نبوت ہے انکاری تھیں ) اوروہ اس رنگ میں رنگین تھیں۔ (عجب معتحکہ خیزی ہے کہ گھر کے لوگ بھی محبت رسالت سے فیضیاب نہ ہوسکے ) اس لئے میح موعود نے ان سے مباشرت ترک کردی تھی۔ (اچھی سزادی) ہاں آپ اخراجات با قاعدہ دیا كرتے تھے (وہ مجى شايد پندره روپيتۇ اه بن سے )والده صاحبہ نے فرمايا (حرم ثانی) كەمىرى شادی کے بعد انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتار ہا سو ہوتا رہا۔اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اس لئے میں اب دونوں ہو یوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو گنہگار ہوں گا۔اس میں اب دو ہاتیں ہیں یا توتم مجھ سے طلاق لے لو۔ ( کس قصور کے بدلے ) یا مجھے اسیے حقوق چھوڑ دو۔ (آپ کی امارت) میں حمہیں خرچ دیئے جاؤں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجا میں آپنے باتی حقوق چپوژتی موں \_ ( پیچاری کی شرافت دیکھو ) والدہ صاحبفر ماتی ہیں کہ پھراییا ہی ہوتا رہا حتی کہ پھر محدی بیکم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محدی بیکم کا نکاح دوسری جكه كراديا اورفضل احمد كي والده في ان تقطع نه كيا بلكه ان كے ساتھ ربى ( بيجاري الى عافيت سے خوب دا تف تھی) تب حصرت نے اس کوطلاق دے دی۔ خاکسار عرض کرتا ہے (اب بیٹے کی مجى سنے )كم حفرت صاحب كابيطلاق ديناآپ كاس اشتهار كے مطابق تعا ..... جوآپ نے ۲ مرئی ۱۸۸۱ موشائع کیا اور جس کی سرخی تھی۔''اشتہار تصرت دین ڈطع تعلق از ا قارب مخالف دین' (حضرت پیدچل جائے گا کدسرفی تھی یا سپیدی) اس میں آپ نے بیان فر مایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمداوران کی والدہ اس امریش (محمدی بیکم کے نکاح میں ) مخالفانہ کوششوں سے الگ نہ موے (مرزا قادیانی کا پہلونمی کابیا جوڈیٹ سلطان احمدے نام سےمشہور ہے اور جو باپ کا سخت مخالف ربا) تو پھر آپ كى طرف سے مرزا سلطان احمد عات اور محروم الارث مول كے اوراس كى والده كوآب كى طرف سے طلاق موگى \_ ( يكى وجد تحى جوآب نے تي بالوفاك) والده صاحب فرماتى تميس كفل احدن اس وقت اين آپ كوعاق مونے سے بچاليا (جاتا كهاں تھا آخروه بھى ني تھے کوئی ان سے بھاگ تموڑ اسکتا تھا) مگر بالآخر وہ بھی عاق کردیا تھا۔'' (سیرت المهدی مس۳۷،۳۳، روایت نمبر۳۱، معنفه مرز ابشیراحمد پسر دومً)

ر سیرت امہدی ۱۰۰ ۱۰۰ دوریت برا ۱۰۰ مستقدر را بیرا میں موردی برا ۱۰۰ مستقدر را بیرا میں بردی میں موردی تا کار میں شاآنے سے بنا بنایا کھیل ہی بگاڑ دیا یا ہوں سیجھے کہ نبوت کی لٹیا ہی ڈبودی۔ دوھیقی لائق اور برسر روزگار بیٹے اور عابدہ بیوی اور عفت مآب بہوطلاق اور عات کے شکار بنائے گئے۔ مگرآپ آج صد ہا لمع سازیاں اور گینیاں واقعات کے بہوطلاق اور عات کے شکار بنائے گئے۔ مگرآپ آج صد ہا لمع سازیاں اور گینیاں واقعات کے

چرے کو نقاب پوش بنانے کے باوجود بھی۔ حقیقت حچیپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آنہیں سکتی بھی کا غذ کے پھولوں سے

آہ! یہ واقعات ہیں جن پر پنجا بی توت کا انحصار ہے اور جس کے لئے دعوت بروز کھونسہ
دی جارہی ہے اور نہ ماننے والوں کوخز پر اور کتیا کا خطاب مل رہا ہے اور حرام کارعورتوں کی اولا د
مغبرایا جارہا ہے۔ حالانکہ فخر رسل کی تعلیم اس کے از حد منافی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ
لعنت اور گالی کا مصدات وہ نہ ہوجس کودی گئی ہے تو یہ الث کراعادہ گزار پڑتی ہے۔ اس لئے جمیں
مبراور خاموثی سے کام لیمنا چاہئے۔

قار ئین کرام کی دلچین کے لئے اورامت مرزائیدگی کورباطنی پرایک ایسالطیف سرمہ جو فخر موجودات سرکاریدیندگی زبان فیفل تر جمان کا بتایا ہوا ہے پیش کرتے ہیں اور بخدا میہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی امت خیرالا نام کا بھولا ہواانسان مرزائی چنگل سے نکل کرآہنی زنجیروں کوتو رتا ہوا سرکارودعالم کی غلامی اختیار کرے۔

آ غیریت کے بردے اک بار پھر اٹھادیں

''عن انس قال قال رسول الله عَلَيْ مَن احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في الله عَلَيْ من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه (مشكوة ص٤١٩، باب البر والصلة) ''السُّے روايت ہاس نے كہار سول الله عَلَيْ الله في الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي

فرمان دسالت کے مطابق مرزا قادیانی آنجهانی باغ جناں میں نہ جاسکیں گے۔شاید ای لئے بہشتی مقبرہ میں اس حسرت کومٹارہ ہیں۔گریدا چھا بہشت ہے کہآپ کی قبر پرایک پت کاسارنہیں اورتمازت آفاب بہشتی مقبرہ کو تانبہ کی طرح سرخ بنارہی ہے۔اگراس کا نام بہشت ہے تواس سے بابادوزخ اچھی۔

، ناظرین!اگرآپاس پیش گوئی کے اسرار وتفائق سے بہرہ اندوز ہونا چاہتے ہوں تو ہاری تعنیف موسومہ''نوشتہ غیب'' ملاحظ فرماویں۔جس میں تقریباً • ۵اصفحات اس ایک پیش گوئی ك لئے وقف كئے كئے \_ (احتساب قاديانيت من وه محى شامل بـ مرتب!)

بہرحال ہم قارئین کرام کی دلچیں کے لئے صرف ایک اور حوالے پر جومندرجہ بالا واقعات کی تائید کرتا ہے اکتفاکرتے ہوئے اس قصہ کوئم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمار امضمون سے موجود کی شناخت کے دلائل سے ہاوریہ جملہ معترضہ برسبیل تذکرہ آئی اتھا۔ جس کا جواب دنیا ہم نے مناسب خیال کیا۔ ابھی حلفیہ بیان میں ایک جھوٹ باتی ہے۔وہ بھی گئے ہاتھ مختفراً عرض کے تی دیا ہوں اس حوالے کے بعدوہ تی شروع ہوگا۔ ناظرین خورسے پڑھیں اور انصاف فرما کیں۔

مرزا قادیانی اپنی مایہ نازکتاب (حقیقت الوی شاه ابزائن جہوس ۱۹۸) پرفر ماتے ہیں کہ:

"بیکہنا کہ پیش کوئی کے بعد احمد بیک (خسر آسانی) کی لڑک کے تکاح کے لئے کوشش
کی مئی طبع دی تئی اور خط کھے گئے ۔ یہ عجیب اعتراض ہے۔ بچے ہے انسان شدت تعصب کی وجہ
سے اندھا ہو جاتا ہے ۔ کوئی مولوی اس بات سے بے خبر ندہوگا کہ اگر وحی کوئی بات بطور پیش کوئی فاہر فرما و سے اور مکن ہوکہ انسان بغیر کسی فتنہ کے اور جائز طریق سے اس کو پورا کرسکے تو اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کو پورا کرنا ند مرف جائز بلکہ مسنون ہے۔"

محرافسوس آسانی منکوحہ کی آرزو دل کی دل میں ہی رہی اور الہاموں کی وہ مٹی پلید ہوئی کہ الامان، مگرسب سے زیادہ خرابی جو آج تک امت مرزائید کی رسوائی کا ہاعث ہے وہ مرزا قادیانی کا اپناتسلیم کروہ معیار ہے۔ جوجائے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق شرم وضلالت رسائی وروسیا ہی میں منکوحہ آسانی کا نام آتے ہی ڈبودیتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے وہ الفاظ ہی کچھا لیے دلیڈ ریم ہیں جن پر ندامت وشر مساری عاشق ہے۔ اپنے رقیب کے متعلق (ضمیرانجام آتھم۔ منہ دونائن جااس ۳۳۸) پرفر ماتے ہیں کہ:

" یادر کھوکہ اس پیش گوئی کی دوسری جزوبوری شہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر مخمروں گا۔ اے احقوبیا اسان کا افتر انہیں شدیکی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقینا سمجھوکہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں شلیس۔"

پھراس کی تائیدیش (انجام آتھم مساہ بڑائن ج اص اینا حاشہ) پرفر ماتے ہیں کہ: "میں بار بارکہتا ہوں کفس پیش کوئی واما واحمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔ (تطعی) اس کی انتظار کرواگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیش کوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی۔اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ اس کوخرور پورا کرےگا۔"

مرافسوس کیا ہوا کدمرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں ہی لڑھک گئے اورایی بطالت پر آپ

شاہد ہوئے اور رقیب اب تک فضل ایز دی سے سلامت ہے۔ ہوا ہے خوب مدگی کا فیصلہ میرے حق میں زلیخا نے کیا خود حاک وامن ماہ کنعال کا

اورمنکوحہ آسانی کے متعلق (انجام آئم م ۲۲۳ فرائن جاام ۲۲۳) پر فرماتے ہیں کہ:

"شمن ہے مین ہے ۔ بنہیں کہتا کہ میکام نکاح کافتم ہوگیا۔ بلکہ میکام ابھی باتی ہے۔اس کوکوئی

بھی کی حیلہ سے رفہیں کرسکنا اور میں تقدیم مرم ہے۔ ( یقینی قطعی ہے ) اس کا وقت آئے گا خدا کی
مرم جس نے حضرت محمد بلک کے میجاہے میہ بالکل کے ہے۔ تم دیکھ لو کے اور میں اس فہر کواپنے کے یا
مجموث کا معیار بنا تا ہوں اور میں نے جو کہا ہے میر خدا سے فہر یا کر کہا ہے۔''

اور پھراس کی تا ئیدیش (اشتہارانعامی جار ہزارروپیہ، مجوعہاشتہارات ج م ۱۱۲،۱۱۵) میں فرمائے ہیں کہ:

'' بیں بلآخر دعاء کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر علیم اگر آئھم کاعذاب مہلک بیں گرفآر ہونا اور احمد بیک کی دفتر کلاں کا اس عاجز کے لکاح بیں آنا تیری طرف سے نہیں ہیں تو جھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔''

لو آپ اپنے دام میں میاد آگیا

چنا نچہ حضرت مرزا قادیانی ذات و نامرادی کے ساتھ چل ہے اورا پی بطالت پر آپ شاہر ہوئے ۔ مگر بے شرمی کی بھی کوئی حد ہے۔ جوامت مرزائیداب تک ناکام بودی تاویلوں سے دوچار ہے اور شرم سے پیشانی عرق ریز ہے۔

الهاممرزا"يتزوج ويولدله"

بدوہ پیارے الفاظ میں جومرزا قادیائی کو بہت ہی محبوب تنے۔ تزوج کی تغییر اختصاراً قار کین کرام کے پیش ہوئی۔ اب یہ ولدانه کی تغییر ملاحظ فرماویں۔ اپنی مایۂ تاز کتاب (ازالداوہام م ۱۵۷،۱۵۵، خزائن جسم ۱۸۰،۱۵۹) پرفرماتے میں کہ:

" بالآخرہم میم فاہر کرنا جاہتے ہیں کہ ہمیں اس انکارٹیس کہ ہمارے بعد کوئی اور میم کے ہمارے بعد کوئی اور میم کے مثل بن کرآ وے۔ کیونکہ نبیول کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالی نے ایک قطعی اور بقینی پیش کوئی میں ظاہر کر دکھا ہے کہ میرے ذریت سے ایک فخص پیدا موگا۔ جس کوئی باتوں میں سے سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسان سے انرے کا اور زمین والوں کی راہ

سيدهى كرے كا اور اسيرول كورستگارى بخشے كا اور ان كو جوشبات كے ذنجيروں ميں مقيد بيں رہائى و سكا - "فسر ذنسد دلبند گرامى و ارجمند مظهر الحق و العلاء كان الله نزل من السماه "كين سام الك خاص پيش كوئى كے مطابق جوخدا تعالى كى مقدس كتابوں ميں پائى جاتى ہے مسيح موجود كتام پر آيا ہے - "

پیش کوئی!بالهام الله تعالیٰ واعلیٰ عز وجل خدائے رحیم وکریم بزرگ و برتر نے جو ہرچیز پر قادر ہے۔ (جل شانہ وعز اسمہ) مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فر مایا کہ میں حمہیں ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔اس کے موافق جوتونے مجھے مانگا۔سویس نے تیری تفرعات کو سنااور تیری دعا دَل کوائی رحمت سے براید تجولیت جگددی اور تیرے سفر کوجو ہوشیار پوراور لدھیاند کاسفر ہے تیرے لئے مبارک کردیا۔ سوقدرت اور رحمت اور قربت کا نشان سختے دیا جاتا ہے معنل اور احسان کا نشان تجھے عطاء ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔اے مظفر تھے پرسلام۔ خداتعالیٰ نے بیکہا تا کہوہ جوزندگی کےخواہاں ہیں۔موت کے پنجے سےنجات یاویں اور وہ جو قبروں میں دیے پڑے ہیں ہاہرآ ویں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اورتاحق ابنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تالوك مجميل كديس قادر مول \_ جوجا بهنا مول سوكرتا مول اورتاوه يقين لا كيس كديس تير \_ ساتهد ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محم<sup>مصطف</sup>یٰ کوا نکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ایک تعلی نشان مطے (سلطان القلمي )اورمجرمول كي راه طاهر موجائے سو تحقيے بشارت موكدا يك وجيهداور ياك لز كالتحقيم ديا جائے گا۔ايك زكى غلام كتے ملے كا ..... ووائر كاتمباراممان آتا ہے۔اس كا نام عنموائل اور بشریمی ہے۔اس کومقدس روح دی می ہے اور وہ رجس سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے۔مبارک وہ جوآ سان سے آتا ہے اور اس کے ساتھ فعنل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور ایے مسیحی نفس اور روح الحق کی بركت سے بہتوں كو يماريوں سے صاف كرے كا۔ وه كلمة الله كيونكه خداكى رحت اور غيورى نے اسے کلمہ تبحید سے بعیجا ہے۔ وہ سخت ذہن اور فہیم ہوگا اور دل کاحلیم اور علوم ظاہر وباطنی سے پر کیا

جائے گا۔وہ تین کوچار کرنے والا ہوگا اس کے معنی سجھ میں نہیں آئے۔دوشنہ ہے مبارک دوشنہ۔ ''فرزند دلبند گرامی ارجمنع مظهر الاول والآخر · مظهر الحق والعلا کان الله نسزل من السماه جس كانزول بهت مبارك اورجلال الى كظهور كاموجب بوگا نورة تا كورة تا كورة تا كورة تا كورة الله كاور جس كوخدان الى كوخدان الله كاور خواد الله كاور بها كاور بها كامار الله كاموجب بوگا اور زين خدا كاسار الله كاموجب بوگا اور زين كاموجب بوگا اور زين كاموجب بوگا اور قال كارول تك تشرت باك كاور قويس اس بركت با كير كارول تك شهرت باك گا اور قويس اس بركت با كير كارول تك شهرت باك گا اور قويس اس بركت با كير كارول تا كاور قويس اس بركت با كير كار ترويا شها رات مان كارول المورات مان كارول المورات مان كارول كارول كارون كا

اللى بناه! الهام ب ياشيطان كى آنت لكهة لكهة باتحد تعك كيا اورتعريف سنة سنة کان تھک گئے ۔ مرختم ہونے کونام ہی نہ لیتا تھا۔مقام شکر ہے کہ مرزا قادیانی کا ہونے والہ بچہ ایسا بجه جوتمام انبياء واولياء متقدمين ومتاخرين كامظهر باورطرفه بدكه خدا اوراس كي صفات كامظهر ہے۔ یہاں تک بی بس نہیں بلکہ یوس مجمواور حقیقتا ایمان کی آتھموں سے دیکھوتو خود خدا مولود موعود کے دجود میں اتر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام رسول اکر متلکہ کی پیش کوئی کے مطابق آسان ے نیں اتر سکتے۔ کیونکدراستہ میں کرہ زمبر براور آتھیں موجود ہے۔ محرآ سکتا ہے قو مرزا کا بیٹا اور خدا کا قربت دارشکر ہے۔ ( کفرٹو ٹا خدا خدا کر کے ) یہ تونشلیم ہوا کہ آسان ہے پسر مرزااتر ہے گا۔ شاید منارۃ مسے ای پسر موعود کا پیش خیمہ ہے اور نزول کا مقام امت مرزائیے کے لئے بطور یادگار قائم کیا گیا ہے اور تعریف و توصیف کے تمام وہ الفاظ جولغت میں موجود تنے افسانہ نولی اور مبالغہ کوئی میں صرف ہو بچکے ہیں۔ چونکہ یہ صادق نبی اللہ قادیانی کی تعلیم سے لکلے ہیں اور الله تعالی کولفظ لفظ پر ضامن قرار دیا جاچکا ہے۔اس لئے منتظر رہنا فرض ہے کہ کب وہ مولود موعود نازل ہو۔ ولیکن تعریفوں کے بل بائد ھنے میں خفیف ساسقم رہ گیا ہےوہ بیر کہ پینہیں بتایا گیا کہوہ دن کواترے گایارات کواور کیا آسان پر بھی مرزا قادیانی کا کوئی حرم اور قادیانی امت کی ام المؤمنین رہتی ہے۔جس کے مبارک بطن سے بیار کا پیدا ہوکر نازل ہوگا اور وہ بھلا آسان پر زچکی کے معائب کوکس طرح سرانجام دیے میں کامیاب ہوئی۔

بہرحال کچربھی ہوہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں اور ہمارے خیال میں خصوصاً امت مرزائیہ سے کسی کوشک کرنے کا دہم وخیال نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ کرشن قادیانی کے قول اور وہ بھی الہامی جمعے نے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور پھرائی چیش خبری توبہ توبہ ہر کہ شکے آرد کا فرگر د!

' اس لاف وگزاف کے منبع سے بعض لوگوں کو بیدخیال ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیا نی کے ہاں لڑکا پیدا ہو چکا ہواور تخفی رکھا گیا ہو۔اس لئے مرزا قادیانی کو ضرورت محسوس ہوئی اور آپ نے اس کے جواب میں ایک اشتہار شائع کیا جو حسب ذیل ہے۔

#### اشتهارواجب الاظهار

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

چونکداس عاجز کے اشتہار مور دور ۲۰ مرفر وری ۲۸۸۱ء پرجس میں ایک پیش کوئی دربارہ تولدايك فرزندصالح ب جويصفات مندرجدا شتهار بيدا موكار ووخص سكندقاديان يعنى حافظ سلطاني تشمیری وصابرعلی نے روبروے مرزا نواب بیک ومیال سس الدین ومرزاغلام علی ساکنان قادیان بدروغ بفروغ بریاکیا ہے کہ ہماری دانست میں عرصہ ڈیرھ ماہ سے صاحب مشتہر کے محريس لزكابيدا موكيا ب- حالاتكه بيتول نامبردكان كاسراس افتراء دروغ وبمقتصائ كيندوحسد وعنادجیلی ہے۔جس سے وہ ندصرف مجھ پر بلکہ تمام مسلمانوں پرحملہ کرنا جاہجے ہیں۔اس لئے ہم ان کے روتول دروغ کا واجب مجھ کرعام اشتہار دیتے ہیں کہ ابھی تک ج۲۲۶ مارچ ۲۸۸ ء ہے۔ ہارے کمر میں کوئی لڑکا بجز پہلے دولڑکوں کے جن کی ۲۲،۲۰ سال سے زیادہ عمر ہے۔ پیدائیس ہوا لیکن ہم جانتے ہیں کہابیالڑ کا ہمو جب ولد ہُ اللّٰی ۹ برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔خواہ جلد ہو خواہ دیر سے ہو۔ بہر حال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا اور بیاتہام کہ کویا ڈیڑھ ماہ سے پیدا ہوگیا ہے۔سراسر دروغ ہے ہم اس دروغ کے ظاہر کرنے کے لئے لکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے مر کے لوگ بمقام چھاؤنی انبالہ صدر بازاراہے والدین کے پاس لیتی اپنے والد میر ناصر نواب صاحب نقشہ نویس دفتر نہر کے پاس بودوباش رکھتے ہیں اوران کے گھر کے متصل منثی مولا بخش صاحب ملازم ڈاک ریلوے اور با بوجمہ صاحب کلرک دفتر نہرر ہے ہیں ۔معترضین یا جس مخض کو شبہواس برواجب ہے کہ اپنا شبر رفع کرنے کے لئے وہاں چلا جادے اوراس جگدارد کرد سے خوب دریافت کرلے۔اگر کرابیآ مدورفت موجود نہ ہوہم اس کودے دیں گے۔لیکن اگر اب بھی جا کر دریافت نہ کرےاور نہ در دفکو کی ہے ہاز آ وے تو بجز اس کے ہمارے اور حق پیندوں کی نظر مي العنقه الله على الكاذبين كالقب ياو اورنيز زرعاب حفرت الكمالحاكمين كآوك ادركياتمر واس ياده كوكى كابوكا فدانعالى اليفخفول كوبدايت ديوب جوفض حسديس آكراسلام کی کچھ برواہ نیس رکھتے اوراس دروغ کوئی کے مآل کو بھی نبیس سوچتے۔اس جگداس وہم کا دور کرنا مجی قرین مسلحت ہے۔ جو بمقام ہوشیار پورایک آ ربیصاحب نے اس پیش کوئی رصورت اعتراض پیش کیا تھا کاڑ کالڑ کی کے پیدا ہونے کی شناخت دائیوں کو بھی ہوتی ہے۔ یعنی دائیاں بھی معلوم كرسكتي بين كرلزكا بيدا موكايالزكى واضح ربايسااعتراض كرنامعترض صاحب كى سراسرحيله سازی وحق پوشی ہے۔ کیونکہ اوّل تو کوئی وائی ایسا وعویٰ نہیں کرسکتی۔ بلکہ ایک حاذق طبیعت بھی ایسا

دعویٰ ہرگزنہیں کرسکتا کہاس امریس میری رائے قطعی اور یقیٰی ہے۔جس میں تخلف کا امکان نہیں صرف ایک انگل ہوتی ہے کہ جو بار ہا خطا جاتی ہے۔علاوہ اس کے بیپیش کوئی آج کی تاریخ ہے د دېرس پېلے کئي آ ريوں اورمسلمانوں اور بعض مولويوں اور حا فطوں کو بھي بتلا کي سي تھي۔ چنانچيہ آریوں میں سے ایک مخص ملاوال نام جو تن مخالف اور شرمیت سا کنان قادیان ہیں۔ ماسوااس کے ایک نا دان بھی سمحصکتا ہے کہ مفہوم پیش وکی کا ایک بنظر یجائی ویکھا جائے تو ایسابشری طا تتوں ہے بالاتر ہے۔جس کے نشان البی ہونے میں کسی کوشک نہیں رہ سکتا۔ اگر شک ہوتو الی قتم کی پیش کوئی جوایسے ہی نشانات پر مشتل ہو پیش کرے۔اس جگہ آ تکھیں کھول کرد مکی لینا جا ہے کہ یہ مرف پیش موئی ہی نہیں بلکہ عظیم الثان نشان آسانی ہے۔جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہارے نی کریم رؤف الرحیم محرمصطف الله کی صدافت وعظمت ظاہر کرنے کے لئے ظاہر فرمایا ہے اور درحقیقت بینشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ اعلی واکمل وافعنل وائم ہے۔ کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الٰہی میں دعاء کر کے ایک روح واپس مظايا جاوے اور اليا مرده زنده كرنا حضرت مسيح اور بعض ديمرانبياء عليهم السلام كي نسبت بائبل ميں لکھا گیا ہے۔ جس کے شبوت میں معترضین کو بہت ی کلام ہے۔ پھر باوصف ان سبعقلی نقلی جرح قدح کے میکھی منقول ہے کہ ایسا مردہ صرف چند منٹ کے لئے زندہ رہتا تھا اور پھر دوبارہ ا ہے عزیز وں کو دوہرے ماتم میں ڈال کراس جہان سے رخصت ہوجاتا تھا۔جس کے دنیا میں آنے سے نددنیا کو پچھ فائدہ پہنچتا تھا نہ خوداس کوآ رام ملتا تھا اور نداس کے عزیز وں کوکوئی سچی خوشی حاصل ہوتی تھی۔سواگر حفزت سے علیہ السلام کی دعاء سے بھی کوئی روح دنیا میں آئی تو درحقیقت اس کا آنا نه آنا برابر تفااور بفرض محال اگرالیی روح کئی سال جسم میں باقی بھی رہے تب بھی ایک ناقص روح کسی رؤیل یا دنیا پرست کی جوا حد من الناس ہے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتی تھی \_گمراس جگہ بغضل تعالی واحسانہ و بیرکت حصرت خاتم الانبیا علی اللہ خدواند کریم نے اس عاجز کی دعاء قبول کر کے ایسی بابر کت روح سمیجنے کا وعدہ فر مایا۔ جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی ۔ سو اگرچہ بظاہر بینشان احیاء وموتی کے برابرمعلوم ہوتا مگرغور کرنے سے معلوم ہوگا۔ بینشان مردول کے زندہ کرنے سے صد با درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعاء سے واپس آتی ہے اور اس جگہ مجی دعاء سے ہی ایک روح ہی منگائی گئی ہے۔ مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جولوگ مسلمانوں میں چھے ہوئے مرتد ہیں۔ وہ آنخضرت ملطق کے معجزات كاظہور دیکھ کرخوش نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کو بردارنج پہنچا ہے کہ اپیا کیوں ہوا۔اے لوگو! میں کیا چیز ہوں

اور کیا حقیقت جوکوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے۔ وہ در حقیقت میرے پاک متبوع پر جونی کر میں اللہ ہے۔
حملہ کرتا چا ہتا ہے گراس کو یا در کھنا چا ہے کہ وہ آفاب پر خاک نہیں ڈال سکتا۔ بلکہ وہ ہی خاک اس
حملہ کرتا چا ہتا ہے گراس کو یا در کھنا چا ہے کہ وہ آفاب پر خاک نہیں ڈال سکتا۔ بلکہ وہ ہی کر کم کی
حمر پر اس کی آئی کھوں پر اس کے منہ پر گر کر اس کو ذیل ورسوا کرے گی اور جمارے نبی کر کم کی
شمان وشوکت اس کی عدادت اور اس کے بخل سے کم نہیں ہوگی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ خداتعالی خاہر
کرے گا۔ کیا تم جر کے قریب آفتاب کو نگلنے سے روک سکتے ہو۔ ایسے تم آنحضرت اللہ کے
آفتاب صدافت کو بچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خداتعالی جمارے کینوں اور بخلوں کو دور کرے۔
والسلام علی من اتبح الہدی!

(از قادیان ضلع کورداسپور۲۲ رمارچ ۱۸۸۲ ودهنیه ،مجموعه اشتهارات ج اص ۱۱۳ ۱۲۱۱)

ناظرین! بیسلیدلاا منائی حقیقت نفس الامری ہے کہ جھے کوہ ہمالہ ہے ہم پلیہ معلوم ہوتا تھا اوراس کے قتل کرنے ہے میں ازحدگریز کرتا رہا۔ گرنا چار لکھنا ہی پڑا۔ اس کالب لباب سوائے اس مولود کی بشارت اور طول نولی واعجاز نمائی اورعوام کی مع خراثی کے پھے بھی نہیں بات تو صرف اس قدر تھی کے مرز اغلام احمد قادیانی کی بیوی ایک بچہ جنے گی۔

اتئ س يات تمل جو افسانه كرديا

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو پرائمری کے طالب علم کی طرح مثل کرنے کی عادت ہے اور بیعادت سودا کے مراتب تک ترقی پزیر ہو چکی ہے۔ ورند دولفظوں میں اتابی کا فی تھا کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہوگا۔ جرتمام بن نوع انسان اورخود مابدولت سے ہرلحاظ سے بہتر وافضل ہوگا اور تمام انبیاء کی مجز ہ نمائی اس اعجاز کے سامنے پانی مجرتی ہوگی اور یہ بچہ ۹ سالہ میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوجائے گا اور ایسادعوئی بشری طاقت سے بالاتر ہے۔ بلکہ یہ خدا کے فضل و کرم سے الہا آمیری دعا کا نتیجہ ہے۔

سلطان القلم کوشاید سیجی معلوم نہیں کہ بہت یا تیں کرنے والا بالونی اور یاوا کو کے نام
سلطان القلم کوشاید سیجی معلوم نہیں کہ بہت یا تیں کرنے والا بالونی اور یاوا کو کے نام
عزت کی نگاہ ہے دیکھا گیا ہے اور قلیل الکلامی بزرگی میں شار ہوتی ہے۔ جس کلام میں فصاحت
و بلاغت ہو وہ بمیشداد بی و نیا میں عزت و و قار کے مرتبہ پر پہندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔
قادر الکلامی اور خوش بیانی رسول اکر مرتب ہے اقوال کے مربون منت ہے۔ ایک ایک اشار سے
میں وہ وہ نکات بنہاں ہیں جن کی نظیر اقوال عالم میں نہیں چھوٹے چھوٹے احکام بھی اس قدر
دلیڈ بریمی کہ مفسرین نے ان کی شرح میں دفتر قلمبند کے نفظ لفظ میں وہ وہ نفاست بحری ہے کہ چوم

لینے کو بے اختیار دل جا ہتا ہے۔ نقط نقط ایسے ایسے معارف پیش کرتا ہے کہ کوزہ میں دریا موجیس مارتا ہوانظر آتا ہے اور پھراحکام ایے ہیں جو بلاتمیز ملت اپنے اور پرائے کے لئے از بس مفید ہیں۔فضل ایز دی کے تخصوصلی میں صاحب اولا دیتھے اور فصاحت وبلاغت تو ان کی لونڈی تمی قدر دمنزلت اور و جاہت وسیادت کے وہ آتا تھے۔ جاہ دچیٹم کے وہ والی تھے۔سلاطین جہال ان کے غلام تھے اور طرفہ یہ کہ خاص محبوب بردانی تھے۔ مرآپ کی ساری زندگی الی بے جا تعریفوں کے کرنے سے خالی ہے اور خلفائے راشدین میں سے حضور اکر میں ایک کے داماد، خاتون جنت کے ایمان کے مالک،شیر خدا، فاتح خیبر جن کی عظمت وسیادت اس فرمان رسالت سے عِمَالَ بِينَ - "انت الحبي في الدنيا والآخرة (مشكوة ص٢٥٥، باب مناقب عليٌّ) "" "أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى (مشكوة ص٦٣٥، باب مناقب عليّ ) ''مظهرالعجائب والغرائب اميرالهؤمنين على ابن طالب يجمى صاحب اولا وتتصـعالم اجل وفاضل بے بدل یتھے اور ان کی اولا واللہ اللہ امام المحصو مین سیدالمشہد ٌ اءرسول اکرم ہوں کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انہاں مقاضل کے بدل یتھے اور ان کی اولا واللہ اللہ امام المحصومین سیدالمشہد ٌ اءرسول اکرم ہوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ناز پروروہ جن کی زندگی کا باب اسلام ے لئے کھلا اور اسلام کے لئے بند ہوا۔ امام اسلمین حسن وحسین رضوان الله علیهم کے لئے اسد اللہ الغالب یے جمعی کوئی الیبی پیش کوئی ندفر مائی اور نہ ہی الیک لاف وگزاف وكذب وافتراء بحرى دعاء ما كلى سوال توبيه كه جب اصل مين بيد با تين كالعدم بين توظل میں کیول وکھلائی ویتی ہیں؟ اوّل تو بیظل اور بروز کا سلسلہ ہی سرے سے غلط ہے اور بید جدت طبع کا ایک خودتر اشیدہ قانون ہے۔ تمراس قانون کےمطابق جو چیز اصل ہیں ہےوہی نقل مل آنى جائيے ئىدىدارهى سےموچىس برد ه جائيں اس لئے ايسے ايسے صد باوا قعات ابت کرتے ہیں کہ بید دجل دینے کے لئے افسانے تراشید ہیں۔بہرحال ہمیں مرزا قادیانی کے بتائے ہوئے اصول پرمرزا قادیانی کو پورا اتر تے دیکھنا ہے اوراس چھوٹے خدا کوانسانی پیکر میں نازل ہوتے دیکھنا ہےاور بیاوصاف جو بیان شدہ ہیں منظر عام پر بیجائی نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں۔اس

لئے ہم بھی سردست اگر کو یم زبال سوز د کے مصداق چپ ساد سے پر مجبور ہیں۔ تمام عظمندوں کے نز دیک ہے قاعدہ کلیہ ہے کہ جھوٹ بولنابدترین چیز وام النجائث ہے۔ چنانچیتاری آس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی بھی کسی اہل اللہ نے کسی بد بخت انسان کوانسان بنانے کی معی فر مائی تو صرف اس ایک نقطہ کو نحوظ رکھتے ہوئے بچ بولنے اور جھوٹ سے کنارہ کش ہونے کی تلقین فر مائی اور جس کسی نے بھی جھوٹ کو ترک کیا تو گھویااس نے تمام برائیوں سے نجات پائی۔ آدمی جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو جھوٹ کی چا دراس پر پردہ پوٹی کرتی ہے۔ مگر چونکہ جھوٹ کی بناپانی پر ہوتی ہے۔ اس کے اس کی بناوٹ کامیاب نہیں رہتی اور چونکہ فطرت سلیم جموث سے بذات خود تنظر ہے۔ اس کئے قدرت اس کی پر دہ پوشی کی طمع سازی کو پاش پاش کردیتی ہے۔ گر پھر وہ اس طمع سازی کو چمپانے کے لئے ایک اور حیلہ سازی کرتا ہوا ایک اور پر دہ ڈال دیتا ہے اور جب تک وہ اپنے مطمع نظر میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس تعلی سعاصی پر پر دے پر پر دہ ڈالے ہی جاتا جب اور بہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اس تعلی پر لعنت فر مائی کیوں؟ اس لئے کہ گناہ کرنے ہے اور بھر گناہ عذر گناہ عذر گناہ عذر گناہ سے بعد اگر وہ ندامت اور تو بہ کرتا تو احتم الحا کمین اس کے گناہ کو بخش دیتے۔ گرگناہ عذر گناہ سے برتر ہے۔ ایک تو تعلی ندموم کیا اور اس پر بے در بے جموث بولے۔

بر بی ایک الہام کو ملاحظ فر مادیں کہ ایک بچہ جو ابھی ماں کے شکم میں بھی نہیں آیا۔

اس کے لئے کتابوں کی کتابیں سیاہ ہورہی ہیں کہ دہ الیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ کی اس لاف
وگزاف سے ایک دنیا معتملہ خیزی کررہ ہے۔ مگر آپ ان مفتحکوں کے جواب میں اشتہار پر
اشتہار نکال رہے ہیں اور چونکہ آپ اپنی جبلی عادت کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اس لئے اختصار کونظر
انداز کردیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ انجھن سے میدان کشادہ کئے جاتے ہیں اور یہ قاعدہ کلیہ ہے
کہ دروغ کو راحافظ نباشداور لبی تحریم میں ہمیشہ سے تعقی ہوتا ہیکہ وہ تصنیح اوقات کے علاوہ کی ایک
مشکلیں پیدا کردیتی ہے۔

چنانچاس کمپاشتہاری خامد فرسائی کے بعدان صدیا ہے تر تبییوں ہے آپ دوچار ہوئے اور مراد آباد سے شی اندرمن نے اس ہے تک گپ پر بیاعتراض کیا کہ داہ جی واہ بیجی کوئی البہام ہوا کہ 9 برس کے عرصہ میں وہ مولود پیدا ہوگا۔ اس لمبے عرصے میں تو کوئی اعجازی احمیازی نشان نہیں ہوسکتا۔ چونکہ بات معقول تھی اور مرزا قادیانی کو بھی متاثر کے بغیر ندر بی تو مرزا قادیانی نشان نہیں ہوسکتا۔ چونکہ بات معقول تھی اور مرزا قادیانی کو بھی متاثر کے بغیر ندر بی تو مرزا قادیانی نشان میں رقام فرمایا۔ جس کے بعض اقتباسات ہم ناظرین کرام کے چیش کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں کو لہو کے بیل کی طرح کھومنا پند نہیں آتا۔ نہ ہم سلطان القام ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بیر جبلا نامقصود ہے کہ ہم نے اتی ضخیم کتاب کھی ۔ جس ہے کوئی کچھنہ بجھ سکا۔

اس اشتبار پرطرح طرح کی چہمیگوئیاں ہوئیں اوراعتر اضات بھی ہوئے۔ ممرطول نولی کے مرطول نولی کے مرطول نولی کے مرطول بن کے مرض میں چونکہ ایک خرائی مضمر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات بے ربط اور پکی نکل جاتی ہے جو سنجا لے سے بھی نہیں سنجل سکتی اور بجائے لینے کے دیئے پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات انسان اپنے قول سے خود پکڑا جاتا ہے اور ایسا قابوآ تا ہے اور بے بس ہوتا ہے کہ الا مان۔ پھروہ

مخلص اور بریت کے ذرائع و سائل سوچنا ہے۔ گمر جوں جوں وہ سعی بلیغ کرتا ہے اور طول نولی کے حلقے اور زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہاس کے ڈھول کا پول کھل جاتا ہے اور بدوای اس کے حواس خسبہ پر اپنا پورا پورا تسلط جمالیتی ہے پھر جو بھی بیان دیتا ہے۔ قدم قدم پر لغزش اس کے قدم چومتی ہے۔ چنا نچے اس اصول کے مطابق ہمارے مرزا قادیانی دام طول نولی میں مجینے ہوئے ہاتھ یاؤں مارتے ہوئے فرماتے ہیں۔

## ''اشتهار صداقت آثار''

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي على رسوله الريم! واضح ہو کہاس خاکسار کے اشتہار۲۲ مارچ ۱۸۸۷ پر بعض صاحبوں نے جیسے منثی اندرمن صاحب مراد آبادی نے بیزکتہ چینی کی ہے کہ نوبرس کی حدجو پسرموعود کے لئے کی گئی ہے میہ بری مخبائش کی جگہ ہے۔ ایسی لمبی میعاد تک کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہوسکتا ہے۔ سواؤل تو اس کے جواب میں بیدواضح ہو کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑ کے کی بشارت وی مگی ہے۔ کسی کمبی میعاد ہے گونو برس ہے بھی دو چند ہوتی ۔اس کی عظمت اور شان میں پچھ فرق نہیں آ سکتا۔ بلکہ صرت کو لی انصاف پر ہرایک انسان کا شہادت دیتا ہے ( سلطان انقلمی ) کہا یسے عالی درجہ کی خبر جوایسے نامی اوراخص آ دمی کے تولد برمشمل ہے۔انسانی طاقتوں سے بالاتر ہےاور دعا کی قبولیت ہو کرالی خبر کا ملنابے شک میہ بڑا بھاری آ سانی نشان ہے۔( دریں چیشک ) نہ میہ کھرف پیش **گ**وئی ہے ماسوااس کے اب بعد اشاعت اشتہار مندرجہ بالا دوبارہ اس امر کے انتشاف کے لئے جناب اللی میں توجہ کی منی تو آج ۸ مایریل ۱۸۸۷ء میں اللہ جل شاندی طرف سے اس عاجزیراس قدر کھل کیا کہ ایک لرکابہت ہی قریب ہونے والا ہے جو مدت حل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔اس سے ظاہر ہے کہ ایک لڑکا بھی ہونے والا ہے یا بالضروراس کے قریب حمل میں ۔لیکن پدخا ہزمیں کیا گیا کہ جواب پیدا **ہوگا۔ ب**یوہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برت کے عرصہ میں پید ہوگا اور پھر بعداس کے سی بھی الہام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والا یمی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تنس ۔ (ردکومت جانے دو) چونکہ بیاجزایک بندہ ضعیف مولی کریم جلشانہ کا ہے۔اس کئے اس قدر ظاہر کرتا ہے۔ (اعتبار ہے جناب) جومن جانب الله ظاہر كيا كيا آئندہ جواس سے زيادہ منكشف ہوگا وہ بھي شاكع كيا

**جادكًا** والسلام على من التبع الهدى!

المشتمرخا كسار!غلام احمداز قاديانی ضلع مورداسپور (۱۸۷مریه یل ۱۸۸۷ء،مجموعه اشتهارات ۱۴ص۱۱۱)۱۱) اس شاندار ذو معنی بناوٹ پر ہی شاید کسی نے کیاا چھا کہاہے کواس کا تخیل پجھاورہاور محبت کی چاشن میں ڈوبا ہواہے۔ مراستعارہ کے رنگ میں یہاں بھی چونکہ ایس ہی وضع حمل کی قید لگائی ہے۔ جومعنکہ خیز ہے۔ کس صفائی سے ارشاد فر ماتے ہیں اس پیش کوئی کے انکشاف کے لئے توجہ کی گئی ہے۔ جس کے بیم عنی ہیں کہ وحی کا سلسلہ مجمی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے آیک ٹیلیفون کی طرح سے ہے۔ جب چاہا قائم کر لیا اور جب چاہا تو ڑویا۔ حالا تکہ حضور فخر رسل تا ایک ہے کی مبارک سیرت سے ہے۔ جب چاہا قائم کر لیا اور جب چاہا تو ڑویا۔ حالا تکہ حضور فخر رسل تا ایک کی مبارک سیرت اس کے منافی ہے اور الفاظ کی بندش ملاحظہ ہو۔ بہت ہی قریب پیدا ہونے والا ہے یا بالصرور اس کے قریب پیدا ہونے والا ہے یا بالصرور اس

باراں ہیں۔ کی نے کیا خوب کہاہے کہ۔ چیٹی ہی رہی خاک شہیداں سٹا ہی گیا دامن کی کا بجائے گل میری تربت یہ ہوں خار کہ الجماعی کرے دامن کی کا

بجائے مں میری حربت پہوں حارات ابھائی سرے دائن کی ہ خیرالقرون قرنی کے مبارک الفاظ سیرت النبی کے صفحات پر آب زرسے لکھے ہوئے ماہ کامل کی طرح درخشانی فرمارہے ہیں۔ان آبدار موتیوں کی چک سعیدالفطرت لوگوں کے لئے مضعل ہدانت کا کام ابدلاآ بادتک دیتی رہے گی۔ ہاں شیرہ چشم اپنی کورباطنی کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے کے شک میں رہیں تو ''قلك اذ قسمة ضيدی''

> جلوہ گل نے چمن میں مجھے بے چین کیا مل ہی جاتے ہیں تیری یاد دلانے والے

الله الله! وه مبارک زمانه جس میں نور عرفال کی بارش ہور ہی تھی اور آ قائے نامدار سرور دو جہال رحمته العالمین مبنفس نفیس ان انمول موتیوں سے ان اعرابیوں کی جمولیاں بھررہے تھے۔

دو جہال رحمتہ العامین جس سی ان اموں موہوں سے ان احرابیوں ی جونیاں ہررہے ہے۔ جن کو پہیں جر کرروٹی ، رہنے کوجھو نپڑا اور پہننے کو چیتھڑا بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ وہ بہیت وہر بریت کے پیلے جو تدن سے نا آشنا ومعاشرت سے کورے اور انسانسیت سے کوسوں دور جن کو ہوش و بہائم سے تشہیمہ دینا کچھنازیبا نہ ہوگا۔ وہ شراب کے دالدادہ اور جوئے کے عادی قبل وغارت کے شیدا اور خونریزی کے کے عاشق جوابی لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا سعادت عظیے تصور کرتے تھے اور جن کی

شقاوت قلبی کے انسانیت سوزمظا ہرے جن سے بدن لرزہ بداندام ہوتا ہے اور رواں رواں الا مان والحفیظ پکارا فھتا ہے۔ تاریخ میں خون سے لکھے ہیں ہے۔

اک آن میں جب بھر دیئے جل تھل تو میں سمجھا داقف تیری رحمت سے کیا سب کو گھٹا نے مگر قربان جاؤں اس امت کے عمخوار اور انسانیت کا سبق دینے والے آتا گے در جہاں تھائیے کے نام نامی سے جس نے ان درندہ صفات وحشیوں کو جو ہر ہریت کے لباس میں لموں تھے اور ناخواندگی کے مہیب دیو کے تالع فر مان ہو چکے تھے۔ پچھاس شان سے انسانیت سے شناسا کیا اور اس آن سے کایا پلیٹ کی کہ فلسفہ جہاں انگشت حیرت درد ہاں اور تاریخ جہاں اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر وعاجز ہے۔

الله تعالى كاوه برگزيره رسول جب صاحب معراج بوا اور مولا كريم نے مجد اقصلى كى يركرائی - "سبحان الدى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله (بنى اسرائيل: ١) " پاك بوه مولا جو لے كيا اپنے بندے كون تك يسمحد اتصلى تك -

مولا کریم کے ان انعام کوسرور دو جہاں آقائے نامدا تقلیقہ نے جب بیان فر مایا کہوہ بیت المقدس جوشام میں ہے۔ گذشتہ شب جھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف واحسان سے اس کی سیر کرائی۔

کفار مکہ نے کمال استہزاء سے بغلیں جھا تکی اور پہتیاں اڑا کیں اور آ داز ہے کے کوئکہ دہ اچھی طرح سے بیرجانتے تھے کہ آ قائے نامدار محمد مصطفے احمد مجتبط اللہ بھی شام کوتشریف فرانہیں ہوئے اور ان کے زعم باطل میں بیر خبط مایا کہ حضو مطابقہ کے بطلان کے لئے یہی ایک دلیل کافی ہے۔

چنانچہ کفار مکہ کے چند وہ نفوس جوایذ ارسانی میں پدطوئی رکھتے تھے اور جنگے دل محداقت کی آنکھوں سے محروم تھے۔حفرت رسول اللہ کے کئے مداستہ میں اثرانے کے لئے آرہے تھے کہ راستہ میں ابو بکر صدیق کو آتے دیکھ کر رکے اور ذرائقم کر ان میں کا وہ بد بخت وہنفیب جوابوجہل کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔صدیق آکبڑ سے یوں ہمکلام ہوا کہ لوتمہارا دوست آج ایک اور برکی اثراتا ہے کہ گذشتہ شب وہ بیت المقدس اور آسانوں کی سیر بحسد عفری کرآیا ہے۔صدیق آکبڑنے جواب دیا۔خدا کی شم وہ رخ انورائیا ہے جوجھوٹ سے ناآشنا عفری کرآیا ہے جوجھوٹ سے ناآشنا ہے جوبھی کہتا ہے جو بھی کہتا ہے جوبھوٹ سے نا آشنا کی سیر جسے کے جوبھی کہتا ہے جوبھی کے اور میرااس پرائیان ہے۔اس سکت جواب سے وہ پکھ بہوت سے رہ کیا درجی کردگار کے حریے تعبیر کیا اورجی کی دیا ہے۔

رصت عالم الله إلى ال الن خلق عظيم كينبع كردارد كفار مكه بين ورطنز أطرح

طرح کے سوالات پیش کرتے ہوئے خوش گیمیاں جواستہزاء سے لبریز بیں۔اڑارہے ہیں۔شفیق عالم کمال شفقت ومہریانی سے ان کی تسلی تشفی فرمائے جاتے ہیں۔ مگران کے دل جو پھر سے زیادہ سخت واقع ہوئے تھے اور چراغ کے پنچھو ما اندھراہی کی مثال دی جاتی ہے اور ہدایت کسی کے بس کاروگنہیں کسی نے کیا خوب کہاہے۔

> ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندۂ

ای طرح ایک دوسرے وقت میں چندسرکش قریش مکہ، حضور فخر رسل میالیہ کی خدمت میں جندسرکش قریش مکہ، حضور فخر رسل میالیہ کی خدمت میں جا کر ہوکر یوں کویا ہوئے کہ اے محملیہ اگر تو سچا رسول ہے تو ہمارے سوالات کا جواب دے حضو میالیہ نے ارشاد فر مایا بیان کرو۔ وہ کون سے سوالات ہیں۔ قریش مکہ نے حسب ذیل سوالات کئے۔

ا ..... روح کیاچزہے؟

۲..... اصحاب کہف جود قیانوس ہا دشاہ کے زمانہ میں غار میں چھپے تھے ان کی کیا تعداد تھی؟

٣..... ذوالقر نين كون تها؟

سرورعالم المسالة في ان كرجواب من فرماياس كاجواب كل ديا جائ كا-

اللہ تعالی کا برگزیدہ رسول جانتا تھا کہ اللہ تبارک وتعالی وی کے ذریعہ سے ان کے جوہات کے جوہات کے جوہات کے جوہات کے جوہات جوہات جوہات جائے ہوتھی کر جات ہوتھی کی ہوتھی کو یہ بات ناپند ہوئی کہ وعدہ دیتے وقت ہماری مہر بانی کا ذکر خیر کیوں نہیں ہوا۔ اپنے حبیب علی کے کوایک خفیف کی حبیب میں معربی کی دونت کے منقطع کردیا۔

کفار مکری بن آئی وہ کم بخت پہلے بی بھرے پڑے تھے۔ برس دیے اورابیابرے کہ صحابہ کرام پر خدا کی زبین تنگ آئی۔ جدھرے چلے ہیں آ واز وں پر آ واز ہے جاتے ہیں اور پر آ واز ہے کے جاتے ہیں اور پر آ واز ہے کہ جاتے ہیں اور پر آ واز ہے کہ جاتے ہیں اور اور اور جاتی ہیں کا گر رہا بھی محال ہوگیا ہے۔ چنا نچہ حضو واللے کا وہ غلام جو خلیف ٹائی ہوا آتے تھا ہے کی خدمت میں بڑے اوب سے ان کے جواب کا ہتی ہوا تو حضو واللے خرمایا کہ وحی کا تشریف لا نا میر ہے بس کی بات نہیں۔ جب اللہ تعالی کو منظور ہوگا جواب دیا جائے گا۔ چنا نچہ میہ آ بہت شریف جو مولائے کریم کہ واحدانیت کی ایک درخشاں دلیل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کرآ کے اور اس کی تعلیم فرمائی۔" ولا تہول لشد تی اندی فاعل ذالك جبرائیل علیہ السلام لے کرآ کے اور اس کی تعلیم فرمائی۔" ولا تہول نا شد تی اندی فاعل ذالك

غدا الا ان یشاه الله (کهف:۲۲) "که میرے صبیب یون مت کهوکه میں بیکام کرنے والا مون بلکہ کو کہ میں بیکام کرنے والا مون بلکہ کو کہ اگر اللہ تعالی کو منظور مواتو ایسا کروں گا۔

چنانچیاس کے بعد آ پی اللہ ہمیشہای پڑمل پیرا ہوتے رہےاوراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ احکام جواس کے جوابات میں تنے نازل فرمائے۔ دیکھوسور ہ کہف: سوچہ جاتی ہے جین میں ان میں نہ تمہاری

بڑھ جاتی ہے چن میں اور آرزو تمہاری جس گل کو سونکھتا ہوں آتی ہے بو تمہاری

دوسری دلیل ملاحظه مو:

مسلمانوں کی وہ پاک ماں جوعا کشرصدیقہ سے نام نامی سے یاد کی جاتی ہے اور خلیفہ اوّل کی گخت جگر ہیں۔جن پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول نے تہمت تر اثنی کی تو حضو علیہ اللہ اس قدر متفکر ہوئے کہ قلم کو طاقت نہیں کہ بیان کرے اور ام المؤمنین اس بہتان سے اس قدر خاکف ہوئیں کہ بستر علالت پر دراز ہوگئیں اور بخار لازم ہو چکا اور قریب المرگ ہوگئیں۔

اگر توجہ کرنے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوسکتا ہوتا تو حضوط کے دات والا تبار سے بڑھ کراس انعام کا اور زیادہ کون سخق تھا۔ گر ایبانہیں ہوا۔ حضوط کے بہت روز تک اس رنج وحن میں درجہ حالا نکہ وہ ہمہ وقت اس کی جناب میں حاضر رہتے ۔ یہاں تک کہ ساری ساری رات فوافل میں گزرجاتی اور پاؤل میں گزرجاتی اور پاؤل میں گزرجاتی اور پاؤل میں کر جاتے اور دن اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے میں تمام ہوتا اور اس تبینی سلسلہ میں صد ہا چوٹیس وجود اطہر پر آئیں اور دل ہولہان ہوجا تا ۔ گروہ خدا کا برگزیدہ رمول، اللہ تعالیٰ سے منہ نہ موثر تا اور توجہ تو کیا ایسے منہمک ہوتے کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز اس کی یاد میں اس کے مورجے ۔

آ قائے کون ومکال اللہ کی سرت کا ورق ورق اور نقط نقط پکار پکار کرزبان حال بیان کررہا ہے کہ گووہ خدا کے نہا یہ مجبوب اور افضل الرسل تھے۔ مگروہ اپنی مشیت سے سلسلہ وی مشوع کر رہا ہے کہ جب اس کی مشیت مقتفی ہو۔ جیسا کہ مشید بلکہ یہ کرم حفرت احدیث بی کومزاوار ہے کہ جب اس کی مشیت مقتفی ہو۔ جیسا کہ مندرجہ بالا واقعہ میں جب اس کومنظور ہوا تو جب اپنے حبیب بھالے کو چاہا نوازا اور لی کی اس کے مندرجہ بالا واقعہ میں جب اس کومنظور ہوا تو جب اپنے حبیب بھی اور لی کہ اللہ میں المال میں مناہم ما اکتسب من الاثم والذی تولیٰ کبرہ منہم له خداب عظیم (نور: ۱۱)"

الله الله وه مبارك بستى جو باعث تكوين روز كاراور كافته للناس موكى وه تو الله تعالى ك

لطف واحسان کی بختاج ہواور جب تک مشیت ایز دی کومنظور ندہو۔ جبرائیل آمین ندآ سکیس اور بید سلسلہ وی جب تک اس کی مشیت مقتضی ندہو بندہی رہاور یہی تو ایک خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو جب منظور ہوشر وع کر ہاور جب چاہے منقطع کر دے۔ کیونکہ وہ کسی کا تابع فر مان نہیں۔ اس کی ذات اس سے مزہ ویر تر ہے۔ ہاں انبیاء علیم السلام پر جب چاہے لطف وکرم کی بارش پہ بارش برسائے۔ محرکسی نبی کی بیرجرائت نہیں کہ وہ جب چاہے سلسلہ الہام کوشر وع کردے اور جب چاہے بند کردے۔

اب پنجابی نی صاحب کودتی بھی ملاحظہ ہوکس نے کیا حسب حال کہا ہے۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جمکائی دکھید کی

یہاں تو مشکل ہی نہیں ذرا توجہ کی اور الہا می سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ بھی اس تیزی وخیزی سے ساون کی بارش کی طرح کہ اوھور ہے ہی پیغام پہ پیغام جن کا نہ سر ہے نہ ویر۔ آ نے لگے اور جن کی تغییم ہی نہیں ہوتی اور جو واقعات کے بعد چہاں کئے جاتے ہیں اور جن پر حاشیہ آ رائی کی جاتی ہیں اور جن پر حاشیہ آرائی کی جاتی ہے نہ معلوم بیکہاں سے آتے ہیں اور ان سے دنیا کوکون سافا کدہ پہنچتا ہے اور بیسلسلہ ربانی ٹیلی فون تھوڑا ہے کہ جلوکرتے ہی شروع ہوگیا اور Receiver رکھتے ہی بندہ ہو چکا نہیں

بلکہ بیا کیک ایسا پاک اور منز ہ سلسلہ ہے جواللہ تعالیٰ کے ببضہ قدرت میں ہے۔ کیا جائے وحشت میں کیا کہا انہیں میں نے ہمدم مجمی میری آج تسلی نہیں کرتے

الله الله! اس قدر دعوے اور بیشیرین محنی مولود مسعود کی بشارت مگر نیز گلی قدرت ملاحظه موکدالهام دهرے کے دهرے رہ گئے اور وضع حمل میں لڑکی پیدا موئی۔

غیرتو غیرتی تھا ہے بھی بدگمان ہوگئے۔ بینوت ہور بی ہے۔ اندالله واندا الیه داجعون ایگانوں اور بیگانوں نے تفرنوت کو منزلزل کردیا تو مرزا قادیانی نے کمال ہوشیاری سے ڈویتی ناؤ کوکندھا دیا اور قریب کے حمل پر بعدمشکل جان چیزائی۔ انتظار کی گھڑیاں گزرنے کو تو گزرکئیں۔ گرایک عجیب انداز سے گزریں۔ نہوتے چین نصیب ہوا اور نہ جاگتے فرصت حاصل ہوئی اور جانبین کی نگائیں آسان سے نازل ہونے والی دعا بیروح کی بے مبری سے منتظرر ہیں۔

ز چه کی گورکېر چکی تھی اور مرزا قادیانی کاوه الهام قریب آچکا تھا۔ (مولودموعود)جس

کی انظار میں دنیا بے صبری ہوئی جاتی تھی۔ آخر خداکی مہر پانی سے وہ سعید ساعت آئی پیٹی۔
جس میں مرزا قادیانی کی مراد مصح شہور پرآئی۔ جس سے مرزا قادیانی ڈھارس بندھی اور غریب
امت کی جان میں جان آئی۔ پھر تو مبارک کے شاد مانے بچے اور نغمہ کا نفزا کا غلظہ بلند ہوا اور
مبار کبادی کا ترانہ امت میں بلند ہوا تھی کے چراغ چلائے گئے اور مرزا قادیانی کی تعریف
وقومیف میں زمین و آسان کے قلابے ملاتے ہوئے شکرانہ کے نوافل ادا کئے کہ مسلمانوں کی
ال جرمزا قادیانی نے رکھ لی۔ جنانچہ قار کمن کرام کی خدمت میں مرزا قادیانی کا وہ لطف اندوز

وتو صیف میں زمین وآسان کے قلابے ملاتے ہوئے شکرانہ کے نوافل ادا کئے کہ مسلمانوں کی اوج مرزا قادیانی نے رکھ لی۔ چنانچہ قار کین کرام کی خدمت میں مرزا قادیانی کا وہ لطف اندوز پیام جوشراب محبت سے سرشار ہے چیش کرتے ہیں تا کہ وہ بھی اس سے بہرہ ورہوکر ہماری محنت کی داددیں۔

خوش خبری

جواب دیا کہ سے جت مہاری صون ہے۔ یومنہ کی ابھ مسلودہ س میں ارف میں مہا ہے ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہا بیان کرے اور اہم کے بیان کر دہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تغییر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی ۔ کیونکہ ہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پاکراس کے معنی کرتا ہے۔ پس جس حالت میں اڑکی پیدا ہونے سے کئ دن پہلے عام طور پر کئی سواشتہار چھپوا کر میں نے شائع کردیے اور بڑے بڑے آر بول کی خدمت ہیں بھی بھی دیے تو الہائی عبارت کے وہ معنی بھی کول نہ کرنا جوخود ایک خفی الہام ہیں میرے پر ظاہر کئے اور پیش از ظہور خالفین تک پہنچا دیے گئے۔ کیا ہٹ دھری ہے یانہیں کیا ہم کا اپنے الہام کے معنی بیان کرنا یا مصنف کا پی تصنیف کے کی عقیدہ کو ظاہر کرنا تمام دوسر لوگوں کے بیانات ہے۔ تندافقل زیادہ معتزمین ہے۔ بلکہ خود سوچ لینا چاہئے کہ مصنف جو کچھ پیش از وقوع کوئی امر غیب بیان کرتا ہے اور صاف طور پر ایک بات کی نسبت دعوی کر لیتا ہے تو وہ اپنے اس الہام اور اس تشریح کا آپ ذمہدار ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں دخل بے جادیا ایسا ہے۔ جیسے کوئی کی مصنف کو کہے کہ تیر سے تصنیف کے یہ معنی نہیں باتوں میں دخل بے جادیا ایسا ہے۔ بیسے کوئی کی مصنف کو کہے کہ تیر سے تصنیف کے یہ معنی نہیں بلکہ یہ ہیں۔ جو میں نے سوچ ہیں۔ اب ہم اصل اشتہار ۸ ما پر یل ۱۸ ما مناظرین کے ملاحظہ کے لئے ذیل میں لکھتے ہیں تاان کواطلاع ہو کہ ہم نے پیش از دقوع اپنی پیش گوئی کی نسبت کیا دوگائی اور پھروہ کیسا اسے وقت پر پورا ہوا۔''

الشتمرخاكسار إغلام احمقاد ياني ازقاد يان ضلع كورداسيور (عراكست ١٨٨٥ء ، مجموع اشتهارات جاص ١٣٢٠١٣) نایائیداردنیا کی بے ثبات گھڑیاں جلد جلد گزررہی تھیں اور چن جہاں میں ہزاروں کلیاں خلاق و وجال کے نام کو بلند کرتی ہوئیں چٹک کر پھول بنی سینکروں بلبلیں اس کی حدے ترانے گا کر گلوں برنتار ہوئیں۔ ہزاروں کوٹیلیں پھوٹیس اور لاکھوں درخت برگ و برسے ملبوس ہوکر یگانگت کے ترانوں میں تمر کے بوجھ سے اس کی جناب میں سربسجد دہوئے کروڑوں سے صفحہود پر مبزلباس زیب تن کئے۔فلفہ جہاں کوموجیرت بنا کرزرد موکر چل دیئے۔ پھولوں کی آ فریش سے چن جہاں لہلہا اٹھا تو بھی کے ہاتھوں کو بھی حرکت ہوئی۔ طبور خوش الحان گا بھاڑ بھاڑ کرنو حہ خوانی کررہے تھے اور بلبلیں سیندفگاری میں کو مور بی تھیں ۔ مرآ تھی سے کان محل ناآشا تھے۔ وہ کو یاس بی ندر ہاتھااور باغ جہال کی بہار جوشا بداسے ناپند آتی تھی کو بڑی بے در دی سے لوث ر با تھا۔ جب وہ کسی مخلفتہ پھول کود کھتا بلبل کا دل خون ہوکررہ جاتا اور جب تو ژتا وہ سینہ کوب ہوکر اڑ جاتی ۔ کویاننجیں کے اس تعلی کو جو وہ کھیل سمجھے ہوئے تھاد کیے نہ سکتی ۔ان پھولوں اورغنچوں میں ا يک منحي ي كلي الي بھي تقي \_ جيڪي و م يو کر بنسااور بولا گو تير \_ نضے نضے قو کي مضمحل اور کمزور ميں اور تیری بے بسی پر بھی رحم آتا ہے اور تیرے توڑ لینے سے مجھے کوئی خاص ذاتی فائدہ نہیں۔ مرچونکہ تیری مشختلی پرایک و نیائے جہاں کی امیدیں وابستہ ہیں۔اس لئے تیرا تو زلینا بی بہتر ہے۔ کیونکہ تیرے دم سے ہوسکتا ہے کہ ایک جہال کے سعیدلوگ بھی شاید دھو کہ میں ہوں اور چونکہ باغ جہال کےاس واحد مالی کاارشاوہ۔

''جآء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا'' اس لئے چونکہ تیری وجہ سے اس کی ہمسری کا دعویٰ کیاجا تا ہے اور'کسان اللّٰہ نـزل من السماء'' کہاجا تا ہے کی وجہ سے مجبور ہوکر میں سیجھے تو ژنا ہوں۔

آ ہ! جب بیکلی ٹوٹی امت مرز ائیے کے کھروں میں صف ماتم بچھ گئی اور نبوت کے پرزوں میں ایک بیجان آ گیا اور خاکسار نبی کو تاویلیس بنانے سے دو جار ہونا پڑا۔ گمر بے وقت کی راگنی کوکون پسند کرتا ہے۔

وئی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بنتی بھی مجرُ جاتی ہے جب منظور خدا ہوتا ہے

ہمیں اس صدمہ جانکاہ میں امت مرزائید کے ساتھ دلی ہدردی ہے۔ کسی نے کیا

خوب کہاہے۔

کسی کا کندہ تھینے پر نام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے عجب سراہے یہ دنیا کہ جس میں شام وسحر کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے

افسوس بیموعود بچہ کلی ہے پھول بننے سے پیشتر سولہ ماہ کی عمر میں مرزا قادیانی کو بے اغرزار قصد مقاصل ا

داغ مفارقت دیتا ہوا چل بسا۔

پول تو دو دن بہار جانفرا دکھلا مکتے حسرت ان غنجوں پہ ہے جو بن کھلے مرجما مکتے

مرزا قادیانی کو بیصدمداییا شاق گزراکداس کا تصورا حاط تحریر سے باہر ہے۔ آپ کی استی امیدیں اجر گئیں اور کارخانہ نبوت بیں ایک بیجان عظیم ایسا اٹھا جس کا تصورا حاط تھر سے بالاتر ہے۔ اس صدمہ جا نکاہ نے آپ کو دیوانہ بنا دیا اور مراق کے دور سے ان محمق موج ہوئے اور آپ کی طبیعت پرایک ایسا بار پڑا جس سے آپ مجموعہ امراض کا گلدستہ بن گئے۔ محر تا ہم نبوت کے فرائض کرتے پر تے بھی الصرام دیتے رہے اور بچ تو یہ ہے کہ توازن و ماغ کے محمح شد ہے کہ بوش میں ہے اس کے دیوان کی تعدیق مرکوایسا تاراج کیا تھا کہ ہوش وجواس کھودیے تھے۔ چنا نچہ ہمارے اس بیان کی تعدیق مرزا بشیر احمد صاحب ذیل کے ہوش وجواس کھودیے تھے۔ چنا نچہ ہمارے اس بیان کی تعدیق مرزا بشیر احمد صاحب ذیل

''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سراورہسٹریا کا دورہ بشیرا ڈل کی وفات کے چندون بعد ہوا تھا۔''

(سيرت المهدى حصداق ل ١٩، روايت ١٩)

چنانچہ مرزا قادیانی کی تقدیق جوانہوں نے اپنی قلم سے بیان فرمائی ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے حسب ذیل ہے۔ ضیافت طبع کے لئے حسب ذیل ہے۔

حقانى تقرير برواقعه وفات بشير

"واضح موكداس عاجز كے لڑ كے بشيراحدى وفات جو عدا گست ١٨٨٥ وروز كيشنبه يس پیدا ہوا تھا۔ ۴ رنومبر ۱۸۸۸ء کواس روز کیشنبہ میں ہی اپنی عمر کےسولیویں مہینہ میں بوقت نماز مبح ا بي معبود حقيق كى طرف والس بلايا كميا عجيب طور برشور فوعا خام خيال لوكول من اشحا اور رتگارتک کی با تیں خویثوں وغیرہ نے کیں اور طرح طرح کے نافنی اور کج دلی کی رائیں ظاہر کی محكيس فالفين مذهب جن كاشيوه بات بات مين خيانت وافتراء بانهول في اس يج كى وفات برانواع دانسام کی افتر اء کمرنی شروع کی۔سوہر چندابتداء میں ہماراارادہ نہ تھا کہ اس پسر معصوم کی وفات پرکوئی اشتہار یا تقریر شائع کریں اور نہ شائع کرنے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ کوئی ایسا امر درمیان نه تفاکم می فتیم آ دمی و تعور کھانے کا موجب ہوسکے۔لیکن جب بیشور وغو غاائتہا کو پینی میااور کیجاورابلهمزاج مسلمانول کے دلول پر بھی اس کامعزا ٹریز تا ہوانظر آیا تو ہم نے محض للد بيتقر برشائع كرنامناسب مجعالاب ناظرين برمنكشف موكبعض مخالفين يسرمتوفي كي وفات كاذكر كرك اين اشتهار واخبارات ميل طنز سے لكھتے ہيں كه بيدوي بچه ہے جس كى نسبت اشتهار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ء اور ۱۸۸م یل ۱۸۸۱ء اور عرافست ۱۸۸۷ء میں بیر ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب محكوه عظمت ودولت موكا اورقوش اس سے بركت يا تيس كى بعضول نے اپن طرف سے افتراءکرے میجی این اشتہار میں لکھا کہ اس بے کی نسبت بدالہام بھی ظاہر کیا حمیا تھا کہ بد بادشاموں کی بیٹیاں بیاہے والا ہوگا۔لیکن ناظرین پرمنکشف ہوکہ جن لوگوں نے بینکتہ چینی کی ب\_انہوں نے بردادمو کہ کھایا ہے یا دمو کہ دینا جا ہا ہے۔اصل حقیقت بیے کہ ماہ آگست ۱۸۸۷ء تک جو پرمتونی کی پیدائش کامبینہ ہے۔جس قدراس عاجز کی طرف سے اشتہار چیے ہیں جن کا لیکھر ام پٹاوری دجر ثبوت کے طور پراپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے۔ انہیں میں سے کو کی مخص ایک اليا حرف بمي پيش نبيس كرسكا\_جس ميس بدوعوى كيا حميا موكم مسلح موعود اورعريان والايمي لاكا تھا۔ جو فوت ہوگیا۔ بلکہ ۸رابریل ۱۸۸۱ء کا اشتہار اور نیز کراگست ۱۸۸۷ء کا اشتہار جو

٨٨١ يريل ١٨٨١ء كى بنايراوراس كحواله ي بروز تولد بشرشائع كيا كيا تعارصاف بتلار بايك جوز المامى طور يريت في بين مواكرة يايرار كامسلح موعوداورعريان والاسم ياكوكى اورب تعب کر میکھرام بیثاوری نے جوش تعصب میں آ کرایے اس اشتہار میں جواس کی جبلی خصلت بد کوئی وبدزبانى سے مراہوا ب\_اشتہارات ندكورہ كے حوالد سے اعتراض تو كرديا مكر آ ككھيں كھول كران تنیوں اشتہاروں کو پڑھ نہ لیا تا جلد بازی کی ندامت سے پچ جاتا نہایت افسوس ہے کہا یے دروغ باف لوگوں کو آ ریوں کے دہ پیڈت کیوں دروغ کوئی ہے منع نہیں کرتے جو بازاروں میں کھڑے ہوکرا پنااصول بیہ تلاتے ہیں کہ جموٹ کوچھوڑ نا اور تیا گنا اور بچے کو ماننا اور قبول کرنا آر بول کا دھرم ہے۔ پس عجیب بات بیہ ہے کہ دھرم قول کے ذریعہ سے تو ہمیشہ طاہر کیا جاتا ہے۔ مگر فعل کے وقت ایک مرتبه می کام مین نبین آتا۔افسوس بزارافسوس۔اب خلاصہ کلام بیکہ بردواشتہار ۸راپریل ١٨٨١ء اور عداگست ١٨٨٨ء فدكوره بالا اس ذكر وحكايت سے بالكل خاموش بيس كداركا بيدا ہونے والا کیسااور کن صفات کا ہے۔ بلکہ بیدونوں اشتہار صاف شہادت دیتے ہیں کہ بنوزی<sub>د</sub>امر المام كى روسے غير مفصل اور غير مفرح ہے۔ بال يتعريفيس جواو پر گزر چكى بي ايك آنے والے لڑے کی نسبت عام طور پر بغیر کسی تخصیص و تعین کے اشتہار ۲۰ رفر وری ۲۸۸۱ء میں ضرور بیان کی گئیں میں لیکن اس اشتہار میں تو کسی جگہنیں لکھا کہ جو سراگست ۱۸۸۷ء کولڑ کا پیدا ہوگا۔ وہی مصداق ان تعریفوں کا ہے۔ بلکہ اس اشتہار میں اس لڑ کے کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ مندرج نہیں کہ کب اور کس وقت ہوگا۔ پس ایسا خیال کرنا کہ ان اشتہارات میں مصداق ان تعریفوں کا ای پرمتوفی کوهمرایا گیا تھا۔ سراسر بث دھری اور بے ایمانی ہے۔ بیسب اشتہارات جارے یاس موجود ہیں اور اکثر تاظرین کے پاس موجود ہول مے۔مناسب ہے کدان کوغورے پڑھیں اور پھر آپ ہی انصاف کریں جب بیلڑ کا جونوت ہو گیا ہے پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد مد ہا خطوط اطراف مخلفہ سے بدیں استفسار پہنچ تھے کہ کیا یہی مصلح موعود ہے۔جس کے ذریعہ سے لوگ ہدایت یاویں مے ۔ توسب کو یکی جواب لکھا گیا تھا کہ اس بارے میں صفائی سے اب تک کوئی الہام نہیں ہوا۔ ہاں اجتمادی طور پریگمان کیاجاتا ہے کہ کیا تعجب کمصلح موعود یمی اڑکا ہواور اس کی وجہ ریتھی کہاس پسرمتوفی کی بہت می ذاتی بزرگیاں البامات میں بیان کی گئی تھیں۔جواس یا کیزگی روح اور بلندی فطرت اورعلواستعداداورروش جو بری اورسعادت جبلی کے متعلق تھیں اور اس كى كامليت استعدادى ي علاقه ركمتى تعين سوچونكده استعدادى بزرگيال اليي نبين تعين جن کے لے بزی عمریا ناضروری ہوتا۔ای باعث سے یقینی طور پر کسی الہام کی بناء پراس رائے کو ظاہر

یداشتہارسنت قدیمہ کے مطابق ابھی بہت کہا ہے۔ مگر چونکہ سنت خاص کے مطابق علائے کرام کی شان میں آپ برس پڑے ہیں۔اس لئے ہم اس پراکتفا کرتے ہیں۔ **اندھیر نگری اور اس کی حکومت** 

اوائل زمانہ میں حجموٹی حجموٹی حکومتیں ہوا کرتی تھیں اور ان کے بادشاہ بھی وزیر چنیں شہریار چنان کےمصداق ہی ہوا کرتے تھے۔

چنانچداندهیرنگری میں ہرچیز کئے کی سیرتھی۔ نی یب رعایا کا ناک میں دم آچکا تھا۔ تجارت کا ستیہ ناس اور تا جروں کا برا حال تھا۔ رشوت ستانی گرم بازاری پرتھی ۔ کسی کی فریا د کو کوئی نہ منتا تھا۔

ایک مہاپڑ تیسوی سادھوجس کے دو چیلے بھی تھے۔صحرانور دی کرتا ہوا شہر میں داخل ہوااور بڑکے ایک بڑے پیڑ کے بیٹچ آسن جما کر بیٹھ گیا اور رام نام کی مالا دے منکے پیرمنکا چلانے میں تحوہوااور چیلوں کو بھوجن کے لئے شہر میں بھیج دیا۔

چیلوں کی جیرت کی کوئی انتہاء ہی ندرہی کہ جو چیز بھی وہ کسی دوکا ندار سے پوچھتے

ہیں۔ دود ھ دو پیسے سیر ، کھھن دو پیسے ، چنے دو پیسے سیر ،غرضیکہ جو بھی وہ کسی دوکا ندار سے پوچھتے ہیں دو پیسے سیر ،بی بتا تا ہے۔ وہ بلا کچھٹر ید کئے گرو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مہاراج یہ گلری تو رام گلری ہے جو چز پوچھو دو پیسے سیرملتی ہے۔اس لئے ہم آپ سے پرارتھنا کرنے کوآئے ہیں کہ کئی اور چنے کھا کھا کرہم ٹنگ آ چکے ہیں رام گلر میں دودھاور بالائی کھانے کی اجازت عطاء فرما کیں۔

مہاراج بو لے! بیدام محرنہیں اندھیر محری ہے۔ بوریا بستر سنبیالواور رام بھروسے چیکے سمی دوسری بستی میں بھوجن کرو۔

چیلے ہاتھ جوڑ کرہانتی ہوئے مہاراج یہاں چند دن تشریف رکھواور پر ماتما کی دعا ہے اچھی اچھی چیزیں بھوجن کرنے کی اجازت دو۔

مہاراج بولے مجھے یہ کچھن کچھ بھلےمعلوم ہیں ہوتے۔ بیٹا خطا کھاؤ کے ابھی چلے چلو۔ چیلے یاؤں پڑ کر بھند ہوئے تو مہاراج کو بھی مجبوراً چیپسادھنی پڑی۔

اند ھیر گھری سادھوں کے لئے عیش پور تھا کھا کھا کراس قدر موٹے اور تا زے ہوئے کہ شہر میں ان کی نظیر نہلتی تھی۔

اندھیر گرے راجہ تخت پر براجمان ہیں اور غصے سے لال پیلے ہورہے ہیں اور منہ سے کف نکل رہی ہے۔ دوقیدی پابرزنجیر سامنے کھڑے ہیں۔

حضوریمی وہ دونو ں نمک حرام ہیں۔جوموتی کے قاتل ہیں۔ ( کتے کا نام ہے ) کوتوال نے کہاجو یاس ہی کھڑا تھا۔

راجهان دونو ل کو پھانسی پروشکا دو۔

كوتوال بهت احجما جحور

پھانسیاں تیار ہوئیں اور کتے کے قاتل دار پر چڑھانے کے لئے لائے گئے۔ا تفاق سے وزیرصاحب بھی موقعہ پر پہنچ گئے۔جن کی مٹھی اقربانے گرم کر دی تھی۔کہا دیکھوکوتوال ان کو پھانسی مت دواور میری باوشاہ سے واپسی ملاقات تک تھم کی انتظار کرو۔

كوتوال بهت احجما جحوريه

وزیرِصاحب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ حضور وہ آ دمی نجیف البدن ہیں اور بھانسی کے رہے کشادہ ہیں۔ کیا کیا جائے وہ تواس میں نیآ سکیں گے۔ سریر میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

راجہ: ان کو چھوڑ دواور جوموٹے تا زے ہوں ان کی جگدان کو پھانسی پراٹکا دو۔اندھیر

مگری میں دونوں سادھوکانے کی طرح کھکتے تھے تھم سنتے ہی سپاہی کثیا کوروانہ ہوئے اور دونوں کوگر فار کر لیا۔

مہاراج برہم ہوئے اور بولے کہان پیچاروں کا کیاقصور ہے۔ بیے گناہ کیوں لئے مہ

جاتے ہو۔

، سپاہی مہاراج بے گناہ اور قصور وغیرہ کوتو تم جانو پیتھوڑے موٹے ہیں۔ آگرید پھانسی نہ دیئے جائیں تو اور کیاتم دیئے جاؤ کے۔

بیداد محمری کا اندها راجه

پنجابی کی ایک مثل مشہور ہے نو پیٹے اور تیرال لاگی وہ شاید ای بستی کے لئے حقیقت حال ہے۔ راجہ کے حضور ش ایک منیم ( منثی ) کی جواز حدر شوت لیتا تھا۔ شکایت ہوئی جس پراس کی طلبی ہوئی اور وہ حاضر کیا حمیا۔

راجہ: کیوں نے نالائق پہلے جہاں بھی تو تعین ہواسرکاری چوریاں کرلیا کرتا تھا۔ای لئے تہیں مال خانداورخزاندسے موقوف کر کے کاغذی کام پرلگایا۔اب یہاں بھی رعایا کولوٹنا ہے جائ ہم تہمیں نوکری ہے ہی معزول کرتے ہیں۔

منیم جصور کا قبال قائم چیوٹی چیوٹی عیالداری ہے دم فرمایا جائے۔ پرانائمک خوار ہوں۔ راجہ: بہت اچھا جاتو دریا کی لہریں شار کیا کر شخواہ مل جایا کرے گی۔ہم پاپ سے بہت

ۇرىتى بى<u>ل</u>

منيم: بهت احجاحضور ـ

منیم دعا کیں دیتا ہوا دریا کے پتن پر چلاجاتا ہے اور جو بھی دریا سے گزرتا چاہتا ہے منیم بی یہ کم کرسدراہ ہوتے ہیں کہ ہماری اپر شاری میں فرق آتا ہے اور جب تک مفی گرم نہ ہو کیا مجال کوئی گزر سکے۔

غریب رعایا جس طرح بھی ہوسکارام بھرو سے ونت گزارتی رہی۔انفاق سے را جکمار کی شادی ہوئی اور دلہن کا ڈولا بھی دریا پار سے آیا۔ منیم جی نے مزاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہماری اہر شاری میں فرق آتا ہے۔اس لئے ہم گزرنے نہ دیں گے۔

شاہی سوار عصد سے برہم ہوئے اور بولے ابتو کون ہے جوراج کمار کا ڈولا روکتا ہے۔ منیم کی نے جوب دیا میں رانی کا سالہ ہوں۔ شاہی سپاہی اس مسکت جواب سے مرعوب ہوئے اور معاملہ در بارتک پہنچا۔

راجہ تخت پر بیٹا ہے اور درباری قرینے سے دست بستہ کھڑے ہیں۔ سپاہی فریادی ہوتا ہے کہ حضور دریا کے بین پر جوشائ منیم اہر شاری پر تعین کیا گیا تھا اور جوایئے آپ کورانی کا سالہ کہتا ہے راج کمار کا ڈولاگز رنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے۔ چونکہ میری اہر شاری میں فرق آتا ہے اس لئے ڈولاگز رنے نددیا جائے گا۔

راجدا یک تحریری حکم دیتا ہے کدروکومت، جانے دو۔

سیای تھم لے کر بڑی عجلت سے پتن پر پہنچتا ہے اور شیم کوشائی تھم تھیل کے لئے پیش کرتا ہے۔ بنی اور نوبت کرتا ہے۔ بنی طازم بگڑ جاتے ہیں اور نوبت دھیگا مشتی تک خی جاتی ہے۔ گر شیم عیاری کرتا ہواعقل سے کام لیتا ہے اور شاہی ملازموں کو یہ کہہ کر شدند اکر دیتا ہے کہ صاحبوعقل سے کام لواور رانی کے سالے کی بات توجہ سے سنو۔ شاہی تھم جوتم لاے ہواس میں صاف لکھا ہے کہ:

روکو .....مت جانے دو! شاہی عملی کھیل کرنامیرااورآپ کافرض ہے۔اس لئے بیڈولا گررنے شد یا جائے گا۔اس قانونی خٹک منطق بات پر مٹی گرم کی جاتی ہے اورڈولا گررجا تا ہے۔

تاظرین! یہی حال ہمارے مرزا قادیانی کا ہے۔الہام کئے سیروہ کسی کی ہجو میں ہویا تحریف میں،عذاب کے ہوں یا خوشجری کے،قہرالی کے ہوں یا رقم کے خرضیکہ جس امر کے بھی ہوں دو پینے سیرہی جیں اوردعاء کرانی چا ہوتو رو پینے مسلمان بنتا چا ہوتو چندہ جہاد کی آرزو کروتو چندہ جیاں کرلو جیتے ہی چندہ اور الہام ایسے جیل کرجو حرچا ہولگالواور جہاں چاہے جیاں کرلو اور اگر فاجری الفاظ خلاف پڑتے ہوں تو استعارہ کے رنگ میں چیش کرلو۔ یا خل اور بروز کے دکھونے میں ڈھل لو۔ یا کسی ایک کرلواور ایسا کر نے سے گناہ نہیں بلکہ سنت مرزاہے۔

اب ای مولود کی پیش گوئیاں اور الہام ملاحظہ ہوں۔ آپ سنت مخصوصہ کے مطابق برستے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے بیرک کہا تھا۔ پسر متونی ہی ان صفات کا حامل ہے بیسراسر ہددھری اور بے ایمانی ہے۔

حالانکه الهامی الفاظ" فینشدنسه بفلام حلیم "تے یعنی ایک جلیم السی کی ہم مہیں بشارت دیتے ہیں۔اس کے بعد جواشتہار دیااس میں فرماتے ہیں۔ "سو کچھے بشارت ہوایک وجیہداور پاک لڑکا کچھے دیا جائے گا۔اس کا نام عمو کیل اور

شيرب-" (مجموعه اشتهارات جام ۱۰۱)

اس کے بعداشتہارواجبالاظہار کے میڈنگ سے جواشتہاردیاس میں فرماتے ہیں۔ ''بینشان مردول کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ بہتر ہے۔مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے اوراس جگہ بھی دعاء سے ہی ایک روح منگائی گئے ہے۔''

(مجموعه اشتهارات جاص ۱۱۵)

یہ وہ روح تھی جونلطی ہے آئی اورلڑ کی پیدا ہوئی تو آپ نے قریب کے حمل پر دنیا کوٹال دیا۔

اس کے بعداشتہار صدانت آٹار کے ہیڑنگ سے شائع کر کے روکومت جانے دو کے مصداق فرماتے ہیں۔

" يمي الهام مواكدانهول في كهاكدة في والايبي ب-"

(مجموعهاشتهارات جاص ۱۱۷)

اس کے بعد خوشخری کے ہیڈنگ سے ایک اشتہار شائع کر کے فرماتے ہیں۔

"اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں اشتہار ۸۸ اپر میں ۱۸۸۲ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پاکر کھلے کھلے بیان میں کھا تھا کہا گروہ حمل موجودہ میں پیدانہ ہوا تو دوسر ہے حمل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۷ رزیقعد ۲۰ مطابق ۲۰ الست ۱۸۸۷ء میں بارہ بجے رات کے بعد ڈیڑھ بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا۔ فالمحمد لله علیٰ ذالك!" (مجور اشتہارات جام ۱۳۱۱)

کس طرح باور ہوکہ ایفا ہی کردگے کیا وعدہ جنہیں کر کے مکرنا نہیں آتا

کافل سولہ (ماہ) تک وہ طیم لڑکا جس کا الہامی نام بشیر رکھا گیا۔ جیتار ہا اور مرزا قادیا نی جن کا بید دعویٰ ہے کہ توجہ کی تو حجت الہام ہوا بیہ معلوم ہی نہ کر سکے۔ حالانکہ الہامی سلسلہ کئے سیر کے مصداق ہی رہا اور برابر شیر علی خیراتی اور لیجی ٹیجی تا براتو ڑا الہام پہ الہام ہارش کی طرح وہ شکے پر منکالاتے رہا اور جب کہ ایک بین وصاف میکالاتے رہا اور جب کہ ایک بین وصاف بیان بیس آپ تسلیم کر بھے ہیں کہ انہوں نے کہا آ نے والا کہی ہے تو اب تاویل بے کار ہے۔ گر چونکہ آپ کو دعویٰ نبوت ہے اس لئے آپ کو شاید اس برے زمانے میں اور ہندوستان ہیں جھوٹ بولنا بیش پر سونے کی ملمہ سازیاں کرنا جائز ہے۔ ورنہ اس لاف وگر اف کے منج کو یا جھوٹ کے بیٹ برکروں تھی ند کہ سکتا ہے۔ جھوٹ بولے تو بیٹ بحر کر

بولے کہ کہاوت سی ہوئی تھی۔ مگر آج آئھوں سے مشاہدہ کرلی ورنداہل بصیرت تو پہلے روز اس نتیجہ سے بے نیاز نہ تنے اور آپ کی کرشمہ سازیوں کے بول تو ہم بھی قائل ہیں۔ واللہ باتونی چھے رستم ہو۔

ہم بھی قائل ہیں تیری نیر مگیوں کے یاور ہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

ہمارے صلع موجرانوالہ میں ایک مولود صاحب منگانام کے ہوئے ہیں وہ کوئی عالم وفاضل نہ تھے گرلیکچراس خوبی وعمر گی ہے دیا کرتے تھے کہ علمائے کرام بھی متاثر ہوئے۔ بغیر نہ رہا کرتے تھے اور خاص وعام مرحباؤ حسین کہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ وزیرآ باویس ان کے چند دوست ایسے بھی تھے جو بہت ہی بے لکلف تھے۔

انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا مبلغ علم تو وہی ہے جو ہمارا ہے۔ کیونکہ جہالت کے کالج میں ایک ہی کلاس میں تعلیم پائی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تو ایک لفظ بھی اس فصاحت سے اوانہیں کر سکتے اور آپ ہیں کہ ماشاء اللہ محوجیرت کر دیتے ہیں۔ آخراس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے جواب دیا۔ اس کا شانی جواب جا ہے ہوتو میر سے ساتھ سیر کو باہر چلو۔ چونکہ سے انکشاف تھا اس لئے وہ مولا نا کے ساتھ ہو گئے۔ شہر کے باہرایک بڑا سر سبز کھیت لہلہار ہاتھا۔ جس میں غالبًا کو بھی اگل ہوئی تھی۔

مولوی صاحب اس کے کنارہ پر کھڑے ہوگئے اور فیقوں کو بخاطب کر کے فر مایا۔ بھائیو! مہرے وعظ کی کیفیت یونمی سمجھو کہ یہ کو بھیوں کے بودے بڑی بڑی بگڑیاں باند ھے عوام الناس بیٹھے ہیں اور یہ کھیت جلسگاہ ہے۔ آپ میں سے کوئی میری جگہ چلا آئے اور یہاں کھڑے ہوکر جو پچھاس کے دل میں آئے بے جابا بنہ کہتا جائے اور و کیھے کہ کوئی اسے مزاحم ہوتا ہے یاکس بات کا حوالہ بو چھتا ہے پچھ بھی نہیں۔ پھر بے باک کہنے سے کیوں رکوں جب کہ یہ میں اچھی طرح سے جانیا ہوں کہ عوام الناس جاہل مطلق ہیں۔

بعینه ای قاعده کلیه برمرزا قادیانی کانصب العین ہفرماتے ہیں کہ

''بالآخر ہے بھی اس جگہ واضح رہے کہ ہمارا اپنے کام کے لئے تمام وکمال بحروسہ مولاکر یم پر ہے ۔۔۔۔۔ اس بات ہے کچھ غرض نہیں کہ لوگ ہم سے انفاق رکھتے ہیں یا نفاق اور ہمارے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں یارداور ہمیں تحسین کرتے ہیں یا نفرین ۔ بلکہ ہم سب سے اعراض کر کے غیراللّٰہ کومردہ کی طرح سمجھ کراپنے کام میں گلے ہوئے ہیں۔ کو بعض ہم سے اور ہماری قوم میں سے ایسے بھی ہیں کہ ہمارے اس طریق کونظر تحقیرے دیکھتے ہیں۔ گرہم ان کومعذور بچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جوہم پر ظاہر کیا گیا ہے وہ ان پڑئیں اور جوہمیں پیاس لگادی گئی ہے وہ آئیس ٹیس در کہل یہ عمل علیٰ شاکلته "اس کل میں یہ بھی لکھنا مناسب جمتنا ہوں کہ جھے بعض اہل علم اصحاب کی نامحانہ تحریروں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اس عاجز کی یہ کارروائی پندئیں کرتے۔"

(اشتہارکم دیسر ۱۸۸۸) اور ایس اللہ ۱۵ اسان کو مردہ بجموع اشتہارات اس ۱۸۱۸) انظرین! مرزا قادیانی تمام بن نوع انسان کو مردہ بجمعتے ہوئے اپنے کام میں گے ہوئے تھے۔ ہدایت وگرائی نفاق وا تفاق ہوئے تھے۔ ہدایت وگرائی نفاق وا تفاق آبولیت دعدم تجدلیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غیراللہ کو مردہ بجمد کر ہمہ تن اپنے ہے موجود بنے کے شخل میں موجود بنے مرحود بنے مرحود بنے ہیں اور یہ ایس کی ہوئی تھی کہ ہو اور جود یکہ ہزاروں صفحات ای دھن میں سیاہ کئے۔ گرایہا کرنے سے چونکہ فاش غلطیاں بھی ہوجاتی تھیں۔ جس کے لئے آئے دن اولا فہمائش کیا کرتے کہ خواب گراں میں آپ کے منہ سے کیا کیا نکل میں۔ ہوش کی دوالواور ہماری ان حرکات سے وہ نالاں تھے اور چونکہ ہم غیراللہ کومردہ بجھتے تھے۔ مگر چونکہ وہ ہمارے مقصد سے نابلہ اس لئے وہ ہمارے اس طریق کونظر تھارت سے دیکھتے تھے۔ مگر چونکہ وہ ہمارے مقصد سے نابلہ اس لئے وہ ہمان کومغذور بجھتے تھے اور جو ہم جانے تھے دہ بھلا کیا جانیں ہم اپنی پیاس کی قدر خود ہی کرتے ہم ان کومغذور بجھتے تھے اور جو ہم جانے تھے دہ بھلا کیا جانیں ہم اپنی پیاس کی قدر خود ہی کرتے ہم ان کومغذور بجھتے تھے اور جو ہم جانے تھے دہ بھلا کیا جانیں ہم اپنی پیاس کی قدر خود ہی کرتے ہم ان کومغذور ہوتا ہے کہ دہ ہی میری اس کارروائی کو پہندئیں کرتے۔ مگر ہم تو اپنے میان علم ہوتا ہے کہ دہ ہم کی میری اس کارروائی کو پہندئیں کرتے۔ مگر ہم تو اپنے میان علم ہیں ان کی حقیقت کو بھیوں سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔

عبث ناصح تو کرتا ہے تھیجت عشق بازوں کو بوھاپے میں مسیحیت پر طبیعت آ ہی جاتی ہے کے مصداق ہم اپنے مشاغل میں ہمہ تن مصروف تھے۔

حسن بن صباح کا ایک داقع جمعے یاد آیادہ یہ ہے کہ یہ حضرت بھی صاحب الہام ہونے کا دوئی کیا کرتے تھے اور ایک فدامقید ہو پے دوئی کیا کرتے تھے اور ایک فدامقید ہو پے تھے۔ ایک دفعہ وہ معد اپنے مریدوں کے جہاز بیل سوار تھے کہ طوفان آگیا اور جان کے لالے پڑگئے۔ مدعی الہام نے سوچا اور ایک عیاری سے مطالعہ کیا کہ اگر طوفان سے فی گئے تو ریالوگوں کے پول باراں بیل فور آ ایک الہام مریدان باوفا کو سادیا کہ طمئن رہو۔ خدانے جمھے دعدہ کیا ہے کہ جہاز نہیں ڈو بے گا۔ کیونکہ وہ اچمی طرح جان تھا کہ اگر ڈوب کیا تو ہو چھنے والاکون ہوگا۔

جو ڈوبے گی ٹاؤ تو ڈوبیں کے سارے

مرزا قادیانی کافیشر نابغلام علیم بچه اگر زنده بھی رہتا تو بین ظاہر ہے کہ وہ ان صفات کا حامل بھی نہ ہوسکتا تھا۔ گرمرزا قادیانی کی عمر نے اس کے چالیس برس تک وفاتھوڑی ہی کرنی تھی۔ جیتار ہتا تو ایک مجز ہنمائی کی بین دلیل شہر تا اور ہزار زن اس سے شوکریں کھاتے اور کارخانہ نبوت کی شان ہوتی اورصفات کے متعلق استفسار کنندگان کو بید کہہ کرخاموش کردیا جاتا کہ واقعات سنت اللہ کے مطابق چالیس برس کے بعد ظہور ہوں مجے ۔ گمرافسوس قدرت کو بید بھی منظور نہ ہوا۔

مادرچه خياليم وفلك درچه خيال

## جن يتقوى تفاوى سيت موادين لك

## شهد شاهد من اهلها

مرزا قادیانی کی تحدی کی پیش گوئیاں جن پر نبوت امامت ، حق وباطل ، صدق و کذب کا انتحمار تھا اور جو برو مے مطراق سے شاکع ہوئیں اور جن پر پورا پورا بعر وسداور نازتھا۔ اللہ رہ تیری شان! برسر بازار رسوائی اور روسیا ہی کی مہیب تصویریں بن سکیں اور ان کے تصور سے اب تک غریب امت کی جان دو بھر ہے اور روح ترسال ولرزال ہے۔ مگر واہ رے سن عقیدت تیرا ستیاناس۔ تیر سے دام ہوں میں جب کوئی غریب بھنس جائے اور پھر غیر ممکن ہے کہ تیر سے سیاہ گیسو جنہوں نے وجل کی گود میں پرورش پائی اور جھوٹ کے جھولے میں تھیلے اور فریب کی تھٹی کا مزہ چکھا اسے جیتا جا گا چھوڑ دیں۔

سے بید ہو ہو ہور کے اور جھوٹ کی ما تا تو ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں فرید ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں زیادہ ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں اور دیا دیادہ ہے۔ تیر سے ہمتنڈ سے وہ وہ کر شمہ سازیاں دکھلاتے ہیں کہ عاقل عقل کو بھول جاتے ہیں اور دانا کی کو خیر باد کہتے ہوئے تیری خوفنا ک لہروں میں بہ جاتے ہیں۔ ہاں الا ماشاء اللہ کو کی خوش نصیب تیر کے طلسمی جال کو جو در حقیقت عکبوتی تاروں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تو زکر فضل ایز دی سے فکل جاتا ہے۔ ورنہ ناصح شغال تیرے دہل کو بقول مخصیک درمیاں تعر دریا تنجتہ بندم کردہ

درمیان طر دریا محمد بدم سرده بازے گوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش کے عین مصداق ہیں۔اللہ تعالی ان سے محفوظ رکھے۔آمین!

ذیل میں ایک خط جناب محمطی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کا درج کیاجا تا ہے۔جس

ے امت کی بدحواس اورتحدی کی پیش گوئیوں کی بربادی کا فوٹو منظر عام ہوگا۔فریسند وہمی حلقۂ ارادت مرزا ہے۔اس لئے یتحر پر لطف سے خالی نہ ہوگی اور مرزا قادیانی کی بطالت پر مهر کذب ثبت کرنے میں بیش بیش رہے گی۔اس پیش گوئی پر بھی عنقریب روشنی ڈالی جائے گی۔ کماب تصویر مرزاز مرطبع ہے انتظار فرمادیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

مولانا (نوردين صاحب) ممرم سلمه الله تعالى! السلام عليم!

آج کر تمبر ہے اور پیش کوئی کی معیاد مقررہ ۵ر تمبر ۱۸۹۴ میمی کو پیش کوئی کے الفاظ کچھ ہی ہوں لیکن آپ نے جوالہام کی تشریح کی ہے وہ یہے۔

بیں اس وقت اقر ارکرتا ہوں کہ آگر پیش کوئی جموئی نکل یعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک میں اس وقت اقر ارکرتا ہوں کہ آگر پیش کوئی جموئی نکل یعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک حجوث پر ہے وہ پندرہ ماہ کے حرصہ میں آج کی تاریخ سے بسرا کے موائے مانے اس کے لئے تیار ہوں۔ مجھاکو ذلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے۔ میرے گلے میں رسہ ڈالا جائے۔ مجھاکو مجانسی دیا جائے اور جرا یک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شاخہ کی تھے کہا کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ خین وآسان ٹل کی تیم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ خین وآسان ٹل جائیں گا۔

اب کیاری پیش کوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگئی۔ ہرگزنہیں۔ عبداللّٰد آتھم اب
تک صحیح وسلامت موجود ہا اوراس کو بسز اے موت ہا دیہ بیش کرایا گیا۔ اگر سیمجھو کہ پیش کوئی
الہام کے الفاظ کے موجب پوری گئی جیسا کہ مرز اخدا بخش صاحب نے لکھا ہے اور ظاہری معنی جو
سمجھے مرحے تھیک نہ تھے۔ اوّل تو کوئی بات الی نظر نہیں آتی کہ جس کا اثر عبداللّٰد آتھم صاحب پر پڑا
ہو۔ دوسرا پیش کوئی کے الفاظ بھی یہ ہیں۔

اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سے خدا کو چھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سے خدا کو چھوٹ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے وہ انہیں دنوں کے مباحثہ کے لحاظ سے بینی فی دن ایک ماہ لے کریعنی پندرہ ماہ تک ہا و بید میں گرایا جائے گا اور اس کو خت ذلت پہنچ گی ۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کر ہے اور جوخص تج پر ہے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت فاہر ہوگی اور اس وقت جب پیش کوئی ظہور میں آئے گی بعض اند ھے سوجا کھے کئے جا کیں گے۔ بعض اند ھے سوجا کھے کئے جا کیں گے۔ بعض اند عے سوجا کھے کئے جا کیں گے۔ بعض انداز سے جائیں گے۔

پس اس پیش کوئی میں ہاوید کے معنی اگر آپ کی تشریح کے بموجب ندلتے جا کیں اور

ُ مرف ذلت اوررسوائی لی جائے تو بے شک ہاری جماعت ذلت اور رسوائی کے ہاویہ بی*س گر گئ*ی اور عیسائی مذہب سجا۔

جوخوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمان (مرزائیوں) کو کہاں۔ پس اگراس پیش کوئی کو بچاسمجھا جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے۔ کیونکہ جموٹے فریق کورسوائی اور سچے کوعزت ہوگی۔ اب رسوائی مسلمانوں کو ہوئی۔ (حضرت مرزائیوں کو ہوئی) میر سے خیال میں اب کوئی تاویل نہیں ہوئی ہے تو بیری مشکل بات ہے کہ ہرپیش کوئی کے سمجھنے میں غلطی ہو۔

لڑے کی پیش کوئی میں تفاول کے طور پر ایک لڑے کا نام بشیر رکھاوہ مرکمیا تو اس وقت مجی غلطی ہوئی۔

(اصحاب احمر حصد وم ص٠٨،١٨ حاشيه)

ہوا ہے مدمی کا فیملہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا

مرزا قادیانی این اس ناکای دنامرادی کا دکم اردیتے ہوئے اپنی بطالت برخود بذات

فی نفسہ مہر کذابت ثبت فرماتے ہوئے حکیم نور دین صاحب کومندرجہ ذیل خطقح ریر کرتے ہیں۔ جس میں پخالفین کے اعتراضوں سے جان عزیز کا قبل از وقت سراسیمگی سے دوجا رہونا اور موافقین سے صب وت سے سندر میں بہتا ہیاں کر سے ہوئے تر کا سے ہیں کہ اس کا اندازہ کری کہ س تعدر شبہات پیدا ہوئے۔میرے احاطہ خیل سے باہر ہے۔

مخدوى كرمى مولوى حكيم فوردين صاحب سلمداللدتعالى

السلام عليكم ورحمته الله وبركانته!

میرالژ کابشر احمد تعیس روز بیارره کر بمقتصائے ربع ُ وجل انقال کر گیا۔انا للدوانا الیہ راجعون! اس واقعہ سے جس قدر مخالفین کی زبانیں دراز ہوں گی اور موافقین کے دلوں میں شبہات پیداہوں کے ان کا اندازہ نہیں ہوسکا۔ والسلام!

خا كسار!غلام احمد ازقاد بإن مرنوم ر ١٨٨٨ء

( كمتوبات احمديدج ٥، حصد دم من ١٢٧، ١٢٨)

جھلے دی ہے کوئی ہو چھے کہ اہمام ہانی کے موقع پر گوفر ارکی راہیں سوچنے میں آپ نے کافی سے زیادہ سعی فرمائی تھی۔ محر آپ نے ریجی سوچ لیا ہوتا کہ وہ سمیع بصیرعلیم بذات العمدور ہستی جس سے کسی کاکوئی محروفریب پوشیدہ نہیں رہتا اور جس کے قبصہ قدرت میں عزت وذلت ہے آپ کے اس وجل کود کھور ہی ہے۔

چاکار کند عاقل کہ باز آید پشیانی مرزا قادیانی کادعویٰ کہ بیش سیح ابن مریم ہوں

"وكنت اظن بعد هذه التسمية ان السميح الموعود خارج وماكنت اظن انه انا حتى ظهر السر المخفى الذى اخفاه الله على كثيرا من عبادة ابتلاء من عنده وسمانى ربى عيسى ابن مريم فى الهام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الدين كفروا الى يوم القيمة انا جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق وانت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى وانك اليوم لدنيا مكين امين فهذا هو الدعوى الذى يجادلنى قومى فيه ويحسبوننى من المرتدين"

" خدانے میرانام متوکل رکھا۔ میں بعداس کے بھی مجتنار ہا کہ سے موجود آئے گا اور

مین نیس جمتنا تھا کہ بیں ہی ہوںگا۔ یہاں تک کوفی جمید بھے پر کھل گیا۔ جو بہت سےلوگوں پڑ بیس کھلا اور میرے پروردگارنے اپنے الہام میں میرانا م عیسیٰ ابن مریم رکھا اور فر مایا اے عیسیٰ ہم نے مجھے عیسیٰ بن مریم کہا اور تو مجھ سے ایسے مقام میں ہے کہ قلوق اس کو نہیں جانتی اور اے مرزا تو آج ہمارے زدیک بڑی عزت والا ہے۔ اپس یہی دعویٰ ہے جس میں مسلمان قوم مجھ سے جھڑتی ہے

اور جھے کو مرتد جانتی ہے۔'' ناظرين كرام إمنى پيش كوئيال مرزا قادياني كي صدافت پر جارجاند لكاتي موئيل رمول اکرم اللہ کے فرمان پر پھول چڑ حاتی ہو کی اہل بھیرت کے لئے درس عبرت چھوڑ کئیں۔ مركاردوعالم في ايس بى وجالين ك لي فرماياتها-" لاتقوم السساعة حتى يندرج ثلاثون دجالون (كنز العمال ج١٤ ص١٩٩٠ محديث نمبر ٣٨٣٧) "آ قائر وجهالً كافرمان كالسرك المامير عنام ليواو آگاه رموكه قيامت تب تك بيانه موكى جب تك بيد جال ند آ چيس -ايك اورارشاديس فرماياغريب امت آگاه ربو- "كذابون شلا ثون كلهم يزعم انه نبى الله وإنا خاتم النبيين لا نبى بعدى (مشكوة ص٤٦٥) "ايكى اور بیمیوں ارشادات فیض ترجمان نے رقم فرمائے اور تمام انبیاء علیم السلام اپنی اپنی امتوں کو دجال كة في سمتنب كرت موع ورات مح اور چونكديد باب ميح موعود ك نشانات وعلامات كے لئے بى خص ہے۔اس لئے انسب ہے كميح عليه السلام كاوہ پيغام جوا يسے افراد كے لئے ديا كيا منا قارئین کرام کے لطف و حقائق کے لئے پیش کردوں۔ ( الجیل لوقاباب: ۲۰۲۱ ہے: ۱۱۲۷) میں ہے: "انہوں نے اس سے یو چھا کہا اے استاد پھریہ باتنس کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کوہوں اس وقت کا کیا نشان ہے۔اس نے کہا خبر دار گراہ نہ ہوتا۔ کیونکہ بہتیرے میرے نام پر ا کیں مے اور کہیں کے کہ میں وی موں اور رہمی وقت نزد یک آ پہنچاہے تم اس کے چیجے نہ کیا۔ بانااور جب لژائيوں اور فسادوں كى افوا ہيں سنوتو گھبرانہ جانا۔ كيونكہ ان كا پہلے وقت ہونا ضرورى ہے۔لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر اوشابت جر هائی کرے گی اور بڑے بڑے بھونچال آئیں کے اور جا بجا پر کال اور مری بڑے گی درآ سان پر بردی بردی در مشت ناک با تنس اور نشانیان ظاهر مول گی-"

مرزا قادیانی نے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ۱۸۸۰ء میں کیا اور پلیک (طاعون) دوسال ۱۸۸۲ء میں پڑی اورا پیے جھوٹے نبی نزول مسیح سے پہلے جب آئیں مکے تو مری پڑے گی۔ بونچال آئیں کے۔بادشا ہت پر بادشا ہت چڑھائی کرے گی بیتو نشانات مسیح کا ذب کے وقت کے ہیں۔ جومرزا قادیانی کی بعثت سے پورے ہوئے۔انجیلی رو سےمعلوم ہوا کہ مرزا قادیانی جھوٹے ہیں۔

دوسراحواله بمي ملاحظة فرماوين أنجيل متى بإب٢٩٠ آيت نمبر٢٩

اور فورا ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور جائدا پی روثی نہ دے گا اور سائدا ہی روثی نہ دے گا اور سائد سے گریں گے۔اس وقت ابن آ دم کا نشان آ سان پرد کھلائی وے گا۔اس وقت زین کی ساری قویس چھاتی پیٹیں گی .....اور وہ نرشے کہ بڑے آ واز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بیمجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو جاروں طرف سے آسان کے اس سرے سے اس سرے تک جمع کریں گے۔''

ظاہر ہے کہ یہ واقعات بھی مرزا قادیانی کے خلاف ہیں۔ نظام فلکی ہیں کوئی تغیر وتبدل خمیں ہوااور نہ ہی ابن آ دم کوآسان پر کسی نے آتے دیکھا اور نہ ہی نظام ارضی نے چھاتی پٹی اور نہ ہی آ واز صور کسی نے سن ہاں مرزا قادیانی نے صور ہونے کا دعویٰ ضرور کیا۔ مگر وہ بھیا تک اور کرفت آ واز سنائی نہیں دی۔ شاید شلع کورواسپور ش کہیں نی گئی ہوتو تعجب نہیں اور نہ ہی تی آدم کو کسی نے جمع کیا۔ اس لئے بھی مرزا قادیانی جمو نے ہوئے۔

قبل اس کے کہ میں سیح موتود کے مبحث پر پھھ عرض کروں میں میر بھی مناسب خیال کرتا ہوں کہ د جال قادیان مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی پیش کردوں تا کہ معاملہ نہایت آسانی سے بچھ میں آسکے اورکوئی البھن ہاتی ندرہے۔

مرزا قادیانی کی مایدناز کتاب (مجموعه شهارات جام ۲۳۰) پرفر ماتے ہیں کہ "
دسیدنا و مولانا حضرت محمصطفی مسلق فتم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مرمی نبوت اور

سیر او مولا با سرت میر القین ہے کہ وقی رسالت حضرت آ دم علیہ السلام فی اللہ رسالت کو کا ذب و کا فرجات ہوں۔ میر القین ہے کہ وقی رسالت حضرت آ دم علیہ السلام فی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محر مصطفعات کے ختم ہوگئے۔''

مسح عليالسلام كآن كااقرار

(ازالداد بام ص ١٩٩١، ٢٠٠٠ فزائن جسم ١٩٨٠ ١٩٨٠) رفر مات يل كد:

''جس قدر حال کے بعض مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیریندرائے کا مخالف مخمرایا ہے فور کرنے سے معلوم ہوگا کہ در حقیقت اتن بوی مخالفت نہیں جس پر اتنا شور مجایا گیا۔ بیس نے صرف مثیل مسے ہونے کا دعویٰ کیا ہے ادر میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر بی ختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میر نے زدیکے ممکن ہے کہ آئدہ زبانوں ہیں میر بے جسے اور دس ہزار بھی مثیل سے
آجائیں۔ ہاں اس زبانہ کے لئے میں بی مثیل سے ہوں اور دوسر ہے کی انتظار بے سود ہے اور سے
می طاہر ہے کہ میں کچھ میر ابی خیال نہیں کہ مثیل سے بہت ہو سکتے ہیں۔ بلکہ احادیث نبو سے کا بہی منشا
پایا جاتا ہے۔ کونکہ آخضر سے آلی فراتے ہیں کہ دنیا کے آخیر تک قریب تمیں کے دجال پیدا
ہوں گے۔ اب طاہر ہے کہ جب تمیں دجال کا آنا خروری ہے تو بھی لکل دجال عیسی تمیں سے بھی
آنے چاہئے۔ لیس اس بیان کی روے ممکن اور ہالکل ممکن ہے کہ کسی زبانہ میں کوئی ایسا سے بھی
آجائے جس پر حدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آسیس۔ کیونکہ سے عاجز اس ونیا کی حکومت
اور بادشا ہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درو لیٹی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ سے حال اور بادشا ہوں کے ہے اور جب کہ سے حال علیہ علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ ومشق میں نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ ومشق میں نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ ومشق میں نازل ہوں گے

(ازالهاد بام م ۲۹۳ بزائن ج ۳ م ۲۵۱) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ

"اس عاجز کی طرف سے بید دعوی نہیں کہ سیجیت کا میرے وجود پر بی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی میں نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس بزار سے بھی زیادہ سی آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آویں اور ممکن ہے کہ اقبال وہ دمشق میں بی نازل ہو۔"

دعوائے سے موعود سے حضرت مرزا قادیانی کاانکار

(ازالداد بام م ۱۹۰ فزائن جسم ۱۹۲) پرتجريركست بيل كه:

"اے برادران دین وعلائے شرح مثین آپ صاحبان میری معروضات کو متوجہ ہوکر
سیں اس عا جزنے جو مثیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ سے موجود خیال کر بیٹھے
ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں
نے خدا تعالی سے خبر پاکر برا بین احمد یہ میں گئی مقام پر تبعرت درج کردیا تھا۔ جس کوشاکع کرنے پر
سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گذر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہر گزنہیں کیا کہ میں سے بن مریم ہوں جو
مضی یہ الزام مجھ پرلگادے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا
آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہور ہا ہے کہ میں مثیل ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے بعض روحانی
خواص مجنج اور عادت اور اخلاق وغیرہ خدا تعالی نے میری فطرت میں بھی رکھی ہیں۔ "

## میں مسیح موعود نہیں ہوں صرف مسلمان ہوں

(توضيح الرامص ١ افرائن جساص ٥٩) برفر ماتے بيل كه:

''اگر بیاعتراض پیش کیا جائے کہ سے کامٹیل بھی نبی چاہئے۔ کیونکہ سے نبی تھا تو اس کا اوّل تو جواب بہی ہے کہ آنے والے سے کے لئے ہمارے سید ومولا نانے نبوت شرط نہیں تفہرائی۔ بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ ہیں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔''

میں سیح موعوز نبیں ہول بلکہ مجد دوقت ہول

''اورمصنف کواس بات کوبھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وفت ہے اور روحانی طور پراس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے سے بشدت مناسبت ومشابہت ہے۔''

" بیں اس سے ہرگز انکارنہیں کرسکا اور نہ کرول گا کہ شاید سے موعود کوئی اور بھی ہوں اور

مسيح موعود ك\_آنے كا اقرار

شاید بیش گوئیاں جومیرے تن میں روحانی طور پر ہیں۔ ظاہری طور پراس پر جمتی ہوں اور شاید کی گوشتی میں کوئی مثیل سے تازل ہو۔'' ( جلی رسائٹ جا ہلے تہ ہم ۱۵۹، مجوعا شہارات جام ۲۰۸)

قار ئین کرام! ان تحریرات کی موجودگی میں مرزا قادیانی کے پلے باتی کیار ہا۔ نہ نبوت رہی نہ مما ثلت نہ ہے موجود کی رہ نہ مثیل سے کا ذھکوسلہ۔ ہاں امام کی ایک ٹا تگ اور لگادی۔ جے سیر قالعممان کا ایک ہی ورق ملیا میٹ کرنے کے لئے کائی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اس موقعہ پر اس بطل حریت اور اسلام کے سیچے جانشین کا تفسیل سے پچھ اس بطل حریت اور اسلام کے سیچ شیدائی اور رسول آکر ہو اللہ کے سیچ جانشین کا تفسیل سے پچھ کی ذکر نہ کھو سکیں گے۔ اس کی بیوجہ ہے کہ ہمار ااختصار اس کی اجازت نہیں دیتا اور دنیا جانتی ہے کہ اس محمد کی وہ در اصل آنہیں کا حق تھا اور ان کی مبارک کہ اس محمد کی وہ در اصل آنہیں کا حق تھا اور ان کی مبارک زندگی واقعات کی در مند کی وہ در اس کے واقعات کی در مند کی تا مور پیش کرتے ہیں۔

حيات امام اعظم كاايك ورق

آپ كانام نامى واسم كرامى نعمان اوركنيت ابوحنيفة باورآپ كالقب كرامى امام اعظم

ہے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ثابت اور جدامجد کو زوطی ابن ماہ کے نام نامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بجمی النسل اور ایران کے شاہی خاندان سے دیرید تعلق رکھنے والے ہیں۔ حضرت امام کے جدامجد جن کا قبل از اسلام نام زوطی بیان ہوا۔ آغوش اسلام ہیں آئے اور اپنے لئے نعمان کا مام پند فر مایا۔ سلطان عبدالعزیز والئی ترکی نے سیرۃ العمان خود تالیف کی جس ہیں مفصل شرح وسط سے بیتنایا گیا ہے کہ حضرت نعمان کس طرح وزیز خزاندایران کے فرائف اواکرتے رہاور کن حالات کی بنا پر سبکدوش ہوئے ۔ حضرت نعمان اول اسلام کے ایسے شیدائی سے کہ محبت دین اور جذبہ رسول اور عشق نمی کی برکت انہیں کشاں کشاں عدید منورہ تھنے لائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی بہت فاطر و مدارات فرمات اور اکثر ملکی معاملات میں مشورہ لیتے تھے۔ شیر فعدا کی مجت کی وجہ سے جدامام کوفہ میں مستقل قیام پذیر ہوئے۔ کیونکہ یہ ان دنوں دارالخلافہ تھا۔ چنانچہ کوفہ میں رشتہ محبت زیادہ استوار ہوااور عموماً شیر خدااور جدامام کا میل جول اور دوستانہ تعلقات یہاں تک بوجے کہ اکثر کھانا ایک بی دستر خوان پر کھایا جاتا اورامیر المومنین کی اکثر دعو تیں جدنمان نے اپنے غریب خانہ پر کیس مختصراً حصرت امام کے والد ماجد کی پیدائش بھی کوفہ میں بولی اور وہ دعاء کے لئے شیر خدا کی آغوش شفقت میں ڈالے میے۔ جناب امیر نے بہت دیر تک کود میں رکھا اور سر پر دست شفقت بھیرا اور بید عافر مائی۔ خدا کرے بہتو سعادت دارین حاصل کرے اور تو اور تیری نسل سے آئندہ لوگ اسلام کے پر جوش مدور کاروں میں سے بنیں۔

چمنستان زہرا کے اس شہنشاہ کی دعاء کا اثر اللہ اللہ داماد رسول کے الفاظ خل ق جہاں نے ہوں منظور کئے جس طرح سرکار مدینہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات کو منظوری سے سرفراز فر مایا تھا۔ گوگو یا شیر خدا کی آرز وکورب جہاں نے ۹ مدھیں جناب ثابت کی قسمت اوج کومنور فر ماتے ہوئے حضرت امام ابوطنیفی کی ولادت سے مشرف فر مایا۔ چنانچہ جناب امام نے سات برس کی عمرز انو سے تنلمذ علامہ عبداللہ کے سامنے مطے کئے اور تعویٰ سے میں محرصہ میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔

جناب امام کے والد ماجد چونکہ ایک بھاری تاجر تھے۔اس لئے امام صاحب کو تجارت پی باپ کا ہاتھ بٹانا پڑااور آپ نے صرف کمیارہ برس کی عمر میں ایک سلیقہ شعاری پیش کی کہ چھوٹی سی عمر بیس تمام اصول تجارت اعلیٰ ورج پرسیکہ لئے اور اسپنے والد ماجد کولین دین اور اس کے پیچیدہ کاروبار کے بوجد سے سبکدوش کرویا اورخود خدمت گزاری ہیں مشخول ہوئے۔ جناب امام کوشن ہوئی سے خاصہ حصد ملاقعاا در صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی الی بی تفویض ہوئی میڈوراییا جگھایا کہ جناب امام کی تجارت صرف اپنے والد ماجد کے حلقہ تک خہیں دہی۔ بلکہ اتنا فروغ ہوا کہ آپ کی تجارت نہایت وسیع پیاند پر متعدد منڈ یوں میں آپ کے ملازموں پر مجیل گئی۔ ملازموں پر مجیل گئی۔

مرتجارت الی که جس کی نظیر دُهویشد سے ندیلے اور جس کی لوگ آج تک قسمیں کھا کیں۔ آپ نے بلائموں کواس کھا کی سے نازموں کواس کی تاکید کی اور کار بندینایا۔ کی تاکید کی اور کار بندینایا۔

آپ نے تجارت کورسول اکرم اللہ کے اس فرمان پر پورا فابت کیا۔

''عن ابى سعيد قال قال رسول الله عَنَالَ التاجر الصدوق الامين مع النبين والصديقين والشهداء '' ﴿ الْي سعيديان كرت إلى كرجتاب مركار مدينكا ارشاد به كروه تاجر جوسيائى كا دلداده وعمل بيرا موكا مجوث نه بول كاكم ندتو لے كا اور اس پر امانت دار بحى موكاتو وہ قيامت كروز فيوں اور صادتوں اور شهيدوں كر برابر موكا له (رواه تذى ، حاص اجداء في التجار و تسمية النبي عَنَائَلَ اياهم)

جناب امام ابوحنیفہ کے بچپن کے دوست دشمنوں نے تعریف کی۔ جن لوگوں کوسن خداوندی سے بچھ حصد ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ جمیل آ دی ایک ایسا انسان ہے کہ جس میں خدا کے نور کا جلوہ پایا جاتا ہے۔ امام صاحب کا پاکیزہ بچپن اس نمنی کی عربیں الی خوش کلامی جو بچولوں کے گرنے کا دھوکہ دیتی تھی۔ وہ حسن سلوک جس میں خلق ومروت کوٹ کوٹ کر بحری تھی۔ ادب واخلاق تو گویا ان کی تھی میں تھا۔ جس کسی نے دیکھا اور چند کے شرف ملا قات کا موقعہ ملا۔ بس کرویدہ ہوگیا۔ ایسا بیارا بچپن جس پر سلجی ہوئی جوانیاں اور برد ھاپے تربان کردی جا کیں۔

آ ہ! یہ س کے تقدق ش اس خوبی وعمدگی کا بھین نصیب ہوا۔ اس کا جواب تاریخ کی روشنی شی و کی کھے۔ کو چند کورچشموں نے جناب امام کے متعلق کی کھا تی کم ما کیگی کے جوت میں لکھا ہے۔ مگر اس کے جواب میں کیا ہی ہے کہ امیر المؤمنین سلطان عبد العزیز جیسے تی و بیدار مغز جے خلفائے راشدین کے بعدا و ل فہر پر خلیفہ وقت تسلیم کیا گیا ہے۔ جناب امام کی تاریخ کلھتے ہوئے ان کے جاس ایسے استھے طریقہ اور اعلیٰ بیانہ پر بیان کئے ہیں کہ دوست و ممن کو سرتسلیم تم کرنے کا

چارونا چارمعالمه پیش آتاہے۔ ہاں جو یائے حق کے دل میں خوف خدا اور محبت رسول ہواوراس کا ول تعسب نے اعمانہ بنادیا ہو۔

تاریخ موجود ہے واقعات حاضر ہیں اور دنیا شاہد ہے اور زمانہ بہا تک وہل منادی کررہا ہے اور تاریخ موجود ہے واقعات حاضر ہیں اور دنیا شاہد ہے اور تاریخ دان اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جناب امام کی پر نور عقیدت مندانہ بصارت سے مجری ہوئی آئکھیں صحابہ کرام کے منور جمال کی تابانی میں فیضیاب رہیں۔ جناب امام نے ایک ہدت تک ان پر وانوں کی صحبت میں فیض حاصل کیا جو شمح رسالت کے ناظر تقے اور جس میں سے معرب انس بن ما لک کا نام نامی قابل ذکر ہے۔ اس لئے جناب امام تا بھی تھے اور آپ کی تابعیت منہری حروف سے تاریخ میں کھی موجود ہے۔

جناب امام نے جوخدمت اسلام کی وہ اظہر من انفٹس ہے اور اس کا ثمرہ ہے جو تیرال سو برس سے دنیا ابوصنیفہ کی نسبت کو اپنے لئے تخریجھتی ہے اور انہیں اپنا پیارا امام تسلیم کرتی ہے اور امام اعظم کے لقب گرامی سے یا دکرتی ہے۔

محرافسوس معلوم نہیں ہوتا کہ قادیانی بہرو بیارسول اورطفیلی نبی اب امامت کی ہڑکیوں ہائت ہوئی۔ کیا انہوں کی صف میں عدم تخوائش کی دجہ سے کھڑا ہونے کی ہمت نو دو گیاراں ہوگئی۔ کیا مثیل مسے کا بخاراتر گیا۔ کیا نبیوں کے بروز عالم بالاکوسد ہارے اور خالی ڈھانچے کا ڈھانچے رہ گیا اور نبیوں کی پہلوانی کا لباس اتر گیا۔ یا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے دھونی کے حوالے ہوا۔ آخر مجھومیں نہیں آتا کہ بید مقرب ایک بات پر کیوں نہیں جتے۔ محرکیا وہی مقولہ سے بیشتا ہے۔

اونٹ رے اونٹ تیری کون س کل سیدھی

کوئی بھی نہیں۔ شیدائیان محقظہ کے لئے اللہ پاک ایک ، قرآن پاک ، نی کریم ایک ، قبلہ ایک ، کوئی بھی نہیں۔ شیدائیان محقظہ کے لئے اللہ پاک ایک ، قرآن پاک ، نی کریم ایک ، قبلہ ایک ، کعبہ ایک ، کعبہ ایک ، کام دے رہے ہیں جب سے بیان ہوئے تھے اور ہماری عقیدت بھی ابھی تو بہو ہو ہو اور اس میں ذرہ بھر تزلز لنہیں تو کس لئے مرز اجیے بے بینیدے کے لوٹے کو امام بنا کیں؟ ہرگز نہیں بیفلطی ہم نہ کریں گے اور کوئی عقلندوذی ہوش مونا چھوڑ کر پیٹل کو پندنہ کرے گا اور جنہوں نے غلامی کا ارتکاب کیا۔ انہیں اس وقت بہتہ چلے گا جب ان کے عمل اس اعلی و بر تر صراف کے تر از وہیں جانچے جا کیں گے اور عدل کی کموٹی پر کے جا کیں گے وہیٹی والوں کو غلطی کا احساس ہوگا۔

'' با احمد بارك الله فيك مارميت اذرميت ولكن الله رمي الرحمن علم القران لتنذر قوما انذر اباؤهم لتسبين سبيل المجرمين قل اني امرت وانا اول المؤمنين ، ياعيسيٰ اني متوفيك ورافعك اليّ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرواالي يوم القيمة هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلمات الله انا انزلناه قريبا من القاديان وباالحق انزلناه وباالحق نزل صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا وقيالوان هوالا فك افترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين قل هو الله عجيب يجتبي من يشاء من عباده لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون سنلقى في قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله قل اتكفروا انكنتم مؤمنين والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويخو فونك من دونه اثمة الكفر تبت يدى ابى لهب وتب ماكان له ان يدخل فيها الا خائفا وما اصابك فمن الله الفتنة ههنا فا صبر كما صبر اولوالعزم الا انها فتنة من الله ليحب حباً جماً حبا من الله العزيز الاكرم في الله اجرك ويرضيٰ عنك ربك ويتم اسمك وان لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده وماكان الله ليتركُّك جتَّىٰ بميز الخبيث من الطيب وعسىٰ أن تكرهوا شيئاً فيو خيرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون رب اغفروا ارحم من السماء رب اني مغلوب فانتصر ایلی ایلی لما سبقتنی رب ارنی کیف یحیی الموتیٰ رب لا نذرنی فردا وانت خير الورثين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بشرے لك يا احمدى انت مرادى ومعى غرست كرامتك بيدى انت وجيه في حضرتي اخترك لنفسي شانك عجيب واجرك قريب الأرض والسماء معك كما هو معى جرى الله في حلل الانبياء لا تخف ان انت الا على ا ينصرك الله في مؤطن ان يومي لفضل عظيم كتب الله لا غلبن اناورسلي الا (ازالهاد بام ص۱۹۲۲ عافزائن جسم ۱۹۲۲ ۱۹۲۳) ان حزب الله هم الغالبون" "ا احدالله في من بركت والى جو يحوق في طايا - جب كه جلايا بيتون بلكه

خدانے چلایا ہے رحمٰن نے تخبے قران سکھایا۔ تا کہ ان لوگوں کوڈرادے جن کے باپ دادانہیں ڈرائے مجے اور تاکہ بحرموں کاراستہ صاف کھل جائے۔ کہددے اے مرزا میں تھم کیا حمیا ہوں اور اس برایمان لا تاموں۔ا ہے میسیٰ میں تختبے وفات دوں گا اورا بی طرف اٹھا وَں گا اور تیرے تابعد ارول کو قیامت تک غالب رکھول گا۔ وہ یاک ذات ہے جس نے (مرزے) رسول کو ہدایت اور دین حقد کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے۔ خداکی باتیں نہیں بدلتیں یا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم نے مرز اکوقادیان کے قریب اتار ااور حق کے ساتھ اتر ااور حق کے ساتھ اتار ااور اللہ ورسول كاوعده سي ابوااور كہتے ہيں كه بيجھوٹ وافتراء باورجم نے اينے باپ دادول سے نہيں سنا کہ دے اے مرز اللہ عجیب ہے اپنے بندول سے جس کو جا ہتا ہے۔ چن لیتا ہے اور اس کے کرنے پرکوئی ہو چھنے والانہیں اوران کے دلوں پر ہم رعب ڈال دیں گے۔ کہددے اے مرز اتو اللہ تعالی کی طرف سے نور آیا ہے اور اگرتم مؤمن ہوتو کفرمت کرو۔ بلکہ مرزا پرایمان لے آؤاوروہ لوگ جومرزا پرایمان لائے اورا پنے ایمان میں کسی ظلم کوئیں ملایا وہ امن کی حالت میں ہیں اور وہی مدایت یافتہ ہیں اور محکرین کے مولوی اور سجادہ نشین تجھے ڈرائیں مے۔ ہلاک ہوئے ل وونوں ہاتھ الی لہب کے اور خود بھی ہلاک ہوا۔ا سے نہیں جا ہے تھا کہ اس میں دخل دیتا گر ڈرتا ہوا اور جو تکلیف اسے مرزا بی تنہیں رسالت میں پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہے بیا لیک آ زمائش کا مقام ہے۔مرزاجی صبر کرو۔جیسا کہ تمہارے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا بیمنجانب الله امتحان ہے۔ تا کہ وہ تھے سے محبت کرے۔ تیرااجر خدادےگا (چندہ لینے سے پیٹ نہیں بھرتا) اور مرزا تیرارب تھے ہے راضی ہوگا۔ (شاید ابھی ناراض ہے) اور تیرانام پورا کرے گا اور اے مرز الحجے بچائے گا اے مرزا تیرا خدا خبیث اور طیب میں فرق کر دکھائے گا۔ قریب کہتم ایک چیز کولواور وہ تہارے لئے بہتر ہو۔اللہ جاتا ہے مگرتم نہیں جانت اے اللہ بخش اور رحم كرآسان سے اے خداميں ہاركيا۔ پس مدد کراے میرے خدااے میرے خداتونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔اے خداتو مردے کس طرح

ا الجی لہب سے مراد مرزا قادیاتی بذات خود میں گردہ شمس العلماء حضرت مولانا قبلہ میاں صاحب دہرت مولانا قبلہ میاں صاحب دہوں مولانا سیدنذ بر حسین کو کہتے ہیں ادر میاں صاحب کے سلے کا عالم اپنے زمانہ میں اور کوئی نہ تھا۔ کیا بلحاظ عمل اور عمر آپ شخ الحدیث تھے اور نہایت سادہ تھے۔ ہندوستان بھر میں آپ کے شاگر دموجود ہیں۔ جوآج برے برے علاء کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ایسے صالح انسان کو ابولہب کہنا گذرکھانے کے مصدات ہے۔

زندے کرتا ہے۔ اے اللہ تو جھ کو اکیلانہ چھوڑ اور تو بہتر ہے، اے خدا میرے اور میری قوم کے درمیان سیا فیصلہ کر اور تو بہتر ہے۔ فیصلہ کر ان والا اے میرے احمد (مرزاجی پوں بارال) تجھے بشارت ہوتو میری مراواور میرے ساتھ ہے۔ تیرے ہاتھوں میں مرزاجی کرامتیں ہیں تو میرے دربار میں چنا ہوا ہے میں نے اے مرزا تجھے اپنی جان کے لئے چنا۔ تیری شان اے مرزا عجیب ہاور پھل نزدیک زمین وا سمان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ میرے ساتھ (معالمہ واحد ہے) مرزا تو میرا پہلوان ہے نبیوں کے حقوق میں اے مرزامت خوف کر غلبہ مہیں کو ہے۔ خدا کئی میدانوں میں تیری اے مددکرے گا۔ مرزاصا حب میراون بڑے فیصلہ کا دن ہے میں نے لکھ چھوڑ اے کہ میں میں اور میرے ساتھ اللہ وہی عالب وہیں گے خبر دارخدا کا لفتکر غالب رہتا ہے۔''

مومی توده ہے جوخدا کے نشانات پرایمان لاتا ہے۔''ولات کونن من الذین کذبوا بایت الله فتکون من الخسرین (یونس:۹۰)''اورشان لوگول کے زمرے ش مونا جنہول نے خداکی آیتول کو جھٹلایا ایسا کرد کے تو آخرکارتم بھی نقصان اٹھانے والے ہو جاؤگے۔

ناظرین! مسے علیہ السلام کومولا کریم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا جو مخص کم عقلی یا نادانی کی وجہ سے علیہ السلام کے نزول کو مشتبہ سمجھے گا اور محال عقل وقہم خیال کرے گاوہ کو یا اللہ تعالی کے قادر ہونے کی نفی کر کے اپنے ایمان سے یقیناً ہاتھ دھولے گاوہ تمام امور جو ہمارے نزویک مشکل ومحال ہیں۔ اللہ تعالی کے لئے آسان ترہیں۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور خالق اور تلوق میں یمی المیازی فرق ہے۔

حفرت میں ابن مریم آسان سے نازل ہوں گے

کھراس کی تائید میں (ازالداد ہام ۱۸۳۰ نزائن جسام ۱۸۸۰۱۸) پر ایک اور فیصله کن بیان فرماتے ہیں۔

'' بیرعا جزبار باریبی کہتا ہے کہاہے بھائیو میں کوئی نیادین یا نٹی تعلیم لے کرنہیں آیا۔ بلکہ میں بھی تم میں سےاور تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے بجو قرآن

ا مگروہ ٹازک کلائی تو تکوار بھی نہا تھا سکتی تھی اور اس لئے عاجز قادیائی نام رکھا اور جب خدا پہلوان کہتا ہے دونوں میں ہے ایک ضرور جھوٹا ہے یا دونوں ہی بودے ہیں کیونکہ بیدو تی شیطانی ہے۔

شریف اورکوئی دوسری کتاب نہیں جس پڑلمل کریں یاعمل کرنے کے لئے دوسروں کو ہدایت دیں اور بجز جناب ختم الرسلين احمد عربي الله كاوركوني هارے لئے بادى اور مقتدانهيں - (بيفر ماسية کہ آپ کی پھر کیاضرورت ہے۔خالد ) جس کی پیروی ہم کریں یا دوسروں سے کرانا چاہیں تو پھر ا کے متدین مسلمان کے لئے میرے اس جوے میں ایمان لاتا (تو کون میں خواہ مخواہ معالی ۔ جب تم کچر بھی نہیں تو تم پر ایمان لا نا جہالت اور بے سود ہے) جس کے الہام اللی پرینا ہے۔ کون می ا الديشكى جكد ہے۔ بفرض محال اگر مير اليكشف اور الهام غلط ہے جو كچھ مجھے تھم ہور ہاہے۔اس كے سجھنے میں میں نے دحو کہ کھایا ہے۔ تو ماننے والے کا اس میں حرج بی کیا ہے۔ ( یہی کہ وجال پر امان لا یا اورخسر الد نیا والاخره موا) کیااس نے کوئی الی بات مان لی جس کی وجہ سے اس کے دین میں کوئی رخنہ پیدا ہوسکتا ہے۔ (ہاں صاحب رسول اکرم کی قتم اور فرمان سے مندموڑ کرانشاء اللہ سدماجہم میں جائے گا) اگر ہاری زندگی میں سے مج حضرت سے ابن مریم بی آسان سے اتر آ ئے تو دل ماشاداورچیثم ماروش (حضرت د جالی افسانے روتے رہ جا کمیں گےاورامت کےساتھ برسر بازار جوتوں میں دال ہے گی مگر افسوس تم نہ ہو گے ) ہم اور ہمارا گروہ سب سے پہلے ان کو تبول کر لے گا۔ (نہیں حضرت آپ کے دجل اور حلف مانع ہوں مے اور وہ سیح موعود ایک دفعہ مان کر دوسرے کی ضرور تکذیب کریں مے اور اگر وہ اسے قبول کریں مے۔ تو آپ کو کیا کہیں ہے۔ کیونکہ سے موجودتو ایک ہی ہے پھرآپ کذاب بنیں کے )اوراس پہلی بات کے تبول کرنے کا بھی ثواب پائے گا۔ ( دجال میں کے قبول کرنے سے ثواب کی امید لاحول ولاقو ۃ الا باللہ اللہ تعالیٰ اس ثواب مے محروم رکھے بی تواب ہے یا عذاب) جس کی طرف محض نیک نیتی اور خدا تعالیٰ کے خوف ے اس نے قدم اشایا تھا۔ ببر حال اس خلطی کی صورت میں بھی (اگر فرض کیا جائے) ہارے تواب كاقدم آ معيى ربااور ميس دوثواب ملے-"

(نەخدائى ملاندوسال صنم نداد جرك رب ندادهر كرب)

جادووه جوسر پرچر هکر بولے

وں تو مزا قادیانی کے مینکٹروں حوالے ایسے موجود ہیں جوان کی بطالت پرآپ شاہد ہیں ولیکن اختصار کو لمح قلار کھتے ہو بے صرف ایک اور حوالے پراکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ بیا یک اصولی حوالہ ہے اوراس مبحث پرازبس مفید ہے۔

(حمامة البشري ص١٦، فزائن ج ٢ص١٩١) برمرزا قادياني ايك اصول كوقائم كرت موك

فرماتے ہیں۔

''جہاں رسول اکرم میں میں حلقا بیان کریں۔اس کی کوئی تاویل نہیں کرنی جا ہے تتم اخبار میں ظاہر پردلالت کرتی ہے اور قسم کا فائدہ بھی یہی ہے کہ کلام کو ظاہر پر حمل کیا جائے اور اس میں تاویل اوراستناه ند کیا جائے۔ آگراس میں بھی تاویل اوراستناه رواہوتوقتم کا فائدہ ہی کیا ہے۔'' اورمرزا قاویانی کااصول بھی ملاحظ فرماویں۔ "مسى الهام كوه معى تميك موت إلى كالمهم آب بيان كرے اور ملم كے بيان كرده معنول پرکسی اور کی تشریح اورتغبیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ ہم اپنے الہام سے اندرونی وا تغیت ركمتا باورخداتعالى سے خاص طاقت پاكراس كے معنى كرتا ہے۔ " (مجوعداشتہارات جام ١٣٢) ناظرین کرام! تنیول فرمان رسالت ملاحظ فرما چکے ہیں۔ان کی ابتدا چتم سے کی گئی ہے اور علائے بلاغت کے نزدیک بیمسلمہ اصول ہے کہ جہاں حلف آجائے اس کی تاویل نہ کی جائے۔ بكه ظاہرى الفاظ برمحول كيا جائے اوراس ميں قطعاً تاويل ندى جائے۔ كيونكه ايسا كرنے سے تتم كا فائده ساقط موجائ كا - چنانچه يهى اصول مرزا قاديانى بحى تسليم كرتے بين \_اب فرمان مصطفوى والله مسيح موجود كے لئے حسب ذيل بشارات ديتا ہے۔جن پر مرزا قادياني كو پورا اتر نا جاہئے اور چونكه فرمان رسالت حلف سے شروع ہوااس لئے اس میں تاویل یا استعارہ نہ کرنا جا ہے۔ بشارت شيح موعود مسے ابن مریم (مسے موعود)عدل وحکومت کے ساتھ آئے گا۔ ٢ ..... من ابن مريم (منح موعود) سرصليب كرے گا\_يعني موجوده عيسائيت كالعدم ہوجائے كى۔ س.... مستح ابن مريم (متح موعود) خزير كول كري كا\_ س ..... مستح ابن مریم (مسح موعود ) کے مبارک دفت میں لوگ اس قد رمستنتی اور عابد ہول گے کہ ایک ایک بجدہ کو ہزاروں دیناروں سے بہتر مجھیں گے۔ مسے ابن مریم جزیہ جومشرکین سے لیاجا تا ہے معاف کردیں گے۔اس کی

حنیف کوقبول کرلیں گے۔ پھر جزیہ کیہا۔ ۲ ...... مسیح ابن مریم (مسیح موعود )مقام فج الروحاء سے احرام با ندھیں گے۔ 2..... ابن مریم کچ کریں گے۔

وجہ ویہ ہے کہ فرقان حمید کی دہ آیت جوابو هریر اٹنے اس کے استدلال میں پیش کی ہے۔ ہتلاتی ہے مشرک کوئی باقی ہی نہ ہوگا۔ بلکہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں مے لیعنی دین

٨..... مسيح ابن مريم آسان ساتري ك\_ كيونكه حديث كالفاظ بين زمين براتریں مے اس سے میصاف طاہر ہوا کہ وہ اس وقت زمین پرنہیں کیونکہ زمین کی ضدآ سان ہے۔ ٩ ..... مسيح ابن مريم پيتاليس برس زين پرر بي ك\_نكاح كريس كاور ماحب اولا دہوں گے .. • ا ..... مسيح ابن مريم مدينه منوره مين فوت مول مي \_ كونكه اس كي تصديق تمبرااے ہوتی ہے ا ا ..... استح این مریم میرے مقبرہ میں میرے ساتھ وفن ہول گے۔ ١٢..... مسيح ابن مريم قيامت ك دن ميرك مقبره س ميرك ساتھ اتھیں گے۔ابو بکڑا درعرڑ کے درمیان ہوں گے۔ ان ہارہ اوصاف میں سے ایک بھی مرزا قادیانی کے حق میں نہیں۔ اقب ..... آپفرماتے ہیں کہ میں (مرزا قادیانی) درویشی اورغربت کے لباس مِن آيا هول\_ فيل! دوم ..... كسرصليب نبيس بوئى بلكه نصاري ترقي ريي فيل! سوم ..... خزری کا کھانا حرام قرار نہیں دیا میا۔ بلکه مرزا قادیانی نے تو از **مدارزائی کردی ہے۔ قبل!** چہارم ..... لوگ زرودرہم کے بھو کے ہیں اورخود ذات شریف کی چندوں کی قلر ينجم ..... جزيه معاف نهيس موار فيل! وزر چنیں شہر یار چنال مشم ..... مقام في الروحاء ايك آكهد كهنا بعي نعيب نبيس موافيل! ہور ماہے۔) قبل! معتم ..... آپ قادیان میں مرزاغلام مرتضے کے ہاں پیدا ہوئے۔فیل! آپ نے نکاح کی از صد کوشش کی مرآب ناکای و نامرادی نصیب مولی فیل! هم.... آپ نے لا ہور میں پران تو ڑے۔ مدینہ منورہ کی زیارت بھی نصیب وجم .....

نہیں ہوئی <u>۔ ٹیل!</u>

یاز دہم ..... آپ قادیان کی بنجر زمین میں دفن ہوئے روضہ نبوی میں انبھی تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ فیل!

دواز دہم ..... مرزا قادیانی قادیان سے اپنی امت کے ساتھ خروج کریں گے نہ کہ روضہ اظہر سے آخیس مے لیل!

قارئین کرام! جموٹ نمبر۵ کو پھرایک دفعہ ملاحظہ فرمادیں تا کہ الزامی جواب آسان ہے آسان تر ہوجائے۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ' وہ صلیب کوتو ڑے گا اور اگر دس بیں لا کھ صلیبیں اس نے تو ژبھی دیں توعیسائی جن کو صلیب پرتی کی دھن گلی ہوئی ہے اور بنوانہیں سکتے۔''

(ازالهاوبام ص ۱۳، ۲۰ انزائن ج ۱۲۳ (۱۲۳)

مرزا قادیانی دیده ودانسته جموت کے قدم قدم پرم تکب ہوتے ہیں اور بات بات ہیں دھوکہ دیتا فرض بھتے ہیں۔ فرمان رسالت ہیں واحد کا صیغہ ہے۔ فید کسر المصلیب یعنی وہ صلیب کوتو ڑیں گے۔ بیا لیک عالم مسلمہ بحاورہ ہے۔ مثلاً فلال کے نام سے ہندوازم کے ماتھ پر کلنگ کا ٹیکا ہے۔ فلال کی آ مدسے اسلام زندہ ہوگیا۔ اس طرح سرصلیب کا محاورہ مسلمہ اصول ہے۔ جس کا مطلب عیسائیت کا خاتمہ ہے۔ آ پ خواہ تخواہ صلیم ل کے تو زموز ہیں عمدا چلے گئے۔ جس کا مطلب عیسائیت کا خاتمہ ہے۔ آ پ خواہ تخواہ صلیم ل کے تو زموز ہیں عمدا چلے گئے۔ جس سے سوائے دھوکہ وہی کے اور پھرمطلوب نہیں۔ صلیم ل کے تو زنے نہ تو زنے میں پھر قائدہ خواہ نہیں۔ بلکہ اس کا مقصود وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ یعنی موجودہ عیسائیت کا خاتمہ ہوجا ہے گا۔ اس طرح آ پ نے دوسرا دجل دیا وہ یہ کہ نقل کفر کفر نباشد فرماتے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ وجیہا فی مطرح آ پ نے دوسرا دجل دیا وہ یہ کہ نقل کفر کفر نباشد فرماتے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ وجیہا فی کھانے کے وائت کو سے شریل فیک رہی ہے۔ بیا احمد کھانے کے اور دکھانے کے اور کھانے کے اور کھانے کے اور کھانے کے اور کھانے کہ وہ بیا نہ کہ بھی کہ لیوں سے شیر بی فیک رہی ہے۔ بیا احمد فضت در حمة علیٰ شفیت کی مرم بر بانی کہ بی کہ وہ اس موجہ کو اس وقت نظر انداز کرد ہے تھے گوآ ہے کا بی کہ بیوا ہے۔

گالیاں س کے دعا دیتا ہوں

واہ صاحب واہ! کیا کہنے ہیں آپ کے اور کیا شان ہے ، نجابی نبوت کی فرماتے ہیں کہ ''اور دوسرا فقرہ جو کہا گیا ہے کہ نزیروں کوئل کرےگا۔ یہ بھی اگر حقیقت پر محمول ہے تو بجیب فقرہ ہے۔ کیا حضرت مسے کا زمین پراتر نے کے بعد عمدہ کام یہی ہوگا کہ وہ خزیروں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے۔ اگر یہی سے ہوتو پھرسکھوں اور پھاروں اور

سانسیوں اور گندیلوں وغیرہ کوخز رہے شکار کو دوست رکھتے ہیں۔خوشخبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔''

حفرت آتکھوں میں مجمدی سرمہ لگا ئیں اوراگر چندھیا نے تئیں ہوں تو فرمان رسالت کو تعصب کی عینک ہے بے نیاز ہوکر دیکی ان تیاں بھی واحد کا ہی صیغہ ہے۔ آپ اپنی جبلی عادت کی وجہ سے دھو کہ دینے برمجبور ہیں اور مرسلین کی پیڑی اچھالنا آپ کا کو یا نصب العین ہے اوران قوموں ہے آپ کے خاندان کو گہری محبت ہے۔ آپ کو یا زمین کہ آپ کا عزیز چچیرا بھائی مرزاامام دین پیرخا کروباں اورولی ہی اقوام کا پیشواہو چکا ہےاورآ پ بھی تو ماشاءاللہ مثبل مسے ہیں اور اگر فرمان رسالت آپ کی منشاء کے مطابق تو کتے اور گدھے لے کر اس عزیز شکار کی اللاش میں دریائے بیاس کے کناروں پرصحرانوردی کیجئے۔ورندشرم کا دامن مند پر لیتے ہوئے فرمان رسالت کومسلمہ اصولی قانون کےمطابق دیکھئے جوبھی جانورغیراللہ کے نام پر ذ بح کیا جائے يَقْلَ كردياجائے ـ ''وحا احسل بيه لغير الله ''حرام قراددياجا تا ہے۔جيرا كرچھ كليہ سے سرتن سے جدا کرنے سے وین حنیف میں کھانا حرام ہوجاتا ہے اور بہال بھی تو فرمان ر سالت و بھٹل النخزیر ہی بیان کرتا ہے۔اگر آپ آن کی کو چھوڑتے ہوئے سکیس ترجمہ یکی کردیتے کہ سے علیہالسلام خز پر ک<sup>و</sup>تل کریں **سے ت**و معاملہ الجھن میں نہ پڑتا۔ بلکہ مطلب صاف نکل آتا که خزیر کا کھانا حرام کر دیں مے۔ نہ سانسیوں کوخوشخبری ہوتی اور نہ سے علیہ السلام کی عزت پربید گلنا ۔ مگر چونکہ دام تزویریس سادہ لوح مرغ پھنسانے منظور تھے۔اس لئے آپ نے عمدأبيه وطيره اخيار كياا وركيول نه كرتے \_آخر پنجالي نبي جيں -جدت نه موتو نبوت كے نام پرحرف آتا ہے۔ کچھ نہ کچھ انتیازی نشان تو ہونا جا ہے۔ حالانکد (چشمہ معرفت ص۷۶ بزائن ج۲۳م ۸۰) من آب في الى صداقت من فرمايا بك،

کی بہت کہا ہے۔ ''میرے زمانے میں دنیا کی تمام قومیں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائے گی۔'' مگر کیا ہوا دنیا دکھیر ہی ہے اور جمو نے پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔اب ہم اصل چیز کو لیتے میں ۔مرز ا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

۔ '' خاص لندن میں ہزار دوکان خزیر بیچنے کی موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ پچیس ہزار اور خزیر روز اندلندن سے مفصلات کے لئے بھیجاجا تا ہے۔''

(ازالهم ۲۲۱۱، خزائن چريم ۱۲۳)

مبالغة آرائی کی حد کردی گئ ہے اور پیٹ بھر کرجھوٹ بولا گیا ہے۔جس سے آپ کا

صرف اس قدر متصدم علوم ہوتا ہے کہ عوام کو زریں دھو کہ دے کر الو بنایا جائے کہ سے علیہ السلام خزیروں کو آل کرنے میں کب پورے اتر سکتے ہیں۔ حالا نکہ بیکوئی قصہ بی نہیں بات تو صرف اس قدر تھی کہتے ابن مریم خزیرکو حرام قرار دیں گے۔

اتیٰ سی بات تھی جو افسانہ کردیا

مرکون جانتا تھا کہ ایک دن خالد کے نام کی برکت سے سرز بین وزیر آباد سے ایسا بھی پیدا ہوگا۔ جود جل کا تختہ الث دے گا اور جموٹے کواس کے گھر تک پہنچا کر باہر سے تالا لگا کر تل دم لے گا۔ لکل د جال عیسیٰ کی حدیث کا بہی ترجمہ ہے۔ ہرفرعوٹ رامویٰ کی تغییر بہی ہے۔ ساحضرت؟ مرزا قادیانی کی بیاسی محض کس قدر مبالغہ آرائی پرینی ہے۔ پیغیبر قادیانی کی تاریخ وائی قابل قدر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے دقائق و حقائق و حقائق کا اکشیاف کرتی ہے جس کی نظیر ڈھونڈے سے پت

قابل قدر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے دقائق وختائق کا انکشاف کرئی ہے جس کی نظیر ڈھونڈے سے پتہ بتانے پر بھی نہ ملے اورا پسے ایسے اعداد وشار بیان کرتی ہے جسے دیکھ کرہنسی ضبط نہ ہو سکے۔ ایس ایش کار کی میں ماگی میں خشور کی جہ اسٹ اور کیا ہوا اور ایس کرتے ہیں میں خشور

اس ارشاد کی رو سے اگر دس خزیر کے حساب ہزار دکان لیا جائے تو دس ہزار خزیر روزانہ یہ ہوئے اور پچپیں ہزار مفصلات کے ہوئے ۔گویا پینیٹیس ہزار یومیے تھمبرے۔

اس حساب ہے گویا ہر سال صرف لنڈن سے ایک کروڈستائیس لاکھ پچھتر ہزاریا ہر ماہ میں دس لاکھ پچاس ہزاریا ہردن میں پینیتیں ہزاریا ہر گھنٹہ میں تیس ہزاریا ہرمنٹ میں پچاس یا ہر

سینٹر ش ایک خزیرالل لنڈن کے کام آیا۔ بیاعداد و ثار جو ضیمہ نبوت نے بیان فرمائے صدافت سے کوسوں دور ہیں۔ ہے کوئی سے کالال اور نوزائیدہ نبوت کا دلدادہ جوم زا آنجمانی کے اس بیان کو واقعات سے تھے ثابت کرے۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ یہ بیان صدافت سے کوسوں دور ہے اور جوصا حب اس کو تھے ثابت کریں وہ بلٹے یک صدر وید چرے شاہی کا بلی نقذ انعام میں یاویں۔

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ پاہمی ہے

### حجوث نمبرا

مرزا قادياني كابرداداتهايا قلعدانورب

(ازالداد ہام ص۱۲۹ بنزائن جسم ۱۲۳) پر فرماتے ہیں۔ ''راقم نے مرزاگل محدمر حوم کے بعض خارق عادت ان سکموں کے مندسے ہیں۔جن

کے باپ دادا مخالف گروہ میں شامل ہو کراڑتے تھے۔ اکثر آ دمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات

مرزا (گل مجمہ) مرحوم صرف اکیلے ہزار ہزار آدی کے مقابل پر میدان جنگ میں لکل کران پر
اکیلے فتح پالیتے سے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہان کے نزدیک آسکے اور ہر چند جان تو ژکر
دیمن کا لشکر کوشش کرتا تھا کہ تو پوں یا بندو توں کی کو لیوں سے ان کو ماردیں ۔ مگر کوئی کو لی یا کولہ ان پر
کارگرنہیں ہوتا تھا۔ یہ کرامت ان کی صد ہاموافقین اور مخالفین بلکہ سکھوں کے منہ سے تی گئی ہے۔''
تھوڑ ا آھے چل کرتح بر فرماتے ہیں کہ:

''اس زمانه میں قادیان میں وہ نوراسلام چیک رہاتھا کہ اردگر دیے مسلمان اس قصبہ کو کہ کہتے تھے۔'' کمہ کہتے تھے۔''

تاریمین کرام! مرزا قادیانی کا پردادا جن کا نام مرزاگل محمد تھا۔ ایک عجیب الخلقت المان اور بلا کے جوان تھے کہ ہزار جوان کی متفقہ پورش ان کے سامنے کچے حقیقت ہی ندر کھتی تھی۔ بلکہ ہمیشہ ناکا می کا مند دیکھتی تھی اور کہا جا تا ہے کہ پورا پورا بٹالین اور توپ خانہ ، تو پوں اور بندوقوں سے دھواں دھار آتش کا مینہ برسا تا ہوا بلخار کرتا۔ مگر مرزا گل محمد کا ایک بال بھی بیکا نہ کرسکتا۔ بلکہ مرزا قادیانی کے پدرم سلطان بودسے خانف ہوکر مقابلہ کی تاب نہ لاتا ہوا بری طرح سے پہا ہوتا اور مقابلہ کی تاب نہ لاتا ہوا بری طرح دم دباکر اور مقابلہ کی تاب نہ لاتا ہوا بری طرح دم دباکر اور مقابلہ کی تاب تو کیا سامنے آنے سے لرزتے بلکہ شیر قالین کا سامنے ڈر بوں میں تھس جائے اور مقابلہ کی تاب تو کیا سامنے آنے سے لرزتے بلکہ شیر قالین کا سامنے ہوتے ہی پیشاب نگل جا تا۔ مرزا قادیانی مرحوم (مرزا قادیانی کے دادا) بلا کے جوان اور آفت کے پرکالے تھے۔ ان کی ہیت سے شیر غرال سہے جاتے تھے۔ الی الی زنلیات اور وہ بھی گھر سے آیا ہے معتبر تائی ، کے مصداتی یعنی سکھوں کی زبانی سن کر ہارے مرزا قادیانی ایمان کا جزوتر اردیائی مفا کھنہیں۔ کیونکہ بیآپ کے جدا مجد کی مدح وستائش کے باب میں ہے۔ ولیکن دیدیں تو کوئی مفا کھنہیں۔ کیونکہ بیآپ کے جدا مجد کی مدح وستائش کے باب میں ہے۔ ولیکن دیدیں اور معکم از ایمی تو فر مان درسالت کا۔

عیسی علیہ السلام کا آسان پر جانا محال ہی نہیں غیر ممکن ہے۔ کیونکہ یہ بات بعید ازعقل ہے۔ گرم زاگل محمد صاحب کا گولوں کا منہ پھیردینا اور ذات شریف پرمطلقا اثریذیرینہ ہونا۔ قرین

قیاس کیا بلکم مکن ہے اور مرزا قادیانی آنجہانی کا اس پرائیان ہے۔ سے قادیانی کی چاہتی جمیڑو تد ہر کرواور سوچو کہ مرزا قادیانی کا بیرجھوٹ آپ کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یانہیں؟ اورا گراس کا جواب نفی میں ہوتو بتاؤ کہ دہ تو ہیں ہیسہ پیسہ والی تصویریں تھیں یانے الحقیقت تو ہیں تھیں اورا گر اصلی تو ہیں تھیں توان میں بارود کی بجائے روئی کے لطیف لطیف کا لے تو نہ تھے۔

توپ کے سامنے انسان کی حقیقت ہی کیا ہے اور پھر پہلے زمانے کے لوگ جوریل گاڑی کو جاوو کا کرشمہ بتاتے تھے اور اس پر سوار ہونے سے ڈرتے تھے۔ اگر اعتبار نہ ہوتو صرف ایک بندوق کی کو کی کو مرزا قادیانی کی عصبہ پر آ زما کر وکھے لیس۔ یقین آ جائے گا کہ حضرت صاحب کا بیان صدافت سے کوسوں دورہے۔ جن لطیف الفاظ میں مرزا قادیانی نے اپنے جدا مجد کا فتشہ کھینچا ہے۔ گووہ خاکہ خیل سے بالاتر ہے۔ گر پھر بھی مرزا قادیانی کی افسانہ نولی اور سلطان التعلی کی ہم دادریتے ہوئے صرف اس قدر پوچھتے ہیں کہ ذات دالا میں جو انمر دی اور بہاوری کا نشہ دادا اباسے کچھ کم تو نہ تھا، بلکہ بیش بیش تھا۔ ہاں دما خی کم دوری کے باعث اگر ذات شریف کو یاد نہ ہوتے ہم بیش کے دیتے ہیں۔

### لوجگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی

جب پنڈت کیھرام صاحب آپ کی عنایت سے سرگباش ہوئے اور ان کے حسن عقیدت کے پروانوں کے گم نام خطاجن میں دھمکی تھی۔ ذات شریف کوموصول ہوئے آپ نے بھی تو کمال جرائت واستقلال کا جوت اور پنجا بی نیوت کی شان دکھلانے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا تھا۔ ہمار سے خیال میں آپ کی یاد عزیز سے مضمون نگاری کے وقت سہوا انر گیا۔ ورندوہ کوئی معمولی واقعہ اور فراموش ہونے والی بات تھوڑی تھی۔ دادا ابا کے صحابی تو ملک عدم میں جانب ہاں تیج تابعین سے آپ کوروایت منقول کرنے کی تکلیف ہوئی۔ گرآپ کی اولوالعزی اور بہا دری کے تماشائی تو اس وقت موجود ہیں۔ گرے مردے کھاڑنا اور پدرم سلطان بود کی رث لگانے سے کیا فاکدہ ہے۔ جب ہم بذات خوداس بات کے شاہد ہیں کہ آپ نے خطوط کے آئے پر طرح طرح کے سائل ایسے اختیار کے جن میں جواناں عالم کے لئے ایک عبرت آموز سبق ہے۔

ا ..... مفاظت جان عزیز کے لئے سرنٹنڈنٹ سے درخواست کی کہ پولیس کے چندسیابی قادیان میں بھیج دیجئے۔

۲..... سیروتفریخ حسب عادت معموله ترک کردی گی که مبادا کوئی دل جلا دلی کلفت به مناسکه پید س..... جب تک ایک کافی جم غفیر ساتھ نہ ہو نقل وحرکت غیر ممکن ہے۔

الم البارات کوئی آ دمی سامنے آئے نہ پائے۔

در مقدم پر قصر نبوت پر سے جمیٹروں کی تعینا تی کردی گئی۔

فضل و کمال کئے کچھے تم میں ہوں تو جانیں

البیر بین ہیں ہایا تو وہ سب کہانیاں ہیں

پدرم سلطان بود! پی پوچستا بول تراپد! اس کے بعد ایک اور سوال امت مرزائیہ سے
الیا ہے۔ جس کا جواب دیتا ان پر اخلاقا فرض ہے۔ کیا مہر پانی کر کے کوئی صاحب سے بتانے کی
زحمت گوارا کریں گے کہ مرزا قادیائی کا بیفر مان کہ''اس زمانہ پس قادیان بی وہ نوراسلام چک
رہا تھا کہ اردگر دیے لوگ اس قصبہ کو کہ کہتے تھے۔'' (ازالہ ادہام می ساحاثیہ بزائن جسم ۱۲۳)
اس کا کیا جوت ہے تاریخ ہندموجود ہے۔ قادیان کے ماحول اور مفصلات کے لوگ
اب بھی موجود ہیں۔ تذکرہ الاولیا پر بیمیول موز خین کے رشحات قلم موجود ہیں۔ گرافسوس نبو مرزا
اب بھی موجود ہیں۔ تذکرہ الاولیا پر بیمیول موز خین کے رشحات قلم موجود ہیں۔ گرافسوس نبو مرزا
گل جمہ صاحب کوکوئی جانتا ہے اور نہ بی قادیان کا کسی نے تذکرہ کیا۔ بیسب مرزا قادیا نی کے
دماغ کا افتر اء ہے۔ ور نہ قادیان چستان زہرا تھے یا ان یہودیوں کی طرح تھے۔ جنہوں کے
جو بزید کے ہم طبع تھے اور قاتلان چستان زہرا تھے یا ان یہودیوں کی طرح تھے۔ جنہوں کے
ناپاکہ ہاتھوں سے ابن مریم ستائے گئے اور بقول مرزا مصلوب ہوئے۔

مرزا قادیانی کو جب بیضرورت محسوس ہوئی کہ قادیان کو مکہ بنایا جائے اور اس کی عظمت ہندوستان بحر پرفوقیت لے جائے تو آپ نے منارۃ اسے بہثتی مقبرہ بمجداتصی بمجدحرام بناکریشعراس کی توصیف میں کہدیا۔

> زمین قادیاں اب محترم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے

(ورشین ص ۵۰)

اور جب قادیان کونظروں سے گرانا مقصود ہوااور سے موعود بننے کا شوق آیا تو اخرج منہ الیزیدون کا الہام سنا دیا اور بزید کے تخت سے مشابہت دے دی اور ابن مریم کومٹیل سیدائشہد اللہ بدات شریف مثیل مسیح بن مے غرضیکہ آپ جب چاہے ایک ہی چیز سے مطلب براری کر لیتے مجمی چوہے کوشیر بنالیتے اور بھی شیرکو چوہے سے ادنی قرار دے کر حقارت کی نظروں سے کید وم گرادیتے۔

# حجوث نمبرك

# مسيح قاديانى كاايك زمنى نشان

(تحنه كولزويرم ٢٢ بزائن ج١٥م١٩٥٥) برفر مات بي ك

''واذ العشاد عطلت! بيآيت كريم قرآن ثريف كي طرف اشاره كرتى ہے۔ جس كاتمديق بين سلم بين بيعديث موجود ب-"ويترك القلاص فلا يسعىٰ عليها" خسوف دسموف نشان تو کئی سال ہوئے جو دومر تبہ ظہور میں آئیا اوراونٹوں کے چھوڑے جانے اورنی سواری کا استعال اگرچہ بلاد اسلامیہ میں قریبا سوبرس سے عمل میں آرہا ہے۔ لیکن یہ پیش کوئی اب خاص طور بر مکم معظم اور مدیند منوره کی رئی تیار ہونے سے پوری ہوجائے گی۔ کیونکدوہ ریل جودشن سے شروع موکر مدیند شن آئے گی وہی مکمعظم شن آئے گی اورامید ہے کہ بہت جلداور صرف چندسال تک بیکام تمام ہوجائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیراں سو برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں یک دفعہ بیکار ہوجائیں کے اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلادشام کےسفروں میں آ جائے گا۔ چنانچہ بیکام بڑی سرعت سے ہور ہا ہے اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندراندر بیکلوا مکداور مدینہ کی راہ کا تیار ہوجائے اور حاجی لوگ بجائے بدول کے چرکھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدیند منورہ میں پہنچا کریں۔ بلکہ عالبًا معلوم موتا ہے کہ کچھ تھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی اور بیپیش کوئی ا کیے چیکتی ہوئی بجلی کی طرح تمام دنیا کواپنانظارہ دکھائے گی اورتمام دنیااس کوچیشم خودد کیھے گی۔'' مسح قادیانی کی جاہتی بھیرو کوتمہارے مطمع نظر میں ارکان نج کی سعادت بروزی فج کی وجہ ہے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی اور مکم معظم اور مدیند منورہ کی زیارت جو گنا ہول سے پاک كرديتي ہے كى بجائے مدينة أسيح كے منار كے طواف يربى اكتفاكيا جاتا ہے۔ موحبہيں الدجل، ا قارون اور پیغام جنگ کے مرزائی گزائوں سے فرصت جیس ملتی اور تبہاری جیبوں برطرح طرح کے چندوں کا عنوان بتا کرون وہاڑے ڈاکہ ڈال لیا جاتا ہے۔ یہ واقعات ہیں کہ تمہارے مصارف ممبي كوكى اسلامى جريده خريد كرنے كى اجازت نيس دينة اور يكى وجه ب كداس مينذك ک طرح جوایک بوسیده اند میرے کوئی میں مقید تھا اور اپنے زعم باطل میں سیجھتا تھا کہ اس سے برااورآ رام دہ اور کوئی چشمہ نہ ہوگا۔ حالا تک دیکھن خیال ہی خیال تھا۔ بخدا ہم آپ لوگول کے ان حالات كوجب و يمية بين توجمين آپى حالت يردم آتاب-اباى ايك بيش كونى كوجس كو

آپ نے اپنی صداقت میں زمنی نشان قرار دیا تھا اور بڑے وثوق سے بیفر مانے کی زحمت گوارہ فرمائی تھی ملاحظہ فرماویں۔'' کہ بیہ پیش گوئی ایک چپکتی ہوئی بجل کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی اورتمام دنیااس کوچشم خود د ک<u>مے لےگ</u>''

افسوس بیآ ج تک پوری نه ہوئی اوراس پرایک ایس بیلی گری جو پنجابی نبی کے دامن کو بھی اپنے ساتھ خاکسر کرتی گئی اور بیہ معمہ ہماری بچھ میں آج تک نیآ یا کہ ریل تو کمہ ہے مدینہ تک چلے اور ساری و نیا بچشم خود و کیھے۔ ہاں شاید امت مرزائید کوچلتی ہوتی نظر آتی ہوتو کوئی مضا کفتہیں۔ کیونکہ مسجا کے بے مثل اعجاز کی مما گلت کا دعویٰ بھی تو مرزا قادیائی کا ہی رہین منت ہا اور مکن ہے کہ قادیائی اعجاد فرمایا ہو جو امت کی چندھیائی ہوئی آئھوں میں ٹپکانے سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی مابین ریل گاڑی یا امت کی چندھیائی ہوئی آئھوں میں ٹپکانے سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی مابین ریل گاڑی یا خروجال کا نظارہ غریب امت کو دکھلا دیتا ہو اور ریہ بھی تبیس ۔ کیونکہ سے ابن مریم بھی تو مادر زاداند مول کو اچھا کر دیا کر ۔ تے تھے اور ممال کے گاگر بیا عجاز بھی نہ ہوتو مما گلت کیا خاک تھرسکی زاداند مول کو اچھا کر دیا کر ۔ تے تھے اور مرزا قادیائی ایک دوسری جگداور وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

# مسيح موغود كي شناخت كاايك چمكتا موانثان

ا پی مایی تا زکتاب (اعبازاحری سی بخزائن ۱۹ سی ۱۰ سی کرد نیا که او گول نے بھی گرد نیا کے اکثر لوگول نے بھی میرے لئے گوائی دی اورز مین نے بھی گرد نیا کے اکثر لوگول نے بھی جھے بجول نہ کیا۔ بیس وہی ہول جس کے دفت میں اونٹ بریار ہو گئے اور پیش کوئی آ بت کریمہ و اند العشار عطلت ابوری ہوئی اور پیش کوئی حدیث و لیت رک ن القلاص فلایسعیٰ علیها! نے اپنی پوری پوری چک دکھلا دی۔ یہاں تک کہ عرب اور عجم کے ایڈیٹر ان اور جرا کد والے بھی نے اپنی پوری پوری چک دکھلا دی۔ یہاں تک کہ عرب اور عجم کے ایڈیٹر ان اور جرا کد والے بھی اپنی کوئی کا اپنی پرچوں میں بول الٹھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جوریل تیار ہور ہی ہے بہی آئی پیش کوئی کا ظہور ہے۔ جو قرآن وحدیث میں ان لفظوں سے کی گئی ہی۔ جو سے موعود کے وقت کا نشان ہے۔'' شعراء کے متعلق مبالغہ آرائی مشہور تھی۔ گر اب پنجابی نبوت میں بھی متعلل ہوئی۔ گر

سرائوں کے میں میں میں جائے ہوئی ہیں۔ اور اس میں ہوت ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اس میں اس میں اس میں اس میں اس شعراء کے کلام میں تشبیبہات کا بیک نمونہ ملاحظہ کر پہنے ابی اس میں شعراء کی افسانہ کوئی اور تشبیبہات کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں۔

نہیں آ ہو یہ ہے مجنوں اے کیل پہن کر پوشیں لکلا ہے گھر سے ھے تو سینگ سمجھ ہے یہ بین خار جھے جے یہ بین سرے جھے جھے بین سرے

کوان اشعار میں از حدمبالغہ ہے۔ گرچونکہ قیس صحوا نور دھا اور دشت وجبل میں لیا کی جا ہت میں مرتوں بھکتار ہا اور بحنوں ہوگیا۔ اس لحاظ سے استعارة اس کی مبالغہ آ میز تعریف کی جی مرمز اقادیانی کی شہادت میں زمین و آسان کا شاہد ہونا ہماری بحصیں آج تک نہیں آیا۔ زمین نشان تو آپ نے یہ فر مایا تھا کہ کمہ اور مدینہ کے درمیان رمیل کا رائج ہونا ہے اور یہ نشان مسلما نوں کے لئے ختص تھا اور چونکہ آپ سب تو موں کی ہدا ہت کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور کمہ مدینہ میں بہت سے لوگ نہیں جاتے۔ اس لئے دوسری اقوام کے لئے اور نہ تی و اور نہ تی اور نہ تی و دیا ہوا نہ تو آج تک رمیل بن سکی اور نہ تی و نیا وان نو س کا رہوئے۔

ہم قارئین کرام کی خدمت میں مرزائی الہام بانی اور پیش گوئی کی حقیقت واضح طور پر
پیش کرتے ہیں مرزا قادیائی کی دور بین نگاہ نے کس معتبر ذریعہ ہے بھانپ لیا کہ خلیفہ اسلمین
سلطان ٹر کی جلد سے جلدا کیا۔ اس کی معیار پر پہنچا ہی تھا کہ فوراً الہا می شین کو حرکت ہوئی اور پیش
رائج کرے۔ بس بیدیقین مراتب کے معیار پر پہنچا ہی تھا کہ فوراً الہا می شین کو حرکت ہوئی اور پیش
گوئی بنا ڈائی گئی ۔ سلطان عبدالحمید خال کی وہ کمیٹی جوریل کی تیاری کے لیے بنائی گئی تھی کا میاب
بھی ہوجاتی ہے ہی اونٹ بے کارخہ ہو سکتے تھے۔ اس کے بوت بزاروں ملکوں میں جہال ریل
بھی ہوجاتی ہے موجود ہیں۔ الماضم وصاحب بھیرت جانتے ہیں کہ اس ہندوستان میں جہال چپ
چپاور قرید تر بیش ریل مدت ہوئی رائج ہوچکی ہے۔ اونٹ بے کارٹیس ہوئے۔ بلکہ وہ وہ سے کے
چپاور قرید تر بیش ریل مدت ہوئی رائج ہوچکی ہے۔ اونٹ بے کارٹیس ہوئے وہ بلکہ وہ وہ سے کے
دیار ہیں یا باکار ہیں۔ اس طرح سے صفحہ دہ ہیں کوئی الی بستی نہیں جہال اونٹ بے کارچوڈ
و سے بی کار ہیں۔ اس طرح سے صفحہ دہ ہیں کوئی الی بستی نہیں جہال اونٹ بے کارچوڈ
و سے تکے ہوں ہاں کلام جید کی آ ہے کر بھر کا مطلب شاید آپ نبی ہونے کی وجہ سے نہ بچھ سکے
بول تو وہ آ ہے کر بیداور حدیث نبو بیاونڈوں کی بیاری قیامت کے قرب میں بیان کرتی ہیں اور

امت مرزائیہ کے ان نونہالوں سے گذارش ہے جو صاحب فراست ہیں اور اندھا دھند تقلید کرنامعیوب خیال کرتے ہیں وہ خدارا بتانے کی زخمت گوارا کریں کہ بیر مل جوسیح موعود کی صدافت کا ایک بین نشان تھا۔اب تک صفحہ شہود پر کیوں نہیں آئی اوروہ کون ساملک ہے جہال ادن بے کارکردیئے گئے اور اگروہ بتلانے سے قاصر ہوں تو می موجود کے نازل ہونے کا انظار کریں۔ بیوہ کی موجود کے نازل ہونے کا انظار کریں۔ بیوہ کی میں موجود کی انتظام کریں۔ بیوہ کی میں میں موجود ہیں ہے وہ کی میں الد جال کی دھوکہ دبی سے بیچئے اور اپنے ایمانوں کی حفاظت فرمان مصطفوی کے زیر سایہ کیجئے ورنہ خرالد نیاولا آخرة ہونا پڑے گا۔

### مسلمة أنى كاقرآن اور درود بصيخ كاجواز

(سراج منیرص ۵۹ فزائن ج ۱۲ ص ۲۱) پرمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

"اصحاب الصف وما ادراك ما اصحاب الصف وترى اعينهم تدى اعينهم تعين من الدمع يصلون عليك ربنا اتنا سمعنا منا دياً ينادى للايمان وداعيا الى الله وسراجاً منيرا "" جره كيم شي اورتو كياجانا كركيابي جره كيم شي تو ديم كا كران كي الحمول سي آنو جارى مول كرته ورود بيجي كاور كيم كادر كران والي المران كي طرف وعوت ديا باوراك جملاً مواج الحراغ بي كلوراغ بي كلورائي كلوراغ بي كلورائي كلوراغ بي كلوراغ ب

ای بحر پرمسلمہ کذاب نے فرقان حمید کی کا پی کرتے ہوئے ایک گھر بلوسورۃ تیاری تھی جوناظرین کی دلچیسی کے لئے پیش کی جاتی ہے۔

''الفیل ما الفیل وما ادرٰك ما الفیل ، ذنبه قصیر وخرطومه طسویل ''اوراب ای بح پرضم منبوت قادیا نی نشک کی گر تے ہوئے ایک سورۃ پیش کی گر اس پس مرزانے ایک جدت بھی کی اورایک بی نشانے سے دوشکار کئے۔

یعنی اپنی ذات گرامی پرسلسله درود بھی جاری کرنے کا تھم قادیانی بھیٹروں کودے دیا۔ اب دیکھیں کون کون اس سعادت سے بہر ہاندوز ہوتا ہے۔

> اک خصر راہ نے رستہ الٹا بنادیا ہے رہتے پہ دیکھیں چلتے اب کتنے کارواں ہیں

آ قائے نامدارمحرمصطف اللہ کے خطابات رحمانیہ پردن دہاڑے ڈاکہ ڈال کرسب اپنآ پ پر چیاں کرلئے گئے ہیں۔ گرگد ھے کوحل وجوا ہر کاہار کب زیب دیتا ہے۔ لکھ لو! پہلوئے حور میں کنگور خدا کی قدرت

زاغ کی چونج میں انگور خدا کی قدرت

مرزا قادياني كإايك زرين قول

(نزدل کمتے من انزائن ج ۱۸م۰ ۳۸) پر فر ماتے ہیں کہ:'' دروغ کوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں۔''

آ سانی نشان

(حققت الوی م ۱۹۳۱، خوائن ج ۲۲ م ۲۰۱۱) پر مسیلمہ ٹانی مرزافلام احمد قادیائی فرات بیں کہ: ''دارقطنی بیں امام محمد ہا قرصاحب فرماتے ہیں۔ ''ان للمهدی نا ایتین لم تکونا مدندر خلق السموت والارض ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی نصف منه ''مارے مہدی کے لئے دونشان ہیں اور جب سے زمین آسان خوا نشمس فی نصف منه ''مار ممہدی کے لئے دونشان ہیں اور جب سے زمین آسان خوا نے پیدا کیا یہ دونشان کی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ مہدی معہود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاندگر بن اس کی اوّل رات ہوگا۔ یعن تیرطویں تاریخ میں اور سورج کا گربن اس کے دونوں میں سے نظام کر را ہے۔ ای صفت کا چاند صدرے کا گربن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا۔''

میرے محبوب کے دو ہی نشان ہیں کمر پہلی صراحی دار مردن

مرزا قادیانی اپنی عادت کی وجہ سے مجبور ہیں اور بات بات پرومو کہ دینافرض سجھتے ہیں اور حرف حرف پر دجل دینا قواب خیال فرماتے ہیں۔ نقطہ نقط پر فریب دینا اور تحرف کرنا سنت مخصوصہ میں جائز سجھتے ہیں اور اس پر ماشاء اللہ مدی نبوت ہیں اور دنیا کوشا ید کورچشم خیال کرتے ہیں اور روثن میں دجل دینا اور چشم مینا کو اندھ سجھنا شاید بیدا عجازی نشان آپ کا ہی مربون منت ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ چشم بدوور آپ امین الملک ہے سکھ بہادر بھی ہیں۔ ناظرین تحریف حدیث ملاحظہ فرماویں۔ ان الفاظ کو آپ نے بالکل نظر انداز ہی کردیا۔ حال نکہ بیتا کیدی الفاظ دو بارہ شخص۔

"ولم تكون منذخلق السموت والارض "جس كاترجمه يه كمايه الجمى في الماجمي في الماجمي الماجمي الماجمي الماجمي الماجمي الماجمي الماجم الماجمي الماجم الماجم

(كتاب الاشاعة الاشراط الساعة بمطبوعة معرص ١٤٥)

اب بيجى ما حظفر ما كي كداس جوفى ى عبارت من كس قدر باتي اي ياس س

زائد وال دیں۔ حالانکہ عربی الفاظ میں اس کا ذکر تک نہیں ملاحظہ کریں۔

ا ..... یدونشان کسی اوراموراوررسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔

۲ .....۲ مہدی معبود کے زمانے میں۔

س..... ﷺ کےدن۔

س.... نعنی تیرهویں تاریخ کو۔

اب مندرجہ بالا امام محمد باقر صاحب کے قول کا سیحی ترجمہ ملاحظہ فرماویں۔'' ہمارے مہدی کے داسطے دونشان ہیں جو کہ جب سے زمین وآسان پیدا ہوئے ایسا بھی نہیں ہوا۔ یعنی قرکو اڈل رمضان کی گربمن کھے گا ادر سورج کونصف رمضان میں لگے گا اور جب سے خدانے زمین وآسان پیدا کئے ایسا بھی نہیں ہوا۔''

مرزا قادیانی کابیقاعدہ کلیہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی مطلب براری کو مدنظر رکھتے ہوئے معتدمدیث اوراقوال سیحے کو نظر انداز کردیا کرتے ہیں اورا پے مفید مطلب کے لئے ایک ضعیف سے ضعیف بلکہ وضعی حدیث بس کے راوی اجماع امت کے زدیک کذاب ہوں لے کر روز روثن میں دجل دینے کی چوٹ نقل کر دیا کرتے ہیں اورا ہی پر بس نہیں بلکہ معیار صدافت سے گرے ہوئے قول کو تحریف کی مشین میں قطع و برید کر کے اس کے تراجم میں بہت می مفید مطلب با تیں ملادیا کرتے ہیں اورا سفعل فیج کوشاید آپ گناہ وعیب میں شار نہیں کرتے اور کیوں کریں جب کہ آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام الناس میں اوّل تو علی فقد ان ہے اور پھر کی کو ایک کیا پڑی ہے جو گڑے مردے اکھاڑے اور جموٹے کے گھر تک پنچے اور شاید آپ کے زاویہ نگاہ میں دنیا تیرہ چھر آپ کو دکھلائی دیتی ہے۔ مگر افسوس اپنی کور باطنی اور حیلہ سازی کی کرشمہ سازیاں ہم چوں اود تکر سے نیست ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔

اب بیقول امام محمد باقر صاحب کا جولیا گیا ہے اس کے دونوں راوی عمر و جاہر کذاب ہیں۔ اس لئے بیقول محمد باقر صاحب کا جولیا گیا ہے اس کے دونوں راوی عمر و جاہر کذاب ہیں۔ اس لئے بیقول محمد ثین کے نزدیک قائل اعتبار نہیں۔ عمر مرزا قادیانی کی مطلب پرتی ان ابتوال کو کب دیکھتی ہے اور طرفہ بید کہ مضمون حدیث خلاف قانون قدرت ہے۔ یعنی وہ امر جو ابتدائے آفرینش سے نہیں ہوا وہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا اور بیہ قاعدہ مرزا قادیانی کے اپنے فرہب کے نزدیک بھی خلاف ہے۔ کیونکہ وہ محال میں بھینے ہوئے در بیہ می دائل تو ان کو حضرت سے کہ آسان پر جانے سے مانع تھے۔ کیونکہ وہ مولا کر بم کو کالات عقلی پر قادر نہ بیجھتے تھے۔

اورجمون تو گویامرزا قادیانی کی مین میں تھا۔ای قول کو آپ نے (اربعین نبر ۱۳ میں ۱۳ نزائن ج ۱۵ میں دو اور خدا کا خوف محرف کلام میں نہ آیا۔
مالانکہ یہ قول حدیث کی کتاب محاح ستہ میں نہیں بلک فر مان رسالت اس کے خلاف ہے۔ جب
مالانکہ یہ قول حدیث کی کتاب محاح ستہ میں نہیں بلک فر مان رسالت اس کے خلاف ہے۔ جب
کہ آن محضرت میں ہوئے نے صاف صاف فر مادیا کہ چاندگر ابن اور سورج کر ابن کسی کے فم وخوشی کے
نشان نہیں۔ یعنی کسی کی موت وحیات سے تعلق نہیں رکھتے مصرف اللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے
کے دونشان ہیں۔ جب یہ قول اس حدیث کے متعارض ہے قوم دود ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی مدی
نبوت تھے اور نبی کی نیت ہمیشہ بخیر ہواکرتی ہے وہ مغالط دہ کی کو نظر حقارت سے د کھتے ہوئے ایسے
نہ موم فعل کے بھی مرتکب نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ تو اصلاح عامہ کی بہودی کے لئے ایسی باتوں کا
شدت سے قلع وقع کرتے ہیں۔ چنانچ فر مان رسالت اہل بصیرت کے لئے آج بھی زبان قال
سے لیکار پکارکر درس عبرت دے دہاہے۔

> لبه خسف التقيمر المنيير وان لى غسبا القميران المشيرقيان اتنكر

اس (تا جدار مدینہ) کے لئے جاند کا خسوف فلا ہر ہوا اور میرے لئے جاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو اٹکار کرےگا۔ (اعجاز احمدی ص اے بخز ائن جواص ۱۸۳)

ہمارے خیال میں مراتی نبی کے اوسان خطا ہیں۔اس لئے اس کا جواب لعنت اللہ علی الکاذبین ہے اور یہ تیسرانسف ہے جوسیاہ ہوا۔

مرزا قادیانی کابیفر مانا کہ پہلے کھی رمضان میں سورج اور جا ندکوگر بن نہیں ہوا۔ غلط ہے حالانکہ تاریخ شاہر ہے کہ ایسے گربن بیسیوں دفعہ ہوئے۔

مرعیان گذابوں کے زمانوں میں برابر رمضان میں حسب معمول ۲۸،۱۳ کوشس وقمر کو میں نگا پھراس میں اچد بہ وسراسمیگی کیسی؟اور بیاصول تو سرزا قادیانی کے اپنے ہی خلاف ہے۔ لینی جوقول آپ نے اپنی صدافت میں پیش کیاوہی بطالت پیشامد ہوا۔ جو بات کی خدا کی قشم لاجواب کی ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کھی

ضمیمہ نبوت کے خلص چیلو۔ کیاتم میں کوئی صاحب عقل ایسا بھی ہے۔جس کی عقل سلیم انجی جواب ندد ہے چکی ہو۔خداراغور کرواور سوچو بینبوت کے کس قدر منافی ہے کہ مدعی نبوت اور مجوٹ کاعلمبر دارمجد دیت کا ڈھونگ اورتح لیف وخیانت کا ارتکاب۔

عقبے تو کہاں وار نہیں دنیا کا بھی کچھ تھیک اس کافر بے فیض سے دل تو بھی لگا دیکھ

بیرتو نبی کی شان سے بعید ہے۔ بلکہ اس پاک خطاب رہمانیہ کی تذلیل ہے۔ ڈرواس قادر مطلق سے جس نے حضرت محمد رسول الشفائلی پر باب نبوت کو مسدود کردیا اور کافتہ للناس ورحمته اللعالمین کر کے بھیجا اور نبی کریم نے خاتم النمیین کی تفییر لا نبی بعدی سے فرمائی اور یاوکرو منبئی قادیان کا وہ قول کہ جس میں صدافت چھپائے سے بھی نہ چھپ سکی اور بے اختیار مشیت ایزدی نے بیالفاظ بطور شہادت نکلواد ہے۔

" مسلمانوں کی ذریت کہلانے والودشمن قرآن نہ بنواور خاتم النبین کے بعدو حی نبوت کاسلسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے شرم کرو۔جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔''

(فيصله آساني ص٢٥ بخزائن جهم ٣٣٥)

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا **قادیانی مرزائی گزشکا سرکلر** 

''انبیاءعظام حضرت میےموعود (مرزا) کے خادموں میں پیدا ہوں گے۔''

(الفضل ج ۱۵ نمبر ۹۲، ۹۷ ص ۱۵ یا رجون ۱۹۲۸ء)

مقام غورہے کہ امکان نبوت محال ہی نہیں غیر ممکن ہے اور مدعی کا نوں پر ہاتھ دھرتا ہوا نبوت کے نام سے سہا جاتا ہے اور خدائے واحد کی دوہائی دیتا ہوا کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والور چشن قرآن نہ بنواور حضور رحمت عالم سرکار مدیر علاقے کے بعد دحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو۔

مرحس عقیدت کے غلام ہیں کہ میندوآ ندمی کی طرح کچھٹیں سنتے اور کیلیتے ہوئے کچھ د کھلائی نہیں دیتا۔قلب ایسے سنح ہوئے ہیں کہان میں احساس کا نام نہیں اور د ماغ ایسے مختل ہیں کے عقل کا ماوہ ان سے گویا سلب ہو چکا۔الی حالت میں سوائے اٹاللہ کے اور کیا کہا جاوے اور جب سے مرزا قادیانی آنجهانی نے نبوت کا پھائک کھولا ہے اور مجددیت کی سرالانی ہے۔ شیدایان مرزا آپے سے ایسے باہر ہوئے ہیں کہ کپڑوں میں پھولے نہیں ساتے اور آئے دن مسیحی بھیٹروں سے کوئی نہ کوئی جاہتی بھیٹر نبوت کے راگ الایتی ہوئی میں میں کی مؤثر ودککش آ واز میں بلبلاتی نظر آتی ہےاوراس کا باعث مرزا آنجمانی کے بعد حکیم نور دین صاحب ہیں۔ جنہیں خلیفہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ محرافسوس میاں بشیر الدین صاحب خلف مرزا آنجہانی نے تو حد ہی کر دی۔ جب سے ان کا سرکلرامت کی نظروں سے گز راہے ہرایک مرز ائی کے پیٹ میں نبوت کے چوہے دوڑ رہے ہیں اور الہامات ہیں کہ سونے نہیں دیتے۔ آئے دن عسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ طبارت ایک اچھی چیز ہے۔

قادیان کے نبی

قادیانی نبوت یا پنجابی بہروپ کی کھڑک کھلنے کی وجہ سے امت مرزائی کی رشدوہدایت کے لئے ۱۹۰۸ء سے لے کر لینی روز وفات مرزا آنجہانی اس وفت تک مبلغ دیں پینمبر دھاچوکڑی مجارہے ہیں اور نبوت کے پاک نام کی پھبتیاں اڑا رہے ہیں اوراس تمام تذلیل و تحقیر کی ذمدداری حضرت پہلوان قادیانی کی برکت ہے ہے۔ کیونکدیے بھی مرزاک امت ہے ہیں۔ ذیل میں قارئین کرام کی دلچیں کے لئے ان کے نام پیش کئے جاتے ہیں اور ایک دوکا مخفرأتعارف بمى كراياجا تاب\_

مولوی عبدالله تما پوری ریاست د کن حیدرآ باد۔

ميرعابدشاه صاحب\_

يارمحروكيل نور بور\_ ۳....

عبداللطيف كناجوري ضلع جالند مرب س....

> نی بخش پنتز سار جنٹ۔ .....۵

> ڪيم ظهبيرالدين ارويي۔ ......**Y**

> احمدنور کا بلی مقیم قادیاں۔ .....∠

مولوی فضل محمرسا کن جه کابنگیال ضلع راولپنڈی۔ ....**.** 

9..... مجيخ غلام محمدلا مورى \_ فضل شاهه

مولوى عبداللطيف كناچورى: خ نبوت كا ظهار با قاعده كتاب كاشكل مين كيا باورنوت كى ساكهمرزا قاديانى كنتش قدم ير يرى بورى جمائى ب- يحمكاميابى كة الربعى یائے جاتے ہیں۔ دیکھیے خریب کی طرف امت مردائیہ کے نیک نہادا فراد کب توجہ کرتے ہیں۔

مولوى عبداللد تما يورى: ان حفرت ني توايك جماعت بمى پيداكر لى باور چھ بددور آپ با قاعدہ ان کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ ہمارے شلع کے ایک مولوی صاحب ان کی ملاقات کے لئے جب محیے تو ان سے کہا حضرت نبی تو گھر کی جارد بواری میں نہیں بیٹھا کرتا۔ بكه بابركاؤل مين تبليغ كياكرت بين تو حجت الهام عثين مين حركت موكى اورايك آ دها تيترآ دها بٹیرالہاماس خوبی وعمد کی ہے بن ڈالا جوضیافت طبع کے لئے پیش کیاجا تا ہے۔

يا أيها السنبي! تا يورس رميو: يعن اس ني تهمين بس يم حكم س كريما بي ا جلوه افروزربو

**احمد نور کا بلی**: مقیم قادیانی کو میں نے تبلیغ کانفرنس قادیان میں بذات خود دیکھا۔سجان اللّٰد کس شان کا نبی نبے۔ کیا بتا دَں کہ وہ انسانی لباس میں بھیٹریا یا انسانی ڈ ھانچے میں ایک کریہہ النظرابیا شیطان تھا۔جس سے انسانیت پناہ مانگتی تھی۔ یوں تو وہ قرآن کھو لے بیٹھا تھا اورآیات رہانی ایک کاغذ پرنقل کررہا تھا۔ مگرالیی شکل وشاہت شاید مرزائی مرسلین کے لئے لا زمی ہوگی۔

بدشکل ناک گری ہوئی اب شایدر برد کی استعال کرتا ہے۔مند پر برص کے داغ تاک میں بول ہے۔ میں نے یو چھا آپ کون ہیں تو کہنے لگا میں نبی اللہ موں۔ آسان بر کیا تھا۔ الله تعالیٰ سے ال یا ہوں تم مانو نہ مانو میں نبی ہوں۔ مجھے دحی آتی ہے۔میری غیرت نے تقاضہ نہ کیا کہ نبوت کے پاک نام کی اور تو ہین سنوں ایک سرد آہ لی لاحول پڑھتا ہوا پنڈال کو روا نہ ہوا راسة بمرجهاس كي جافت برافسوس آتار ما .

مولوى فضل احمد صاحب ساكن چنگابنكيال: كومولانا ابوالوفا خاراللدزادة عمرہ کی حیات اور مرزا آنجہانی کی وفات اور چھوٹے سیچے کی قید کی ایک فکر لاحق ہوئی کہ آپ کو خیالی نبی بنائی گئی۔ساون کے اندھے کوہریاول ہی سوجھتی ہے۔اب جوبھی آپ سرکلردیتے ہیں عجیب ہی مطحکہ خیز ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے دامن نبوت کا وہ بدنما دھبہ جو آخری فیصلہ کے نام ے مشہور ہے اور جس کے لئے غریب امت آج تک ناکام تاویلیں سوچا کرتی ہے۔ ایک الیک ملک تاویلیں سوچا کرتی ہے۔ ایک الیک مدل تاویل است مرزائیے کے ایک الیاح بد اللہ تاویلی امت مرزائیے کے لئے چیش کرتا ہے جو یقینا ایمان لانے والوں کے لئے ایک الیاح ب البت ہوگی کہ ثناء اللہ اور مزاکا آخری فیصلہ جو دعاء مرزانے خداسے کی تھی کہ جھوٹے کو سے کی ک زندگی میں ہلاک کرمرزاکی حیات اور ثناء اللہ کی وفات ثابت کردیتی ہے خورسے نیل۔

'' شاء الله اذیٹر اہل حدیث کے آخری فیصلہ میں مرنے اور مسیح قادیانی کے تین سو نوسال تک زندہ رہنے کا سوال ۔خدا کے مامور ورسول آسان وزمین پر با تیں کرتے اور جلی نبوت کے زمانہ میں وہ تین سونوسال تک برزخ میں سنت اللہ کے موافق اصلاح عالم باطن وظاہر کے لئے زندہ رہتے ہیں۔مندرجہ ذمیل تمبر دار با تیں پڑھ کرعبرت پکڑو۔''

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے ہاں امت مرزائید کو انبیان ہوائیدں فوراً لبیک کہنی چاہئے اورکوشش کرنی چاہئے کہ کوئی اور صاحب اپنی جدت سے مرزا قادیانی کے آسان پرواپسی کے موقعہ پر پھر جاکراور عمر دے کر واپس نے آوے۔ تاکہ دیر تک وہ سلسلہ کی مدوفر ماتے رہیں۔ یہاں تک کہ غریب امت کے واپس نے آ

پاس ایک پھوٹی کوڑی ندرہے اور اس بہتی مقبرہ کے رپوڑی کے ہیر پھیریش قادیان دار الامان میں بھنے حائے۔

میں پہنے جائے۔

ہم بھی جائے۔

پنیاد مرزا قادیانی کے دعادی پر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے لئے مرزا آنجمانی نے بنیاد مرزا قادیانی کے دعادی پر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے لئے مرزا آنجمانی نے بیٹارت دی تھی کہ میرے عصب ہے ایک لڑکا ہوگا جو تھی ہوگا۔ قادیانی موسیو بشیرالدین کو تھی قرار دیتے ہیں۔ مر پاوری مجمع علی صاحب خاموش ہیں۔ شاید دہ تحق سے مطالعہ کررہے ہیں کہ دونوں میں کون ہے یا کہ ایمی تیسرے کی راہ دیکھیں۔ بہر حال شیخ موصوف بلاکے پنج براور دھڑ لے کے بی بین اور دہ یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس نے لیلة الله درکامشاہدہ کیا ہو۔ قارئین کرام کے لئے ان کا اپنا بیان شائع کرتے ہیں جوامید ہے دلچی سے خالی نہ ہوگا۔

' میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچا تا موں ہِ جس کا مجھے گذشتہ ماہ رمضان کی ستائیسویں رات بروز دوشنبه مطابق ۲۳ رجنوری۱۹۳۳ء ڈیڑھ ہجے سے لے کرچھ ہج تک نماز فجر سے پیشتر لیلہ القدر میں تھم دیا گیا ہے اور میں اس کی بروقت اطلاع اس وقت جماعت کے تین بزرگوں کو دے چکا ہوا ہوں۔جن کومیری آ تکھنے اس قابل سمجھا کہ وہ امانت ودیانت کاحق ادا کرسکیس مے اور حسب ضرورت وقت آنے پراس امر کی کچی گوائی دے سکیں گے۔ کیونکہ میری شناخت کی لحاظ سے تین کو جار کرنے والا نشان رکھا ہوا ہے۔ میں نے گذشتہ سے گذشتہ سال مارچ ۱۹۳۱ء حضرت اقدس مرزا قادیانی کے ظاہری تین بیٹوں کو جمع كرنے كاحق اداكيا تفارليكن انہوں نے اس سے فائدہ ندا تھايا۔ اگر چداب بھى ميرے ذے ہے کدان ہرسہ ظاہری بیٹوں کوہمی اکشا کر کے چھوڑوں ۔ لیکن ایبا کرنے کے سامان اللہ تعالی نے بدلا ویے ہیں اوران کاعلم بروقت انشاءاللہ کھولا جاوےگا۔ میں خدا تعالیٰ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہےاور جوشاہ رگ ہے بھی زیادہ نز دیک ہے تھم کھا کراینے دلی ایمان پریقین سے بیہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی بار بھی ۱۹۳۱ء میں ستائیسویں رات دوشنبہ کے دن اوراس کے چند ماہ بعد تك جو كيحه يس نے ديكھا لكھا اوركما وه سبليلة القدركا اثر تھا اور ميرے اس بيان ين ذره بھى (اشتهارمطبوعه که ارفر دری ۱۹۳۳ء) مجوث اورخطا ونسيان يا دهوكه يا فنك وشبه نبيس." كوروجها ندب يننط جيلي جان شرب

مرزا قادیانی نے جمی ہزاروں روپ انعامی کے اعلان نکالے جوعام فہم یا سادہ لوح

انسانوں کو محیرالتقل بناتے گئے۔ گران میں پھی نہ پھوائی رنگینی وجدت ہوا کرتی تھی کہ کیا مجال کوئی پھوٹی کوڑی کا بیسوال حصہ بھی لے سکے۔اب شخ غلام محدصا حب بھی جنہوں نے مصلح موجود کا دعویٰ کیا ہے ای چکر میں ایک چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گرچونکہ اس کا تعلق امت مرزائیہ ہے۔اس لئے اب مقابل کی چوٹ کا جواب وہی دیں گے۔ہم تو صرف ہاتھ جوڑی کرانا چاہیے ہیں کہ سے موجود کے حوار یوصلے موجود کی اُن تر انی سنواورا کر ہوئے کہ جواب بھی دے در مرزا قادیا نی کو بھی ایک الہام ہوا تھا کہ: "جمہیں لوگ دیواند و مجتول بھی کہیں گے۔"

سوید حفرت بھی پیش قدمی کرتے ہوئے بھی برنا تک رہے ہیں۔ گویاان کے اس فعل برفطرت سلیمدر ہنمائی کردہی ہے فرماتے ہیں کہ:

"میں ہراس مخص کوجو جھے اس بیان میں نیک نیتی سے یاعد آیا کسی د ماغی عارضہ کی وجہ سے غلطی پر ہونا سجعتا ہے۔ چیلنج کرتا ہول کہ وہ میرے ساتھ تحریری فیصلہ کر کے اور مناسب وموزوں گواہوں کی شہادتیں قلمبند کر کے خات خدا میں داخل موکر میری غلطی پر مونے یا جمونا ہونے کی تم مو کدعذاب کھائے جے میں تجویز کروں گا اور ساتھ ہی میہ محائے کہا سے خود سارى عمريس ايك ياايك سے زياده مرتباليات القدرنفيب موچكى بــ كونكه محصاس باره يس و بی مخص جمگڑنے یا بحث کرنے کاحق رکھتا ہے جس کی آ نکھ اور دل اور روح اور ظاہر وباطن ہر چیز اس نظاره کوخود دیکیهاورمحسوس کرچکی هوئی هواوروه خودلیلة القدر کاعینی شامد مو۔ ورنداس کے بغیر اس بارہ میں مجھ سے جھڑنے والا انسان علمی كرتا ہے اور وہ قدم اٹھا تا ہے جواس كى جابى كا موجب ہوگا۔خواہ کتنائی بڑے سے بڑاد نیا کے انسانوں میں ہو۔'' (اشتہار ندکور کارفروری ۱۹۳۳ء) اس قلیل مدت میں اس قدر ہادیان مرزائیت کا مبعوث ہوتا اور جے دیمموز کام نبوت میں گرفمآر پانا۔اس بات پر دلالت كرنا ہے كه بيقوم بنى اسرائيل سے كہيں زياد واجذاور جامل واقع ہوئی ہے۔خیال واثق ہے کہالی بخت جان قوم کا حشر بنی اسرائیل سے کہیں بڑھ 🕏 🕳 کر ہوگا۔ مگر سوال توبیہ ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ فراخ و کی ہے رائج کر دیا ممیا اور نبوت کی نالیاں کثرت سے بہنے لکیں تو ان سے سیراب ہونا امت کا فرض اولین تھا۔ محر افسوس امت مرزائيه پھر بھنک گڻ اوراييا بھنگي كەمرزا قادياني كونبوت كا خاتم مجي اورآپ كي ذات پرنبوت كو محدود کرتے ہوئے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کی تلافی غیرممکن بی نہیں محال ہے۔ کیونکہ جب پرتسلیم کیا گیا که آید نبوت باعث رحت ہے اور وہ مردہ ادیان ہیں جن بیں نبوت مسدود ہوئی اوراب جب کہ مبلغ دیں عدد مراتی پنجائی پیغیبرمیاتے گھرتے ہیں تو کلیہ کے مطابق انہیں فررا تعلیم کرلینا چاہے تھا کیونکہ مامور من الله اور وہ بھی نی کے انکارے کفر لازم آتا ہے اور کیا کر آتا ہے اور کیا کر آتا ہے کہ تم میں راتا ویانی کو تعول نہ کرنے کی وجہ سے کا فرتھ ہرے۔

عجیب بے تکی منطق اور بوداسوال ہے کہامت محمر میٹ بھلا کیوں کافر مشہری۔ جب کہان

کاالحاق سرکار مدیند سے دیسانی دابستہ ہے اور ان کی عقیدت میں شمیر بحرفر ق نہیں آیا۔

ادراگر خدانخواستہ بغرض محال تمہاراالزامی سوال تبول بھی کرلیا جائے تو تمہاراتو بہت ہی محاصال ادرمردہ خراب ہے ادرتمہارے لئے مرجانا زعدہ رہنے ہے بہت بہتر ہے۔ اس لئے کہتم نے ایک مسلمہ اصول کو مانتے ہوئے دو جرموں کا ارتکاب کیا۔ ایک تو نبی اللہ قادیانی کے حکم کی کا دیکا ہوں عدد قادیانی اصطلاحی پنج بروں کی حکم بی جو جزو ایمان قرار دیا جاچکا تھا اور دوسرا مبلغ دس عدد قادیانی اصطلاحی پنج بروں کی حکم نے محکہ نہر کے باعث پورے ساڑھے دس دفعہ کافر بلکہ اکفر تخریرے۔ حالانکہ مرزا آنجمانی کی تو حقیقت بی کیا ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شور بانہ تیر ہوں بی شر تینوں میں طفیلی نبی اور بہروییا رسول اور اس کی نبوت اور اس کے انکار واقر ار پر مدار نجات کا سوال اور وہ بھی سرور انبیاء کیا اور اس کی نبوت اور اس کے انکار واقر ار پر مدار نجات کا سوال اور وہ بھی سرور کے کہا تھا گئے کے مبارک دور میں وہ تمام سابق انبیاء کیم اللہ تعالی کے خوال واحسان اور حکمت و بلاغت سے آنجا نمیں تو وہ سب بجز پیروی آنجضرت تعلیق کے اور کوئی مول دور میں دہ تمام سابق انبیاء کیم اللہ مجمی اللہ تعالی داختانی واحسان اور حکمت و بلاغت سے آنجا نمیں تو وہ سب بجز پیروی آنجضرت تعلیق کے اور کوئی بھی کئی اور مرسل کی پیروی کرے گاوہ دراہ دراست سے کوسوں دور جا

خصائص الكبرى جهم ١٣٦٠، باب اختصاص تالله باندخاتم أنبين

"عن عمر ابن الخطاب قال اتیت النبی سُلُول و معی کتاب الصبته من بعض اهل الکتاب فقال والذی نفس محمد بیده لو ان موسی کان حیا الیوم ما وسعه الا ان یتبعنی " و عرابن خطاب قرمات بی که بی رسول ارم الله کی خدمت میں ایک کتاب جوائل کتاب سے کی تی کے رحاضر ہوا تو فرمایاتم ہے اللہ تعالی کی جس کے بعد قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اگر مول بھی زندہ ہوکر میرے زمانے میں آتے تو بجو میری انتاع کے اور آئیں کوئی راہ نہ ہوتی۔ ک

دوسری حدیث (سنن داری جام ۱۱۵مباب فی الحدیث عن اثقات)

" حفرت جابر سے روایت ہے کہ حفرت عمر بن خطاب جناب رسول المعالی کے

پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ بید توریت کانسخہ ہے۔
حضورا کرم اللہ فی خاموش رہ اور حضرت عرفوریت پڑھنے لگے۔ سرکار مدینہ کارخ انور پھے متغیر ہوا
تو حضرت ابو بکرصد بی نے کہا اے عرفی اتم آنخضرت ماللہ کے رخ اطبر کوئیں دیکھتے تو حضرت عرف ای نیاہ پکڑتا ہوں اس کے غصے سے اور راضی ہوئے
ہم ساتھ اللہ کے جو پالنے والا ہے اور حضرت محمد مطفی اللہ کے جو نبی کرم ہے اور اسلام کے ساتھ
جو پندیدہ دین ہے۔ آنخضرت مولی علیہ السلام بھی ظاہر ہوجا کی اور تم اس کی پیروی افتیار کر لوقو تم ہے اگر تمہارے لئے حضرت مولی علیہ السلام بھی ظاہر ہوجا کیں اور تم اس کی پیروی افتیار کر لوقو تم کم اور ہواؤ۔ صراط متنقم سے الوک ان موسیٰ حیا والدرک نبوتی لا تبعنی !اگر حضرت مولی علیہ السلام زیرہ ہوتے اور میری نبوت کو پاتے تو ضرور میری اتباع کرتے۔''

امت مرزائیه اورخود مرزا آنجمانی بھی ایک حدیث عیسیٰ علیه السلام کی موت پر دیا کرتے بیں وہ پہلے کہ:

"لوكان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعى "اكرموك ويكى عليم السلام زنده موت توسوات اتباع محدرسول التعلق كانبيس كوئى جاره كارشموتا

مالانکہ حدیث کی کسی متنزکتاب میں بیالفاظ قطعاً بیان نہیں ہوئے اورا گرکسی کتاب میں بیالفاظ درج بھی ہیں تو مفسرین کے نزدیک ان کی مجم بھی وقعت نہیں اوراییا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے احادیث کوعمراً نظرا نداز کرتے ہوئے مضل اپنی مطلب براری کے لئے یہ الفاظ لے لئے ہیں ورنہ محاح ستہ میں توبیع دیث نہیں ملتی۔

اور مدیث میحد کامیعار مدافت قرآن شریف سے نظیق وقعد میں ہے۔ چنانچ فرقان حمید میں اللہ تعالی فرما تاہے۔

### عبدبيثاق

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه و قال و اقررتم و اخذتم علیٰ ذلکم اصری و قالوا اقررنا و قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین و فمن تولیٰ بعد ذلک فاولمتك هم الفسقون (آل عمران ۱۸۲۸) " و الله تعالی نے پیشرول سے عہدلیا کہم جوتم کو اپنی کتاب اور عمل سیم دین اور پیم کوئی پیغیر تمہارے پاس آئے اور جو کتاب تمہارے پاس کا قدر ایس کا قدر اس کی اللہ تمہارے پاس کا قدر اس کی اللہ تمہارے پاس کا قدر اس کی اللہ تمہارے پاس کا قدر اس کا قدر کی موضر و راس پر ایمان لا نا اور ضرور اس کی

مد دکرنا اور فرمایا کیاتم نے اقر ارکرلیا اوران ہاتوں پر جوہم نے تم سے عہدوییان لیا ہے۔اس کوتسلیم کیا۔ پیغیبروں نے حرض کیا ہاں ہم اقر ارکرتے ہیں تو خدا نے فرمایا آئ کے تول واقر ارکے گواہ رموا در تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہم بھی ہیں۔ تو ہات کے اس قدر کے ہوئے بیچے جو کے میچے جو کے میچے جوکی تول سے شخرف ہوتو وہی نافر مان ہے۔ کھ

بیاقراراس وقت لیا کمیاجب آ دم علیدالسلام کے وجود باوجود کی ٹی ہی گوندھی ہوئی تھی اورا بھی پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ یعنی عالم برزخ میں ارواح انبیاء سے اقرار لیا گیا۔ کیوں اس لئے کہرسول اکرم اللظ خاتم انبیون رحمتہ اللعالمین کافتہ اللناس ساری ونیا کے لئے مبعوث فرمائے مجے ہیں اور نقلی طریق سے بھی اس کی صدم اتا تندین ل کتی ہیں۔

مثلاً ایک گورز جوای زماندگوگذار کر دوباره انڈیا میں آتا ہے۔ یعنی ریٹائرڈ شده آفیسراتو چاہوہ گرزاورڈ پی کمشنر صرف چندروز پہلے ای ہندوستان میں رہ چکا ہے اور صد ہاا دکام کی قبیل کراچکا ہے۔ مگراپ اوقات کے تم ہونے پراسے گورز جدید کی اطاعت وفر مانبرداری کے سوااورکوئی چارہ کارنیں ہے۔ وہ اس بات کا اب مجاز نہیں کہ کوئی تھم بطور افسر اب تعمیل کراسکے یا کوئی تھم موجودہ وقت میں منسوخ کر سکے۔ کیوں کہ اس کا زمانہ تم ہوچکا بیتو عام دنیاوی قانون ہے۔ جو بطور امثلہ کے بیان ہوا۔ ایسائی پلین خوا کیاں جو ولایت سے آتی ہیں اور ان پر کارئ کی میں ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ تک استعمال کر سکتے ہیں اور مقررہ وقت کے بعدوہ نا قابل استعمال کر سکتے ہیں اور مقررہ وقت کے بعدوہ نا قابل استعمال کر کے ہیں دو نیش آب حیات تھیں مت میعاد کر رنے ہوکر زہر بن جاتی ہیں۔ اختصاراً سلیم الطبع حضرات کے لئے ای قدر کافی ہے۔

 ائے نام پرکوئی امت پدانہ کی اور ندبی کوئی اقمیازی نشان (منارہ) بنایا۔

مرزا قادیائی نے تو حدی کردی تمام انہا و کے نام این نام پرر کے خدائی کے دعوے دار ہوئے ۔ میچ موعود بننے کا شوق اس قدر مراتب پر پہنچا کہ ساون کے اند ہے کو ہریاول ہی نظر آیا ۔ عینی علیہ السلام کی تو ہین کی ، فخر رسل کے مجوات سے منظر ہوئے ۔ اپنی ذات کے منوانے پر انحصار اسلام رکھا ۔ منکر بین کو حرام کاری کی اولا دکا خطاب دیا اور نہ مانے والوں کو سور اور لومڑاور سانپ اور کتے کہا۔ اپنی ہو بول کو امہات المؤمنین کا خطاب دیا۔ اپنے خلفا مکورسول اکرم سے تشہید دے کرنستا کانی الفاظ سے یا وکیا۔ اپنے نہ مانہ کو خیر القرون سے بہتر بتایا اور مریدان کو صحابی کانام دیا۔ جنگ بدر کی تعدا وکو مدنظر رکھتے ہوئے تین سوتیرال کی نسبت تیار کی اور قلت کی وجہ سے مرے ہوئے میں سوتیرال کی نسبت تیار کی اور قلت کی وجہ سے مرے ہوئے مریدوں کے نام بھی درج کے اور بتدری کرتی کی سب سے پہلے عاجز پھر خاکسار ، پھر رئیس قادیان ، پھر میلئے پھر سلطان القام پھر مناظر پھر جیۃ اللہ القادر پھر تھم پھر مثیل سے پہلے عاجز پھر کی موجود پھر آدم ، شیف ، نوح ، ابرا ہیم ، موئی ، یعتوب ، یوسف ، بیسی ، مجد احد ۔ پھر ہندوں کی طرف قوجہ منطف کی دودر کو پال ، ج تکھ بہا در ، آدیوں کا باوشاہ ، ایمن الملک ، کرش پھر طائکہ کی طرف خیال آیا۔ تو اپنانام میکا ئیل ، صور ، مظفر ، معسور رکھ لیا۔ پھر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ گیا وہ بھی جالیا۔ پھر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ گیا وہ بھی جالیا۔

میں نے مختصراً مرزا قادیانی کے مراتب اور نام کئے ہیں اگر تفصیل سے نام کھوں تو شاید سونام سے بھی زیادہ ہوں گے۔

نفرضیکہ مرزا قادیانی کسی صورت میں بھی سوائے گلدستہ امراض کے اور پکھے نہ تھے اور ان تمام بیار بوں میں مراق بادشاہ تھا۔جوآپ کے دل دو ماغ پر حکمرانی کرر ہاتھا۔ ہم نشین پوچھ نہ اس بزم کا افسائۃ ناز د کیھ کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

### حجوث تمبر۸

(ریویوآ ف دیلجوج انبروص ۳۳۹، ماهتمبر۱۹۰۶ه) میں فرماتے ہیں کہ: ''اب تک میرے ہاتھ پرایک لا کھ کے قریب انسان بدی اور بدعقیدگی اور بداعمالی سے قوبہ کرچکاہے۔''

مندرجه بالأقتباس كقريباتن سال بعدتح رفرات بير

"میرے ہاتھ پر چارلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی اور گناہوں اور شرک سے توبہ الی۔" لی۔" (تجلیات البید مسمر تومہ ۱۹۰۵ مار ہے ۱۹۰۷ء)

مندرجہ بالاسنہری جموف اور کذب وافتر او کے بیان پرتبعرہ کرنے سے پیشتر ہیں یہ
انسب جمتا ہوں کہ مرزا آنجمانی کی صحت خیر کا مخضراً تذکرہ کردوں تاکہ معالمہ نہایت آسانی سے
سمجھ ہیں آسکے اور اس کے بعد اس جموٹ کی گھری کو آسانی سے کھول کر منظر عام کردوں۔ بیاس
لئے کہ میرے فاصل دوست مولانا مولوی عبدالرحمٰن صاحب خطیب جامع صدر راولپنڈی کا
کمتوب گرامی یونمی ہوایت کرتا ہے۔

آنجناب کے وہ الفاظ جومیری توجہ کواس طرف منعطف کرنے کا باعث ہوئے حسب ذیل ہیں ملاحظہ فرماویں فرماتے ہیں۔

"جناب چونکه خالد بین اوردوسری طرف ناطب دعوی مماثلت کا قائل ہے۔ البذا خالد کی طرف کفریہ عقائد کو تا ہوا ہے البذا خالد کی طرف کفریہ عقائد کو تا ہوا ہے واضح کر کے بتا تا اسم باسمی ہونے کے مطابق تعالی سے اللہ تعالی نے آپ کو فیق دی اور ایک نیک کام آپ سے کروالیا۔ یفعل ما یشاہ!"

مرزا قادیانی کی بیماریاں

"د میں ایک دائم الریض آ دمی ہوں ..... ہمیشہ سر درد، دوران سر، کی خواب آشنی دل کی بیاری دورے سے آتی ہے اور دوسری چا در جو میرے نیچ کے حصہ بدن میں ہے وہ بیاری فیاسی سے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسااوقات سوسود فعدرات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس کثرت پیشاب آتا ہے اور اس کثرت پیشاب میں میرے شامل حال اور اس کثرت پیشاب سے جس قدرعوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہے ہیں۔"

اس بیان کی تقدیق میں یوں تائیدار شاد ہوتا ہے۔

''دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت اللہ نے پیش گوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فر مایا تھا کہ تی آخضرت اللہ نے بہنی ہواں سے بہنی ہوں گی تو اس سے بہنی ہوں گی تو اس طرح محصکودو بیاریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک ینچے کے دھڑکی لیمن مراق اور کھڑت بول۔'' (اخبارالبررقادیان مرجون ۱۹۰۱ء، ملفوظات جمم ۱۹۸۳) اور کھڑت بول۔'' اور بول تو مرزا قادیانی کی بیاریاں شارنہیں ہوسکتیں اور ایک علیحدہ ضخیم باب جا ہتی ہیں اور بول تو مرزا قادیانی کی بیاریاں شارنہیں ہوسکتیں اور ایک علیحدہ ضخیم باب جا ہتی ہیں

ادر ایل تو مرزا قادیای می بیاریال تاریس ہوسیں ادرایک میں جدہ جیم باب جا ہمی ہیں ادر بعض ایسی بھی ہیں جنہیں تہذیب بے نقاب کرنے سے مانع ہے۔اس لئے انہیں دوحوالوں پر سردست اكتفا كرتا موانفس مضمون كوپیش كرتا مول \_

مرزا قادیانی آنجہانی کوئی معمولی رسول نہیں بلکہ مجون مرکب انبیاء ہیں اوران کے خدا کے ہاں ان کا بڑاسخت مرتبہ ہے۔ یقین جانئے کہ ساجھی گیر سے پچھے کم مراتب سی صورت میں نہیں ہوسکتا۔

مرزا قادیانی کےخدایلاش قادیانی در باریش ہدیہ

(ازالداوبام ص١٩٦، ١٩٤، خزائن ج ١٩٥، ١٩٥) يرفر مات يي كه:

جبٹم العجب! مرزا قادیانی کا خدا بھی بجیب خداہ جومرزا پراہیالوہ ہوا کہ اپنی خدائی کو بھول گیااور مرزا کی تحریف وقو صیف میں اہیار طب اللسات ہوا کہ مرزا کو اپنی سرکار میں چن لیا اور وہ بھی اپنی جان کے اور بشارت بھی دی تو کن الفاظ میں کہ مرزا تو میری مراد ہے اور تیری میری ساجمی گیری ہے اور وہ بھی زمین وآسان میں اوراس میں بھی ایک اور فضیلت ظاہر کی کہ تمام مجرات تیرے ہاتھ میں ہیں اوراکیک اور عطاء جملائی کہ تیری شان بجیب ہے۔ کیونکہ تو نبیوں کا پہلوان ہے اور تیرے وجود میں تمام نی چھے بیٹے ہیں۔

البی پناہ! مرزاہے یا نبیوں کا پٹارہ عجب مطحکہ خیزی ہے۔مرزا قادیانی کا وجود ہے یا نبیوں کا آبادگاہ۔عجب بے کی بات ہے کہ مرزا کی تقیلے میں پچھ کی ہی نبیں۔جو چا ہوسوحاضر جو ماگھووہ موجودہ ندمیاں عاجز وخاکسار پیرمنٹ کی کی ہے اور نہ ہے شکھ در در کو پال کا کال۔ آریوں

کابادشاہ حاضر کرشن مہاراج موجود، ججۃ اللہ القادر اور رئیس قادیان کے لقب، سلطان القلم، احمد عثار مظفر ومنصور کے خطاب، میکائیل و پیجی کے القاب اور نام تواس قدر بیں کہ شانہیں ہو سکتے۔ محملاوہ کون سے ولی کا نام ہے جو آپ نے اپنے لئے تفویض نہیں کیا۔ زندہ علی آپ بیں۔ امام حن جناب ہیں۔ شخ عبدالقادر پر آپ نے ہاتھ صاف کیا مرسین من اللہ کے اسائے گرامی کی آپ نے تذکیل کی آ دم آپ بے شیث کا چولا آپ نے پہنا، نوح وابراہیم کی رث آپ نے لگائی۔ یقوب ویوسف کی سرآپ نے الائی، موکی ویسی کا تراند آپ نے گایا۔ محمد واحمد پر سینے زوری آپ نے کی ۔ بھلاباتی کیار ہاا کی ذات کردگاراس کے لئے بھی بے مزہ لذت آپ نے حاصل کی۔ نے کی۔ بھلاباتی کیار ہاا کی ذات کردگاراس کے لئے بھی بے مزہ لذت آپ نے حاصل کی۔ اس یونی چکر کے کا شخ ہوئے شریعت محمد یہ پڑتم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور بروز کی رث اس یونی چکر کے کاشخ ہوئے شریعت کے دیے میری ذریت اور امت سے آئندہ لگاتے ہوئے تیم برگ آخرالز مان بن بیٹھے اور اعلان کردیا گیا کہ میری ذریت اور امت سے آئندہ

نبوت کی نالیاں قیامت تک جاری رہیں گی۔ بہت خوب! قارئین کرام! ان ہرسہ مضامین کو ذہن نشین رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کا سیح فوٹو حسب ذیل ملاحظہ فرمادیں۔

ایک دائم المریض ضعیف انسان جو بر حاپ کی منزلیس چراغ سحر کی طرح گذرار باہویا

یوں سیجھے کہ یک اناروصد بیار کی طرح گلدستہ امراض ہواور جو جولان گاہ امراض کی ردوقد سے
دوچار ہواور مرقع مجموعہ امراض پرایک نہیں بیسیوں بیاریاں عاشق زار ہوں۔ مثلاً دروسر مونس
وفمگسار ہو۔ دوران سررفیق زندگی کا آزار ہو۔ کم خوابی کواکب شار ہو۔ بیچینی کروٹ کروٹ کروٹ یا فار قار ہو۔ طبیعت مضحل و بے قرار ہو۔ ذیا بیطس سوسود فعہ بیت الخلاء کا طواف کرائے۔ نامردی کمتوری اور کچلوں کے چکر کوائے اور لیننے کی حالت بیس نعوذ بھلی فرار ہوجائے اور دل کسی شوخ سیمین کی زلف کرہ گیرکا اسیر ہواور بردھا ہے بیس طبیعت میدان عشق بیس اتر آئی ہواور مجوب کے سیمین کی زلف کرہ گیرکا اسیر ہواور بردھا ہے بیس طبیعت میدان عشق بیس اتر آئی ہواور مجوب کے بیان جان جان جان جان جان ہوا نے اور فرشتے بستر عیش کے الہام لانے میں بخل نہ کریں۔

محمر واہ ری شومکی قسمت حالات ایسے ناگفتہ بہ ہوں کہ گھر بار لٹانے پر انتہائی چاپلوس ہونے پر ، الہاموں کی گرمی اورموت کی دھمکی دیئے جانے پر ، ہزاروں کی زمین کے لانچ پر اورمنت وخوشامد کے خطوط کے لکھنے پر بیوی بہو کی طلاق اور جوان بیٹوں کوعاق کرنے پر ۔ فریسندوں اور قاصدوں کے چکر کاشنے پرمجوب کا آنچل بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ بلکہ محنت شاقہ اوروہ بھی پوری بیس سالہ مجبت پر ناکامی و نامراوی ہی پاؤں چوہے بھری امیدیں اجڑیں اور ولولے اشخے سے پہلے ماہوی کی گود ہیں تھیلیں یکرعشق کا مہیب دیوخواہشات کے تلاظم کو موجز ن کرتا ہوا دل پرصد ہا کچو کے نگائے اور قعل ناروا پر مجبور کرتا ہوا انتہائی مثلات کے دعید بے اختیار منہ سے نکلوائے ۔قلبی کیفیت کی اضطرابی سیماب سے زیادہ بے قرار ہو اور ان حالات کی روشن میں جب کہ نیند کلیہ کے مطابق بھائی پہنجی آنے سے نہ شر مائے ۔ مگر بھارعشق برترس نہ کھائے بلکہ بقول شخصیکہ ب

نیند کو بھی نیند آجاتی ہے ہجر یار میں چھوڑ کریے چین مجھ کو آپ سوجاتی ہے نیند

ہاں بخت رساسے جب بھی طائع بیدار ہواور قسمت یاوری کرے اور نیم می مہر بان ہو جائے اور تخیل پرواز کرتے کرتے تھک جائیں اور حساسات چور ہوکر مرحوم کا لباس پہنیں تو طرفة العین کے لئے بلک سے بلک لگ جانے میں چندال مضا تقدیمیں۔ گرآ ہ شوکی قسمت سوتے میں بھی چین کی نینداور آ رام کا وقت گرار نے نہیں دیتی۔ بلکہ خواب میں بھی قبی کیفیت کا بیالم ہے کہ مراق کی وجہ سے ایسے ہولناک تو اہم خیالی لباس میں یا شیطانی پیکر میں نظر آتے ہیں۔ جن سے دل بیٹھا اور گھٹا جاتا ہے اور بسااوقات ایسا بھیا تک اور متوحش منظر پیش ہوتے ہیں جن سے رواں رواں کا نپ اٹھتا ہے اور نبان بے ساختہ اس شعر کود ہراتی ہے۔

سن سے محروی قسمت کی شکایت سیجیج

دوست سمجھے تھے جسے جان کا رسمن لکلا

الی گری ہوئی صحت اور بدتر حالت میں مرزا قادیانی کا بیعت لیپنا عجب مطحکہ خیز ہے اوروہ بھی اس بہتات سے بعیداز قیاس وہم ہے۔جب کہ ان کی صحت کا بیرعالم ہولھے لیحہ پر خطر ناک بیاریاں اورعوارض قدم بوی کریں۔

یمین کا در میں ایک کے کہ نہندتا م زنگی کا نور ہور ہاہے۔ کبھی سے وم سے مرد ندہ ہوا کرتے سے ۔ پیار شفا پایا کرتے سے اور عوارض کا نور ہوتے سے ۔ گراب غریب سے کی اپنی جان دو بحر ہو رہی ہے اور صد ہا بیار یوں کے زینے میں پہنسی ہوئی ہے۔ شان بے نیازی ہے۔ کبھی سے کا نام بیاروں کا تریاق سمجھا جاتا تھا۔ گراس بد بخت دور میں سے کے نام پر بیاریاں مرتی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی حملہ نیا ہی ہوتا ہے۔ مرزا قادیائی کا وجود گویا ایک مسافر خاندامراض ہے جہاں کوئی نہ کوئی حاران اتر ابی رہتا ہے۔ غرضیکہ مرزا قادیائی کیا تھے۔ امراض مرکب کا گلدستہ تھے یا مجموعی عوارضات کی مجون سبحان اللہ بنجائی نبوت پر بیاریاں یوں عاشق تھیں جیسے قدریاہ پر کمس کا چھتا۔

یا ہر یاول پرنٹری دل، اورسب سے زیادہ تکلیف دہ مرض ذیا بیٹس کے دورے تھے۔جو ہرسات منٹ کے بعد بیت الخلاء کا طواف کرانے پر مجبور کرتے۔ کیونکہ بسا اوقات دن میں سوسومر تبہ تو پیٹاب ہی آتا تھا۔جس کی وجہ ہے آزار بندؤ میلی ہی رہتی تھی۔

# امت مرزائیہ ہے ایک سوال

# اوراس کے حل کرنے پرایک سورو پیے نفذانعام

استغفراللدرني! وه يماريول كاكلدسته ني جوصد باعوارض سے دو چارتها اورجس كو بر سات من کے بعد پیٹاب کی حاجت ہوتی تھی اور دوروسر باؤلد کے دیتی تھی اور مراق کے باعث توازن درہم برہم تھا۔ بےخوالی کے باعث سرد بوار سے ہمکنار ہوا جا ہتا تھا۔ قلبی کیفیت سیماب سے زیادہ مصطرب تھی۔ نقابت و کمزوری موٹس وعمکسار ہو چکی تھی اور تھیج دل دوروں سے رفیل حیات ہوچکا تھا۔الی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں جب کہ کروری کے باعث قدم ا فھانا مجی کارے دارد فقا۔ وہ کتابیں جوآپ کے نام سے منسوب ہیں کس طرح لکھی کئیں؟ اوراگر وہ آپ کے قلم کی بی رہین منت ہیں تو بین الم میکن ہے کہ ایک دائم المرض آ دمی انہیں تصنیف کر سکے۔ بلکدون میں سوسومرتبہ پیشاب کا آنا تواس بات پرداالت کرتا ہے کہ آپ کے یاس کھانا کھانے ادر نماز راجے كاكوكى وقت بى نبيل \_اس كئے يه ماننا باك كدونوں باتوں سے ايك ضرور جموثى ہے یا تو بیاریاں محض مبالغہ آرائی اور دھو کہ دہی کے اصول پر بتائی گئی ہیں یا تصانیف صرف آپ کے نام سے منسوب ہیں اور کرایہ پر ککھوائی گئی ہیں اورا گر بفرض محال ایک منٹ کے لئے ان کو منح مجی قراردے دیاجائے توایک ادرالی مشکل ہے جس سے چھٹکا راغیرمکن ہے۔ مرزا قادیانی کے بیانات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تین سال یا نچے ماہ کمیارہ دن کے عرصہ پس آپ کے ہاتھ پر تین لا کھ انسانوں نے توب کی لینی تمبر ۱۹۰۴ء سے مارچ ۲۰۱۹ تک تین لا کھسیجی بھیٹریں دام تزویر میں مقید ہوئیں۔امت مرزائیوتوسوائے سجان اللہ کہنے اورایمان کا جزوقر اردینے کے اور پچھے نہ کرے گی۔ بلدونورعبت میں بعض بوڑھی بھیٹریں روبھی دیں گی ہرواللہ بم کوان کے حال زار پررحم آتا ہے اورہمیں اوّل ہی قدرت نے مجھ ایسا دل تفویض کیا جو ہدر دین نوع انسان ہے اور بیاس لئے کہ آ قائے عالمیان فداہ ای وانی کا مداح خواہ ہول اور میرت محمدید میں ایسے لا کھول چھول محلفت ہیں۔جوالل بصیرت کے لئے زادۃ ایمانا کے مصداق ہیں۔استادامیر مینائی نے کیاخوب کہاہے۔ خنجر چلے کی پہ زئیتے ہیں ہم امیر

سارے جہال کا درد جارے مکر میں ہے

قادیانی نی فرماتے ہیں کہ ساڑھے تین سال کے عرصہ میں تین لا کھ انسانوں نے میرے ہاتھ پرمعاصی سے توب کی لیعنی مرزا قادیانی متواتر صبح سے شام تک گنمگاروں کوحل کی تلقین فرماتے ہوئے لگا تاربیعت کی شرائط پرمستعد کرتے ہوئے مرزائی ڈربے میں مقید کرتے موے مرید بناتے رہے۔جس کا حساب یوں لگایا جاسکتا ہے کہ آ ب ہر ماہ میں ۱۳۳۳ میا ہردن میں ۲۳۸ یافی محنشه ۱ یا برتمن منت کے عرصہ میں ایک اور پھر برایک سے دس شرا لط بیعت من کر اور عمل کا وعدہ لے کرمرید میانیتے رہے۔مرزا قادیائی کا وہ حلف نامہ بیعت جس میں ملئغ وس عدد کمی چوڑی شرائط درج ہیں اور طرفہ یہ کہ ایک بیارآ دمی کے منہ سے مٹک مٹک کر سنانا اور مرید کا اس کو اعادہ کرنا ایک کافی وقت جا ہتا ہے۔ جو کم از کم یا نتج منٹ سے کم کسی صورت میں نہیں ہوسکتا اور یہاں تو تین منٹ میں بھیٹر پر جھیٹر آ رہی ہیں۔اس لئے یہ بیان صداقت سے کوسوں دوراور سیائی عصميلون دور باورشان ربي كقربان جاؤل كمرزا قادياني ٢٠١٩ء تك اينان مريدون كي تعداد جار لا کھ بتاتے ہیں۔ جو ان کے دام تزور کا شکار ہوئے اور قادیانی بیعت میں مسلک ہوئے میر بیاتعدادتو آج فروری ۱۹۳۵ء تک نصیب بھی نہیں ہوئی۔ بلکے حکومت وقت کی مردم شاری سے مرزائی اعداد وشار ملاحظہ فرماویں تو کل پیاس ہزار نفوس معلوم ہوتے ہیں اوراس میں طفل نوز ائدہ سے لے کر پیر فرتوت اور صنف نازک بھی شامل ہیں اور حفرت صادق قادیا نی کی وہتحریر پراز تحقیر جو ۲ ۱۹۰ء تک چار لاکھ بتائی ہے کس قدر مبالغہ آمیزی اور حاشیہ آرائی پرجن ہے؟ اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ جموث ہے اور انشاء اللہ بہ تعدادتو تا قیام زمانہ بھی تام بنام قادیانی شائع ندکریں مے۔ کیونکہ ہر کمال راز وال اوراب تو مرزائیت کے تنزل واد بار کے دن ہیں کوئی دن شاید ہی ایسا خالی ہوجس ش کوئی نہ کوئی واپسی کا کلٹ نظر نہ آئے۔انشاءاللہ وہ دن دورنہیں جب بیسب کےسب مرزائی راہ راست پرآ جائیں گے۔ کیونکداللد تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے بہت سے سامان مہیا کرویے ہیں۔ تعجب ہے کہ مرزا آ نجمانی قادیانی کے کلمات جموث کے س قدرشیدائی ہیں اور س لطیف انداز میں مبالغة آرائی کی گئی ہے۔روز روش میں دھڑ لے سے دجل کوتر تیب دینا اور دھو کہ دہی کوخوبصورتی سے نبھانا کو یاسلطان القلم کا ہی مرہون منت ہے۔ محرتاڑنے والے بھی قیامت کی نظرر کھتے ہیں کے مصداق جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہے چاہے سنہری دجلوں میں ہی کیوں نہ پوشیدہ ہوکسی نے کیا خوب کہا ہے <u>۔</u> صداقت حیب نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے

کہ خوشبو آنہیں سکتی تھی کاغذ کے پیولوں ہے

مرزا قادیانی کاخداجس کامرزاتی کی اصطلاح میں الہامی نام پلاش ہے۔ اچھا دوستاند بعار ہاہے۔سب سے بہلے بشارت دی اور بدبشارت بھی کوئی معمولی بشارت نہیں بلک بفر مایا کہ مرزا قادیانی تو تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ لینی کارخانہ الوہیت میں ہم دونوں برابر كساجمي كيري اورساجمي والى كى شرائط بيدي مرزاجي تمام اعجاز نما كى تمبار بي بضد قدرت ميل ر ہی ادراس کام کے لئے تو میری جناب میں چن لیا میا اور بیانتخاب میں نے اپنی جان کے لئے کیا لین آرام کے لئے اور کیول چنااس کی دجہ ہے کہ تیری شان عجیب ہے جو مجھے پسندآئی اوراپی جان کے لئے چننے کا باعث ہوئی اور پھل نزدیک اس کا مطلب جو پچھ میری سجھ میں آیاوہ بیا کہ ایک کہاوت ہے کہ تمہارے کتوں کوروٹیاں محرتمہارے لئے شائد نہیں یا ایک ، خابی میں مثال عموماً دی جاتی ہے۔ بیٹا تیری تکھال اتے قلم محرجیب خالی اور پھل نز دیک کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہر ایک چرجہمیں قریب ہی نظرا ہے گی ۔ یعنی جوہمی پیش کوئی آپ کریں ہے وہ آپ کوبس پوری ہوتی بی نظر آئے گی۔اس سے زیاد تعلیم نہیں ہوئی۔شاید کوئی نیامیوہ ندد کھایا کیا ہواوریاتو سیلے ہی فیملہ ہوچکا ہے۔نصف نصف کی شراکت ہوگی ہاں ذراوضاحت کردی گئی ہے تا کہ بعد میں کوئی جھڑا ندانھے اور ایک جان ودوقالب میں بدمزگی پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو۔ کہ زمین وآ سان مرزا بی تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے کہوہ میرے ساتھ ہیں۔جیسا کہ ایک اورالہام (حقیقت الوحی ص ۲۲ بخز ائن ج۲۲ ص ۷۷) ی*ن ارشادهوا"* انت منی و انیا منك" لین تو مجھ سے ہے اور میں تھھ سے ۔ لین مرزامیں اور خدا میں کوئی امتیازی فرق باقی نهيس مرزافتاني الله باورالله فناني المرزاب اورايساى مرزا قادياني كاليك اورالهام واضح طور یراس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ مرزا خدا کا سب سے بوا نام ہے اور کیوں نہ ہو جب کہوہ بھی الهام موچكاكة انت من ماتناوهم من فشل" (اربعين بمرسم ١٣٠٣ برائن ١٥٥٥ ١٥٠١) مین تو مارے بانی سے ہاور دوسرے لوگ خشکی سے۔ یانی کی تفہیم الل بھیرت خوب سجھتے ہیں۔اس کئے وضاحت کی ضرورت نہیں اور یہی تو باعث ہے۔ جومرز اخدا کا پہلوان ہی نبیوں کے لباس میں مگر بیرجموعدامراض یا گلدستہ عوارضات ہونے کی مجدسے شائد پہلوانی کوہی ظاہر کرتی ہے۔ نہند نام زنگی کا فور گرشایداس میں بھی کوئی تھست ہو۔ آخر آپ خدائی کے دعویدار ہیں اور ریہ بیاریاں بھی تو شاید آپ نے ہی بنائی ہیں۔ پھران سے محبت مرزا قادیانی نہ کریں تو اور کون کرےگا اور شایدان بیاریوں کے باعث ہی کہا گیا ہے کہا ہے مرزا تو خوف بالکل نہ کر کیونکہ پہلوان کے نام کی خوف کرنے میں تذلیل ہوتی ہے۔مطمئن رہو کہ غلبتہیں کو ہے۔ بدنام اگر

ہوں کے تو کیا تام نہ ہوگا۔ غلبہ نہ ہی تدامت ہی ہی تصور کے دونوں رخ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کون کی بڑی ہات ہے بھی وہ بھی ہے، اور غم کرنے کا مقام نہیں کیونکہ ہم کی میدانوں میں تہاری کا فی سے زیادہ مدوکریں گے۔ گرافسوس جہادتو حرام ہو چکا۔ میدان نہ ہی چٹانوں میں مدد ہوجائے گی اور اگر یہاں بھی نہ ہوسکی تو میرادن ہوئے فیصلہ کا دن ہے۔ اس دن دیکھی جائے گی۔ بہر حال مدوی کرنی ہے کسی وقت ہوبی جائے گی اور بہتو مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیشہ کا میاب رہے ہیں اور اس میں کچھ تک نہیں کی خداوند کریم عالب حکمت والا واللہ علی کل شکی قد رہے۔ مدرجہ بالامضمون (ازالہ او ہام م ۱۹۷۱) ہے اس الہام کی مندرجہ بالامضمون (ازالہ او ہام م ۱۹۷۱) ہے اس الہام کی تغییر میں عام فہم کردیا گیا جوائی مضمون میں درج ہے۔

#### حجوث نمبرو

مسیلمد ٹائی کرش قادیائی مرزا غلام احمدا چی مائی ٹاز کتاب (حقیقت الوی ص ۲۹، خزائن ج۲۲ ص ۲۱) پرفر مائے ہیں کہ:

'' بیرغیر معقول بے کہ آنخضرت میں گھنے کے بعد کوئی ایسا نمی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھا گے گا اور جب قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹے گا اور جب عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی بچھ پرواہ نہ کرے گا۔۔۔۔۔ آپ کی ختم نبوت کی مہر کوتوڑ دے گا اور آپ کی نضیات خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا۔''

مسلمہ ٹانی کی دریدہ ڈنی اور بدلگامی ہے میرارواں رواں کانپ اٹھا۔ کاش گورنمنٹ برطانیا ایک فغنول کتا ہیں بحق ملک معظم صبط کر لیتی۔ جس ہے سلمانان عالم کے ول چھلتی اور سینے پاش پاش ہوتے ہیں افسوس کیا کہوں۔ تہذیب جواب دینے سے مانع ہے اور بے بی اور جوری کے آئی سنگل اور غلامی کی بیڑیاں ضمیر کومقید کئے ہوئے ہیں اور زبان پرحکومت نے تالے لگا رکھے ہیں۔ ور نہ تو ت ایمانی مزہ چھانے ہیں کب چو کئے والی تھی۔ اللہ اللہ اس بزرگ و برتر ہتی کی شان میں ایک بیپودہ ہرزہ سرائی کھومٹیل سے قادیانی کو بی زیبا ہے۔ ور نہ اہل بھیرت تو الیک کی شان میں ایک بیپودہ ہرزہ سرائی کھومٹیل سے قادیانی کو بی زیبا ہے۔ ور نہ اہل بھیرت تو الیک کو تی زیبا ہے۔ ور نہ اہل بھیرت تو الیک کو تی زیبا ہے۔ ور نہ اہل بھیرت تو الیک

المارے خیال میں میسے علیہ السلام کا فوٹونہیں بلکہ مثیل سے کے دعوید ارکی تصویر ہے جو

عملی رنگ میں ہم قارئین کرام کے پیش کرتے ہیں۔واقعی پیغیرمعقول اور بیہودہ امرے کہ رسول ا كرم الله ك بعد كوكى الياني آن والاب كه جب لوك نماز كے لئے بيت الله كو جائيں محاتو وہ قادیان کی طرف بلائے گا۔لوگ معجد نبوی اور روضدرسول کودوڑیں مے تو وہ بہتی مقبرہ کی طرف بھامے گاادر مرزا ٹر رہ مبارک مرزا ٹر رہ اقصلی کو بلائے گاادر جب لوگ قر آن شریف پڑھیں کے تووه تووه براین کمول بیشے کا اور جب لوگ عبادت مخصوصه حج میں بیت الله کی طرف مند كريس كي تووه قاديان منارة أسيح كى طرف توجه ولائ كااور بلومركى دوكان سے ٹاكك وائن منكائے كا اور كوشت كھائے كا اور اسلام كے ارشادات كى كچھ پرواہ ندكرے كا۔ واطب عوالله واطيعوالرسول كابجائ واطيعو المرزاكاراك الايكااورآ بكاخم نبوت كامهركو عملی رنگ میں ایسا تو ڑے گا کہ قیامت تک نبوت کی نالیاں بہادے گا۔ چنانچہاس وفت بھی سیج قادیانی کی نودس بھیریں نبوت کی سرمیاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بیحقیقت نفس الامری ہے کہ اس ك فنيلت خاتم الانبياء مونے كى تو زنے كى جس قدر مرزا آ نجمانى نے كوشش كى اور آيات قر آنی کوتو زموژ کرایے اوپر چسیاں کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زورلگایا وہ محتاج بیان نہیں۔ يهي ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد (الصف:٦) "كوبرات شريف زعم باطل میں اینے لئے مختص میں اور طرح طرح کے دجل سے ہر فضیلت کوروشنی میں تو ڑ اوکیکن جاند پر خاک ڈالنے سے اپنے ہی منہ پر پڑی۔

بہم ڈیکے کی چوٹ امت مرزائید کوچینی دیتے ہیں اور ایک سوروپید کا نقد انعام پیش

کرتے ہیں کہ وہ ایک تحریکی اسلامی کتب مقدسہ سے پیش کرے ورنہ بیشایم کرے کہ مرزا
آنجہانی نے بیجھوٹ سینز وری سے اس عظیم الثان بستی کے تق میں بولا جو '' و جیله السانیہ والا خرة (آل عمران: ٤٠) '' ہے اور جس پرامت خیرالا نام کا ایمان ہے ۔ حالانکہ خود مرزا قادیانی نے کئی ایک مقامات پر حدیث نبویہ کے مطابق معنی کئے ہیں کہ حضرت مسے کا فرض کسر صلیب والی خزیر ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ عیسائیت کو باطل کرے گا اور خزیر کا کھانا حرام قراردے گا۔ پھرنامعلوم ایک وامیات زالیات کیوں بیان کی گئیں یا د ماغی توازن کی نا در سی کے باعث یا سہوا ظہور پذیر ہوئیں۔

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

ہم انشاءاللہ اس کتاب کے خاتبے پراس بات کو ٹابت کردیں گے کہ مراق کی وجہ سے ان کا قلم الی النی لفوتح ریم سرانے کا عادی ہو چکا تھا اور یہ بھی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں مجبور سجھ

### کرمعاف کردیا جائے اورالی الی لغوعبارات کوحذف کردیا جائے تو بہتر ہے۔ مجوری میں انسان کیا نہیں کرتا

#### حجوث نمبروا

مسلمه فانی مسیح قادیانی این مایه ناز کتاب (حقیقت الوی س ۱۸ ماشد بزائن ۲۲ص ۳۰) پرفر ماتے میں کہ:

"اس امت ش آ مخضرت الله كى بيروى كى بركت سے ہزار با اوليا ہوئے ہيں اور ايك وہ بھى ہوا جو الله ہوئے ہيں اور ايك

اوراس کی تا ئىد (حقیقت الوحى ۲۹ بزائن ج۲۲ص ۳۱) پر يول فرمات بي \_

''جس آنے والے سے موعود کا حدیثوں میں پیتالگتا ہے اس کا انہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا اور امتی بھی۔''

اوراس کی تا ئید مزید میں (حقیقت الوی مده ان ج۲۲م ۱۵۳،۱۵۳) پر فرماتے ہیں کہ:

د اس طرح اوائل میں میرا بہی عقیدہ تھا کہ بچھ کو سے ابن مریم سے کیا نسبت وہ خدا کے

بزرگ اور مقربین میں سے ہے۔اگر کوئی امر میری نصلیت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی

فضیلت قرار و بتا کر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طرح میرے پر تا زل ہوئی اس نے جھے

اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرت طور پر نبی کا خطاب جھے دیا گیا۔ گراس طرح سے کہ ایک پہلو

سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔''

حرم والوں سے کیا نسبت مجملا اس قادیانی کو دہاں قرآن اترا ہے یہاں انگریز اترے ہیں

کہ میں بھی تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں وہی کیا جاتا ہوں۔ یعنی جھسے بدوساطت جرائیل آثین خدا سے ہم کلای ہوتی ہے۔ مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے۔

بنانا نہ تربت کو میری صنم تم

نہ کرنا مری قبر پر سر کو خم تم

نہیں بندہ ہونے میں کچھ جھے سے کم تم

کہ پیچارگی میں برابر ہیں ہم تم

کہ پیچارگ میں برابر ہیں ہم مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگ کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایٹجی بھی

موياصرف ايك الميازي نشان سرور عالم المنطقة فرمايا كهيس بهي تمهاري طرح س ایک انسان ہوں۔ ہاں مجھے مشیت ایز دی نے بڈر بعیدوجی ہم کلامی بخشی اورا بنی رحمتوں کا مجھے قاسم بنایا۔مرزا قادیانی کے بطلان کے لئے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من الله ہے کسی نے بیم تضاد دعوی نہیں کیا کہ امتی بھی ہوں اور نبی بھی، بیں حیران ہوں کہ مرزا قادیانی یا توعلم الکلام سے قطعاً ہے بہرہ تھے اور بصورت دیگر دجل دینے کے لئے تجامل عار فانہ کرتے تھے یدایک ایسی فاش غلطی ہے جوعلمی دنیا میں نا قابل معانی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی اجتماع نقیض کرتے ہیں کہ امتی بھی ہوں اور صاحب وحی بھی ہوں۔ یہی دلیل مرزا قادیانی کی نبوت کو باطل کرتی ہے۔ کیونکہ نبی دعویٰ نبوت میں کمزوری نہیں دکھاتے۔ جب مرزا قادیانی کووحی کا دعویٰ ہاور وہ بھی بارش کی طرح اور یمی علامت نبی اور رسول کی ہاور جب کہ وہ اس کی وضاحت مِن يها*ن تك كهدُّزر عين كُ*رُوما ينطق عن الهوى أن هو الأوحى يوحى "أور "قل انى رسول الله اليكم جميعا" اور" يسين انك لمن المرسلين ، قل انما انا بشس مثلكم يوحى الى " بسيآيات من بين وظاهر مايين رسول وامتى مابدا متيازيس يعنى امتی صاحب وجی نہیں ہوتا اور نبی صاحب وحی ہوتا ہے۔اس لئے دونوں دعوؤں میں ایک ضرور حجوثا ہے یا تو آپ امتی ہیں اور دحی نہیں آتی اور بصورت دیگر آپ نبی ہیں تو امتی نہیں اور سیجھی عرض کئے دیتا ہوں کدامتی امتی کی رہ صرف اس لئے نبوت کے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ کہیں مسلمان ناراض نه ہوجا کیں اور چندہ دینا بند نہ کردیں اور ایسا ہونے سے کارخانہ نبوت تک درہم برہم ہونے کا احمال ہے۔ مثل مشہور ہے۔

نه وهولک یے اور نه بندریا ناہے

ای نقطہ کو لمحوظ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ امتی امتی بھی ہا تکتے جاتے ہیں۔ گران کو معلوم خہیں کہ اہل بھیرت کے نزدیک جب ایک فخض دومتضاد دعاوی کرتا ہے تو دونوں میں جموٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب دہ اپنے آپ کوامتی کہے گا تو اس کی تر دید دعویٰ دحی نبوت کردے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو امتی ہونے کا دعویٰ اس کی تر دید کرے گا۔ پس دونوں میں دہ جموٹا ہوگا۔

اور مرزا قادیانی کی مہر پانیوں کے ہم محکور ہیں کہ وہ ہم کو ہیر ونی شہادتوں کی تکلیف سے معاف رکھا کرتے ہیں۔اب ہم ناظرین کے ہی سزاخود ہی تجویز فرمالیا کرتے ہیں۔اب ہم ناظرین کرام کی خدمت میں ایک اوراچ پہ خیزییان مرزا قادیانی کا پیش کرتے ہیں جس میں نبوت کی قلعی انشاء اللہ الی کھولی گئی ہے جیسے سورج کا نصف النہار پہ ہونا۔ ہاں شپر ہچشم طلوع آ قرآب کے شک میں دہیں تو سورج کا گناہ نہیں۔

الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپ دام میں میاد آگیا مرزا قادیانی ایخ منہ سے دائرہ اسلام سے فارج ہیں درائی جس دائرہ اسلام سے فارج ہیں کہ درائی جس درائن جس د

"ماکان لی ادعی النبوة و اخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین" لین بیجا تزنیس که میں نبوت کا دوگا کرے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فروں سے جالموں۔ (حملت البشر کامس ۲۰ برائن جے میں ۱۹۹ ماشیہ) پراس کی تائید میں یوں فرماتے ہیں کہ:

''ولا یہ نبی بعد رسول الله شکالله وهو خاتم النبیین ''رسول الله شکالله کے بعدوئی نی بیس آسکا کے بعد کوئل آپ خاتم النبین ہیں۔

اس کی تا تیرمزیدیس (حامة البشری می اس می تا تریس ۲۳۳) پر یون فرماتے ہیں کہ:
"فلا حاجة لننا الی نبی بعد محمد شکات وقد احاطت بر کا ته کسل اور می کو محمد تھات کے بعد کی ٹی کی حاجت ٹیس کے تکہ آپ کی برکات ہر ذمانہ پر محیط ہیں۔

### مرع نبوت امت سے خارج ہے

مرزا قادیانی (نشان آسانی مسین از اس می می این جسم ۳۹۰) پر یون فرماتے ہیں کہ: '' ند مجھے دعو کی نبوت ندخروج از امت ندمیں محر مجزات و ملا تکہ لیالیہ المسقد در سے انکاری ہوں اور آنخضرت میں کے خاتم النہین ہوئے کا سکی اور یقین کامل سے جات ہوں اور اس بات برحکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نی ملک خاتم الانبیاء بیں اور آ نجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نیس آئے گا۔''

مری نبوت تعنتی ہے

''مولوی غلام دعگیر: کوواضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پرلعنت بھیجتے ہیں اور لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور آنخضرت فاقعہ کے تم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔''

(غلام احمدقادياني مجموعه اشتهارات حصدوم ص٢٩٧)

مرزا قادیانی کا آخری پیغام اپنی امت کے نام

(فعلمة ان م م من الن ج م س ١٥٥) يرفر مات ميس كه:

''اےلوگو!اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والور شمن قرآن نہ بنواور خاتم النہین کے بعد دی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کر داوراس خداسے شرم کر دجس کے سامنے حاضر کتے جاؤ گے۔'' مرز اقادیانی اسینے منہ سے جھوٹے تنے

(ازالداد بام م ۲۹ ۵، فرائن جسام ۲۰۷) برفر ماتے بین که:

" صاحب نبوت تامد برگر امتی نبیل بوسکا اور جو خص کامل طور پررسول الله کهلاتا ہے اس کا دوسرے ہی کامطیع اور امتی ہوجاتا نصوص قرآ نیداور صدیقیہ کی روسے بعلی متنع ہے۔ اللہ جل شاندفر ما تا ہے " و مسا ار سسلندا من رسول الا لیطاع باذن الله " بیعنی بررسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجاجاتا ہے اور اس فرض سے نبیل کدوسرے کا مطیع اور تالع ہو۔"

یفین واثق ہے کہ مندرجہ بالاحوالہ میرے محترم مرزائی دوستوں کے اطمینان قلب کے لئے کافی ہوگا اور اس کو دیکھ لیننے کے بعدامتی بھی اور نبی بھی کی سمع خراش رہ ندلگائی جایا کرےگی۔

> اک خطر راہ نے رستہ سیدھا بتادیا ہے رستے پہ دیکھیں چلتے اب کتنے کارواں ہیں مرزا قادیانی فرمان رسالت کے موجب کذاب ہیں

"سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين (مشكوة ص٤٦٠ كتاب الفتن)"

آ قائے زمان کا ارشاد ہے کہ میری امت میں تیں بوے جموٹے فریکی پیدا ہول کے

اور دہ اپنے زعم باطل میں اپنے کو نی سجھتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالا نکہ نبوت مجھ پرختم ہو چکی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

سبحان الله فرمان مصطفوی كيے لطيف الفاظ ميں اپنا مطلب واضح طور پر زبان حال سے سعيد الفطرت لوگوں كے لئے يكار پكار كہد ہاہ كہميرے بعد تيس جمو ئے فريبي ميرى امت ميں الله جيں۔ حالانكه ميں سيجھتے ہوں كے كہم نبي الله جيں۔ حالانكه ميں نبوت كاختم كرنے والا ہوں۔

مرزا قادیانی کابیدعویٰ که ٔ میں نبی بھی ہوں اورامتی بھی ہوں ''

(چشمه سیمی ص ۲۱ ماشید بزائن ج ۲۰ ص ۳۸۳)

فرمان رسالت کی تقیدیق کرتا ہے کہ ضرور آپ جھوٹے ہیں سویہ فرمان رسالت یہی ہیاں کرتا ہے کہو نے ہیں سویہ نماور متی دونوں کا دعویٰ کرےگا۔

جستگھ بہا درقادیانی کے مخلص چیلو خداراخیال کرواورسوچو کہ بیذا نقد جموث اور بے لذت گناہ یا کذب وافتر اء کے نو کدار خار بھی آپ کی نگاہوں میں بھی کھنکے ہیں یا قدرت نے نگاہیں ہی ایسی عنایت کی ہیں۔ جن میں غیر کی آ تکھ کا تکا جستم و کھلائی دیتا ہے اور ذات شریف کی کور باطنی چیشم بینا کا دھوکہ دیتی ہے۔ خدا کا خوف کرواوراس احتم الیا کمین کواورروز حساب کو نہ بھولو اور کہورز آ نجمانی کے کلام میں تناقض کی وجہمرات تو نہتی ؟ اورا کریسی ہے تو اپنی عاقبت کی فکر کرلو اجھی موقعہ ہے اور تو بہکا دروازہ کھلا ہے۔ورنہ پھر پچھتانا پڑے گا اور بیہ بسودہوگا۔ و مسا علینا الجسی موقعہ ہے؛ ورتو بہکا دروازہ کھلا ہے۔ورنہ پھر پچھتانا پڑے گا اور بیہ بسودہوگا۔ و مسا علینا

سدا عیش دوره دکھاتا نہیں عمیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جھوٹ نمبراا

## مرزا قادياني كاظاهروباطن يكسال ندقعا

نی کا ظاہر دباطن مکسال ہوتا ہے۔ان کے دل میں جو بات ہو دبی ان کی زبان سے ہمیشہ لکلا کرتی ہے۔مگر مرزا قادیانی کے جودل میں ہے وہ زبان پرنہیں اوراس کے ساتھ ہی جھوٹ نمبراابھی اس کے آخر میں ملاحظہ فرماویں۔

مرزا قادیانی کی دورنگی حال بھی غضب کی تھی ایک طرف آگھریزوں کو دجال اور ایے

آپ کواس کا قاتل قراردیتے ہیں اوراپے معیار صدافت میں یہاں تک کہ گزرے ہیں کہ اگر جھے ہے ہزارنشان بھی سرز دہوں مگر عیسائیت کاستون بخوبن سے ندا کھاڑ سکوں تو سیمجموکہ پیل خداکی طرف نے بیں بلکہ جموثوں کا جموثا ہوں۔

رسالہ (انجام آتھم (دبوت قوم) م سے پٹنس ہزائن جاام سے) پرفرماتے ہیں کہ: " د جال اكبريكي بإدرى لوگ بين اوريكي قرآن وحديث سے ثابت ہے اور سيح موعود كا کام ان کولل کرنا ہے۔''

[ زالهاو بام م ٩٧ حاشيه بخزائن ج٣م ١٣٩) يرفر مات بيل كه:

د مشفی طور پراس عاجزنے و یکھا کہ انسان کی صورت پر دو مخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں ایک زمین پرایک حیبت کے قریب بیٹھا ہے۔ تب میں نے اس مخص کوجوز مین پرتھا۔ مخاطب كرك كها مجھے ايك لا كافوج كى ضرورت ہے۔"

(انجام آ تقم ص اس فزائن ج ااص اس

"مريم كابينا كشليا كے بينے (رام چندر) سے پچھوز يادت نہيں رکھتا۔" (ضمير انجام آئقم ص ٤ خزائن ج الص ٢٩١)

'' حضرت سے کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے پہنیاں تھا۔''

بداظہر من الفتس ہے کہ مرزا قادیانی جس قوم کے نبی کی بدعزت کرتے ہیں اوران کے ہادیان دین کو د جال اکبر جانتے ہیں ان کی مرز ا قادیانی کے دل میں ہرگزعزت نہیں ہو یکتی۔ بلکه اس قوم کو ہمیشہ ا پنا دشمن سمجھتے تھے اور اس قوم کو یک چیثم قرار دیا ۔ لینی ان کی ونیا کی آ ٹکھ تو بیٹا ہے۔ مردین کی آ کھاندھی ہے اورٹونی کے ہیڑ کی تشبیہات بھی ادبی دنیا سے خفی نہیں۔ مرحالیوں اور کا سدلیسی بھی ملاحظہ فرماویں۔ برزباں شبیع حسین نیک زاد

در وکش سفا کی این زیاد

(ازالداد ہام ص۱۳۲ عاشد بخزائن جسس ۱۲۲) برفر ماتے ہیں کہ:

''خدا ابر رحمت کی طرح جارے لئے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا اور وہ کمخی اور مرارت جوسکھوں کے عہد ہیں ہم نے اٹھائی تھی۔ گورنمنٹ برطانیے کے زیرسایی آ کرہم بھول مھیے اورہم پراور ماری ذریت پرفرض موگیا کاس مبارک گورنمنٹ برطانیے کے ہمیش شکر گزار ہیں۔" (ضرورة المام ١٦٠ بخزائن ج١٩٥ ١٩٨) يل ارشاد موتا بكر:

"امام زمان ہوں اور خدا میری تائیدیش ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تکوار کی طرح کھڑا ہوگا۔ ذلیل طرح کھڑا ہوگا۔ ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔"

اچھی تیزی ہے اور خاصہ محافظ ہے کہ ایک بال بھی بیکا نہیں کرسکا اور صلالت وشرمندگی تو کو یا پروانے کی طرح مرزا قادیانی پر عاشق ہو چکی ہے پھر بھلا یہ معثوق کو چھوڑ کر کب جدا ہو سکتی ہے۔

ستاریه تیمریس الخس، فرائن ج۵ام ۱۱۳، تخد تیمریس ۱۰، فزائن ج۱۱ م ۲۵۵) میں تحریر کرتے ہیں۔خلاصہ ملاحظ فرماویں۔

'' پچاس بزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چپوا کر میں نے اس ملک اور بلاد اسلامیہ تمام ملکوں میں ہے۔ اس ملک اور بلاد اسلامیہ تمام ملکوں میں بہاں تک کہ اسلام کے مقدس شہروں، مکد، مدینہ، روم وقسطنیہ، بلاوشام، مصر کا بل وافغانستان جہاں تک ممکن تعاشا تع سے سیرے دحم کے سیرے دحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک دحم کا سلسلہ بیا کیا خداک نگابیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری ملک رہتی ہے۔''

پر فرماتے ہیں کہ:

''عیب اور غلطیال مسلمانوں میں ہیں۔ ایک تلوار کے جہاد کوا پنے نہ ہب کارکن ہجھتے ہیں دوسراخونی مہدی اورخونی مسے کے منظر ہیں۔ ایک فلطی عیسائیوں میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ سے جسے مقدس اور بزرگوار کی نسبت جس کو انجیل میں بزرگ کہا گیا ہے نعوذ باللہ لعنت کا لفظ اطلاق کرتے ہیں۔''
(ستارہ قیمریم انجزائن ج ۱۵ میں ایک

قارئین کرام! کس قدر تملق وجوٹی خوشامہ ہے ایک جگر تو میں کو ہملا مائس بھی ٹیس مانے اور فرماتے ہیں کہ ایسے چال چلن کے آدمی کوایک بھلا مائس بھی ٹیس کہ سکتے ۔ چہ جائیکہ نی مانا جائے اور اس جگہ مقدس سے کہا گیا ہے۔ انگریزی حکومت کوایک مقام پرابر رحت کہا گیا ہے اور دوسرے پر دجال اکبر۔ بیدا یک ایسی لفوا ور بیہودہ بات ہے کہ ایک خوض جو سے علیہ السلام کی تو جین کرنا کار تو اب اور باعث فخر سمجھتا ہے اور اس کی قوم ایک نہایت ہی حقیر اور معیار شرافت سے گری ہوئی ہتی خیال کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس قوم کا قاتل و نیست تا بود کرنے والا تھمراتا ہے اور عیسائیت کے ستون کو نین سے اکھاڑنے کا اجارہ دار قرار دیتا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ قانو نی فکنجہ سے ڈرتا ہوااس کے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے۔ پنجا بی مثال سی ہو کی تھی آج پوری ہوتی دیکھ لی۔

مان کی سونکس اور بیٹی کی سہیلی

اگرالیی تحریر کا نام نفاق نہیں تو اور کیا ہے اور گورنمنٹ بھی آخر کوئی بچے نہیں۔ شاہی د ماغ ہے ان چاپلوسوں میں آنے والی تھوڑی ہی تھی۔ بیجھتی تھی اورا چھی طرح جانتی کہ اس شخص کا ظاہر و ہاطن کیساں نہیں ۔ مگررحم د کی اوراخلاق اور مراتی بیار کے تو از ن د ماغ کا قصور سمجھو کہ خاموش رہی۔

''واذ اخـاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ''كِمطابِلَ ﴿ كُمُتَّرَضُ نَدُمَا كُلُهُ وہقانی صاحب کیا کیا کہ گزرے ہیں۔

#### كطيف جھوٹ

قارئین کرام! جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے تقریباً ای کتابیں کھی ہیں جن میں اپنی ذات شریف وعصب اور اجداد کی تعریف میں تقریباً نصف سے زیادہ صفحات سیاہ کردیئے ہیں اور بقیہ ۱/ احصہ ہیں گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف اور عیسی علیہ السلام پر بازاری آ واز ہاور تو جین انبیاء اور دجال کے من گھڑت تصے اور بزرگان دین کے اقوال کی تحریف اور خالفین خودگوگا گلوچ مسجی وآرین وبدھ و سکھ فرہب برغیر شریفانہ جملے اور قادر مطلق کو محالات عقل پر قادر نہ مجمعاً اور ایسی ہی اور باتوں پرخرچ کے ہیں۔ان تمام تصانیف مرزا کے لئے زیادہ سے زیادہ مروجہ الماری کا ۱۵/ احصد ۱/۲/۲ یم فٹ کا فی سے زیادہ ہے۔ کس دیدہ دلیری سے کیا دعویٰ کیا جاتا ہے اور وہ صدافت کے کس قدر قریب ہے۔

چنانچہ(تریاق القلوب ۱۵، نزائن ج۵، م ۱۵۵) پر چنجارے لے کرفر ماتے ہیں کہ: ''میری عمر کا بیشتر حصہ کورنمنٹ برطانیہ کی، نوستائش (''ئیدوحمایت) میں گزراہے اور میں نے ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے با سے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پہاٹس الماریاں ان سے بحر کتی ہیں۔''

افسوں توبیہ کے منبوت کی علمبر داری کے ساتھ ساتھ غلامی کے منحوس جوئے کو بھی بری طرح سے زیب گلوکرتے ہوئے غریب امت کی لٹیا بھی اسی رنگ میں ڈبوئی جاتی ہے اور انہیں مقدس جہاد کوترک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے غلامی کے ماس اور خوبیاں اس شان سے پیش کی جاتی ہیں جو شکریزوں کو جواہرات کا دھوکہ دیں اور جہاد کے فضائل کی مقدس تصویر پر دجل کا پر دہ اس شان سے دیاجا تاہے کہ وہ ایک بھیا تک اور خدموم ہیت اختیار کرجائے۔

نبوت ہمیشہ باعث رحمت ہوا کرتی تھی۔ وہ کمزورکوطاً قت در پر ،مظلوم کوظا کم پر ، فتح کا باعث برد ہے اعث رحمت ہوا کرتی تھی۔ وہ کمزورکوطاً قت در پر ،مظلوم کوظا کم پر ، فتح کا باعث بنتی ادراس کی آ مداس کا ظہور کوغر بت وافلاس سے ہوتا۔ مگر اس کے عروج کے سامنے برد ہے اکس جاتے اور در ماندہ ومفلوک الحال تو میں بام رفعت پر گامزن ہوتیں۔ اقلیت واکثریت کی تمیز برد ہے اور چھوٹے کا درجہ سفید اور سیاہ کے فرق کوکوئی نہ جا تیا۔

مثلاً ملک مصریں ایک جابر متشد و بادشاہ فرعون نام خدا بنا بیٹھا تھا۔ وہ دھڑ لے سے خدائی دعویٰ کرتا اور دنیا اسے خداما نتی تھی۔اس وقت مصریس وقو میں آ بادتھیں۔ قبطی اور سطی ۔ موثرُ لذکر نہایت کمزور مفلس اور تعوڑ ہے تھے اور بیقبطیوں کی غلامی میں ان کے رحم پر موقوف تھے۔ان پر طرح طرح کے مظالم کے علاوہ ایک ایساظلم ایجا دکیا گیا جسے قرآن حکیم نے ان الفاظ میں یا دکیا ہے:

''یذبحون ابناء هم ویستحیون نساء هم (البقره: ٤٩)' ﴿ الن کُرُ کَ وَنَحُ کُرویّے جَاتِے شِے اوران کی لاکوں کوزندہ رکھاجا تا تھا۔ ﴾

اس قبر مانی تھم کی تعمیل مدتوں ہوتی رہی۔ ہزاروں سیطی قبل ہوتے رہے۔ گرآ خرتابہ کے حصر کا پیالہ لبریز ہوا۔ رحمت کردگار جوش میں آئی۔ انتقام کی بے پناہ فوج مولی علیہ السلام کے بہت ہوا اور جب سیطیوں کی مرادیں جوان ہوئیں اور سیطیوں کی مرادیں جوان ہوئیں این اسرائیل کے دن بیھٹے آئے تو مولی علیہ السلام من بلوغ کو پنچے پھر کیا ہوا کیا انہوں نے قوم کو غلامی کی تعلیم دی؟۔ کیا تبلغ حق کے لئے ان کے ارادوں پر فرعو ٹی شکوہ غالب ہوا؟۔ کیا تاک کسی اور کا سہلیسی کی گئی نہیں۔ تو بو تبدیہ بوت کے منافی ہے۔ انہوں نے نہاہ تہ فراخ دلی اور وقار ورعب سے برسر در بار فرعو ٹی خدائی کے بچھے اس خوبی وعمد گی سے او چیزے کہ با دشاہ ساقط اور در بارصامت ہوا۔ گرمرزا قادیائی کی نبوت عجب بے پیندے کا لوٹا ہے جے قرار ہی نہیں اور سب سے زیادہ خرائی تو بیہ ہو گئی۔ انہوں گئی۔ مرمزا تا ویائی کی نبوت عجب بے پیندے کا لوٹا ہے جے قرار ہی نہیں اور سب سے زیادہ خرائی تو بہت کے بیقھ خیالی جس کے لئے تعمیر کیا گیا دہ بھی تو کم بخت ہا تھو نہ لگا۔ مرموائی اور مک بنسائی مفت میں مول لی۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے

اس قدر چاپلوسیاں اور کاسہ لیسیاں بیخوشامدیں اور بنتیں کیوں اختیار کی مکئیں۔ کیا میہ بھی پنجا بی نبوت کا ایک جز وتھا یا مسج موعود کے نشانات میں ایک رکن تھا؟ \_نہیں \_ افسوس پیر صرف ایک بودے خطاب کے لئے جدو جہدتھی جس میں طرح سے جی حضوریاں اور نمک خوریاں ظاہر کرنے کے بعد انتہائی لجالت اور ذلالت کے لباس میں خوشنوری حکومت کے لئے جہادیاک کوحرام قرار دینے کے بعد الہامی شین کو بھی حرکت دی جس کے نتیجہ میں الہامی اعثرے يم يل يون برآ مهو علك الخطاب العزة لك الخطاب العزة لك الخطاب العزة لین ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب (البشری ج ۲ص ۵۷، تذکره ص ٣٣٩مي سوم) مرزا قادياني كاخيال تفاكه بيكاركردگي رنك لائ بغير ندر بيكي فروركوكي خطاب حكومت وقت عطاكر يكى اور فى الحقيقت خداوندان لنذن كوبيلازم تها كهاس ايمان فروثی کے بدلے میں سریانائٹ کا خطاب دیاجا تا اور اگر اس کے وہ مستحق نہ تصوفو خان بہا دریا خان صاحب ہی بنادیے جاتے مرزا قادیانی کی توجدان دنوں خطاب کے لئے نہایت بقرار تھی۔وہ بڑی بےمبری ہے مبح وشام اس کی راہ دیکھر ہے تھے اور ہرا چھے لفافہ پران کی حالت سیماب سے زیادہ بے قرار ہوئی اور وہ لفا فہ جاک کرنے سے پہلے بہت دیر تک بنظر عمیق مطالعہ فرماتے اور آخراضطراری کے عالم میں جبکہ دل قالب بلیوں اچھاتا کا پہتے ہوئے ہاتھوں سے کھولتے ۔ تمرآ ہ خلاف طبیعت پاک چرہ یہ مردنی جھاجاتی ادرا بنی عقیدت اور کارگزاری پر محنثول سوجة ريخ يجمى بيخيال موتاكه جنابه ملكه معظمه قيصره مندجيسي نيك دل اورشرافت كي د یوی سے بیغیرمکن ہے کہ میری اٹھارہ سالہ محنت اور اخلاص بحری آرز و کا یول خون ہو۔ بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچ کدایک عریضہ یاد ہانی کے لئے بھیجنا ضروری ہے۔ چنانچدای خبط میں خبط الحواس کا ایک اور ثبوت دیا جاتا۔ چونکہ تمام دن اس تک ودویس تمام ہوتا اس لئے رات کوسوتے میں وہی خیالات عود کرتے اور مرزائی اصطلاح میں انہیں الہام کا مرتبہ دیا جاتا۔ چنانچہ مرزا قادیانی کوایک اور الہام شاکع کرنے کی تکلیف ہوئی جو ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے ہم پیش کرتے ہیں۔ (البشريٰص ۵۷ جلد دومُ ، تذكره ص ۱۳۳ طبع سوم)

''قیصر ہند کی طرف سے شکر ہے۔'' مگر افسوس کیا ہوا۔ جو آرزو ہے اس کا تیجہ ہے انفعال اب آرزو ہے یہ کہ کوئی آرزو نہ کرے آخراس کی کیا وجہ تھی کہ مرزا تادیانی کو خطاب سے بے نیل ومرام ہی رہنا پڑا۔
ہمارے خیال میں اس کی بظاہر دو وجوہات تھیں۔اول یہ کہ گورنمنٹ کے دانا اور بیدار مغز ارکان نے پرانے ریکارڈ کا گوشہ گوشہ چھان مارا۔ گرانہیں نبی کے لئے کوئی ایسا خطاب نظرنہ آیا جو کسی موقعہ پردیا گیا ہو۔وہ مجور ہوئے کہ خدائی خطاب کے ہوتے ہوئے جب طالب دنیا کا پیٹ نہیں مجرا تو یہ خطاب بھلاکیا خاک اس کی تملی کریں گے؟۔اس لئے خاموش رہے۔

دوسری وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ ارکان شاہی نے بیتا ڑلیا کہ بیخض خطاب کا ول و جان ہے حتمٰی شُّےا ورصرف اسے حاصل کرنے کے لئے وہ بید کھا و ہے اور پینتر سے بدل رہاہے۔ورنہ در حقیقت اس کے ول میں ہماری کچر بھی قدر دمنزلت نہیں۔ بیچھوٹی ملمع سازیاں اور کارکر دعمیاں اگر حقیقت ہوتیں تو وہ ہمیں یوں خطاب نہ کرتا:

"نافر مان (جیسا کہ گورنمنٹ برطانیہ بھی جوعیسائی فدہب رکھتی ہے عندالمرزانافر مان ہے) کا مال اوراس کی جان اس کے ملک سے خارج ہوکر خدا کے ملک میں داخل ہوجاتے ہیں پھر خداتھائی کو اختیار ہے ہوتا ہے کہ چاہے آہ بلاواسطہ رسولوں کے ان کے مال کوتلف کرے اوران کی جانوں کو معرض عدم میں پہنچا نے یاکسی رسول کے واسطہ سے مید بخلی قبری نازل کرے۔"

(آ مَينه كمالات اسلام ص ٢٠١ فزائن ج٥ص الينما)

عاشق اعزاز آ زیبل سرمرزاغلام احد تادیانی آ نجمانی کی چاہتی بھیٹر وخدارا توجدکرو
اور شندے دل سے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کرخدا کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ مرزا قادیانی کے بیانات بیس
تاتف کیوں پایا جاتا ہے؟۔ اور بھی عزت وہ بھی دنیاوی حکومتوں سے اور بوں گز گر اکر اور ناک
گر کر کسی پیٹیبر نے اور وہ بود بے خطاب کے لئے بھیک ما تی ہے؟ اور مقام افسوس اور ہاعث قلق توبیہ کہ ایسا کرنے پر بھی دامن مرادگو ہر مقصود سے خالی بی رہا ہو۔ حالا نکہ البہام کا مرتبہ جائے ہو کیا ہے۔ ان وعدہ اللہ حق (تذکرہ می ۱۵۹) لا تبدیل لکلمات الله (تذکرہ می ۱۳۷) اب
برالبام شیطانی ہیں یار تمانی ۔ انساف سے کہواور ایمان سے پر کھو۔ خدا کے لئے سوچواور وقت ک
برالبام شیطانی ہیں یار تمانی ۔ انساف سے کہواور ایمان سے پر کھو۔ خدا کے لئے سوچواور وقت ک
گر گر اواس انتھم الحاکمین کے دربار ہیں جس نے اس پاکوں کے پاک پر نبوت کو شم کیا اور رحمت
کردگار نے نبوت کی نفی لا نبی بعدی سے کر کے تا قیام زمانہ اس عہدہ جلیلہ کو اپنی ذات رحمت
اللعالمين پر کافة للناس کے لئے بند کر ویا۔

ہم حکومت کے ارباب بست و کشاد سے ایک کرتے ہیں کہ وہ اگر تب نہیں تو اب ہی مری مٹی پراحسان کریں اور آئی ہیں از راہ لطف مری مٹی پراحسان کریں اور قادیانی کی اس دیرینہ خواہش کو علی جامہ پہنا کیں اور انہیں از راہ لطف وکرم کوئی ایک خطاب مثلاً ستون حمکن ، کوہ پروقار ، امیر الجنگل ، قائد المقر یق مسلم ، تفویض فرمایا جائے تو بہت بہتر ہے اور اگر اس دیرینہ خواہش کو علی جامہ نہ پہنایا عمیا تو ضرور مرز ا قادیانی کے حق میں وہی ثنائی نسخہ صادق آئے گا:

کوئی بھی کام سیجا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا حجموثےنمبر11

# جب پورے بارہ بجتے ہیں قونو بت کونجی ہے

د حقیقت الوی می ۲۵۵، خزائن ج۲۲م ۲۷۷) پر رئیس قادیان مرزا غلام احمد قادیانی بانی فریل تر در رک:

"ایک وقع میشی طور پر جھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور پس نے اپنے ہاتھ ہے گی
ایک پیشکو کیال کھیں۔ جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چا ہمیں۔ تب بس نے وہ کاغذ
وقت کا کرانے کے لئے خدا تعالی کے سامنے چش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی تھام
ہے اس پر و متخط کے اور و شخط کرنے کے وقت تھام کو چھڑکا۔ جیسا کہ جب تھام پر زیادہ سیابی آ جاتی
ہے تو ای طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر و شخط کر دیئے اور میرے اوپراس وقت نہایت رقت کا عالم
تھا۔ ای خیال سے کہ س قد رخدا تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو پھو پش نے چاہا بلاتو قف
اللہ تعالی نے اس پر و شخط کر دیئے اور اس وقت میری آ کھی کی گی اور ای وقت میاں عبداللہ سنوری
مجد کے جمرہ بس میرے پاؤں وہار ہا تھا کہ اس سرخی کے قطرے کرنے اور قلم جھاڑنے کا ایک
اور اس کی ٹو بی پر گرے اور بجیب ہات ہے کہ اس سرخی کے قطرے کرنے اور قلم جھاڑنے کا ایک
وقت تھا۔ ایک سیکٹر کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آ دی اس راز کونیس سمجھے گا اور شک کرے گا کہ کہوگلا
ووات تھا۔ ایک شورہ نہ تھا۔ ایک غیر آ دی اس راز کونیس سمجھے گا اور شک کرے گا کہ کہوگلا
ہوا۔ اس کو صرف ایک خواب کا معا ملہ محسوں ہوگا۔ گرجس کو روحانی امور کاعلم ہو وہ اس میں شک
میال اور اس وقت میری آ تکھوں ہے آ نبو جاری شے۔ عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہے اس پر
منایا اور اس وقت میری آ تکھوں ہے آ نبو جاری شے۔ عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہے اس پر

ہے۔"(لاریبای عجب كرامت است فالد)

قارئین کرام! اگرآپ خورسے مندرجہ بالا اور مندرجہ ڈیل بیانوں کو دیکھیں کے تو یقینا آپ کو بہت ی باتیں ملیں گی جن میں تعارض ہے۔ کو یہ بیان مرزا قادیانی کا اپنا ہی ہے مگر دروغ گورا حافظہ نباشد کے مصداق بہت ی کی بیشی ظاہر ہور ہی ہے۔ حالا تکہ بیدونوں بیان ایک ہی چیز کے لئے دیۓ گئے۔

(حاشية مرمد چشم آريين ١٣١٠ ١٣١١ فزائن ج٢ص ١٨٩٠١٨) يركص مين:

''اکی مرتبہ بجھے یاد ہے کہ بیل نے عالم کشف ہیں دیکھا کہ بعض احکام قضا وقد رہیں نے اپنے ہاتھ سے لکھے کہ آئندہ زمانوں ہیں ایسا ہوگا اور پھراس کود شخط کرانے کے لئے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا اور یا در کھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویا صالح ہیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیدانسان کی شکل ہیں متمثل ہوکرصا حب کشف کونظر آجاتے ہیں اور مجازی طور پروہ بھی خیال کرتا ہے کہ دبی خداوند قادر مطلق ہاور بیام رار ہاب کشوف شاکع وصفات افکار نہیں کرسکتا۔ غرض وہی صفت وستعارف ومعلوم الحقیقت ہے جس سے کوئی صاحب کشف افکار نہیں کرسکتا۔ غرض وہی صفت جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی وکھلائی وی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے اس ذات بھی وہ مالی ہو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی وکھلائی وی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے اس ذات تھی مرخی کا قواس عاجز کے منہ پررہ گیا۔ اس سے اس کتاب پر دستخط کردیئے اور ساتھ ہی وہ حالت کھفیہ دور ہوگئی اور آئی کھول کر جب خارج میں دیکھا تو گئی قطرے سرخی کے تازہ بتازہ کیڑوں پر پڑے۔ چنانچہ اور آئی کھول کر جب خارج میں دیکھا تو گئی قطرے سرخی کے تازہ بتازہ کیڑوں پر پڑے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جوسنوریا ست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس عاجز کے ایک صاحب عبداللہ نام جوسنوریا ست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس عاجز کے ایک صاحب عبداللہ نام جوسنوریا ست پیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس عاجز کے امر تھی تھا دور ہوئی ہیں وہ مرخی جوایک امر تھی تھی وہ دور خارجی پکڑ کرنظر آگئی۔''

جوبات كي خدا ك قتم لا جواب كي

واہ صاحب واہ خوب بے پرکی اڑائی۔اچھی تجویز سوجھی کیا کہنے ہیں پنجابی نبوت اور اس کے دلائل کے معجز ہ بھی تو دیکھوکس شان کا ہے۔ پھڑ کتا ہوا معجز ہ واللہ اس کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ ملے گی۔مرز ا قادیانی خدا جانے دنیا کو الو تبجھتے تھے یا جابل تا کندہ تر اش۔ان کے خیال میں دنیا مرد بھار سے زیادہ وقعت نہ رکھتی تھی۔ جو بھی ا تاب شناپ ان کے دل میں آتا یا دماغ میں ساتا اے نہایت فراخ ولی سے نبوت کی مارکیٹ میں ہنر ماسٹر واکس اخبار البدر کے توسل سے بوے زوروشور سے اشاعت پریر کیاجاتا اور گاہے گاہے یہی فرائض الحکم بجالاتا۔

سرز مین قادیان پرچارفرشتے مرزا قادیانی کی خدمت پر مامور سے جن کے نام شیرعلی، خیراتی، پیچی اور آئل سے گران میں پیچی بڑائی جلد باز تعارجو بھی البام اس کے توسل سے آیا کم بخت نے ایک بھی سلامت نہ پنچایا اور ایسی آ دھی پونی مقطع عبارت کوجس کامفہوم کہم کی عقل کے بالاتر ہے۔ وحی رسالت کامر تبددیا جاتا ہے۔

کیوں میں بوتی اورافجو کی عالم بینک میں برکی اڑایا کرتے تھے۔افسوس اب ان کی روایات پنجابی نبوت میں نقل ہونے لگی۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ایک دفتہ تمثیلی طور پر جمعے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور ساتھ ہیٹی آپ کا دعوے ہے کقر آن کریم کے حقائق ومعارف صرف جمعے پر کھو لے گئے ۔ بجب ثم ساتھ ہیٹی آپ کا دعوے ہے کقر آن کریم کے حقائق ومعارف صرف جمعے پر کھو لے گئے ۔ بجب ثم منزہ و پر تر ہے کہ اس کی مثال کسی چیز کے ساتھ دی ہی نہیں جا سکتی اور فرمان رسالت اس کی تائید کرتا ہوا بیا تگ وہل اعلان کرتا ہے ولا مثال لہ ولا نذیر لہ یعنی اس کی خدتو کوئی مثال ہے اور خد بی اس کی کوئی نذیر ہے ۔ اب مرزا قادیا نی کولیج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا بھی ۔ مس صورت میں ایک معمولی حاکم کی صورت میں جس کو رہمی تمیز نہیں کہ سرتی کی قلم سے دستخط اور وہ بھی طفل میں ایک معمولی حاکم کی صورت میں جس کو رہمی تمیز نہیں کہ سرتی کی قلم سے دستخط اور وہ بھی طفل کمت کی طرح وستخط کرتا یعنی ساراقلم دوات کے نذر کرتے ہوئے چیڑ کتا اور اس کا لحاظ نہ رکھنا کہ کست کی طرح وستخط کرتا یعنی ساراقلم دوات کے نذر کرتے ہوئے چیڑ کتا اور اس کا لحاظ نہ رکھنا کہ سے دائد اللہ کی قدر دیدہ دلیری کہ وہ بات جو شعائر اسلام کے خلاف ہے اور جس میں دین حنیف ہے ۔ اللہ اللہ کی قدر دیدہ دلیری کہ وہ بات جو شعائر اسلام کے خلاف ہے اور جس میں دین حنیف پر دھب پڑتا ہے کی طرح وقوع پذیر ہوئی۔

پر بہ پر باہم کی مرزا قادیانی کی خاطر سے ایک منٹ کے کروڑ ویں حصہ کے لئے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کو زیارت ہوئی۔ گریڈو فرمائیے کہ پیشگوئی وہ بھلا خاک ہوئی جو آپ نے خود لکھ لی اور اس کو تبیل کے لئے بی تھم دیا کہ فلال کام یوں ہونے چاہئیں۔اس طریق سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اس وقت خدائی فرائض انجام دیتے ہوئے خدا کورسالت کام رتبہ دے کر بیا حکام نافذ فرمارہ ہیں کہ دیکھو بیکام یوں ہونے چاہئیں۔حالا نکہ معاملہ اس کے بالکل برعس ہے۔ پیشگوئی تو اس کا نام ہے کہ خدا طلاق جہال کوئی امر جنلائے اور رسول اس کی قبیل کرے۔نہ کہ نبی

اورایک لحاظ سے میجھی وطیرہ غلط ہے۔ وہ میکراللہ تعالی کسی کا محکوم نہیں۔ وہ جو جاہتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے۔ جیرانگی ہے کہ مرزا قادیانی جو بھی چاہیں خدامن وعن بلاچون و چرا قبول کرے اور اس کی تعمیل فرض سمجھے۔ کیا یہی مجدویت اور مہدیت ہور ہی ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی مرزا قادیانی کامحکوم بن ممیا۔ جرت ہے اور سخت تعجب ہے کہ س بل بوتے نبوت پراتر ایا جاتا ہے اور ذرا جذبه بمی ملاحظه فرمایئے کہ وہ کاغذ جس پر پیشگو ئیاں حسب خواہش ککھی ہو کی تھیں جونہی خدا کے سامنے پیش کیا بلاعذر و بلاتامل خدانے اس پر دستخط کردیئے اور معلوم ہوتا ہے کہ خدااس قدر مرزا قادیانی کے رعب سے خائف ہوا کہ وہ عجلت میں سرخی اور سیاہی میں تمیز نہ کرتا ہوا حجت قلم سنبال دستخط کرنے برمجور ہوا اور جلدی میں قلم کو دوات میں ایساغوطہ دیا کہ وہ سیاہی میں غرق موئی۔جس سےاس قدر قطرے کرے کہ مرزا قادیانی کے کرتے اور عبداللہ سنوری کی او بی کواپی لیافت کا شاہدیناتے ہوئے محو حیرت واستعجاب کر مکتے۔ سجان اللہ! کس شان کامعجز و بے۔اس سے بڑھ کردلیل بھلااور کیا ہوسکتی ہے۔جس نے مرزا قادیانی کواس قدر متاثر کیا کہوہ بے جارے رونے پر مجبور ہوئے۔مسے قادیانی کے نونہالویہ تو کہو کہ تمہارے مرزا قادیانی بے نفس نفیس آسان پر معے یا الله میاں ملاقات کے لئے قادیان میں آیا اور پیشکوئیاں الله میاں کود کھ کرکمی میں تھیں یا مرزا قادیانی نے ٹیلی گرام کے ذرایعہ خدا کو دعوت دی تھی کہ فورا پہنچو۔ پیشکو ئیاں تیار ہیں ان کی تغیل کے لئے دستخط کر جاؤ اور خواجہ کا مینڈک گواہ بھی پاؤں دباتا اور ناز اٹھا تا آ سان پرساتھ ہی عميا تعايا جره ميس بى وصال محبوب كي خوا بهش سيمنتظر تعار

اوراللہ میاں پہلی جماعت کے طالب علم کی طرح سیابی کو جھاڑنے میں جو قطرے گراتے سے وہ مرزا قادیانی کے کرتے اور عبداللہ کی ٹوئی پر پڑنے کا قصہ ہماری سجھ میں نہ آسکا۔
کیونکہ مرزا قادیانی کا بیان ہے کہ وہ جمرہ میں میرے یاؤں دبار ہاتھا اورا گرٹو ٹی پر قطروں کا پڑنا سیح تصور کریں تو مرزا قادیانی کے یاجامہ پر پڑنے چاہے تھانہ کہ کرتے پر اوروہ پھیگو کیاں جو کھی گئ تھیں کیا تھیں۔ کن محمقات تھیں اور مرزا قادیانی کا خدا بھی عجب بدھوتھا جو بلا سو ہے سمجھے ایک معمولی سرشتہ دار سے کم تر انسان کی خواہش پر اوروہ بھی قضا وقدر کی باتوں پر دستخط کردیئے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ٹوئی اور کرتے پر سیابی کے قطرے موجود ہیں اور رویت کا گواہ بھی موجود ہیں تو لازی بات ہے کہ قضا وقدر میں تو لازی بات ہے کہ قضا وقدر صدر و پین تو لازی بات ہے کہ قضا وقدر میں تولی نوی بات ہے کہ قضا وقدر

کی پیشگوئی پر بھی دستخط موجود ہوں گے۔ کیونکہ جب قطرے اصلی ہیت میں موجود ہیں تو دستخط بھی اصلی حیثیت میں موجود ہونے کہاں ہے؟ اصلی حیثیت میں موجود ہونے چاہئے۔ وہ کاغذ جس پر دستخط ہوئے اور بلا تال ہوئے کہاں ہے؟ اور اللہ میاں کے دستخط کو نے علم الحروف میں ہیں اور پیشگو ئیاں کیا تھیں اور وہ من وعن پوری ہوئیں یا اور پیشگو ئیاں کیا تھیں اور وہ من وعن پوری ہوئیں یا اور وہ میں۔ اگر کوئی صاحب ان باتوں کا جواب دے کر بیصد افت تک پہنچا سکیں تو وہ انعام کے مستحق ہونے کے علاوہ مرزائے قادیانی کے جیجے بھی خواہ اور سیچ مرید ہیں۔ کیونکہ ایک بی نشان کی دومت خاد باتیں ہوسکتیں۔ جبکہ تمثیلی طور پر ایک چیز موجود ہوت و دوسری کا موجود نہ ہونا کسی علت عالی پر ہے؟۔

اورا گرکوئی صاحب بیجواب دیں کہ شفی رنگ میں بدایک خواب تھا تو وہ سیابی کے قطرے جو کرنداورٹو پی کاستیاناس کر گئے کہاں ہے آگے۔ وہ بھی تو کشفی رنگ میں ہونے لازم مزوم تھے۔ نہ کہاصلی بیئت میں اور بیآ دھا تیز اور آ دھا بیر کس طرح ہے بن گیا۔ میراخیال ہے اور بہی قرین قیاس بھی ہے کہ بزیدی لوگ جو قادیان میں پیدا ہو گئے ہیں ان میں ہے کی ایک نے نما تا اس بھی ہے کہ بزیدی لوگ جو قادیان میں پیدا ہو گئے ہیں ان میں سے کی ایک نے نما تا اس خی کو دوات سے چندا کی قطر سے محدا آپ پر ٹیکائے ہوں اور آپ اس کو اللی قطرات برخمول کر رہے ہوں۔ در نہ بین خیال موہوم فی نفسہ معکمہ خیز ہے جو آپ اللی بھیرت کے لئے پیش کرتے ہیں اور کلام مجیداس کومر دود دافتر اعتراد دیتا ہے۔ لیس کم کم دھیجا اور وہ چیز جو ابتدائے آفرنیش سے کی کونصیب نہیں ہوئی وہ آپ کی قسمت میں کہاں۔

خدا کافضل واحسان توجس قدر مرزا قادیانی کی ذات پر تفاوه محتاج بیان نہیں کسی نے کسی کو پوچھاتم روتے کیوں ہوتو جواب ملاشکل ہی الیی ہے۔خدا کا احسان وکرم ہوتا تو آپ کے آنسو کیوں نکلتے اور آدم علیہ السلام سے لے کری بغیر آخرالز مان بلکتے تک کسی ایک مرسل من اللہ کی ذرک میں کوئی ایساوا قعداس کی نظیر میں پیش کر سکتے ہو کہ جو کچھانہوں نے چاہاوہ بلاد کی جھے بھالے نے سنائے اللہ میاں نے منظور کرلیا۔ سابقہ اوراق میں نی کریم اللہ کا واقعہ اس غرض سے پیش کر کا ہوں۔ سائے اللہ میاں نے منظور کرلیا۔ سابقہ اوراق میں نی کریم اللہ کوئی روز تک چیران رہنا پڑا اور چکا ہوں۔ صرف انشاء اللہ کے ایک لفظ نہ کہنے سے سرکار مدید اللہ کوئی روز تک چیران رہنا پڑا اور سلم دی بندر ہا۔وہ پاکوں کا پاک اور خاصوں کا خاص تو یہ بجاز نہ رکھ سکے کہ ایک سوال کا جواب اپنی مرضی سے دے سکے در کیمو پارہ سواہواں بنی اسرائیل آ سے ۸۵۔'' ویسٹ المخ انگ

اورآگرمراق کی وجہ سے حضوعات کا کوئی واقعہ یا دنہ ہواور حافظ بھی جواب دے چکا ہو تو میش ہوش سے سنو۔ مرورعالم المالية فداه الى واى كاوه پرورش كننده اور بعداز خدا گران عمر مجابول بسب الله الله الله والله والله

"أنك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاه (القصص:٥٦)" لين المديم من يشاه (القصص:٥٦)" لين المديم حسيب المنطقة جس ساتو مجت كراد اور جائيك كرده بدايت بيا فتر بوجائيك ميرى مشيت اس كي بدايت كي مقتضى ندبو ميرى مشيت اس كي بدايت كي مقتضى ندبو -

"ليسس لك من الامر شدى اويتوب عليهم اويعذبهم (آل عسم الله من الامر شدى اويتوب عليهم اويعذبهم (آل عسم الله من الامراكي المراكي الله الرسل بين وه تواس بات كي المراكي وليكن مرزا قاديا في بين كه جو چا بين كه لين اورخدا كى كيا طافت بجود كهرى سك كركيا لكما به اوركس كي قسمت كاكيا كيا فيمله بور باب بلك بلا چون و چراد شخط كردية حالانكد و شخط كر بعدايفا كا تالازم ب

مرزا قادیانی کی تحریر شن جموت درجموت ہوا ہی کرتا ہے کوئی نہ کوئی سقم ایسا بھی رہ جایا کرتا ہے جس سے به آسانی دجل کے عکبوتی تارروز روثن کی طرح جاءالحق وزھق الباطل کا نظار ہ چین کرریتے ہیں۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: "عجیب بات ہے کہ اس سرخی کے قطرے کرنے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔"

بہت خوب اب خود تلیم کرتے ہیں کہ دستخط کرنے کے بعد میری نیند کھل گئی اور اس
وقت عبداللہ سنوری میرے یاؤں دبار ہاتھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ قادیانی اصلاح ش سیکنڈ کننے عرصہ کا
مام ہے۔ آپ کی نیندا چاہ بھی ہوئی اور آپ بے ہوئی سے ہوئی شیل آئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم
ہوا کہ دفور محبت میں میرے آنسوں رواں ہیں اور عبداللہ یاؤں دہار ہا ہے اور قلم تو مدت کا نیند کی
حالت میں دستخط کرچکا تھا اور قلم کے جھاڑنے کا وقت اس سے پہلے کا تھا۔ مگر آپ نے اور عبداللہ
نے بعد میں قطرے پڑتے دیکھے یہ عجب معاملہ ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ کافرق نہ پڑے اور اگر ایسا
نی ہے تو یہ آپ کی عب کرامت اور پھڑ کی ہوا مجروب واہ کیا کہنے ہیں اس مقاند کے۔

اور ریہ بات بھی تو خلاف عقل اور بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ ای اصول میں آپ مقید میں مسیح علیہ السلام کے آسان پر نہ جانے کے جو دلائل آپ دیا کرتے ہیں کہ وہ والله علی کل شک قد ریو ہے۔ولیکن ایساس نے جھی نہیں کیا۔لاتبدیل لکلمات اللہ تو ہے۔ولیکن ایسام جھی نہیں ہوا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہے اور کڑوا کر واتھو کے مصداق آپ کے لئے میہ ہوسکتا ہے کہ اللہ میاں ایک معمولی سب ج کی حیثیت سے آپ کے حجرے میں قلم دوات سنجالے قطرے گرانے کو آ جائے اور روحانی طور پرنہیں بلکہ مادی طور برآئے اور طرفہ سے کہ آ ب ما وال د بوانے میں بی مشغول رہیں اور تمتیلی طور پر نظر آنے پر بھی استقبال کے لئے ندائھیں یا آپ بذات خودقلم دوات لئے آسان بریکنج جا ئیں اور جودل میں آ وے پیش کوئی کے طور پر ککھ لیں اور جس کی مشیت اور قدرت سے دا قعات نے بعد میں پورا ہوتا ہے اور بلا تامل بلا تو قف وسخط کر دے واطبعواللہ کی بجائے خود واطبعوالرزابن جائے۔اگرآپ بیقبول کریں کہ میں آسان پڑہیں حميا اور نه ميرا خدا يلاش قاديان ميں نازل ہوا بلكه بيصرف ايك خواب تھا جس ميس تمثيلي طور پر مندرجہ واقعہ کا انکشاف ہوا تو اہل علم آپ ہے ہوچھے کاحق رکھتے ہیں کہ وہ قطرے اوران کی رفار اوررویت کے گواہ کا قصد غلط تمام چیزیں رو جانی طور پر ہوئی چاہئیں ندید کماصل چیز پیٹی گوئی کے کاغذاوراللّٰدمیاں کے دستخطاتو روحانی کہددئے جائیں۔ کیونکہ وہ دجل کا بھانڈ ا پھوڑنے کے لئے ا بي مهيب بم كاكام دية بين اورعوارض كاذكركرديا جائے علوصاحب يمى ايك منث كے لئے ائے لیت ہیں کہ بدوا قعد ا وحایتر آ وحایثر ہی کےمصداق تعا۔اس لئے روحانی حصر کوچھوڑتے

ہوئے جسمانی حصہ بین ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس جمرہ بین آپ لیٹے تھے وہ ضرور مستقف ہوگا اور جب تک جسمانی چز کے لئے کوئی راست قرار نددیا جائے کہ کس راہ سے نازل ہوئی تب تک کوئی اعتباری نہ کرے گا ۔ آپ یہ فرما ہے کہ چہت بین اس وقت سوراخ قدرت نے ڈال دیۓ تھے یا جہت چند کوئی آپ لئے اور گائی ۔ کیونکہ قطرے ٹیکنے کا واقعہ آپ نے اور عبداللہ سنوری دوئوں نے ویکھا تھا اور اگر جہت بیں معاسوراخ ہوئے آپ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا اور اگر جہت اڑی تھی تو یہ قطروں کی اعجاز نمائی سے زیادہ دلید ہراور اچد بہ خیز واقعہ ہاور اگر جہت اڑی تھی تو یہ تو تعلم ول کی اعجاز میں کی گر گئ کے اندام نہائی میں سے کی اگر دوئوں باتوں کا جواب نفی میں ہوتو ہمارے خیال میں کی گر گئ کے اندام نہائی میں سے کی عارضہ کے باعث وہ چند بوند ہی ٹیکنا قرین قیاس اور نہا ہت انسب معلوم ہوتی ہیں اور دستونا کر نے کی بھی خوب کی بھلا یہ بھی کوئی کام ہے ہوسکتا ہے کہ آپ کے خدا نے بھی کوئی وستونا آپ سے کہ جو سکتا ہے کہ جری نہیں ہم یاد کرائے دیے ہیں۔
کروائے ہوں۔ جب کہ آپ نے زمین وآسان کو تبدا کیا تھا۔ میرے خیال میں چونکہ مراق بانع تعلیم ہی اس لئے یاد وزیز سے ہوا آپ جی تیں ہی تیری نیر گیوں کے یاد رہے

او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے ''رائیتنی فی المنام عین الله وتیقنت اننی هو…… فخلقت السموت والارض…… وقلت انازینا السماء الدنیا بمصابیح''

(آئينه كمالات اسلام ص٥٢٥ فزائن ج٥٥٠١٢٥)

میں نے خواب میں اپنے آپ کو ہو بہود یکھا کہ خدا ہوں۔ میں نے یقین کیا کہ میں سج کچ خدا ہوں۔ پھر میں نے زمین وآسان بنائے اور میں نے کہا کہ ہم نے آسان کوستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔

ہمارے خیال میں چونکہ آپ کی اور آپ کے خدا بلاش کی بھائیوالی ہو چکی تھی۔جس میں بیشرط قائم ہوئی تھی کہ زمین وآسان تیرے ساتھ ہیں۔جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں بیائ خواب کی بنا پرہوئی تھی۔ کیونکہ پہلے کا زمین وآسان بہت پھٹا پرانا ہو چکا تھا۔اللہ میاں کی التجا پر آپ نے نیا بنادیا اور ستاروں سے جگ کہ جگ کردیا۔اس لئے آپ کا خدا آپ کا سخت محکور تھا اور ساجمی کیرہ اس کو مجور کر رہا تھا کہ وہ قضا وقدر کی چیش گوئی پر دستھ بلاد کیمے کردے اور کیوں بنہ کوے۔ جب کہ وہ عرش پر تہماری تعریف کے کن گاتا ہے اور یک جان ودوقالب ہے۔الہمام

"انت منى وانا منك" توجه عب اوريس تحه سهول گرآپ بیرد کیوں دیئے۔ ثاید دفورمحت میں بھی آنسونکل آیا کرتے ہیں۔ سو کچھ مغما نقذ نہیں۔ آخر دوست ہی ہیں تا۔ ہاں میہ بتانے کی زصت گوارہ کریں کہ پہلے زمین وآسان کہاں تھینکے تھے یاای کو پیوندلگادیئے گئے تھے۔ قارئین کرام! اب ہم مرزا قادیانی کا اصلی فوٹو بے نقاب کرتے ہیں غور سے ملاحظہ فرما ئیں اور ہماری محنت کی داددیں۔ • سر اللهمياں اور مرزا قادياني کي محبت کي پينگ "رب نسا عساج "(براين احديث ٥٥٥ عاشيه فزائن جام ٢٦٢) "مرزا قادیانی کاخداہاتھی دانت یا گوبرکا ہے۔" (معاذ اللہ) ٢..... "أنت من مائنا وهم من فشل "(العين نمره ص ٣٣ ، فزائن ج١٤ م ٢٣٣) "ا بمرز الو مارے مانی سے ہادرلوگ تھی ہے۔" "انت منى وانا منك "(تذكره ص٣٢٣)" اعمرزاتو مجهس باور مِن تجھے سے ہول۔'' "أنت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى" (اربعين نبراص ٣٣، نزائن ج∠اص۲۸۲)''اےمرزاتو مجھے میری تو حید دوحدت کے بمنز لہہے۔'' ۵..... "انت وجیه فی حضرتی "(اربین تمر۳ س۳۶ برائن ۱۵ اس ۲۱۰) "اےمرزاتومیرے دربارمیں چناہواہے۔'' "الارض والسمفات معك كما هو معى "(الجين نبر٢ص٢ بحزائن ج١٤٠ ٣٥٣)''ا بيم زاز مين وآسان تير بيساتھ ٻيں جيبيا کہ وہ مير بيساتھ ڄيں '' ''اختر لك لنفسي شانك عجيب واجرك قريب''(ازالهاوبام م ١٩٦١ ، خزائن جسم ١٩٦)" اے مرزا میں نے مجھے اپنی جان کے لئے چن لیا تیری شان عجیب ہےاور پھل تیرا نز دیک ہے۔'' "ينصرك الله في مواطن" (اربعين نبراص ١٣٠ فزائن ج١٥٠٠) ''اےمرزاہم تمہاری کی میدانوں میں مدوکریں گے۔'' ٩..... "لا تخف انك إنت أعلى "(حقيقت الوي ١٩٨ مزائن ج ٢٥٠٢) "الله مرزانه خوف كر حقيق تو بى غالب ر**ے گا**\_"

اسس "بشری لك يسا احسدی انت مدادی و معی "(حقیقت الوی می در این میری مراد ہے اور میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔"

اا۔۔۔۔۔ ''جسری الله فسی حسل الانبیساء''(اربیمننبراص ٤، تزائن ج١٥ ص٣٥٣)''ا ےمرزاتو خداکا پہلوان ہے۔نبیوں کےلباس میں۔''

۲۱ ..... ''غسر سست کرامتك بیدی ''(ادبین نبر۲ ص۲ ، فزائن ج ۱۵ ص۳۵۲) ''ارمرزاتیرے باتھ پس کرامتیں ہیں۔''

۵ ...... "لتندو قوماً ما اندر ابائهم "(اربعین نبر مس ۱۳ فران جدا مردا می ۲۳ فران کی استوم کو دراور جس کے باپ دادا ڈرائے کے بین "

۲۱..... ''قبل انسی احدت وانیا اول العوّمنین ''زَارِبعِین بُبراص ۳۳، بَرْااُن ج۱م ۳۱۰٬۳۸۳)'' کهدرےاے مرزایش به کھم کیا گھیا ہوں کہ پی پہلاموّمن ہوں۔''

کا ..... ''یاعیسیٰ انی متوفیك و دافعك الیّ ''(هیتت الوی مهم بخزائن محدد)''اے مرزا ہم تمہیں پورا پورا بحرلیں کے اور تیری رفع جسی آسان کی طرف كريں مے ـ''

" جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة " البين بمرام" ( البين برام ٣٠٠) " المدين التير عبائشين كافرول برقيا مت تك غلب " ( البين بمرام ١٣٠٣) ( البين بمرام ١٣٠٤) ( البين بمرام البين بمرا

 ۲۱ ..... "انا انزلغاه قریباً من القادیان "(حقیقت الوی ۱۸۸، فزائن ۲۲۳ میرد ۱۲ میرزایم کریساتا دار"

٢٣..... ''قل هو الله عجيب ''(تذكره ص١٢)'' كهدد المرزاالله عجيب

۲۳ ..... ''قـل جـاءكم نور من الله ''(اربعین نبراص ٤، نزائن ج١ص ٣٥٠) ''کهدو\_ا\_مرزاالله كی طرف سے لے نورآ یا ہے۔''

۲۵ ..... "التكفر وانكنتم مؤمنين" (ازالداد بام ١٩٣٥، فزائن جسم ١٩٣) "كهد سار در الرقم مؤمن بوتومير ساخ ش كفرمت كرو."

۲۲ ..... "أن جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق "(ممامة البشرئ من ٨، فزائن ج ٢٥ من ١٨٠٠) " بم فالم من المتمين عيلى المن من يم بنايا اورتم من المن يك السم من علم بنايا المن من وفاقت بين جانئ" ما در يك السم من كوب لا يعلمها الخلق! حس كوفاقت بين جانئ"

۲۷ ..... "وانك اليدوم لدنيا مكين امين "(اربين نبراص ع فزائن جاء مرداتو الدين نبراص ع فزائن جاء مرداتو الدين المرداتو الاسب

۲۸..... ''افست اسسم اعلیٰ ''(ادلیمین نبر۳ م ۳۳ بزائن ج ۱ م ۱۳۳)''مرزاتو میراسب سے بڑانام ہے۔''

۲۹ ..... ''الله بـحـمـدك مـن العـرش ''(اييناً)''اسـمرزاالله تيرى عرش پر تويف كرتا ہے۔''

لے میرے خیال میں تو شاید براجین احدید ہوگی کیونکہ سرکار مدینہ کوتر آن کریم کے لئے بیدار شاد ہوا تھا۔

## مرزا قادياني كاآ خرى تظم

سسس "فهذا هو الدعوى الذى يجادلنى قومى فيه ويحسبوننى من المرتدين "(جمامة البشرياص ٨، فرائن ٢٥٠٥) "لي يميراد وي عيد ميل مسلمان قوم مجهد عيد محموم تدجاني ب-"

ناظرین کرام! میں بلا مبالغه والله بالدعرض کرتا ہوں که مرزا قادیانی کے ایسے کلمات بزاروں کی تعداد میں پیش کرسکتا ہوں جن میں مرزا قادیانی کا خدامرزا قادیانی کی تعریف وتو صیف میں رطب البیان نظر آتا ہے۔

یے کفریے کلمات اپنے ہیں جنہیں ایک مومن پڑھنا بھی پندنہ کرے میں جمران ہوں کہ مرزائی الی تعلیم کے برتے پڑے ہیں جنہیں ایک مومن پڑھنا بھی پندنہ کرے میں جا بوالیحیست! قارئین کرام! میں بیدوی کے کہتا ہوں کہ جوسلیم الطبع پورپ میں مسلمان ہوئے بیتینا انہوں نے اس بھیا تک چیز کونہ دیکھا ہوگا اوراگروہ اسے دیکھتے تو بھی بقینا وہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتے۔

میرے بزرگ اچھی طرح سے یادرکیس کہ جولوگ اسلام کے آغوش شفقت میں آرہے ہیں یا آچکے ہیں وہ نبی کریم اللہ کا کہ تصویر رحمت کو دیکھ کرآتے ہیں اور انشاء اللہ آتے رہیں کے ہیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کی انگریزیا شجح الد ماغ انسان کے سامنے اگر مرز اقادیانی کی صبح فوٹو اور ان کے خیالات کو رکھا جائے تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے گا۔ الی بھیا تک سپرٹ کو ایک آ تھد کھنا گوارہ نہ کرے گا۔ جس میں بینجی پیڈ نہیں چانا کہ مرز اقادیانی خداتھ یا ان کا خدا خدا تھا اور یہاں تو بھول شخصیہ۔

من قوشدم قومن شدی من تن شدم قو جال شدی تاکس گوید بعد ازیں من دیگرم قو دیگرے

کا نظارہ نظر آتا ہے میں نے چندنمونے جو پیش کئے ہیں ان کے ٹیوت ای کتاب میں موجود ہیں اور بقیدانشاء اللہ تصویر مرزا جو زیر طبع ہے میں پیش کروں گا۔ مرزائیو! مجھ سا مشاق زمانے میں نہ پاؤ مے کہیں محرچہ وصوغرو مے جراغ رخ زیالے کر

خالدوزيرآ بادى!

تــمـــت بــــالــخيـــرا



#### تقريضات

علامة عمر، فاضل ب بدل، جناب مولانا مولوى احد سعيد صاحب ناظم جعيت العلماء مندد الى كاارشاد

نوشة غيب كے بعدا آپ كى دوسرى تعنيف نوبت مرزا كاشكريا رمفان المبارك كے باعث جواب بيں تا خير ہوئى۔ اس دفعہ بھى پورى كتاب كے مطالعہ سے قاصر رہا ليكن كتاب كوجس قدر بھى پڑھ سكااس سے آپ كے انداز بيال اور طريقه استدلال كو بجھ ليا۔ آپ نے مرزا قاديانى كے ددكا جو طريقه اختيار كيا ہے وہ نہايت صاف، واضح اور بهل ہے۔ عوام مسلمانوں كے لئے يبطريقه بہت مفيد ہے اور اس سے بہت زيادہ نفع فينچنے كى اميد ہے۔ ميرى دعاء ہے كہ خدا تعالى آپ كى تصانيف كو عام و خاص بيل مقبوليت كا درجه عطاء فرمائے اور آپ كو مزيد مل خيرى تو فيتى ميسر ہو۔

طنیغم اسلام، فارنح قادیان، قائد حریت، امیر شریعت

حضرت مولانا جناب سيدعطاء الثدشاه صاحب بخارى كاارشاد

کتاب نوبت مرزا جواپے باب میں بےنظیر کتاب ہے موصول ہوئی ۔ گمرافسوس کے ماعث میں اس کا باہتمام مطالعہ نہ کرسکا۔ جستہ جستہ مقامات سے میں نے اس کو دیکھا ماشاء اللہ مرزا ئیوں کے رد میں بہترین کتاب ہے اور حرب قادیانی میں میحر بہ ماشاء اللہ کانی ووائی ہے۔ مضامین کاتسلیل ہرخوبی وعمر گی سے نہمایا گیا ہے۔ جوآپ اپنی نظیر ہے۔ مسلمانوں کا کوئی گھر اس سے خالی نہیں رہنا چا ہے۔ اللہ تعالی مصنف کی عمر میں برکت دے اور کتاب کو قبولیت عامہ بخشے ۔ آمین!

فخر ملت والدين جناب مولا نامولوى حبيب الرحمن صاحب لدهيا نوى صدرمجلس احرار كاارشاد كرامي

عزیزی میاں خالد وزیر آبادی عرصے سے فتنہ مرزائیت کے استیصال کے لئے بہترین کتا ہیں تھنیف کررہے ہیں۔ نوشتہ غیب کے بعد نوبت مرزامرزائیت کی تر دید ہیں یہ دوسری بہترین تھنیف ہے۔ ہیں نے اس کتاب کے اکثر چیدہ چیدہ مقامات کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہراس مخض کے لئے نہایت ضروری ہے جوم زائیت کی اس کتاب کا مطالعہ ہراس مخض کے لئے نہایت ضروری ہے جوم زائیت کی

اندرونی خباثتوں سے ناوا قف ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسلمان خالد صاحب کی تصانیف خرید کران کی حوصلہ افزائی کریں ہے۔

### فيض مآب ، فخر سادات ، جناب مولا ناسيد محمد دا وُدصاحب غزنوي كاارشادكرامي

آپ کی ارسال کردہ کتاب نوبت مرزاجواہے باب میں بےنظیر کتاب ہے موصول ہوئی۔اس کےمطالع نے طبیعت میں از حد بشاشت پیدا ک<sub>ی۔</sub>

نوشتغیب کے بعدنوبت مرزاسونے پرسہا کہ ثابت ہوئی۔ ہردوکتب فدکورہ اس قدر جامع ہیں کہ زوید مرزائیت کے لئے دوسری تمام کمابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردیتی ہیں۔ میری مختصر بیرائے ہے کہ آلرچھم بصیرت سے مرزائی اصحاب بھی اس کا مطالع فر ما کیں تو وہ بھی انشاءاللدراه راست برآ جائيں مے۔اس لئے میں صاحب ثروت احباب سے برز ورسفارش کرتا ہوں کہ وہ ان کوخرید کرمرزائی اصحاب میں مفت تقتیم کر کے **ت**واب دارین حاصل کریں ۔ فيخ الحديث والنفسير جناب مولانا مولوي محمد ابراجيم صاحب ميرسيا لكوتي

كاارشادكرامي

آپ کی ارسال کردہ کتاب نوبت مرزاموصول ہوئی۔ ماشاء اللہ خوب کتاب ہے اور نرالے ڈھنک راکھی اورایک ہی طرز پرختم کی گئی ہے۔خدائے تعالی آپ کوتو فیق مزید عنایت كرے\_آين! بإل اتن اصلاح كى ضرورت ہے كدوامن متانت باتھ سے ندچھو شخ يائے۔اس میں شک نہیں کہ مرزائے قادیانی کی تحریرات کو دیکھ کر جواب لکھتے وقت مقام متانت پر قائم رہنا مشکل ہے اور ان کے متبعین کو بھی بغیر ترکی ہتر کی جواب سننے کے آرام نہیں آتا لیکن پھر بھی ہم پیروان رسول مقبول ملیل کوچاہئے کہ دوسروں کی تلخ کلامی کے مقابلہ میں نرمی سے جواب ویں۔ خداتعالي آپ كواس نيك كام كا جرجميل عطاء كرے\_آمين!

شفیق ملت جناب مولا نامظهرعلی صاحب اظهرایم \_ایل \_ی کاارشادگرامی میں نے کتاب نوبت مرزا مؤلفدایم۔ایس خالد وزیر آباد کو بغور مطالع کیا۔ کتاب ندکور جامع کتاب ہے اور ایس دلچیپ ہے کہ ایک دفعہ شروع کردیجائے تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ میری مختصرید رائے ہے کہ زوید مرزائیت پر اس خوبی وعد گی ہے آج تک کوئی کتاب تعنیف نہیں ہوئی۔خدا تعالی حضرت مصنف کی مساعی جیلہ کو قبول فرمائے ۔ آمین!

رئیس الاحرار، فدائے قوم، جناب مولانا صاحبزادہ سید پیرفیض الحن صاحب بی۔اے سجادہ نشین آلومہار شریف کاار شادگرامی

میرے عزیز دوست ایم الی خالدوزیر آبادی نے ردمرزائیت پر چند بے نظیر کتابیں تحریر کی ہیں ۔ یعنی نوشتہ غیب ، نوبت مرزا، تصویر مرزا۔ ان ہرسہ ندکورہ کتب بیں قادیا نیوں کے پوشیدہ رازوں اور بستہ انکشانوں کا بہترین ذخیرہ موجود ہے اور حضرت مصنف کے زور قلم نے اس خوبی وعمد گی سے انکشان کیا ہے جو قابل دید ہے۔ مرزائیت کی دھیاں فضائے آسانی میں کو دوسرے احباب نے بھی بھیریں۔ مگراس کا سہرا خالد کے لئے ہی قسام ازل نے لکھا تھا۔ کتابیں دوسرے احباب نے بھی بھیریں۔ میں تمام سلمانوں سے پرزورسفارش کرتا ہوں کہ دہ ان کوخریدیں اور میر سے خالی ہیں سلمانوں کا کوئی کھران تینوں شخوں سے خالی ہیں رہنا چاہے۔ ان کوخریدیں اور میر سے خالی ہیں سلمانوں کا کوئی کھران تینوں شخوں سے خالی ہیں رہنا چاہے۔ محدر مجلس مرکز بہتر ب الانصار بھیرہ کا ارشاد گرا می

میں نے کتاب نوشتہ غیب ونوبت مرزا مؤلفہ ایم ۔الیں خالدوزیر آبادی کو چیدہ چیدہ مقامات سے دیکھا، ہردوکتب جس نیک مقصد کے لئے تکھی گئیں ہیں وہ اس قابل ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر ان سے خالی نہیں رہنا چاہئے۔ مرزائیت کے دام تزدیر کی تر دید جس خوبی وعمدگی سے خالد صاحب نے کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میرے خیال میں تر دید مرزائیت پرالی دلچسپ والد تعالیٰ حضرت مصنف کی سعی جیلہ کو قبول کر ساور ان کتابوں کو قبول سے اللہ تعالیٰ حضرت مصنف کی سعی جیلہ کو قبول کر ساور ان کی کتابوں کو قبول سے عامہ بخشے۔

فاضل اجل، عالم بے بدل، جناب مولانا محمد ابوالقاسم صاحب سیف بناری صدر آل انڈیا اہل صدیث کا ارشادگرامی

حمدونعت کے بعدواضح ہوکہ تماب لا جواب نوبت مرزا کا مطالعہ بغور کیا۔ مصنف کے زور قلم اور معلومات کی ہمہ کیری کا کیا کہنا۔ نوشتہ غیب کے بعد نوبت مرزا سونے پرسہا کہ ہے۔ مثیل مسلمہ پیرقادیان کی پرنن چالوں کا تاروبودخوب بھیرا ہے۔ فالله دره و علی الله اجره! بہت الل باطل نے متمی خاک چھانی ہوا دودھ کا دودھ پانی کا پائی مسلمانوں کا کوئی گھردونوں فہ کورہ کتب سے خالی نہیں رہنا چاہئے۔

میرے نہایت ہی محترم دوست مبلغ اسلام جناب ایم۔الیں خالد وزیر آبادی نے نہایت سادہ، عام نہم اور سلیس عبارت میں از حدولیپ پیرایہ میں بطرز ناول رومرزائیت پر چند مرل ومسوط کما ہیں تصنیف کی ہیں۔ یعنی نوشتہ غیب، نوبت مرزا، تصویر مرزا۔ ان کتب میں قادیا نیت کے معلومات اور پوشیدہ دازوں کے انکشاف کے متعلق نہایت اچھاذ خمرہ موجود ہاور ان کتب میں مرزائیت کے دجل وفریب سے کما حقد، آگائی عاصل کرنے کے لئے ندکورہ بالاکتب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے اور حق تو یہ ہے کہ قائل مصنف نے دریا کوکوزے میں بند کردیا ہے۔اس لئے میں جمیع مسلمان ہند سے عموماً اور اپنے احباب سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں کہ وہ ندکورہ بالاکتب حاصل کریں اور میر بخلص دوست خالد مالد ہی کہ وہ ذکورہ بالاکتب عاصل کریں۔

معمس العارفين قدوة السالكين جناب سيد پيرمجر مظهر قيوم صاحب سجاده نشين مكان شريف كاارشاد كرامي

آپ کی ارسال کردہ ہر دوکتب یعنی نوشت غیب، نوبت مرزامیں نے مطالحہ کیس۔ آپ
نے نہایت سادہ، عام فہم، سلیس عبارت، پیرایہ از حد دلچسپ، بطرز ناول تالف فرمائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تالیف سے بہت حد تک قادیانی دجل کی قلعی کھل گئے ہے۔ جودوست بھی مطالحہ کرے گاس پر قادیانی دجالیت واضح ہوجاوے گی۔ اس واسطے سب مسلمانوں کو ہر دو کتب کا مطالحہ از بس ضروری ہے۔ لہذا سب ایما نداروں کا فرض ہے کہ دونوں کتابوں کو اپنے زیر نظر رکھیں اور اپنے حلقہ اثر میں ان کی اشاعت اپنا فریعت نے بھی خیال فرماویں۔

مجاہد ملت جناب مولا نامولوی عبد المجید صاحب سو مدروی کا ارشاد کرامی

ایم ایس خالد وزیرآبادی کی دوسری تصنیف نوبت مرزاجواین باب بیس بنظیر
کتاب ہے۔ مرزائیت کے لئے پیغام فنا، ثابت ہورہی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے نوشتہ غیب
نامی ایک کتاب کھی تھی جو بہت مقبول ہوئی۔ گرید دوسری تصنیف ہے جو پہلی سے بھی بہت بڑھ
کڑھ کرنگل ہے۔ بچ ہے۔

۔ نقاش نقش ٹانی بہتر کشدز اوّل اس كتاب كوتر ويدمر ذائيت كا گلدسته يجحتے \_خودمر ذا قاديانى كى تصنيفات اورتح يرات ىى سےان كاقلع قمع كيا كميا ہے افرطر زبيان نہايت سليس اوردكش ہے ۔ بسم الله الرحمن الرحيم!

## حمدباري تعالى

تکلم تیرا آبشاروں میں پنہاں ترخم تیرا جوئباروں میں پنہاں تیری خنده روکی بهارون میں بنہاں تيرا رنگ رخ لاله زارول ميں ينہال ہے غنجوں کے لب یر تیری مسکراہث ستاروں کے رخ پر تیری جململاہٹ تیرا حسن ماه درخشال میں پیدا تیرا نور تقمع فروزال میں پیدا تیری گونج ابر بهاران میں پیدا تیری شوخیال برق خندال میں پیدا کلوں میں نفاست تیری آشکارا میا سے اطافت تیری آفکارا تیری داربائی حسینوں میں پنہاں تیرے عشق کی آم کے سینوں میں پنہاں تیرا نام دل کے گینوں میں نہاں تيرا ذوق سجده جبينول مين ينبال تيري ناخدائي سفينول ميں يارب تيري لامكاني كمينول مي يارب

#### محامد خاتم النبيين شهاله

ہزاربار بھوئم وہن بہ مشک وگلاب ہنوز نام توکفتن کمال بے ادبیست

خاک پاک بطحا ہے ایک بے کس ویلتم بچہ جس کے سر پر ہاپ کا سامیہ ہے نہ مال کی آغوش شفقت۔ جس کا کوئی رفیق ہے نہ ساتھی بے یارو مددگار۔ مفلسی و کس میری کی حالت میں ایکا و تنہا دعوت حق کی صدا کیں بلند کرتا ہے۔ اس نے کسی کا لجے یاسکول میں زانواوب نہ نہیں کیا۔ وہ کسی معلم سے پرائیویٹ طور پر بھی ایک لفظ نہیں پڑھا۔ اس کا عزیز وقت مطالع و کتب بنی سے ہمیشہ بے نیاز رہا۔ وہ کسی درسگاہ تمدن وا خلاق کا بھی رجین منت نہیں ہوا۔ ان حالات کی روشنی میں ان واقعات کے ہوتے ہوئے وہ تمام کفرستان عرب کو جہال گھر گھرا صنام پرتی

کامرض اور کوچہ کوچہ او ہام پرتی کا چہ چاتھا۔ ایک دعوت عام دیتا ہے۔ جواس زیانہ بیس نہایت بی اچپہ خیزتھی اور جس نے سامعین کو جوسالہا سال سے تو حید سے کوسوں دوراور بندہ حرص و آنر ہو چکے تھے درطۂ حیرت میں ڈال دیا۔

یتیم کمه نے بوے وقار و حمکنت سے اور ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ اعلان فرمایا۔''من قبال لا البه الا الله فید خل الجنة (مشکوة ص ١٠ کتباب الایمان)'' جس کی نے بھی خداکی وحداثیت کا قرار کرلیا۔ پس وہ جنت میں داخل ہوگیا۔ کھ

مولانا حالی نے کیا خوب کھاہے۔

وہ بیلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

یہ اعلان کیا ہوا۔ گویا پرستاران لات وعزیٰ کے بیجان میں ایک تالطم عظیم بیا ہوا۔ یا کفرستان عرب کے چپہ چپہ ہے آئی کے وہ خوفناک شعطے بلند ہوئے۔ جن میں انقام کی بے پناہ موج اس بے تمیزی سے بعر کی۔ جو بظاہر بیہ معلوم دیتی تھی کہ داعی تو حید کوئی وم کا مہمان ہے۔ مریکستان عرب کا ذرہ ذرہ اور نخلستان عجم کا پیتہ پیتہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے۔ گر وقار نبوت اور رعب رسالت سے منہ کی کھا تا ہوایا آئی پائی ہوجا تا ہے۔ ان کے اراد سے اور نا پاک تجاویا تا کہ اس سرت کی تصویریں بن کر رہ جاتی ہیں۔ تجاویز نا کا میوں اور نا مرادیوں کا لباس پہنتی ہوئیں یاس صرت کی تصویریں بن کر رہ جاتی ہیں اور ایڑی ورئی کا زور لگایا اور جب وہ بری طرح سے نا کام ہوئے تو انہوں نے ایک آخری حرب ایک سنہری ورو پہلی تجویز ایک سوچی جو دل کی عمیق تریں گہرائیوں کا آخری نتیج تھی اور جس سے یقینا بروے ورو پہلی تجویز ایک سوچی جو دل کی عمیق تریں گہرائیوں کا آخری نتیج تھی اور جس سے یقینا بروے عمل وند کر نہم وادر اک وخیر باد کہ جا کیں۔

چنانچہ وہ اس آخری موج و بچار کے نتیجہ سے نبوت ورسالت کو مات کرنے کے لئے
بڑے ادب سے یوں پتی ہوئے کہ اے ایمن مکہ ہم تہمیں اپناسر دار تسلیم کرتے ہیں اور تخت حکومت
ادر زرد جواہر تیرے قدموں میں پیش کرتے ہیں اور جس قدر دوشیزہ وجمیل لڑکیاں تو پہند کر سے
تیرے باندی اور لوغڈی بنائے دیتے ہیں اور اس کے موض صرف ایک التجاء کا شرف تبولیت چاہے
ہیں وہ یہ کہ ہمارے بتوں کو جوز ما نہ قدیم سے ہمارے معبود چلے آتے ہیں برا کہنا چھوڑ دے اور ہم
لات وعزیٰ کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ تو ہمیں اس عہد میں ہمیشہ صادق القول پائے گا اور ہم سب

معززین تیری تابعداری کوحرز جان بناتے ہوئے اپنے لئے باعث فرسمجسیں گے۔

چرخ نیلی فام کے ینچ جس قدر کشت وخون اور برائیاں مضمر ہیں وہ انہیں حصول مراتب کے لئے ہیں۔ کا ئنات عالم بیں ثبات و پامردی کے امتحان کے لئے بیا نتہائی آ زمائش کا موقعہ ہے۔

دریتیم نے اس کے جواب میں نہایت استقلال وجراًت سے ایک ہلکا ساتبہم فرماتے ہوئے ہا کہ استبہم فرماتے ہوئے ہاری کردکھا ہوئے کہا، تم یہ تحصے ہوکہ میں نے یہ پاک مشن جلب زری یا د نیوی جاہ وحثم کے لئے جاری کردکھا ہے یا ان چیز وں کی قدرو وقعت ہجھتا ہوا ان کی خواہش رکھتا ہوں۔ بخدا اگریہ خیال وہ ہم ہے تو یقینا غلط۔ یہ کو کیا اگر میرے وابنے ہاتھ پر سورج اور ہا کیں ہاتھ پر چا ندہجی رکھ دیا جائے اور جھے اس پاک مقصد سے روکا جائے تو واللہ تم جھے ان چیز وں سے بے نیازی پاؤگے۔

اس مسکت جواب سے قریش مکہ کا ماتھا ٹھٹکا اور وہ طرح طرح کے خیالات کے خلجان میں راہ کیم ہوئے۔

راستہ بحرآ پس میں چرمیگوئیاں ہوتی رہیں۔ کس نے ساحر کہا، کوئی مجنون بولا، کس نے شاعر کہا۔ کرکت کے الزام سے آپ کا شاعر کہا۔ گرکس نے بیدنہ کہا کہ تو (نعوذ باللہ) جمونا ہے۔ بھداللہ دروغکو کی کے الزام سے آپ کا دامن کس نے داغدار نہیں کیا۔

آ ہ! سرکار مدینہ کوتو سیج رسالت میں وہ کون ساد کھ ہے جو نددیا گیا ہو۔کونسا آزار ہے جو ہاتی رکھا گیا۔گالیاں آپ کودی گئیں۔ مارنے کی دھمکیاں آپ نے سنیں۔ راستوں میں کا نے آپ کے بچھائے گئے۔ پھروں اور اینٹوں سے آپ کی تواضع ہوئی۔ دیہاتی چھوکروں سے آوازے آپ پرکسوائے گئے۔ بھر بھر اور اینٹوں سے آپ کی تواضع ہوئی۔ دیہاتی چھوکروں سے میں پھندے آپ پرکسوائے گئے۔ گلے میں پھندے آپ کی مقرر ہوئی میں پھندے آپ نے سے۔شہر بدر آپ ہوئے۔ سراقدس کی قیمت سواونٹ آپ کی مقرر ہوئی اور بیسیوں منفقہ پورشیں آپ نے برداشت کیں اور کوئی ایسا فتنہ یا دقیقہ فروگذاشت نہ ہوا۔ جو میں سریر آ رائے رسالت رہا۔ اس کے مبارک لب زبان پہ بھی حرف دی گئے۔ نہلائے اور اس کے مارک لب زبان پہ بھی حرف دی گئے۔ نہلائے اور اس کے پاک ارادوں میں بھی شرنہ ہوا اور عزم میں فرق نہ آیا۔ اس نے ہراس تکلیف کوخنداں پیشانی سے موقعوں پر پائے استقلال میں بھی لغزش کوموقعہ نہ دیا۔

وہ امن کاشنر ادہ جورہتی دنیا کو بھجتی ددرس وحدت کی تعلیم سے بہرہ ورکرنے کومبعوث

ہوا۔ جانباتھا کہ قدم پردشمنوں کے نرغے میں ہادر جس طرح بیخت زمین منگریزوں کو لئے پڑی ہے اس سے کہیں زیادہ سخت اس کے کمین ہیں اور ان کے دل پھروں سے کہیں زیادہ سخت واقع ہوئے ہیں۔

تاریخ شاہدہ اور واقعات بتارہ ہیں کہ بیدوشی وجابل لوگ بیاجڈ وسٹک دل قبائل بن نوع انسان کی ہمدردی سے کوسوں دور تھے۔ جوا اور شراب ان کی محمیٰ میں پڑی تھی۔ ڈیتی ور ہزنی ان کا ادنی مشغلہ تھا۔ جہالت وقعصب کو یاان کے رہبر ہو بچکے تھے۔ وہ اس قدر ظالم دب رحم واقع ہوئے تھے کہ خوف شاتت سے اپنی نوز ائیدہ بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ در کورکرنا کار اواب اور ہاعث نخر بچھتے اور معمولی ہاتوں پر آپس میں الجھ جانا ان کے داہنے ہاتھ کا کرشہ تھا اور معمولی خراش کی پاداش میں ہزاروں موت کے آغوش میں سوتے اور ایک ایک نزاع کی اس معمولی خراش کی پاداش میں ہزاروں موت کے آغوش میں سوتے اور ایک ایک نزاع کی طوالت پیاس بی سیرس تک بھی ختم ہونے کو ندآتی تھی اور بیجھڑا کوئی ملک کیری یا کسی اور اہم طوالت بچاس بی سیرس تک بھی ختم ہونے کو ندآتی تھی اور بیخ بیانے پر جماقت اور کم علی کے مظاہروں کے تصدق میں رونما ہوا کرتا تھا۔

خلاق جہاں نے ان درندہ مغات دوش دہائم کے لئے ایک ایک بے نظیر ہتی کو مبعوث فر مایا۔ جس کے قلب میں ان کی بہتری کے لئے اس شدت سے دردموجر ن کررکھا تھا کہ دہ ایک آن داحد کے لئے بھی بینہ چاہتا تھا کہ دہ جہالت کے بے بناہ گھٹاٹو پ اندھیر دل میں مقید رہیں۔ اس کی دلی تڑپ اسے لیے لیے ای فکر میں دامنگیر رکھتی اور دہ گھٹٹوں ان کی بہتری کے دسائل سوچا کرتا۔ جس قدر شدت تکالیف دمھا ب آتے۔ اس قدر دلی مجبت اور جذب ایث رزیادہ مہر پان ہوتا۔ وہ دکھ دسے اور ستاتے بیان کی بہتری اور خوشحالی کی دعا کیں کرتا۔ وہ سراقد س کو جدا کرنے کو جہئے کرتے اور نوع واقسام کے آزار تراشیخ اور شعر رسالت کے گل کرنے کی تدبیر ہی سوچا کرتے اور بیان کی سرفرازیاں اور بلندا قبالیاں کے خواب دیکھی ہوائل ق جہاں سے دعا ہرتا۔ کرتے اور بیان کی سرفرازیاں اور بلندا قبالیاں کے خواب دیکھی ہوائل قرتی کو ہدایت دے کہ دہ مجھ سے مانوس موجا کیں۔ کی مولائے کرتے کے ای بلند خیالی اور اعلی فطرتی کی بناء پرسرکار مدینہ کورجمتہ اللعالمین واکس کے لئے ابدا آباد القاب سے نواز ااور حضور نے اس خطاب رجمانیہ کی ملی تصویر کافی فلایں کے لئے ابدا آباد آباد کا کریں۔

اقوام عالم سے پوشیدہ نہیں اور تاریخ دان اس سے انکارٹیس کر سکتے کہ ایک نہایت ہی ۔ قلیل زمانہ بھی گذرنے نہ پایا تھا کہ اس کی تعلیم اقطار واکناف میں اس خوبی وعمد کی سے پھیلی اور اس کوایسا فروغ حاصل ہوا کہ سارے جزیرۃ العرب میں اس کے غلام عزت کی زندگی اور وقار کا جینا جیتے تنے اورعوام کے دلوں پر بیکش کا الحجر ہو چکا تھا کہ محمد اللہ کے علام جموث نہیں بولتے ، کم نہیں تولتے ۔ بلکہ جب مسلم کا نام آتا تھا تو سیائی کی گارٹی جھی جاتی تھی۔

کفار عرب سے یادشمنان تمح رسالت سے انقام لینے کا وقت یا بدلہ لینے کا موقعہ اس سے اچھا اور کیا ہوسکتا تھا۔ جب کہ وہ دریتیم جے مکہ سے دھکے دے کر جبراً ٹکالا گیا تھا۔ ایک لا کھ جان نثاروں کی معیت میں ایک پر شکوہ اور جرار لشکر کی سپہ سالاری کرتا ہوا پر چم تو حید یا اسلامی پھر پر ہے ہوا میں اڑا تا ہوا فاتھا نہ حیثیت سے مکہ میں وآخل ہوا۔

اشرف الخلوقات كتوشداخلاق مين سبسة زياده نادروناياب چيز مخوودرگزر به به بهت بی کم وه لوگ بين جنمين اس اخلاق فاصلانه سه مجمد بهره تفويض مواروليكن سركار مدينه كي دات بابر كت مين اس كي اس قدر فراواني اورارزاني تحي جيسے مخوكا ايك سمندر به جو مخاصي اور موجين مارد ما بهدرگذركا ايك بحرب پايان به كه لهرين لي ربا به ب

گویدانسانی نقاضہ میں ایک مسلمہ قانون ہے کہ وشن سے انقام لیرا ایک انسانی فرض ہے۔ گرمیرے آقاد مولانے بھی کوئی ذاتی بدلنہیں لیااورایسے انقام کی بھی خواہش ہی پیدانہیں ہوئی۔ گفتر سے متنب المدرور ہے ۔ جس میں انسان میں میں انسان میں میں انسان میں میں انسان میں ہے۔ انسان میں میں میں می

قتی مکہ کے دن انتقام لینے کا عمد ہ موقعہ تھا اور وہ سب کینہ خواہ موجود تھے۔ جوخون کے پیاسے اور جان کے دشمن اور جن کے دست ظلم سے دانت شہید ہوئے۔ ستر ہ زخم وجود اطہر پہآئے۔ جان سے زیادہ عزیز بچا شہید ہوا اور شع رسالت کے بینکڑوں پروانے نہ تنغ کر دیئے گئے اس موقعہ پرکسی کی معذرت خوابی ناممکن اور اعتراف نفنول تھا۔ یہ وہ موقعہ ہے جب کہ ہر سیاست وان مجرم کی سزا کا فتوی دیتا ہے۔ گرآپ کے دریائے حلم کے سامنے موج انتقام کی محلا کیا ہتی تھی۔ گوآپ نے طرح طرح کی اذبیتیں اور مصببتیں اٹھائی تھیں۔ گرآپ نے یہ کہ کر سب کوآز اور کر دیا۔

""لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاه (زاد المعادج ٣ ص ٢٩٠٠ فصل في الفتح الاعظم)" ﴿ جَاوَآ حَتْم رِكُونَى المَامِت بَيْنَ ثَمّ سِبَآ زَادِهُو۔ ﴾

جناب فخر دو عالم الله کی حیات طیبه ایسی بنظیر و باوث زندگی تھی جس کی مثال دھونڈ نے سے نہ ملے۔ چنستان محمدی کا پند پند درس وحدت دیتا ہے تو شاخ شاخ درس حریت پیش کرتی۔ اس کے فرحت بعض مخلفتہ پھول پڑمردہ دلوں میں تازگی وفرحت پیدا کرتے تو کنہلیں اطمینان کی دُھارس بندھا تیں۔ اس کے مقدس شجر اپنے سایہ عاطفت میں قوموں کو لئے ہوئے انبساط کی زندگی بیدا کرتے تو شیرین نہریں مساوات سے سیراب کرتیں۔

باغ وحدت کی قمریاں اور بلبلیں اس آن سے ترانۂ وحدت گا تیں کہ سامعین وجد کی حالت میں جموعتے اور شراب وحدت سے ایسے تخور ہوتے کہ کھریار بھول جاتے۔ندوہاں صیاد کا خطرہ تھاند ہزن کا ڈر۔

گلستان وحدت کا بے نظیر مالی ایسا خوش مقال اور شیر یس بخن واقع ہوا تھا کہ اس کے مبارک منہ سے مجمی کسی کوچمڑ کی یا گالی نصیب نہ ہوئی۔

وہ مجمی کسی کے دریے آ زار نہ موا اور مجمی برے لفظ سے کسی کو یاد نہ کیا۔اس کی شریں کلامی اورخوش خلتی کی بہاں تک انتہا ہو چکی تھی کہاس کی مجلس میں کوئی کسی کی عیب جو کی نہ کرتا اور چغلی نہ کھا تا اور نعنت نہ ہیج دیتا۔وہ جانوروں پر بھی برےالقاب سے یاد کرنے کو براسمجمتا اور مخت ے اس کورو کیا۔ اس کے مفور جہال نے آپ کو 'انك لعلے خلق عظیم (قلم: ؛ ) " كے خطاب سے یا وفر مایا۔ یعنی اے محمد اللہ تھے تم اخلاق کے انتہائی درجہ پر ہو۔ سر کار مدین نہا ہے ترم دل، خندہ جبیں، شیریں بیان،لطیف خو،مهر ہان طبع،خوش اخلاق اور نیکوسیرت تھے۔ ان کی ذات ہابرکات میں سخت مزاجی اورعیب جوئی اور تک گیری نہتی۔ آپ عموماً ان چیز وں سے اجتناب كرتے۔ بحث ومباحث ضرورت سے زیادہ ہات كرناكسي كو براكہناكسي كى عیب كيرى كرنا كسى كے ا عدرون حالات کی تدکوشولنا غرضیکم آپ اس قدر نرم خوشتے کہ کسی دوسرے کی تکلیف سے اس قدر متاثر ہوتے کہ جب تک اس کورفع ندفر مالیتے چین ندآ تا۔آپ کے سامنے کوئی کسی کی جو کرتا تو مع فرمات اوركوني چفي كما تاتوفرمات" إيسب احدكم أن يسأكل لحم اخيبه ميتا (حدوات:١١) " ﴿ كياتم مِن بيكولَى لِهند كرتاب كدوه اسية مرده بعالَى كاكوشت كعاو \_\_ ﴾ سرکار مدینه کی ذات والا تباریس اکساری کی اس قدر فراوانی تھی کہ جمی زندگی مجرغرور نه كيا نخوت نه جلَّالَى، يوندخودلكات، اونول كوچاره خود والا، كمرك كام خودانجام دي، آنا كوندها، آمك جلائي ،جنگل سے ككڑيا فردلائے اس كے علاوہ رائدوں اور بيواؤل كوسوداسلف لاكرديے۔ آپ کا میمی معمول تھا کہ ملاقات کے وقت جیشہ پہلے اسلام علیم کہتے اور مصافحہ فرماتے اور جب تک وہ ہاتھ ند ممینچتا آپ ہاتھ نہ ہٹاتے۔کہاں تک قلم بند کروں اور کس کوطانت ہے کہ ثار کرے۔حضور کے محاس اس قدر ہیں کہ وہ ثار بی نہیں ہو سکتے۔اس لیے صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کسی نے کیا خوب کہاہے۔

تیرے احکام نے ختم رسل ساکت زبال کردی نه موتا قفل کر منه به تو بتلاتے که کیا تو تھا

#### تمہيد

قادیان کے پنجابی نمی مرزاغلام احمد قادیانی کی تاریخ کی اوراق گردانی سے بید چاتا ہے کہان کا خاندان فلک بے بیر کی مہر ہانیوں سے تختہ جورو جفاین کرمفلوک الحال اور تک دی کی آ ماجگاہ بن چکا تھا۔اس کے افراد اکثر زمانہ کی چکی نے چیش دیئے تھے اور جو ہاتی تھے وہ مظلومیت وفاقدمتی کی تصویرین نظرا تے تھے۔مرزا قادیانی کے دادا اہا جن کا نام عطاء محمد تھا۔ حکومت برطانيه كامهرباني سيسات سورو پيسالا نداعز ازى پنشن ياتے تقداور كها جاتا ہے كديد پنش كى جدی خدمات یا جا گیری ضبطی کی صورت میں تھی۔وہ جب تک جیتے رہے بیصلہ وفاواری برابرماتا ر ہا۔ مگر جب مر مجئے تو حکومت نے ان کے بھائی پرای مناسبت کے لحاظ سے فراخ دلی کا ثبوت دية بوئ يك صداى روبيرسالانه پنش مقرر كردى مرزا قاديانى ك تايا صاحب برابرخزانه عامرہ سے پندرہ روپیہ ماہوار لیتے رہے۔ان دنول میں مرزا قادیانی اوران کے بھائی غلام قاور چھوٹے چھوٹے تتھے۔ تکر تایاصاحب کی فوعید گی پریہ پنشن بھی حکومت نے بند کر دی اوراس کی وجہ بظاہرتو سمعلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی اوران کے بھائی اب جوان ہو چکے تھے اور مرزا قادیانی کے والد حکیم غلام مرتضے تحور کی بہت حکمت، پنشن اور زمینداری سے ان کے نان ونفقہ کا انظام کر كتے تھے۔ چونكه بيخاندان آبائي حيثيت سے كورنمنث برطانيدى خيرخواى كادم بحرتا آتا تھا۔اس لئے بھی کدوہ زمانہ تعلیم سے بہرہ تھا اور خوائدہ لوگ خال خال تھے۔رموز مملکت کی سیای تدبیروں کے تقمدق میں ای علاقہ میں کرہ فال بنام مرزاغلام مرتضے پڑا اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مورزی دربار میں کری نشین کی سندعطاء ہوئی اور فی الواقعہ وہ اس کے ستحق بھی تھے۔سید ھے ساد معے سفید پوش حکومت کے سیج جان نثار اور عاشق زار تھے۔خدا بخشے اپنی عمراحچی گذار کرداعی ملك عدم ہوئے اور بيروہ زمانہ تھا۔ جب كه حكومت برطانيد ايث اعدين كمپنى كے نام سے مندوستان مل سريرة رائقي اورحس مدير وعظيم كے تعمد ق ميں رفته رفته حكمراني كے مراتب تك مپنی ۔ان دنوں میں زبان انگریزی کا ہندوستان میں ایک ایسا قط تھا جس کی مثال آج ڈھونڈ ہے سے نہیں ملتی۔ آج بی۔اے اورائیم۔اے کی ڈگریاں لئے خراب دختہ حال تلاش روزگار میں در بدر بحلک رہے ہیں۔ مگراس زمانہ میں ملمی فقدان کے باعث حکومت پریشان تھی کہ س طرح حکومت کی اسامیاں پر کرنے۔

چنانچیفلام آباد پرتسلط قائم کرنے کے لئے اور رعیت کے دلوں میں گھر کرنے کے لئے

حکومت کو سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ پھوا یہ ہندوستانی تلاش کئے جائیں۔جو حکومت کے دلی خیر خواہ ادر سیچ عقیدت کیش ہوں اور جن کی وساطت سے عوام الناس کو بیایقین دلا دیا جائے کہ ہماری حکومت،عدل وانصاف، قانون ومساوات کے اصولوں پر قائم کی گئی ہے اور وہ ہرممکن طریق سے رعایا کی خوشحالی و بہودی کے لئے کوشال رہے گی۔

اصل میں مسلمان قوم شاہی دماغ کی بو سے معطر تھی۔ وہ حکر انی ایک دو برس نہیں ہزاروں برس کر چکی تھی۔اس کے سامنے اسلاف کے کارنا ہے موجود تقے اور ان کی یادگاریں زبان حال سے یہ پیدو سے رہی تھیں۔

> ابھی اس راہ سے کوئی <sup>م</sup>یا ہے پتہ دیتی ہے شوخی <sup>انقش</sup> پاک

بہرحال برادران عزیز مفتوح ہونے پر بھی فاتحانہ نشہ نہ بھولے ادرای لے میں مگن رہے۔ مگر جمسایہ قوم جسے حکومت کا خواب مرتوں سے محوجو چکا تھا ادر جن کے سامنے اسلامی سر بفلک عمارتیں مسلمانوں کا ماتم کرتے دکھائی دیتی تھیں۔ وقت کی نزاکت کومسوس سے بغیر نہ رہے۔انہوں نے حکومت کی آ واز کا خیر مقدم کیا اور بلاسو ہے اس میں کود پڑے۔ان دنوں میں چونکہ حکومت کو ہزاروں اسامیوں کے پر کرنے کی فوری ضرورت تھی۔ پرائمری کے طالب علم غنیمت سمجھے جاتے متھے اور ٹرل اورائٹ نس آؤ کو ہا آرج کل کی تی۔ انکی۔ ڈیسے کم نتھی۔

غنیمت سمجے جاتے سے اور ٹدل اور ائزنس تو گویا آج کل کی پی۔ انکی۔ ڈی سے کم نتھی۔ چنانچہ ایسے قیمتی زمانہ میں جب کی تحط الرجال ہو۔ سی کا کری نشین ہوجانا یا اعزازی پنشن حاصل کر لینا کون سا اچنیہ خیز معاملہ ہے اور بہتو وہ زمانہ تھا کہ چار پانچ جماعت کی قابلیت کے آدمی ریلوے گارڈ کے فرائف سرانجام دیا کرتے تھے۔ جنہیں گلائی انگریزی بولنا بھی نہ آتا تھا۔ ذیل کا افسانہ دلچیں کے لئے پیش کیاجا تا ہے۔

ايام سلف كاأبك افسانه

سردارنہاں سنگھ وجیہ نوجوان تنے اورتعلیم سے بھی پچھافا دہ حاصل کر چکے تنے۔ ربلوے گارڈ کی اسامی پرتھین کئے گئے۔اس زمانہ میں برتی قبقے نہ ہوا کرتے تنے۔ بلکہ تیل کے معمولی لمپ جلا کرتے تنے اور چونکہ پیلک اس قدر تیز رفقاری سے مانوس نہتی۔ بلکہ اس مہیب بھاری بھرکم سیاہ انجن کو دکھے کر تہم جایا کرتی تتی۔ یا دیوتا سجھ کر اس کے آگے پر تام ڈیڈوٹ کردیا کرتی تتی۔

سوءا تفاق ہم یا کوئی طوفان ہا دکہو ہوا کی شدت سے یا اندھی کی کثرت سے گاڑی کے لمپ بیک جنبش کل ہوئے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا جونبی طاری ہوا ایک کہرام بچ گیا۔ خلقت یوں گھبرائی، گویا قیامت صغرا ہے جوبیا ہوئی۔ اس شور وخو غا اور ہما ہمی سے گارڈ صاحب کی عنان توجہ بھی مبذول ہونے سے ندرہ سکی۔ وہ بھی پکڑی سنجالتے کرتے پڑتے وقت کی عنان توجہ بھی مبذول ہونے سے ندرہ سکی۔ وہ بھی پکڑی سنجالتے کرتے پڑتے وقت کی نزاکت کا مطالعہ کرنے گئے۔ محرطوفان باد کے سامنے ان کی حقیقت ہی کیا تھی اور وہ کرتی کیا سکتے تھے۔ بہر حال وہ خاموش نہیں رہے۔ ایسے بہت پکولی وقفی کرتے ہوئے فرمانے گئے۔ محمرا ونہیں ہم اس کا خاطر خواہ انظام کئے دیتے ہیں۔ ہیں انجی افسران بالاکوتار کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے بڑی پھر آپ سے بتارکھی۔

مردکمیس آر بموجیک بائی دی ہوا۔ اف اپنی حرج مرج ٹوٹرین نہالاگاڈ ادتات جے وار
آ واکل زمانہ کے ایسے ہی حالات اکثر سننے میں آئے ہیں۔ چنا نچے مرز افل تاریخ کے
مطالع سے پید چلتا ہے کہ مرز اقادیانی کا خاندان ایک معمولی زمینداری حیثیت سے تھا۔ مرز افلام
احمد قادیانی خاندانی ادباری وجہ سے مجبور ہوئے کہ تلاش معاش میں وطن عزیز کوخیر یا دکھیں اور کھیں
پیٹ کے دھندے کا خاط خواہ انتظام کریں۔ چنا نچے سیا لکوٹ میں بردی مشکل سے خاندانی وجا ہت

کے لحاظ سے پندرہ روپیہ اہوار کی اسامی کچہری میں لگئی۔ جسے ایک کانی مدت تک مرزا قادیائی
کے ساتھ رفیق رہنا پڑا۔ مرزا قادیائی اچھے خاصے مثنی آدمی تھے اور انہوں نے بڑی محنت سے
متعدداستادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور جن میں سے فعنل اللی فعنل احمداور گل علی شاہ قائل ذکر
ہیں اور ویسے بھی مرزا قادیائی تھے اور کوڑمغز نہ تھے۔ بلکہ نہایت فیان اور محنتی تھے۔ چنا نچہوہ جس
نہیں اور ویسے بھی مرزا قادیائی تھے اور سبق کو یا دفر مایا کرتے تھے وہ پاؤں کے بار بار پڑنے کی وجہ سے
دب کی تھی۔ باوجود یکہ اس قدرانہاک تعلیم اور محنت شاقہ کے وہ ایک معمولی سے امتحان مختیاری
میں فیل ہوئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ شائی اور ٹوکری سے طبیعت پینظر ہوئی اور بسر
میں فیل ہوئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ شائی اور ٹوکری سے طبیعت پینظر ہوئی اور بسر
میں فیل موئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ شائی اور ٹوکری سے طبیعت پینظر ہوئی اور بسر

وطن کی یاداورعزیز وا قارب کی مفارقت سے دل بھرآیا تو زمانہ کی کج رفآری کا ماتم کرتے ہوئے قادیان مراجعت فرماہوئے۔

قادیان میں بھلا کیا دھراتھا گودطن تھا۔ گرروز گارندتھااور کنیہ بجر کی عیالداری کی ضروریات سامنے تھی۔ اس لئے یہ دطنی عجت بھی کچھ بھلی معلوم نہ ہوتی تھی۔ گوتھوڑا سا دسترس حکمت میں بھی تھی۔ گوتھوڑا سا دسترس حکمت میں بھی آپ رکھتے تھے۔ تھوڑی بہت زمینداری بھی تھی۔ گرز مانے کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ بہت سوچا اور بہتیرا سر ٹیکا گر کم بخت خربت کا برا ہو۔ کوئی علاج کارگرنظر نہ آیا۔ جیران تھے کیا کریں پریٹان تھے۔ کس کو کہیں ،معنطرب تھے۔ کہاں جا کیں، فاطان غرضیکہ دن بھراس سوچ و بچاریں ہوائی قصروں کی ادھیڑ بن اور شکست وریخت میں فلطان ویچان رہے اور رات کروٹیس بدلتے تمام ہوتی۔ بچیب پراگندگی کا زمانہ تھا۔ نہ دن کو چین نہ رات کوآ رام نعیب ہوتا تھا۔

تکی ہے بابا غربت بری بلا ہے

الحقر! رائے صاحب سیالکوئی کی تجویز کوعملی جامد پہنانے کی تھانے ہوئے براہین احمد مید کی ترتیب میں مشغول ہوئے اور اسلامی خدمت کونصب العین قرار دیے ہوئے اسلامی مصنف کی شان میں مناظرہ کاعلم بلند کرتے ہوئے خادم دین کی تصویر میں نمودار ہوئے۔

آپ کی پیدائش ۱۸۴۰ء میں ہوئی اوراس تاریخ سے لے کرکائل ۱۹۰۰ء تک یعنی اس ساتھ سالہ مدت عمر میں آپ کو بھی نبوت کا وہمہ بھی نہ گذرا اور آپ کا دماغ اس خبلا تا بکار سے آلود نہ ہوا۔ بلکہ آپ کا ایمان عقائد میجھ پر رہا۔ چنانچہ قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے مسلغ پانچ عدد سرکلر مرز ا آنجمانی کے چیش کئے جاتے ہیں۔ طاحظ فرمائیں۔

### تصور مرزا كاايك رخ

ا ...... "دوہ تمام امور جن میں سلف صالح کا اعتقادی اور علمی طور پر اجتماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے ہے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم آسان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا ند جہے۔"

(ایام ملحص ۸۷ بخزائن ج۱۴ س۳۲۳)

## اعلان عام۲ را كؤبرا ۱۸۹ فحتم نبوت كااقرار

۲ ..... دیس ان تمام امور کا قائل ہوں جواسلامی عقائد میں واخل ہیں اور جیسا کے سنت جماعت کا عقیدہ ہے اور ان سب باتوں کو مانتا ہوں جوقر آن وحدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا مولانا حضرت مجم مصطفی اللہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں میر ایقین ہے کہ وحی رسالت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ اللہ علیہ پرختم ہوگئی۔ اس میری تحریر پر ہرا یک شخص گواہ رہے۔''

(تبلغ رسالت ج ٢ ، مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣١،٢٣٠)

#### الكساري وعاجزي كےرنگ ميں

(ازالهاومام ص ۱۳۸ بخزائن جسم ۱۷۰)

## مين توصحابه كرام كاخاك يابهي نبيس مون

سسس "مرے لئے کانی فخر ہے کہ ش ان لوگوں (صحابہ کرام) کا مداح اور خاک ہاہوں و جزئی فضیئت خدا تعالی نے انہیں بخشی ہے۔ وہ قیامت تک کوئی اور فخص نہیں پاسکتا۔ کیا دوبارہ محمقظہ و نیا میں پیدا ہوں اور پھر کی کو ایک خدمت کا موقعہ لے جو جناب شخین علیماالسلام کوطا۔"

علیماالسلام کوطا۔"

(اخباراتکم قادیان ج سنبر ۲۹ ہور جداارا گست ۲۹ میں فرات کا ۲۲۸) جو خص شر لیعت محمدی میں فررہ بھی و خیل ہووہ لعنتی ہے

ه..... "میرااعقادیه بے کمیراکوئی دین بجراسلام کے نبیں اور میں کوئی کتاب

بجرقرآن كنبين ركمتاا ورميراكوئي تيغبر بجرم مصطفيات كنبيل جس يرخدان بشارحتين اور برکتیں نازل کی بیں اوراس کے دشمنوں پرلعت بھیجی ہے۔ گواہ رہ کے میراتمسک قرآن شریف ہادرسول الله الله كا حديث كى جوچشم حق ومعرفت بے ميں پيروى كرتا مول اورتمام باتول كوقبول كرتا مول جوكهاس خيرالقرون بإجماع محابيجيح قراريائي بين بهذان يركوني زيادتي كرتا موں اور ندان میں کوئی کمی اور اس اعتقاد پر میں زندہ رموں گا اور اس پرمیر ا خاتمہ اور انجام ہوگا اور جو خض ذرہ بحر بھی شریعت محمدیہ میں کی بیشی کرے یا کسی اجماعی عقیدہ کا اٹکار کرےاس پرخدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔'' (انجام آئٹم مس ۱۳۲،۱۳۲، بزائن ج اص ایساً) تجب نبیں جرت ہے انسانہ نولی نبیں حقیقت ہے۔ کومرزا قادیانی کی عمر کابیہ ساٹھواں سال آخری ساعتوں پر قریب الاختیام تھا اور جوانی کے ماتم کی یہ بیسیوں نوبت تھی کو مد ما بیاریوں کی وہ جولا نگاہ قرار پانچکے تھے۔ممرتوازن د ماغ ابھی قائم تھا۔ وہ اس وقت تک درہم برہم ندہوا تھا۔ بلکہ عقیدہ سلف برآب بری تحق سے کاربند تھے اوروہ اسلامی عقائد کے لحاظ ہے کے مسلمان تھے کوان کا طرز عمل کچھاور تھا محرجمیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہرایک انسان اینے اعمال کی وجہ سے جواب دہ ہوگا۔ ہمیں اس سے پچھٹرض نہیں کہ انہوں نے کوں برا بین احدید کی بچاس جلدوں کا وعدہ دے کرروپیا پیشا اور صرف یا نیج جلدیں دیں۔ ہمیں اس سے کچھ بھی سرو کا رنہیں کو تکر کے نام پر بہت کچھ سیٹا۔ ہمیں اس سے بھی تعلق نہیں کہ اگریزی تغییر کلام مجید کا وعده کیا اورانگریزی کواپٹی تین تبجدوں کی ماربتایا۔ مگر وعدہ ایفائی نہ کی۔ مالائلهاس كمتعلق واكرعبداككيم خان نے بہت سے خطوط ميں توجددلائي محرصدا بمحرابي ٹابت ہوئی۔ہمیں بیسوال کرنے کا کوئی حق نہیں کہ طاعون کے لئے کیوں دعاء کی گئی۔حالانک

جیبوں سے دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کر دو ہزار رہ کے اپنے لیا گیا۔ ہمیں الی اور مینکٹروں ہاتوں سے پچیفرض نہیں۔ بہر حال وہ ۱۹۰۰ء تک مقد میں روسے اسلامی برادری میں شامل تھے اور امھی تک براہین احمد یہ یا مداری پٹارہ نہ کھلاتھ اور اس کی مقصہ عبارتیں شہادت میں نہ پیش

اللہ والوں کی آ مدرحت اللی مے مترادف ہوا کرتی ہے۔ ہمیں یہ بھی جنلا نامنظور نہیں کہ مکان کی وسعت کے لئے چندہ ما تکنے کی وجہ پلیگ بتا کر کشتی نیس کیوں قرار دیا اور سادہ مزاج لوگوں کی

مونی تعین اورنه ی تعلم کملا کوئی دعوی تراث میا تھا۔

خدا جانے اس کے بعد کیا سوجھی اور کمبخت ٹیچی ٹیچی کیوں ہاتھ دھوکر پیچے پڑ گیا۔جس کی تابر تو ژکوششیں اور نگا تارالہام بانی ساون کی ہارش کے متر ادف ہو کی اور جوعقیدہ سلف کواپی اس رویس بهالے گئے۔ چنانچے موسیو بشیرالدین کا ایک مضمون اس شمن میں ملاحظہ فرمائیں۔ جو انشاءاللہ دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔

موسيوبشيرالدين محمود خليفة ثاني كيركلر

نمبرا: حقیقت الله قص ۱۲۱ پر فرماتے ہیں کہ 'اس بین ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰ میں آپ نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ میل کا حصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے۔ پس بیٹا بت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جت پکڑنا غلطی ہے۔'' جن میں آپ نے بی ہونے ہوآ منا باللہ و بروزی رسولہ!

مركلرنمبرا

القول الفصل ١٨٣ پر فرمات بين\_

''فرض فرکورہ بالاحوالہ سے ثابت ہے کہ تریاق القلوب کی اشاعت تک آپ کاعقیدہ کہی تھا کہ آپ کوجو ٹی کہا جاتا ہے تو یہ ایک تنم کی جزوی کہی تھا کہ آپ کو دعفرت سے پر جزوی فضیلت ہے اور آپ کوجو ٹی کہا جاتا ہے تو یہ ایک تنم کی جزوی فضیلت ہے اور ناقص نبوت کیکن بعد میں جیسا کہ قل کر دہ عبارت فقرہ دواور تین سے ثابت ہے۔ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ جرایک شان میں سے سے افضل ہیں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نہیں بلکہ نی ہیں۔ ہاں ایسے نی جن کو آئخ مفرت اللہ کے کیف سے نبوت ملی ۔ پسل کا کسی تحریر سے جمت بکر تا ہالکل جائز نہیں ہوسکا۔''

مرزائد إبلندآ وازك كهولبيك بإخليفة أسيح

تریاق القلوب معنفہ مرز ۱۹۹۱ء بیس شروع ہوئی۔۱۹۰۲ء بیس پایہ بخیل کو پہنی۔
چنانچہ یہ سلمہ بات ہے کہ ۱۹۰۱ء بیس امت مرز ائیدان عقائد کی پابند ہوئی اور اسی پر بنائے
ایمان قرار دی گئی اور آج جویہ دوسری شاخ ڈیڑھ اینٹ کی خانقاہ لئے کھڑی ہے اور جس کے
پادری مجمع کی صاحب امیر رہے ہیں۔ان کے بھی بھی عقائد شخے اور اب تک ہیں اس کے لئے
کافی سے زیادہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور آج کل کا قصہ عقائد کی بنار نہیں۔ یہ قہائتی
کے دانت ہیں رونا تو سارا خلافت کا تھا کہ علیم ٹور الدین کیوں خلیفہ بنائے گئے اور یار لوگ
انظار جاناں ہی میں رہے۔ گر موسیو بشیر الدین محمود بھی کوئی کچی کوئیاں نہ کھیلے تھے اور
مرز ا قادیانی کی اس قدر محنت شاقہ کو وہ جانے تھے کہ یہ سلسلہ سے قائم کیا گیا اور اس کے
مرز ا قادیانی کی اس قدر محنت شاقہ کو وہ جانے تھے کہ یہ سلسلہ سے لئے قائم کیا گیا اور اس کے
مرز ا قادیانی کی اس قدر محنت شاقہ کو وہ جانے تھے کہ یہ سلسلہ سے لئے قائم کیا گیا اور اس کے
مرز ا بیا دیا ہوں گے۔ بہر حال انہوں نے عقل مندی سے کام لیا اور بار خلافت ایک مرد بیار اور

بوز مے کے کندموں پر رکھا۔جس سے سیمقعود تھا۔

بات کر وہ کہ نگلتے رہیں پیلو دونوں

چنانچہ نتیجہ ان کے حسب خواہش ہوا اور دیرین تمنا کیں برآ کیں اور یکی وہ چاہجے سے چنانچہ وہ کا خیا ہے۔ تھے۔چنانچہ وہ پاوری محمطی صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سر کلرنم برم

''تبدیلی عقیده مولوی (محرعلی) صاحب تین امور کے متعلق بیان کرتے ہیں۔
الال ..... یہ میں نے سے موعود کے متعلق بی خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقعہ نی ہیں۔ دوئم .....

یہ کہ آپ بی آ یت و مبشر ا بر سول یاتی من بعدی اسمه احمد کی پیش گوئی نہ کوره کلام
مجید کے معمدات ہیں۔ سوئم ..... یہ کہل مسلمان جو حضرت سے موعود کی بیعت بی شامل نہیں ہوئے
خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام بھی نہیں سا۔ وہ کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں
متعلیم کرتا ہوں کہ میرے بی عقائد ہیں۔ لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ۱۹۱۹ء یا اس سے تین چار
سال بہلے سے میں نے بیعقائد ہیں۔''

(آئینمدانت ص۳۵،مصنفه بشیرالدین محود خلیفه قادیان)

حالانکہ پادری محمطی صاحب کا بھی یہی اعتقاد ہے وہ بھی مرزاکو خاتم النبین اورای زمانے کا رسول مانتے ہیں۔ گرمصلتا ۱۹۱۳ء کے بعدوہ اپنے رویہ کو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دیکھانے کا درکے مصداق صرف غریب مسلمانوں کی جیبوں پرڈاکہ ڈالنے کے لئے ان عقائد کو بظاہر شلیم نہیں کرتے۔ ورند در حقیقت وہ بقول خصر کے ب

ایک طرف ہے اندلس اور دوسری جانب ومثن ایک ہے نسل بزید ار دوسرا ابن زیاد

چنانچدان سے اپنے قلمی عقائد قار کین کرام کی دکچیں کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔

ملاحظ فرمائيں۔

مسيح موعودكا انكارآ تخضرت الله كاانكارب

"جوسيح موعود كاانكاركرتاب\_وه كويا آنخضرت الملكة كاانكاركرتاب-"

(پیغام ملح اپریل ۱۹۳۳ه)

أعلاك

" ماراایمان ہے کہ حضرت مسیح موعودمہدی معبود علیہ السلام الله تعالی کے سیے رسول

تے اوراس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نخصل تعالیٰ خبات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بغضل تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔''
نہیں چھوڑ سکتے۔''

أيك غلطتبي كاازاله

دمعلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کوکی نے غلط ہی بیں ڈالا ہے کہ اخبار ہذا پیغام ملے کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان جس سے کوئی ایک سید ناو ہادینا حضرت مرز اغلام احمد صاحب مسیح موجود مہدی معہود علیہ العسلاۃ والسلام کے مدارج عالیہ کواصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کاکسی نہ کی صورت جس پیغام سلے سے تعلق ہے۔ خدا تعالی کوجود لوں کے جمید جانے والا ہے۔ حاضر ناظر جان کر علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس متم کی غلط ہی کہ ہماری نبست اس متم کی غلط ہی بہتان ہے۔ ہم حضرت ہے موجود ومہدی معہود کواس زمانہ کا نبی رسول اور نجات دہندہ مانے ہیں بہتان ہے۔ ہم حضرت نے بہتاں ہے کہ وہیش کرنامو جب سلب ایمان بیجھتے ہیں۔ ہمارا اور جومقام حضرت نے اپناییان فر مایا ہے اس سے کم وہیش کرنامو جب سلب ایمان بیجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیاوی نجات حضرت نبی کر یم اللہ اور آ پ کے غلام حضرت میں موجود علیہ المسلاۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " (پیغام ملا اس کرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " (پیغام ملا اس کرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " المسلاۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " المسلاۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " (پیغام ملا اس کرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " المسلاۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " المسلاۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہو سکتی۔ " المسلاۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہوسکتی۔ " المسلوۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہوسکتی۔ " المسلوۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہوسکتی۔ " المسلوۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہوسکتی ۔ " المسلوۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہوسکتی۔ " المسلوۃ والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہوسکتی ۔ " والسلام پرایمان لا نے بغیر نہیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتیں ہوسکتی ہوسکت

خاکساران مولوی مجمع کی صدرالدین بی اے بی ٹی ۔ خان صاحب، ڈاکٹر سید مجمد حسین ، محمد خان صاحب، ڈاکٹر سید مجمد حسین ، محمد خان بی اسید غلام مصطفح ہیڈ مسین ، محمد میں جان بی اے دائیں۔ ایل ۔ ایل ۔

(ربوبوج المبرك بابت ماه جولا ئى ٤٠ ١٩ م ٢٧٢)

۲..... " «معزت مرزاصاحب کوانبیا و سابقین کے معیار پر پر کھو۔"

(ربوبوج بهنمبر ۱۴ بابت ماه دنمبر ۱۹۰۵م ۱۹۹۸)

''جب ہم کی مخص کو مدتی نبوت کہیں گے تو اس سے مراد بیہ ہوگی کہ وہ واقعی نبوت کا مدتی ہے یا اللہ ہیں ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہی

۳..... "حفرت مرزاصا حب مدی نبوت بین <u>.</u>"

(ريويوج ۴ نمبر۲ ابابت ماه دنمبر ۱۹۰۵ م ۲۲۳)

م ...... " و حضرت مرز اصاحب غلام احمد قادیانی بندوستان کے مقدس نبی ہیں۔ " (ریو پوج سنبرااص ۱۱۹، ریو پوج ۲ نبر ۳ میں ۲۹، مارچ ۱۹۰۷ء)

۵..... " «عفرت مرزاصاحب ني آخرالز مان پنجبر آخرالز مان بين - "

(ربويوج ٢ نمبر ١٥٠٠ مر ١٩٠٠ مارچ ١٩٠١م)

آ تخضرت الله کے بعد ایک نی کے آنے کی پیش کوئی فاری الاصل رجل من ایناء فارس کے متعلق جو پیش کوئی وار دہوئی ہے اس کی خرقر آن شریف بی ہے۔ چنانچہ سورہ جعہ بی آیا ہے۔'' ہو الذی بعث مسستا السند ہو العدید الحکیم'''' خدا تو وہ ہے جس نے انہیں لوگوں بیس سے بیرسول مبعوث کیا کہ انہیں اس کی آیات سنائے اور انہیں پاک بنائے اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم و ۔ '' کو وہ عیاں طور پر فلطی بیس پڑے ہوئے تھے اور نیز آخری زمانہ بیس اوکی ۔ وہ تو م بھی انہی لوگوں کے ہم رنگ ہوگی اور ان ان بیس مامل نہیں ہوئی ۔ وہ تو م بھی انہی لوگوں کے ہم رنگ ہوگی اور ان سی شامل نہیں ہوئی ۔ وہ تو م بھی انہی لوگوں کے ہم رنگ ہوگی اور ان سی میں خدا کی آیات سنائے گا اور انہیں پاک بنائے گا اور اس کی سی میں جم سے کا اور انہیں پاک بنائے گا اور اس کتاب حکمت کی تعلیم دےگا۔'' (ریوین ۲ نبر ۳ م ۴۰ و بابت اور ارج ۱۹۰۰)

چالیس کروژمسلمان یبودی بین

''سلسلہ احمد بید اسلام کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جو عیسائیت یہودیت کے ساتھ ہے۔'' ہے۔'' ناظرین کرام آپ نے تصویر کا ایک پہلواختصاراً ملاحظہ فرمالیا۔ اب دوسرا پہلوبھی

ملاحظ فرمائيں۔

ہم تشین پوچھ نہ اس برم کا افسانہ ناز دیکھ کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا تصور مرز اکا دوسرارخ مرز اتا دیانی کے لئے تین لاکھ مجز ہے

'' میں اس خدا کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے میری تقدد لق کے لئے بڑے بڑے بڑے نشان طاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔''

(تمه حقیقت الوی ص ۱۸ بخزائن ج۲۲ص۵۰۳)

مرزا آنجمانی ہزارنبیوں کے مصداق تھے

'' خداتعالی اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو عمق ہے۔لیکن پر بھی وہ لوگ جوانسان میں سے شیطان ہیں نہیں مانتے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۲)

## میری شان کے بہت کم نی ہوئے

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نمی گذرے ہیں۔جن کی بیتائید کی گئی ہولیکن پیر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں۔وہ خداکے نشانوں سے پچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔'' (تتد حقیقت الوج میں ۱۳۹ہ نز ائن ج۲۲ص ۵۸۷)

# مرزاآ نجماني كأتعلم كطانبوت كاعلان

''پس میں جب کہ اس میت تک ڈیڑھ سوٹین گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پچشم خود دکھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں تو میں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کوئکر اٹکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالی نے بیر میرے نام رکھے ہیں۔ (نبی اور رسول) تو میں کوئکرر دکر دول یا اس کے سواکس سے ڈروں۔'' (ایک غلطی کا از الدم ۲، نز ائن ج ۱۸ س۱۲۰)

### خصوصیت کا قرب مرزا آنجهانی کی خداسے بکثرت جماکا می

''جس بناء پر ش اپ تنیک نی کہلا تا ہوں۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہمکا می ہے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ بکٹر ت پولٹا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت ی غیب کی با تیں میرے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولٹا ہے کہ جب تک انسان کواس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہود وسرے پر وہ اسرار نہیں کھولٹا اور انہی امور کی کٹر ت کی وجہ سے اس نے میرانام نی رکھا ہے۔ سویس خدا کے تھم کے موافق نی ہوں اور اگریں اس سے انکار کروں تو میرائام ہوگا اور جس حالت میں خدامیر انام نی رکھتا ہے تو میں کو کر رہائوں۔ "

(مرزاآ نجهانی کالیک خط۳۲ رش ۱۹۰۸ منام اخبارعام لاجور ، مجموعه اشتبارات جسم ۵۹۷)

### مرزاآ نجمانی ہی حاتم النبیین ہیں

" نبی کا نام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں اور ضرور تھا کہ ایسا بی ہوتا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا محض ایک بی ہوگا۔ وہ پیش کوئی پوری ہوجائے۔'' (حقیقت الوی ص ۲۹ برزائن ج۲۲ ص ۲۸ میں)

پہلاسرکلر:بوےمیاں توبوے میاں، چھوٹے میاں سجان اللہ موسیوبشر الدین محمود خلیفہ قادیان باپ کی حمایت میں

''اگرکوئی محض کلی بالطبع ہوکراس بات پرخورکر نے گا تو روزروش کی طرح اس پر ظاہر ہوجائے گا کہ سے موعود ضرور نی ہے۔ کیونکہ میمکن نہیں کہ اس محض کا نام قرآن کریم نمی رکھے۔ آنحصر تعلقہ نمی رکھیں، کرشن نمی رکھے، زرتشت نمی رکھے، دانیال نمی رکھے اور ہزاروں سالوں سے اس کے آنے کی خبریں دی جارہی ہوں۔ کیکن باوجودان شہادتوں کے وہ پھر بھی غیر نمی کا غیر نمی ہی رہے۔''

دومراسرکلر مرزا آنجهانی بروزی نبین حقیقی نبی تنه

'' پس شریبت اسلامی نی کے جومعنے کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نی نہیں بلکھیقی نی ہیں۔'' وحقیقت المدیت ص۱۷۸)

چھوٹے میاں سوچھوٹے میاں منجلے میاں اعیا ذباللہ اتبا کی حمایت میں ''پس اس لئے امت محمریہ میں صرف ایک فخص نے نبوت کا درجہ پایا اور ہاقیوں کو یہ رتبہ نعیب نہیں ہوا۔'' د تبہ نعیب نہیں ہوا۔''

غریبائتی کیجی سنئے۔' مرزا آنجمانی مسیح علیہالسلام سے افضل ہیں

'' حعزت سے موعود رسول اللہ اور نبی اللہ جو کہا پنی ہرا یک شان میں اسرائیگی سے کم نہیں اور ہرا یک طرح ہڑھ چڑھ کرہے۔'' (کشف الاختلاف میں مصنفہ سیومحد سرورشاہ قادیانی) مرز افی گڑ ہے کمیا سرالا پتاہے۔ مرز افی گڑھ کی اسرالا پتاہے۔

يى كەمرزا آنجيانى ى خاتم النبين تھے۔

"آ مخضرت الله كا بعد صرف ايك بى نى كا بونالا زم باور بهت سارے انبياء كا بونا خدا تعالى كى بہت ى حكمتول ميں رخندوا قع بوتا ہے۔"

(تشخيذ الاذمان قاديانج ٢ انمبر ٨ ص ١١، أكست ١٩١٥)

ناظرین کرام! کی خدمت میں مرزاغلام احمد قادیانی مسیح قادیانی کے چندایک ایسے دعادی جن میں نہایت صاف اور واضح طور پراعلان نبوت ہے پیش کئے ہیں اور ان میں ظل اور بروز، تشریحی اورغیرتشریعی کی دھوکہ بازیاں اور مغالطه آمیزیاں مفقود ہیں۔ بلکہ بجازی نبوت کی نفی کرتے ہوئے حقیق نبوت اور وہ بھی الی جو بہت کم دیگر انبیاء عظام کونصیب ہوئی۔بس یوں بھے
کہ مرز ا قادیانی کیا تھے۔ کویا ایک ہزار نبیوں کا بنڈل اور وہ بھی ایک ہی قالب میں سبحان اللہ!
اور یہ کیوں اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ وہ یہ کہ آپ کے وجود پر اللہ میاں نے تمام ا خاث المعبو قائی خم کردیا اور آئندہ کے لئے ان کے خزانوں میں کویا نبوت کا کال پڑ گیا۔ کیونکہ اب سوائے مرز اقادیانی کے اور کوئی نبی شاتم کی خاتم انہین ہیں۔ چھم بدور۔

اور خاتم ہونے کے قرآنی ولائل وبراین قاطعہ بھی ملاحظه فرمائیں۔ یول تو مرزا قادیانی نے ہزاروں پیشکو ئیال کیں ۔ مران میں سے ڈیر صوتو وہ کم بخت تھیں جولفظ بلفظ پوری اتریں اورخوارت و مجزات کا تو کچھنہ ہو چھتے۔ اتی کچھٹاری ٹبیس۔ بھلا کون سرور دی لے اور گنتا رہے۔ مگر ہاں ان میں تین لا کھ بڑے بڑے اور بھاری بر کم وہ بجزات ہیں جن کا ایک زبان شاہر ہاور جو یا دعزیز سے محوکرنے برہمی از برہی رہیں۔ بلکسوتے میں بھی ان کی رفعت وبلندی اور قدر ومنزلت كروث كروث يرياورب اورعظمت منوائ سبحان الله! كس شان كى پنجابى نبوت مقی۔ واللہ اس کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ ملے گ۔جو چیز بھی کارخانہ نبوت میں دیکھونرائی ہے۔ مرزائی روح لاآ مین یعن حضرت فیچی کی جدت طراریاں تومشہورز ماں ہیں۔وہ ان تھک و حالاک فرشتہ جو بارش کی طرح الہام برسانے میں مشاق تھا اور جوسودیثی نبوت کا ہمدم وہمرازمونس وغمگسارتھا یکمراس قدرفدائی وشیدائی ہونے پر بیوتوف دوست کا مصداق تھا۔ورنہاس کی نجابت وشرافت اس کی مستعدی و ہردل عزیزی میں کس کو کلام ہے۔وہ مرزا قادیانی کا ایسار فیق ودمسازتھا کداس کی غیرت وجمیت بیقطعا گواره ندکرتی کدوه مرزا قادیانی کی حسب خوابش الهام لانے ش بنگ كرے۔ وہ بميشه آندهي و بگولے كى طرح نمودار ہوا اور بينه كى طرح برسا۔اس كے لطف واحسان سے کارخان نبوت کے چھوٹے بڑے گر ھے الہام سے پر ہوئے تو کا کتات نبوت کی زیمن الهامی بارش سےاے می اوراس میں ایک ایسا طلاحم بیا ہوا اور الہامی بارش کی شدت سے کا رخانہ نبوت میں ایک زبروست میجان تلاطم اٹھا کہ پنجابی می کی قوت ایمانی کونا چاراس میں بہنا بڑا۔ یا يوں بچھے كەمرزا قاديانى كاايمان اس ميس ۋويتا تيرتار ہائم بخت ميچى فيچى كوييسوجمى كەپنجاني ئى جى مشرکانہ زندگی بسر کررہے ہیں۔

اورغلطانبی نبوت کاستیاناس کررہی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کواپی ساٹھ سالہ مدۃ العمر تک یہ پیۃ ہی نہ چلا کئیسٹی علیہ السلام کا آسان پر بحسد عضری زندہ ماننا شرک فی التوحید ہے۔ افسوس مرزا آنجمانی ساٹھ برس تک مشر کانہ زندگی بسر کرتے رہے اور یہ نہ سمجھے کہ سمج علیہ السلام شمیری جا کرمر مے اوران کی قبرمجلہ خان یار جی ایوز آسف کے نام سے مشہور ہے۔ گر
اس کو بھولا مت جانے جو پھر آئے شام ، کے مصدات ۔ جب تھر نبوت کی بنیادیں رہت پر کھڑی دکھائی ویں اورصدافت وامانت کا سیلاب شان بے نیازی سے آتا ہواد کھائی دیا تو ہوش اڑ کے اور قعر نبوت کے دھڑام سے گرنے کا نقشہ تصور جس آتھوں کے سامنے آیا تو جان عزیز اضطراب و بے بنی کی گہرائیوں میں غرق ہوئی تو مرزا تا دیا نی بینتر ابدلا اور مجور ہوئے کہ اپنی ساٹھ سالہ شرکا نہ زندہ کی سے تائیب ہوں ۔ کیونکہ جو خص بھی عیسی علیہ السلام کو آسان پر زندہ مانے اوراللہ سالہ شرکا نہ زندگی سے تائیب ہوں ۔ کیونکہ جو خص بھی عیسی علیہ السلام کو آسان پر زندہ مانے اوراللہ معین وقت تک زندہ مانی کو اس بات پر قادر تاہم تو بھلا امتی تھہرے اور فر مان رسالت ہوا کیان لاتے ہوئے اس عقیدہ کو جز وا کیان قرار دیا ۔ گر جیرت ہے اس خص پر جونزول پارش سے زیادہ وی کا اقرار کر سے عقیدہ کو جز وا کیان قرار سے نیاد ہی کہ فلال الوپیاس بھیج دیا ۔ بیوں ، منی آرڈروں ، بیوں ، بیوں ، جیوں اور دہٹروں کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الوپیاس بھیج دیا ۔ بیوں ، منی آرڈروں کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الوپیاس بھیج دیا ۔ بیوں ، منی آرڈروں کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الوپیاس بھیج دیا ۔ بیوں ، منی آرڈروں کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الوپیاس بھیج دیا ۔ بیوں ، منی آرڈروں کی تفصیل بتا دیں تو وہ جوائیان کا دیوالیہ بی نکال دے ۔ لینی عقائد میں بتانا فرض منصی خیال کریا۔ گر بین بتا دیں تو وہ جوائیان کا دیوالیہ بی نکال دے ۔ لینی عقائد میں بتانا فرض منصی خیال کریا۔ گر بین بتادیں تو وہ جوائیان کا دیوالیہ بی نکال دے ۔ لینی عقائد میں مثرک کا اقرار کرائے۔

مرزا قادیانی کا خدابھی عجب سادہ خداہے۔ باوجود یکہ وہ روزمرزا قادیانی ہے بکشرت ہم کلامی کرتا ہے اس کی سنتا اور اپنی سنا تا ہے۔ گر مرزا قادیانی کوشر کا نہ عقا کد ہے نہیں رو کہا اور نہیں کہتا کہ اسے میں سنتا اور اپنی سنا تا ہے۔ گر مرزا قادیانی کو میں کہتا کہ اسلام زندہ آسان پر موجود بہیں کہتا کہ اسلام نزدہ آسان پر موجود بہیں فرق آتا ہے اور تبہاری رسالت کا ستیاناس ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر مسج علیہ السلام آسان پر موجود ہے تو وہ ضرور آئے گا اور اس حالت میں بھلائم کیا تھم روگے؟۔ کیونکہ بشارت تو صرف ایک بی کے لئے دی گئی ہے۔

ہمارے خیال میں مرزا قادیانی کو جب بی خیالی حق الیقین کے مراتب پر ہوا کہ فرمان رسالت کی رو سے صرف ایک بی سے علیہ السلام ناصری کے آسان سے زول کے متعلق بٹارت ہے تو آپ کہیں قدر خویش بٹناس ہوئی۔ آپ بہت سٹ پٹائے اور آپ نے اپنی تمام توجم رف ای ایک مسئلے میں صرف کردی اور یہی وجہ ہے کہوہ وفات سے علیہ السلام پر آپ سے با ہرنظر آتے ہیں۔ کیونکہ اصل کے ہوتے ہوئے تقل کو کون قبول کرتا ہے۔ وہ بیچا ہے ہیں کہ کی طرح اصل کو کا لعدم کردیں اور پھر پانچوں کھی میں اور سرکڑ ابی میں کے مصدات بن جائیں۔

مرتجب توبیہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی من جانب خداتھ تو وہ کیوں بچاس سال ہے

زائداس لفوعقیدہ پر قائم رہے اور بیسوں دفعہ اس کی تائید فرمائی۔ حالائکہ مرزا قادیانی کاتعلق ہاللہ ایک دوستانہ تعلق معلوم ہوتا ہے اور مرزا قادیانی کا خدا سوائے مرزا آنجمانی کے گویا اور سب پھی بھول گیاہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کاعاشق ہوگیاہے۔

مرزا قادیانی کے خدا کی عادت

" نیادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جھے سے بیعادت ہے کہ اکثر جونقدرہ پیرآنے والا ہویا اور چیز یں تعانف کے طور پر ہوں ان کی خبر قبل از دفت بذر بیدا لہام یا خواب جھے کودے دیتا ہے اور اس تھم کے نشان پچاس ہزار سے چھے ذیادہ ہوں گے۔ " (حقیقت الوق مسسس ہزائن جہم مسلم سسم مندرجہ بالاحوالہ بیٹا بت کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کی جھینٹ پچاس ہزار سے زیادہ منی آرڈر چڑ ھائے گئے اور جو منحی میں دیئے گئے ان کا شار بھی اس میں ملاحظ فرمائیں اور تو منی آئی اور اور تھا کہ اس میں اللہ اللہ تعداد لا تعداد ہے۔ اس لئے اس کا حساب نہ پوچھے۔ سیروں تو کستوری ہی آئی اور خداجانے کیا اللہ بلآئی ہوگی۔

مرزا قادمانی کی غربت

یں تھا غریب دیے کس دیے ہمر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر لوگوں کو اس طرف کو ذرابھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کس کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیے رجوع جہاں ہوا اک مرجح خواص ہی قادیان ہوا

(ور فين اردوم ٢١ ،لفرة الحق م ١١ ،خزائن ج٢١ص٢٠)

مرزا قادیانی کی قیاس آرائیاں

" بجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہتی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں کے ۔گرخدا تعالی جوغر یوں کو خاک سے اٹھا تا ہے اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے۔اس نے میری دھیری کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے اور شاید اس ہے بھی زیادہ۔''
اس ہے بھی زیادہ۔''

مرزا قادیانی کی نبوت کے ثمر

''اگرمیرےاس بیان کا اعتبار نہ ہوتو ہیں برس کے سرکاری رجٹروں کو دیکھو۔ تا کمیا

معلوم ہو کہ کس قدر آمدنی کا دروازہ اس مدت میں کھولا گیا ہے۔ حالا تکدیبآ مدنی صرف ڈاک کے ذریعہ تک محدود نہیں رہی ۔ بلکہ ہزار ہارو پیری آمدنی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ لوگ خود قادیان میں آکردیتے ہیں اور نیز الی آمدنی جولفانوں میں نوٹ جیسے جاتے ہیں۔''

(حقيقت الوحي ١١٢ بخزائن ج٢٢ ص ٢٢١)

ناظرین کرام! خور فرما کیں۔ وہی مرزا قادیانی جو مرگی نبوت کو تعنی قرار دیے ہوئے اسلوا تیں ساتے اور رسالت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے سے جاتے تھے کس اھڑ الیس سناتے اور رسالت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے سے جاتے تھے کس اھڑ لیون سے مند نبوت پر براجمان ہوئے اور نبوت بھی وہ لی جو ہزار نبیوں سے افضل اور اس پر بس نہیں۔ ہم کلامی کی افراط کا کچھنہ پوچھئے۔ وہ تو اس کھڑ ت سے ہوتی ہے کہ پڑو کا بنبد درگوش ہیں۔ دوسری ہاتوں سے قطع نظر کرتے ہیں جو سابقہ باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں جو سابقہ انبیاء علی اسلام کو قطعاً نصیب نہیں ہوئی اور گو ہا ہے سعادت صرف مرزا قادیانی کے لئے ہی روز ابد انبیامی ہوئی تھی اور میا ہے سے کسی ہوئی تھی اور میا تھیا نہوں کے لئے ہی روز ابد کی تھی ہوئی تھی اور مینے ہوئے ہی دوسرے مسلین پر مرزا قادیانی کے لئے طر وَ امتیاز ہے۔ کو تکہ سابقین تو بی تعلیم دیتے ہوئے معبود تھی کے مہمان ہوئے کہ ''و ما اسدا لکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین (شعراء: ۱۰) ''

لیعنی ہمتم لوگوں سے تعلیم حقہ کے پہنچانے کا پچھ معاوضہ نہیں چاہجے۔ بلکہ اس کا بدلہ ہمیں رب قد وس ہی دےگا۔

مرمرزا قادیانی کے لئے ان خدائی وشیدائی معبود نے اس کا بدلہ دینا ہیں دلوایا اوروہ بھی چند کلوں کے عوض میں اور چونکہ مرزا قادیانی کو جلب زری کوخواہش جان سے زیادہ عزیزتھی۔
اس لئے وہ ہمہ دفت یجی خواب دیکھتے اور ان کا خدا بھی یجی مراقبہ کرتا خرضیکہ ادھر کسی کی لٹیا قادیانی نبوت کے دجل میں ڈوئی مرزا قادیانی کے خدانے نٹ مرزا قادیانی کو الہام کیا کہ ایس ائے کسی اور نے توجہ کی تو حجمت رویائے صادق ہوا کہ گیارہ آئیں کے غرضیکہ ایک ون میں بیسوں نہیں سیئنٹروں الہام تو محض روپیے کی آمدن کے ہوتے سے کہ نمی آرڈر پر منی آرڈر، بیسوں نہیں اور بیم جوتے سے کہ منی آرڈ ریس منی آرڈر، اس کھرت سے رہتا کہ اندازہ لگا مشکل نہیں محال ہے۔
اس کھرت سے رہتا کہ اندازہ لگا مشکل نہیں محال ہے۔

نبوت کے منازل طے مورہے ہیں اور تجرنبوت کی شاخیں دھڑ ادھڑ روپیے کے تمریش دوہری موئی جاتی ہیں۔ کاش مشیت ایز دی چندے اور مہلت دیتی تو دنیاد یکستی کہ پنجابی نبوت چند ہی سالوں میں ایک پھوٹی کوڑی کسی سیمی بھیڑ کے پاس ندر ہے دیتی۔ بلکہ وہ تمام کی تمام سٹ کر نبوت کی تو ندکی زینت ہوتی۔

مرزا قادیانی کے خدانے پچاس ہزار سے زائدالہام اورخواہیں صرف ای امر کے حمن ہیں مرزا قادیانی کے پیش کیس کہ فلال جگہ سے منی آرڈر آرہا ہے۔ فلال الوہیں بھیج رہا ہے۔ فلال نے دس کی نیت کی۔ فلال پانچ بھیج گا۔ فلال رجشری میں پچاس ہوں گے۔ وہال سے آئیں گے۔ یہال سے آئیں گے۔ یہآ ئے۔ یہآ رہے ہیں۔ یہآتے ہیں۔ یہآنے کو ہیں۔ رجشری سنجالئے۔ یمنی آرڈر پد متخط کیجئے۔ فلال سے مصافحہ کیجئے۔ نوٹ جیب میں رکھئے۔ پونڈ آئے ہیں پونڈ نوٹ آئیں گوٹ۔

تیں با ہے۔ حیراتگی ہے بینبوت ہورہی ہے۔ یا امپر میل بینک کا خز افجی رو پیسنبال رہاہے۔ صرف سات برس کے عرصہ میں تین لا کھ رو پیا اور وہ بھی اس کو جس کو دس رو پییا ماہوار کی بھی امید نہتی۔

اس بے پناہ آ مدنی کے باعث وہ نبوت تو معمولی چیز ہے۔ خدا بھی بن جاتے تو پچھ مضا نقد نہ تھا۔ کیونکہ رو پیدبی ایک ایسی بری چیز ہے جوسب پچھ کروادیتا ہے اور پھر ایسا رو پیدجو بلامشقت حاصل ہو۔ بہت ہے لوگ اوٹی طبقہ کے ایسے مشاہدے میں آئے دن آئے رہتے ہیں جو غریب تھے اور نان ونفقہ کو تھاج تھے۔ گر قدرت جب مہر بان ہوئی تو مالدار ہوئے۔ گر افسوس آز مائش میں ایسے فیل ہوئے کہ جس کے سامنے نان جویں کے لئے گھنٹوں بجدے میں سسکیا ں لیتے ہوئے رحم کے طالب ہوا کرتے تھے اس کی ہستی کے محکر ہوگئے۔ ان کے اخلاق رذالت کے لیتے ہوئے رحم کے خالب ہوا کرتے تھے اس کی ہستی کے محکر ہوگئے۔ ان کے اخلاق رذالت کے لیاس میں بھیڑر ہوں کی خصلت میں مبدل ہوئے۔

اگرمرزا قادیانی کی اصطلاح میں نبوت کے معنی روپیدائی ہمنا ہے قود نیوی لحاظ ہے یہ اچھی چیز ہے اور آپ کی اس تحریر کی ہم دادو ہے ہیں۔ خدا کی شم اچھی سوجھی اور اس کے تعدق میں لاکھوں پائے ۔ یہ دنیا تو خوشحالی ہے بسر ہو۔ دوسری دنیا کا دیکھا جائے گا۔ آخر بین کرتے تو کیا ہم کیا ہم کیا ہی کیا۔ کونسا کلام مجید نیا بنایا یا کعبہ کی بنیاد رکھی۔ بلکہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کے لئے کہ دہ اپنا بال بچوں میں سکھ سے دہیں۔ جہاد کو بند کردیا۔ اس کی وجہ مرت ہم اس کی صلاحیت ہی ندر کھتے تنے ادر دوسرا ہم ایک جا بر حکومت کے زیر سایہ ہے اور حکومت بھی وہ حکومت جس نے ہمارے پر داداسے لے کرہم کونواز ااور جس کے سایہ بے ایس ایسے ایسے آلات جنگ موجود ہیں جن کے سامنے ہماری جستی ہی صفر کے مطابق ہے۔ پس

معلمت وقت كا تقاضا بكرجها وحرام ب-

مرزا قادیانی کوخیال تھا کہ حکومت کی خوشنودی اور اپنی فارغ البالی کے لئے سایک مجرب نسخه ہے کہ جہادکوحرام قراردے دیں۔ موسکتا ہے کہاس کے صلہ میں حکومت کوئی جا کیردے دے یا اعزازی پنشن مقرر کردے اور اگرید دونوں کرم نرہوئے تو خطاب تو ضرورل جائے گا۔ فاكسار لكية لكية تو قلم تحس مجة \_اب تم ازكم خان صاحب كاخطاب تو يجده كانبيل - بيتو آئے دن مجی جی حضور یوں کوملتا ہی رہتا ہے۔ بیتو مل ہی جائے گا۔ چنا نچہ آپ کواس خطاب کی اس قدرعزیز جاہت کے پیدا ہونے سے خدانے الہام بھی کردیا۔لک خطاب العزت لیعنی اے مرزامتهیں ایک عزت کا خطاب ملے گا اور شاید ملابھی ہو۔ مگر ہمارے کان محض نا آشنا ہیں۔ غالبًا كوئى خطاب تو ضرور ملا موگا۔ ورندالہام جموتا موا۔ خير كچه مضا نقد نبيس مرزا قاديانى نے اس فتوے سے قبل اپنی حیثیت کوسوچا کہ میراتھم دنیا میں کون قبول کرے گا اور میں کیا ہوں۔افسوس میری روحانیت کوکون مانے گا اور مجھ میں ایسی قابلیت بھی کوئی ہے۔ایے مبلغ علم سے میں خود آشنا ہوں \_من آئم كمن وائم \_كاش كم من سيدى ہوتا اوركوكى جھوٹى موئى خانقاه مير \_ قصد من ہوتی <sub>- می</sub>نه **تعان** عامل ہی ہوتا جور ہی سبی شہرت ہی ہوتی -جیران ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں -پریثان ہوں کہ کونی حال اختیار کروں اور کونی چپوڑوں۔ آخر میرا فتو کی اور اس کی قبولیت میر احکم اوراس کا قبیل س طرح یا یا بیمیل کو بہنچ گی۔ ند حکمت میں یکنائے زمان ہوں کہ لوگ میری دا ناکی کی قدر کریں۔نظم میں ببرعرفان موں کرونیامیری روحانیت کی قائل ہو۔اس لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی خطاب ایبا حجویز کروں جو دنیا کومتا ٹر کرے۔ مگر وہ کونسا خطاب ہوسکتا ہے۔ دنیا کی تمام سيرميان ومسطير جامرتيج مرغ كايك الكات الكاريد جب تك دوسرى بدانهو. کام نہیں لکلے گا۔ جبکہ مثیل انبیاء کا دعویٰ کر چکا مسیح موعود ڈرتے ڈرتے کے لیا۔ صدیق اکبر پر فنديلت كادم بهي بعرليا\_رسول اكرم الله كالجروبيا بعي بنااورعلى المرتضى برفوقيت بعي كلي ماتھ لے ى لى تواب ظل و بروز كاجهميله كب تك ركها جائے - كيوں نه صاف صاف كهدويا جائے كهم مي ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ایسا اعلان کیا جو قابل داد ہے۔ محر افسوس اس کے بعد صرف چندا کیک ماه بى زىدكى نعيب موكى \_

اڑنے بھی نہ یائے تھے کہ گرفتار ہو گئے

ے معداق جواب وہی کے لئے فوراً طلب کرلئے مجے۔ مرزا قادیانی کا وہ سرکلر جونیولائٹ کی جان ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

#### اعلان عام مرزا قادياني كاندب

" "ہارا فہ ہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردود ہے۔ یہود ہوں،
عیسا ہوں، ہندوؤں کے دین کوہم مردہ کہتے ہیں۔ تواسی لئے کہ ان میں اب کوئی نبی ہیں ہوتا۔ اگر
اسلام کا بھی بہی حال ہوتا تو پھر بھی قصہ کو تھرے۔ کس لئے اس کو دوسر نبیوں سے بڑھ کر کہتے
ہیں۔ صرف سے خوابوں کا آ تا کافی نہیں کہ یہ تو چو ہڑے اور پھاروں کو بھی آ جاتے ہیں۔ مکالمہ
مخاطبہ الہیہ ہوتا چاہئے اور وہ بھی ایسا کہ جس میں پیش کو ئیاں ہوں۔ ہم پر کی سال سے وحی تازل
ہور بی ہے اور اللہ تعالی کے کئی نشان اس کے صدق کی گوابی دے بھے ہیں۔ اس لئے ہم نبی
ہیں۔ امرحق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اختا نہ رکھنا چاہئے۔"

(اخبار البدرہ ارچہ ۱۹۰۸ء)

مندرجہ بالاعبارت مرزا قادیانی کی تصویر کا دوسرارخ بتارہی ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات مجور کرتے تھے اور وقی منت گزاریاں کرتی تھی۔اس لئے خیال پیدا ہوا کہ اب کیوں یہ دیں کہ نبی ہیں۔ چنا نچہ آپ کہ اب کیوں یہ دیں کہ نبی ہیں۔ چنا نچہ آپ نے صاف اعلان نبوت کری ویا کہ ہم نبی ہیں اور وہ نشانات ہمی کوئی معمولی نشان نہ تھے بلکہ بڑے معرکۃ الاراء نشان تھے۔ بطور نمونہ ہم چند ایک قارئین کی ضیافت طبع کے لئے پیش کرتے ہیں۔ طاحظ فرمائیں۔

#### قصرنبوت كيونكر بنا؟

ا پی مایدناز کماب (حقیقت الوی ۱۳۷۸ نوائن ۲۲۵ سر ۱۳۹۳) پرفر ماتے ہیں کہ:

در میرے مکان کے کمی دو مکان سے جو میرے قبضہ بین نہیں سے اور بہا عثی مکان تو سیع مکان کو سیع مکان کی خرورت تھی۔ ایک دفعہ جھے کو کشفی طور پر دکھلا یا گیا جو اس زمین پرایک برا چہوڑا ہے اور جھے خواب میں دکھلا یا گیا کہ اس جگہ ایک لمبا دالان بن جائے گا اور جھے دکھا یا گیا کہ اس جگہ ایک لمبا دالان بن جائے گا اور جھے دکھا یا گیا کہ اس جگہ ایک لمبا دالان بن جائے گا اور مخر بی حصہ کی الموریہ کشف اپنی جماعت کے صدبا آ دمیوں کو سنایا زمین افراد خباروں میں درج کیا گیا۔ بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ وہ دونوں مکان بذریعہ خریداری اور وراجت کے ہمارے حصہ میں آگئے اور ان کے بعض حصوں میں مکانات خریداری اور وراجت کے ہمارے حصہ میں آگئے اور ان کے بعض حصوں میں مکانات مہمانوں کے لئے بنائے گئے۔ حالا تکہ ان سب کا ہمارے قبضہ میں آٹا محال تھا اور کوئی خیال نہیں کرسکا تھا کہ ایسا تھم آئے گئے۔

قربان جائیں ایسے الہامات اوران کی مشکلات سے۔ یہ بڑاز پر دست مجمز و ہے۔

پھر ڈبونے اور بھوسہ ترانے میں آپ کی نبوت کو کمال ہے ۔ کھر تو بن کیا اب دیگر لواز مات کی ضرورت ہوں ہوری ہوئی:

دجال *كے كدھے پر*الہام آيا

"ایک دفعہ ہم ریل گاڑی پرسوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جارہے تھے کہ الہام ہوا نصف تر انصف عمالیق رااوراس کے ساتھ یہ تنہیم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکا ویش سے ایک عورت بھی مرجائے گی اوراس کی زبین نصف ہمیں اور نصف دوسر بے شرکا وکول جائے گی ۔ بیہ الہام ان دوستوں کو جو ہمارے ساتھ تھے سنایا گیا۔ چنانچہ بعد یس ایسا ہی ہوا کہ عورت فہ کور مرکئی اوراس کی نصف زبین ہمیں نصف بعض دیکر شرکا وکول گئی۔"

(نزول أسيح من ٢١٣ فيزائن ج١٨ص ٥٩٣،٥٩١)

میجر مجمی کوئی معمولی چیز بیس بال صاحب واقعی برداز بردست اور پیر کتابوام بجره ب: سس کی جال جائے اور کسی کا مشغلہ مظہرے

بڑا وزنی الہام ہے اور وہ بھی ریل کا ایسے الہام اس لائق ہیں کہ موٹے لفظوں میں امت کے پیش نظر گھروں میں آ ویزال رہیں۔ تا کہ جب بھی امت میں بیمبارک موقعہ آئے اور کسی کا کوچ ہونے پر پچھے ملے تو مرزاکی یا دخراج محسین کی حق دار دہے۔

قار کین کرام! اب رفیقہ حیات کی ضرورت تھی۔ وہ کس طرح پوری ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی جسے قادیانی اصطلاح میں بھیجے دی مال کرکے پکاراجا تا تھا اس سے مرزا قادیانی کی نہ بنتی تھی۔ کیونکہ وہ بہت پوڑھی ہو چکی تھی۔ اس لئے نئی کی ضرورت تھی اور وہ کس طرح پوری ہوئی۔ یہ جمی ایک وزنی مجرو ہشار کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ ضیا فت طبع میں چیش ہوتا ہے۔ طاحظ فرما کیں:

مرزا قادیانی جی کی امید برآئی

"دستائيسوال نشان يد پيشكوئى ہے كه ميرى اس شادى كے بارہ ميں جو دہلى ميں ہوئى مقاللہ اللہ تعالى كا طرف سے جھے بيالهام ہوا تھا السحد لله اللہ على جدل المحمد اللہ اللہ على جدل المحمد والمنسب "اليمن اس خداكى تعريف ہے جس نے تہيں والمادى اور نسب و تول طرف سے خرت دى ۔ يعنى تم بارے نسب كو بھى شريف بنايا اور تمهارى ہوى بھى ساوات سے آئے گی ۔ بيالهام شادى كے لئے ايك پيشكوئى تمى جس سے جھے يہ كر پيدا ہواكہ شادى كے اخراجات كو كر ميں اعجام دول كاكران وقت ميرے پاس كھنيس اور نيز كي كور ميں ہميشہ كے لئے اس يو جماع تحمل ہوسكول كاتو ميں نے جناب اللى ميں وعاكى كدان اخراجات كى جھو ميں طاقت نہيں ۔ تب بيالهام ہوا:

ہرچہ بایدنو عردی راہماں سامان کنم وآں آنچہ مطلوب ٹاہاشد عطائے آں کنم

(تذكروس ٣٨)

یعنی جو کچھتہیں شادی کے لئے درکارہوگا تمام سامان اس کا بین آپ کردوں گا جو کچھ تہیں وقا فو قاحاجت ہوتی رہے گی آپ دیتارہوں گا۔

" چنانچاایی ظهورش آیا۔ شادی کے لئے جوکی قدر جھے روپیدرکارتھاان ضروری افرا جات کے لئے شی عبدالحق صاحب اکوشوٹ لا ہوری نے پانسورو پید جھے قرض دیا اورا کیا اور صاحب حکیم محرشریف نام ساکن کلانور نے جوامر تسریش طبابت کرتے تے دوسور و پیدیا تین سو رو پیدیلور قرضد دیا داس وقت شی عبدالحق صاحب اکوشٹ نے جھے کہا کہ مندوستان ہیں شادی کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہاتھی کواپنے دروازہ پر ہائد همنا ہیں نے ان کو جواب دیا کہ ان افراجات کا خدانے خود وعدہ فر مایا ہے۔ پھرشادی کرنے کے بعد سلسلہ فتو حات کا شروع ہوگیا اور بیدوہ زبانہ تھا کہ بباعث قر وجوہ معاش پانچ سات آدی کا خرج بھی میرے پرایک ہو جھ تھا اوراب وہ وقت آگیا جہ سات آدی کا خرج بھی میرے پرایک ہو جھ تھا اوراب وہ وقت آگیا خانہ ہیں روڈی کھانے ہیں اور بید پیٹیکوئی لائد شرمیت مل آر بیداور ملاوا مل آریسا کنان قادیان کو بھی خانہ ہیں روڈی کھانے ہیں اور بید پیٹیکوئی لائد شرمیت مل آر بیداور ملاوا مل آریسا کنان قادیان کو بھی غیر اختیار کو تھی اور چنداور وقف کا رون کو اس سے اطلاع دی گئی تھی اور شی حدالی اور میں امید نہیں رکھتا کہ وہ اس عبدالحق اکوشٹ لا ہوری اگر چواس وقت تافین کے زمرہ ہیں ہیں مگر ہیں امید نہیں رکھتا کہ وہ اس کے عبدالحق اکوشٹ اور خواس دی کا تھوں کے شہادت کا اختیا و کریں۔" (حقیقت الوق می میں ہیں مگر ہیں امید نہیں رکھتا کہ وہ اس

عیب مجرده نمائی ہے کہ مرزا قادیانی کے خدا کو بھی نعوذ بااللہ وعدہ ابھائی سے شرم آتی
ہے۔ وعدہ تو بدر ہا کہ اے میرے مرزا میں تیری شادی خود کروں گا اور ای پر بس نہیں۔ تہاری
آئندہ کی ضروریات کا بھی میں بی متکفل رہوں گا۔ گر پھر غریب مرزابی کو جوان اخراجات سے
سہاجاتا تھا قرضہ برداشت کرتا پڑتا ہے اور طرف سیکہ یہ بھی یا دنہیں کہ دوسو لئے ہیں یا تمین سو عجب
عیاثی دماغ تھا اور شاید آج کل کے پیفیروں کے ایسے بی حافظ ہوا کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کا
یہ کہنا بھی کیسا خوبصورت ہے اور دیکھئے پیفیری لفظ لفظ سے فیک ربی ہے کہ شادی ہوتے بی سلسلہ
فتر حات شروع ہوگیا۔ کو یا غریب امت کی گدھے کی کمائی پدؤا کہ ڈالنا بھی فتو حات میں شار ہوا۔
اچھی جنگ ہے۔ جن میں کا غذی گھوڑے اور ہوائی سابھی پرواز کرتے ہیں اور گواہ بھی ملاحظہ
فرمائیں۔ دوائل ہود۔ کیا قادیان میں مسلمان کوئی ہاتی نہرہا تھا اور نشان بھی اچھا پیش ہورہا ہے

جن نیک نام کی بیعقیدت تمی کہ پانچ صدر و پیقرضہ حسنہ بلاسو ہے سمجھاں مخض کودے دیا جس کا بیوی نے بھی اعتبار نہ کیا اور جس کے پاس سوائے الہام بانی کے اور پچھ نہ تھا اور جس کو بی بھی امید نہیں کہ وہ دس رو پیدیا ہوار پیدا کر سکے گا۔ گراچھا نشان طاہر ہور ہا ہے کہ وہی سعید الفطرت نشی عبد الحق ہی نبوت کے جھانے سے آزاد کیا۔ دہمن ہوگیا۔ آخراس کی کیا وجہ تمی ۔ کیا اس کو آپ کی اصلی تصویر تو نہ دکھلائی دی گئی تھی۔ ہمارے خیال میں پچھابیا ہی وال میں کا لاتھا۔ اس لئے ہم مرزا تا دیانی کا وہ صحیح فوٹو جو خشی عبد الحق نے دیکھا پیش کرتے ہیں:

لہ جگر تھام کے بیٹو میری ہاری آئی مرزاغلام احمدقادیانی کی عملی تصویر

'' یہ مولف لیمنی مرزاغلام احرتاج عزت عالی جناب حضرت کرمہ ملکہ معظمہ قیصر ہند دام اقبالہا کا داسطہ ڈال کر (لیمنی ہاتھ جوڑکر) بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اعلیٰ افسر دں اور معزز دکام کے بادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری وکرم گستری اس رسالہ کو اول سے آخر تک پڑھا جائے یاس لیا جائے۔'' (کشف افطاء ٹائش بنز ائن ج ۱۳ م ۱۵ ما احمد قادیانی) صرف آتی ہائے تھی جس کے لئے یوں کا سہب کرتے ہوئے تاک رگڑی جارتی ہے۔ مرزا قادیانی کی التجا قابل قدر ہے۔ اس لئے وہ تو شاید بی سیس۔ ہم بی سردست تکلیف کئے دیتے ہیں۔ ہاں صاحب کہنے اور شوق سے فرمائے۔

#### خاندانی تعارف

"میرا والد مرزاغلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں ایک و قادار اور خیرخواہ ہے (بلکہ بے دام فلام ہے) میرا والد مرزاغلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں ایک و قادار اور خیرخواہ آ دمی تھا جس کو در بار گورزی میں کری ملی تھی اور جن کا ذکر مسٹر حضرت گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۵ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسرکا رائگریزی کو مدودی تھی ۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھٹیات خوشنودی حکام ان کولئی تھیں جھے افسوں ہے کہ بہت کی ان میں سے کم ہوگئیں (انا للہ وانا الیہ راجھون) گرتین چھٹیاں جو مدت سے جھپ چھی ہیں (الجمد للہ کہ یا دلو تازہ ہے) ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئیں ہیں۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میر ابرا بھائی مرزاغلام قادر خدمات سرکاری میں معروف رہا۔ (مقام شکر ہے) اور جب تمون کی میر ابرا بھائی مرزاغلام قادر خدمات سرکاری میں معروف رہا۔ (مقام شکر ہے) اور جب تمون کی گرر پر مفدون کا سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شرکے تھا۔ (دریں چہٹیک)

باب اور بھائی کےموت کے بعد

پر میں اپ والداور بھائی کی وفات کے بعدایک کوششین آ دی تھا۔ تا ہم سر ہ برس کے مرکاراگریزی کی امداد (شایدوہی آئی ڈی کے فرائفن ہی ہوں گے ) وتا تید میں اپ قلم سے کام لیتا ہوں (گویا کہ پکا نمک حلال اور بچا ٹو ڈی ہوں ) اس سر ہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتا بیس تالیف کیس ان سب میں سرکارا گھریزی کی اطاعت و ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی خالفت کے بارہ میں نہایت مو تقریریں لکھیں (نبوت ہورہی ہے) اور پھر میں نے قریر مصلحت جمھے کر اس مخالفت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلا نے پینے لئے عربی اور فاری میں کتا بیس تالیف کیس ۔ جن کی چپوائی اور اشاعت پر ہزار ہارو پر فرج ہوئے۔ (ممر گرہ سے نہیں تاہم بڑا احسان کیا) اور وہ تمام کتا بیس عرب اور بلادشام اور روم اور مصر اور بخداد اور افغانستان علی شائع کیس ۔ یقین رفعا ہوں ( لیتن میر ا ایمان ہے ) کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا۔ آگر میں نے بیاشاعت گورنمنٹ اگریزی کی تجی خیرخوائی سے نہیں کی تو جمجھے ایک کتا بیس عرب اور بلادشام نے بیاشاعت گورنمنٹ اگریزی کی تجی خیرخوائی سے نہیں کی تو جمجھے ایک کتا بیس عرب اور بلادشام اور روم وغیرہ بلاد اسلامیہ میں شائع کرنے سے کس انعام کی تو قع تھی ۔ ' ( اعتبار ہے جتاب پکے اور دام غلام ہو )

ناظرین کرام! پنجابی نبوت کی کرشمہ سازیاں ایس جاذب ہیں کدول چاہتاہے کہ پچھ اور بھی بیان کروں۔ بیان ہورہے اور بھی بیان کروں۔ سیحان اللہ! واہ رے نبیول کے پہلوان اچھی نبوت کے محاس بیان ہورہے ہیں اور جہاد کے حرام کرنے کی وجہ خوشنودی سرکار بتائی جارہی ہے۔ مرزائیو! شعنڈے ول سے پڑھواور خداراغور کرو۔

### بے مثال خدمت گزاری

''ش پوچمتا ہوں کہ جو کچھ ش نے سرکاراگریزی کی امدادادر محض امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابرستر و سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسر مسلمانوں میں جومیر سے خالف بیں کوئی نظیر ہے' (آ خرآ پ نبی سے مینظیر تو وحوث ہے نہ کے گی۔خوب جواں مردی کے جوہر دکھلائے۔ بہت خوب)

#### پنجانی نبوت کا ایک امتیازی محول

''والد صاحب کے انقال کے بعدیہ عاجز مرزا غلام احمد دنیا کے شغلوں سے بھلی علیہ مرزا غلام احمد دنیا کے شغلوں سے بھلی علیمہ موکی دو ملائے میں جو خدمت ہوگی دو

یقی کہ پیس نے پیاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چیوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلاداسلامیہ بیس اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی محن ہے۔ لہذا ہرا کیہ مسلمان کا پیفرض ہونا چاہے کہ اس گورنمنٹ کی تجی اطاعت کر اور دوں سے اس دولت کا هنگر گزار اور دعا گور ہے اور یہ کتابیں بیس نے مختلف زبانوں بیس بینی اردو، فاری، عربی سالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں بیس پھیلادیں۔ (اس سے اچھی عبادت اور کیا ہو کتی ہے رہی بخوبی سال تک کہ اسلام کے دومقدس شہروں مکہ اور مدینہ بیس (خود جائے تو بہتر تھا) ہمی بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایئے تخت تسطنطنیہ اور بلادشام اور معر اور کا بل اور افغانستان کے ختلف شہروں بیس جہاں تک ممکن تھا شاعت کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلا خیالات چھوڑ دیئے۔ جو تاقہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں بیس تھے۔ بیا کیک خدمت مجھے اس بات پر خر ہے کہ الیکی خدمت مجھے اس بات پر خر ہے کہ برش انڈیا کے تمام مسلمانوں بیس سے اس کی نظر کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکا۔''

(ستاره تيمرييس بخزائن ج٥١ص١١)

واقعی جناب آپ کی رگ رگ وتار تار میں حکومت انگلھید کے لئے جان شاری ووفاداری کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھی اور تمام مسلمانوں میں میسہرہ صرف پنجابی نبوت کے طبر دار کا طغراء امتیاز رہا۔ مبارک ہومرز ائیو۔زورے کہوآ مین۔

تمراً وایک بی لغزش نے تمام محنت کورائیگاں کیا بر باد کردیا اوراس وجہ سے آپ کی پیٹانی بروہ بدنما دمیر ہے جے تو ہین سے علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جا تا ہے اور جس کے اعادہ ہے جہم کمتی ہے:

نہ خدا ہی الما نہ وصال منم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے

آگریشش غلطی یا معصیت کی تصویر یا جنبم کا ایندهن آپ سے سرز دند ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آپ کو حکومت عملی رنگ میں نہ نواز تی۔ بخد آآپ نے نبی ہو کر وہ کیا جوا کی جائل امتی بھی نہ کر سکے۔ کلام مجید کے خلاف امر کو نبی قرار دیا۔ فرمان رسالت کو لپس پشت ڈالتے ہوئے صرف اتن می بات پر کہ حکومت میر ہے اس تھل پر خوش ہوجائے اور میر کی ضبط شدہ املاک والپس کر دے۔ خدا کو چھوڑا۔ رسول عربی سے کنارہ کش ہوئے۔ دنیا میں دجال اور کذاب کا نام پایا اور آخرت میں خداجائے اس کا کیا مواخذہ لیا جائے گا اور لطف یہ کہ اس تھل شنج پر اتر انا حمادت نہیں تو اور کیا ہے۔ بہر حال ایک اور بھی مزے کی چنر ملاحظ فرمائی:

#### مرزا قادياني كااولين فرض

" بیں نے مناسب سمجھا کہاس رسالہ کو بلا دعرب یعنی حربین اور شام اورمصر وغیرہ بیں بھی بھیج دوں ۔ کیونکداس کتاب کے ص ۵۲ میں جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے۔اور

میں نے باکیس برس سے استے فرمفرض کردکھاہے کہ الیک کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو

اسلامي مما لك يس ضرور مي رياكرتا مول " (تبليغ رسالت ج ١٥ م٢٠ مجوء اشتهارات ج ٥٥ مهم ١٢٠)

ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے

جوانی کی دو مار نادانیاں ہیں

ایک اور بھی نظیر ملاحظ قرمائیں: اگریزی حکومت اسلامی سلطنت سے افضل ہے

' جمیں اس گورنمنٹ کے آنے سے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارنا موں میں اس کی تلاش عبث ہے۔'' (تبلغ رسالت جلد مقتم ،مجموعه اشتبارات ج ٣٥ )

حرم والوں ہے کہا نسبت بھلا اس قاد ہائی کو

وہاں قرآن اتراہے یہاں انگریز اترے ہیں

مرزا قادياني كاد يكهنا،خدا كامهربان مونا

" بین این کام کو نه مکه مین اچھی طرح چلاسکتا ہوں نه مدینه میں ندروم میں ندشام

وایران میں نہ کابل میں (اچھا کام ہے جھے کوئی ملک اجازت ہی نہیں دیتا) مگراس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعاء کرتا ہوں۔ (مرزائیوز در ہے آ مین کہو) لہذاوہ اس الہام میں اشارہ

فرماتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے وجود اور تیری دعاء کا اثر ہے اور اس کی

فتوحات تیرےسب سے بیں۔ کیونکہ جدھر تیرامندادھرخدا کامنہ ہے۔ (ماشاء الله میرے پنجابی نی جی تہاری کیاشان ہے)

(تبلیغ رسالت ۲۵ ص ۲۹ مجموعه اشتهارات ۲۵ م ۳۷)

پڑھی نماز جنازہ کی میری غیروں نے مرے تھے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے

حلے دل کا دھواں

''بار ہا بے اختیار دل میں بیمی گذرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت

گذاری کی نیت ہے ہم نے کی کتابیں خالفت جہادادر گورنمنٹ کی اطاعت بٹی لکھ کر دنیا میں شائع کیں اور کافر وغیرہ اپنے نام رکھوائے۔(آنسو پونچھ دیجئے) اس گورنمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کررہے ہیں۔''

نہ خدا ہی ما نہ وصال منم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

" بیقین رکھتا ہوں کہ ایک دن میر گورنمنٹ عالیہ میری ان خدمات کا قدر کرے گا۔" (اس جہاں میں تونہیں کیا شایدروز حشر سفارش کرے)

(تبليغ رسالت ج ١٥ مم ١٨ ، مجموعه اشتهارات ج ١٣ ص ٢٢٥)

"الی کتابیں جہاہے اور شائع کرنے میں ہزار ہارو پیزری کیا گیا۔ گر بایں ہمہ میری طبیعت نے بھی نہیں چاہا کہ ان متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں۔" (شکر ہے الی دلیری نہیں کی ورنہ) (تبلغ رسالت ج مص ۲۰، مجود اشتہارات جسم ۱۱)

نہ چھٹریو ساقی کہ بھرے بیٹھے ہیں

اف اس قدرظم كرتوجهد ويكما بهي ندكيا

''افسوس مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے سلسلہ اٹھارہ پرس کی تالیفات کو (میری ساری زندگی کا نچوڑ) جن میں بہت می پرزور تقریری۔ اطاعت گورنمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بھی ہماری گورنمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بھی ہماری گورنمنٹ محسنہ نے توجہ سے نہیں دیکھا۔ (پچھ فکر نہ بیجے گا) اور کی مرتبہ میں نے یا دولا یا مگر اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔'(بیشا یونسیان کی برکت اور شیر پی لب کی وجہ سے ہوگا)
اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔'(بیشا یونسیان کی برکت اور شیر پی لب کی وجہ سے ہوگا)
(تبلغ رسالت جے، مجموعہ اشتہارات جسم ۱۳)

عاجز مرزا، ملكه وكثور بيركي حضور ميس

" اس عاجز مرزاغلام احمد قادیانی کو دہ اعلی درجہ کا اخلاص اور محبت اور جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس عاجز مرزاغلام احمد قادیانی کو دہ اعلیٰ درجہ کا اخلاص اور محبت اور اغلام کی تعرف اللہ الفاظ نہیں یا تا۔ جن میں ان اخلاص کا انداز ہ بیان کرسکوں۔ اس تجی محبت اور اخلاص کی تحریک سے جشن شصت سالہ جو بلی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصر ہند دام اقبالہا کے نام سے تالیف کر کے اور اس کا نام تحدہ قیصر بیر رکھ کر جنابہ معدودہ کی خدمت میں بطور درویشانہ تحفہ کے ارسال کیا تھا اور جھے تو ی علین تھا کہ اس کے جواب سے جھے عزت دی جائے گی اور امید سے بڑھ کر میری سرفرازی کا موجب ہوگا۔....گر جھے نہایت تعب ہے کہ ایک کلم شاہانہ سے بھی میں منون نہیں کیا گیا۔ (صبر

یجے) اور میرا کانشنس ہرگز اس بات کو تبول نہیں کرتا کہ وہ ہدیے عاجز اندیعی رسالہ تحفہ قیمریہ حضور ملکہ معظمہ بیل بیش ہوا ہوا ور پر بیل اس کے جواب سے معنون نہ کیا جاؤں۔ یقینا کوئی اور باعث ہے جس بیل جنابہ ملکہ معظمہ قیمرہ بنددام اقبالہا کے ارادہ اور مرضی اور علم کو کچھ دخل نہیں۔ لہذا اس حسن ظن نے جو بیل حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی نہرمت میں رکھتا ہوں۔ وہ ہارہ جھے مجبور کیا کہ میں اس تحفہ قیمر میں کا طرف جناب معروحہ کو توجہ ولا ول اور شاہا نہ منظوری کے چندالفاظ سے خوشی ماس کروں۔ اس غرض سے میر یفنہ روانہ کرتا ہوں۔ " (ستارہ قیمریم سیم من اس میں ان میں اس میں اللہ میں اس میں اس میں ان میں اس میں ان میں اس میں اس میں ان میں ان میں اس میں ان میں اس میں ان میں اس میں اس میں ان میں ان میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس

اورسنے انظار کابراہونی صاحب بیقرار ہورہے ہیں۔

#### عاجز انتخفه جوكمال اخلاص خون دل سيلكها كميا

'' میں نے تخد قیصر پید میں جو حضور قیصر ہند کی خدمت میں بھیجا گیا۔ بیہ حالات اور خدمات اور خدمات اور خدمات اور خدمات اور خدمات اور دعوات گذارش کئے تنے اور اپنی جنابہ ملکہ معظمہ کے اخلاق وسیعہ پرنظر رکھ کر ہرروز جواب کا امید وارتھا اور اب بھی ہوں میرے خیال میں بیغیر ممکن ہے کہ میرے جیسے وعاگو کا وہ عاجز انہ تخد جو بوجہ کمال اخلاص خون ول سے کھا گیا تھا۔ اگر وہ حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہندوام اقبالہا کی خدمت میں پیش ہوتا تو اس کا جواب نہ آتا بلکہ ضرور آتا، ضرور آتا، ضرور آتا۔ اس لئے جھے بیداس یقین کے کہ:

بوجہ اس یقین کے کہ:

#### جناب قيصره مندك بررحمت اخلاق

پرکمال وثوت نے حاصل ہے کہ اس یاد دہانی کے عربینہ کو کھینا پڑا اور اس کو نہ صرف میرے ہاتھوں نے لکھینا پڑا اور اس کو نہ صرف میرے ہاتھوں نے لکھیا ہے۔ بلکہ میرے دل نے یقین کا بحرا ہوا زور ڈال کر ہاتھوں کو اس پر ادادت خط کے لکھنے کے لئے چلایا ہے۔ پس دعاء کرتا ہوں کہ خیر وعافیت اور خوشی کے وقت میں خدا تعالی اس خط کو حضور قیصرہ ہند دام اقبالہا کی خدمت میں پہنچادے اور پھر جنا ہمدو حدے دل میں میں الہام کرے کہ دہ اس کی محبت اور سے اخلاق کو جو حضرت موصوفہ کی نسبت میرے دل میں ہیں الہام کرے کہ دہ اس میں اور عیت پر دری کی روسے مجھے پر مرحمت جواب سے ممنون فرما کیں۔ "

(ستارہ قیمرہ من من من من من من من من من کو کی من کے اس من من کی من کی من کی کی مناب کی کہ دو اس میں منافعت کر لیس اور رعیت پر دری کی روسے مجھے پر مرحمت جواب سے ممنون فرما کیں۔ "

#### حفرت مرزا قادیانی کی بیقراری

اس عاجزانه تحفد کے جواب میں مرزا قادیانی مدتوق بے قرار رہے نددن کو چین ندرات کوآ رام ہجب اضطراری کا زمانہ تھا۔ بیقرار دل خط کی انتظار میں بلیوں اچھلا۔ مہینوں ڈاک کی انتظار کی۔ ہرا چھے لفا فیہ پر جان جاتی کہ قیصرہ ہند کا عطیبہ آیا۔ گھر آرز و نے انفعال کا جامہ زیب تن کرنے سے پہلے چندایک بے ضابطگیاں بھی کرا کے بی چھوڑا۔ چنانچہ جناب قیصریہ کے جواب کے ختظر کو الہام شروع ہوئے کہ شکریے سے نوازا گیا۔ آپ نے قبل از وقت اس پررائے زنی بھی کردی۔ چنانچہ قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے وہ بھی چیش کی جاتی ہے ملاحظ فرمائیں۔ ''قیصر ہند کی طرف سے شکریہ''
(البشری حرمند کی طرف سے شکریہ''

تشری: الهام متشابهات میں سے ہاور بیالیالفظ ہے کہ جمرت میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ میں ایک گوشنسین آ دمی ہوں اور ہرایک قابل پند خدمت سے عاری اور قبل ازموت اپنے تیک مردہ مجمتا ہوں۔ میراشکر یہ کیما۔

بات کر وہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

خود ہی التجاکرتے ہیں اور شکریے کے لئے جان نکل رہی ہے اور الہام ہورہے ہیں۔ مگر الہامی عبارت کی تشریح میں دجل کا دم چھلا بھی لگادیا گیا ہے کہ اگر شکریہ نہ آئے تو تادم ہوتا پڑے۔ بلکہ کہددیا جائے کہ ہم نے پہلے ہی نفی کردی ہے۔ دوم: مبشروں کا زوال نہیں آتا۔ گورنر جزل کی چیش کو ئیوں کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔

گورنر جزل مرزاکی آیک عاجزان درخواست گورنمنٹ انگلشید کے حضور میں
"اے ملکہ معظمہ قیصرہ ہندہم (مرزااور میری امت) عاجزانداوب کے ساتھ تیرے
حضور میں کھڑے ہوکرع ض کرتے ہیں کہ تواس خوثی کے وقت جوشصت سالہ جو بلی کا وقت ہے
یوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر''
یوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر''
سے معرفی کے جھوڑنے کے لئے کوشش کر''

بڑھ ہی جاتی ہے چن میں کچھ آرزو تمہاری جس گل کو سوگھتا ہوں آتی ہے یو تمہاری

سیرت خیرالبشر کا پید پید وشاخ شاخ واقعات کی روشی میں درس عبرت کے لئے
ایسے فکفند پھول پیش کرتی ہے جن کی بھین بھین خوشبوا ور لبھا لینے والا رنگ اب بھی ویہا ہی
موجود ہے۔جیبا کہ آج سے تیرہ سوہرس پیشتر تھا۔ چنا نچہاس سیختی کے زمانہ میں جب کے
دنیا تاریکی کے عالم میں بے دست و پاٹھوکریں کھا رہی تھی اور کفر کے گھٹا ٹوپ با دل ماہ انور
کو گھیرے ہوئے پڑے تھے۔ جب کہ جہالت کا پرتو اقوام عالم پہ چھایا جار ہا تھا ور دؤالت
کی آئدھیاں اور خباشت کے طوفان نجابت وشرافت پہ امنڈ آئے تھے۔ جب کہ پھر کی
مورتیاں گھر کھر بنتی اور پجتی تھیں اور خدا کی وحدانیت کو کوئی نہ جانیا تھا۔ لات وعزی کی کے
بوجاری خانہ خدا پر قابض تھے اور وہ بتوں سے بٹا پڑا تھا۔جن پرجبل حکمرانی کر د ہا تھا۔ خدا

کے بندے بتوں کے پھندے میں مھنے پڑے تنے اور وہ وہ حیا سوز حرکات کے مرتکب مورہے تھے جنہیں کوئی مہذب انسان ایک آ کھ دیکھنا بھی پسندنہ کرے۔ جواوشراب قمار بازی وڈکیتی مکاری اور حرامکاری وعصمت دری ان کی رگ رگ ونس نس میں پیوست موچکی تھی ۔بس بول بچھے کہ شریفوں کی و نیا اور نیکوں کی نیکی کی عافیت تنگ ہوچکی تھی ۔مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے۔ نهال ابر ظلمت میں تھا مہر انور اند حیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر اوراس بدبخت وبدترين دوريس جس كابهيا نك تصور رونكهي كمثر يكرتا اورروح لرزه باعدام راتى \_آخرمشيت حق ياغيرت كردگار جوش رحت شي آئى تو آمند كال كومبعوث فرمايا\_ چنانچه چیاهالی کیاخوب که مکتے۔ برما جانب بونتیس ابر رحمت ایکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت اوا خاک بھاء نے کی وہ ودیعت علے آتے تھے جس کی دیے شہادت ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا · ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت نه مچینگی کمر جاندنی ایک مدت کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت یہ جالیہویں سال لطف خدا سے کیا جائد نے کمیت غار حرا سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریوں کی برلانے والا وہ اینے برائے کا غم کھانے والا مصيبت مي غيرول كے كام آنے والا فقیروں کا ملجا ضعفوں کا ماوی تييول كا والى غلامول كا مولَّى خطا کار سے درگزر کرنے والا بدائدیش کے دل میں گھر کرنے والا

> اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اک نبخۂ کیمیا ساتھ الایا

مغاسد کا زیروز پر کرنے والا

قبائل کا شیرہ فٹکر کرنے والا

چنانچ برکار مدینہ نے جب وطن عزیز کو خمر ہاد کہی تو کعبۃ اللہ کے سامنے خاموثی اور حرس کوشاہدیتاتے ہوئے بیکلمات فرمائے تھے۔اے خداکے پاک گھر تھے سے میں ایک گھر کے کھے جدا ہونے پر مجبور کیا گیا۔غرضیکہ راہ خدا میں وطن کو چھوڑا، گھر جھوڑا، گھر جھوڑا، مزیز وا قارب جھوڑے، مال وا ملاک جھوڑا، بھی کچھ جھوڑ کر یکہ و تنہا ناموں رسالت مدینہ طیب پہنچے۔ بیز مانہ رسالت غریب الوطنی کا زمانہ تھا اوراس نورانی شع کے خوش نصیب رسالت مدینہ طیب پہنچے۔ بیز مانہ رسالت غریب الوطنی کا زمانہ تھا اوراس نورانی شع کے خوش نصیب پروانے بھی کس مہری کی جالت میں وطن کو خیر باد کہ کرشع رسالت کے صنورے بن چھے تھے۔ غریب تھی، افلاس تھا۔ فاقہ متی تھی۔ گریب سب پچھ گوارا تھا۔ ریشم کی پوشین اور اطلس کے لباس پہنچ والے کمیل اور گھرڑ یوں میں وہ لطف حاصل کر رہے تھے جوامارت میں بھی نصیب نہ ہوا۔وہ پہنچ والے کمیل اور گھرڑ یوں میں وہ لطف حاصل کر رہے تھے جوامارت میں بھی نصیب نہ ہوا۔وہ رفاقت بحبوب میں فاقوں کوان مرغن کھانوں پرتر جج دیتے دیدار محبوب ان کی خوراک تھی اور شراب وحدت ان کا چنا تھا۔

اس غربت وافلاس کے زمانے میں وہ کفار مکہ کے تختہ مشق بھی سے اور کوئی الیک مصیبت نہی جوان پرڈھائی نہ گئی ہو۔ گرجوانمردی واستقلال نے ہمیشدان کے قدم چرے اور طفر کا سہرہ ہمیشدان کے سروں پرلہلہایا۔ ناموس اللی نے انہیں ایام میں تبلیغی احکام دینوی بادشاہوں کو بیجے۔ چنانچہ ہرقل اعظم جس کی نصف سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی اور جس کی ساکھ کی سلطنت آج تک کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی محموع بی فداہ ابی وای نے کن الفاظ میں وجوت سلطنت آج تک کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی محموع بی فداہ ابی وای نے کن الفاظ میں وجوت اسلام کی ۔ کیا چا پلوی اور کا سہلسی کو استعمال کیا گیا۔ کیا منت وساجت سے گر گر اکر ایکل کی گئے۔ نہیں شان نبوت کے بیا بیس منافی تھیں۔ اس لئے بھی کہ وہ آسانی بادشاہت کے نائب سے اور ذات کردگار کے دنیوی بادشاہ آلی الله (فاطر: ۱۰) " ہوا ہے تمام جہان کے لوگو۔ تم سب میری بارگاہ کے تاج ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی میری بارگاہ کے تاج ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی

یرن برن برن کا حدول است میں میں ہوئے۔ شاہ برقل کو لکھا گیا۔ بیفر مان ہے اللہ کے چنا نچی فر مان رسالت بول جاری ہوئے۔ شاہ برقل کو لکھا گیا۔ بیفر مان ہے اللہ کے بندے محدرسول اللہ کی طرف سے، اسلم بسلم ، ایمان لے آیا ، سلامت رہے گا۔

مرآہ ، پنجابی نمی نے تو نبوت کی لٹیا ہی ڈبودی۔ مرسلین من اللد دنیا وی با دشاہوں مرسلین من اللہ دنیا وی با دشاہوں سے بول ہم منیں ہوتے اور وہ ایسے الفاظ سے بول ہم منیں ہوتے اور وہ ایسے الفاظ صرف بارگاہ ایز دی میں ہی جوسب با دشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ پکارا کرتے ہیں اور تبلیغ رسالت کس شان سے ہوا کرتی ہے۔

غرضيك مرزا قاديانى كى ايك اورجمى ديريندآ رزو ب- جوقائل ستائش ب- اس لئے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كے اس ك اسے بھى ملاحظ فرماتے ہوئے بنجائي نبوت كے اخلاق كى واوو يجئے اور مرزا قاديانى كا اپنے ش مس آيت كريمہ كے معداق وما ارسلناك الارحمة اللعالمين (انبياه: ١٠٧) " يعنی اسے مرزاہنے تھے كوتمام جہان كے لئے رحمت بناكر بھيجا بھى ملاحظ فرمائيں۔

حضور گورنمنث عاليه من مرزا قادياني كي درخواست

''اب میں اس گورنمنٹ محسد کے زیرسایہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ صرف ایک رنج اور دردغم بجھے لائق حال ہے۔ جس کا استفاقہ پیش کرنے کے لئے اپنی محس گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور دو ہدہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حدسے زیادہ بجھے ستاتے اور دکھ دیے ہیں۔'

زیادہ بجھے ستاتے اور دکھ دیے ہیں۔'

(تبلغ رسالت ہم میں کی خدمت گزاریوں کی بعبہ سے مرزا قادیانی کو بھت کے دروستم بنادے گی اور اس حکومت وقت میرے آلہ کاربن کرغریب مسلمان مولویوں کو تختہ مثل جو روستم بنادے گی اور اس طرح سے بدلوگ میری نبوت میں خل ہونے سے اجتناب کرلیں گے۔ کیونکہ وہ اور کری تدہیر سے طرح سے بدلوگ میری نبوت میں خل ہونے سے اجتناب کرلیں گے۔ کیونکہ وہ اور کری تدہیر سے بازئیں آتے میں نے طرح کران مولویوں کا ستیا ناس ہو کہ یہ پچھائی نہیں چھوڑتے اور جو بھی بازئیں آ سے مباحثے ہیں۔ قصر نبوت کی بنیا دیں اٹھنے ہی نہیں ویے ۔ اب یہ بنا تا ہوں یہ اس کو دھڑام سے کراویے ہیں۔ قصر نبوت کی بنیا دیں اٹھنے ہی نہیں ویے ۔ اب یہ مولویت کے شر مرغ میری محن گورنمنٹ کے قو قابو آگیں گے اور ہوسکتا ہے کہ ججھے سفارش کے لئے یاد کریں۔ گر حکومت کے تدیر وقیم کے قربان کہ مرزا قادیانی کی عاجزانہ درخواست بھی صدا اور پہلو بدلادہ بھی ملاحظ فرمائیں۔

مرزا آنجمانی سی\_آئی۔ڈی کے لباس میں

''قرین مسلحت ہے کہ سرکاراگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام محی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دار الحرب قرار دیج ہیں۔۔۔۔ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقشوں کو ایک ملکی رازکی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ایسے لوگوں کے نام پنہ ونشان سے ہیں۔''

(تبلغ رسالت ج ٥ص ١١، مجموعه اشتهارات ج٢ص ٢٢٧)

مرزا قادیانی نے فن جاسوی میں غریب مسلمانوں کے نام مع مختصر خاکہ کے خود بخو دپیش

کے کہ بدوگ ہندوستان میں باغیول کے سرخنہ ہیں اور حکومت کے خلاف غدر بہا کرنا چاہتے ہیں۔
جیسا کہ ۱۸۵۷ء میں ہوا آور میرے والد کونمک حالی کرنی پڑی۔ اس لئے چونکہ میں حکومت کا ابدی
خلام اور پرانا نمک خوار ہوں۔ اس لئے مناسب بجمتا ہوں کہ قبل از وقت ہی ایے غدران حکومت
کے تام پیش کردوں۔ مراس کا نتیج بھی انفعال ہی برآ مہ ہوا اور مرز اقادیانی کے ولو لے دل ہی ول
میں ابال کھاتے رہے اور نبوت کی ہنڈیا یو نمی بریار جلتی رہی۔ چنا نچہ آپ نے عنان توجہ کو ملکہ معظم
سے ہٹا کر جناب لفٹنٹ کو رز کی طرف بھیرا۔ خیال تھا کہ بری سرکارے اگر بے نیل ومرام ہوتا
پڑا۔ تو یہاں تو باریا بی مشکل نہیں۔ چنا نچہ لفٹنٹ کو رز بہا در کی خدمت میں بھی سپاسنا ہے شروع
کے جن میں سے صرف ایک قارئین کرام کی ضیافت طبع میں پیش ہوتا ہے۔ ملاحظ فرما کیں۔
مرز اقادیا نی آنجم انی کی ورخواست بحضور لفٹنٹ کورٹر بہا در

د مرافسوس کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس نیے سلسلہ اٹھارہ برس کی تالیفات کوجن میں بہت کی تقریریں اطاعت کورنمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بہت کی تقریریں اطاعت کورنمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بھی ادرائی مرتبد میں نے یا دولایا۔ کرافسوس اس کا ارجمسوس نہیں ہوا۔''

(تبلغ رسالت ج يص اا، مجوء اشتبارات ج مهم ١٣)

تعارف کے بعد مرزا آنجمانی نے ایک اور ورخواست دی۔ وہ بھی قابل قدر اور لائق حمد ہے۔ اللہ اللہ حرام قرار دیا گیا اور اس کی ممانعت میں عرضائع کردی اور لاکھوں روپیای ایک پاک جذبے و ملیا میٹ کرنے میں صرف کیا گیا۔ گیا گیا۔ گروفا داری حکومت میں اور خوشنودی حکام میں گورنمنٹ کی راہ میں ہاں ہاں سرکار انگلفیہ کیا گیا۔ گروفا داری میں مرزا تا دیانی کا ایمانی جذب ہے تھا۔ وہ اپنا اور عزیز واقر ہا کا سرکٹو انا فرض اولین شارکت تھے۔ جان جائے پرواہ بین گراس آبائی خدمت گار خاندان کے نام پرحرف ند آئے کے اور سے تعیدت صرف مرزا آنجمانی ہی کی ندھی بلکہ نصف صدی سے زیادہ خاندان غلا ماں میں جلی آتی تھی۔ گربا وشاہ وقت کے ساتھ تو دیے تھیدت تھی۔ گران کے دیا ہوا تھا۔ گربا وشاہ وقت کے ساتھ تو دیے تھیدت تھی۔ گران کے دیفار مراور اس کے پاک خاندان کے ساتھ عداوت بھی وہ تھی۔ جس کی مثال خور عدد سے نہ طے۔ بھول پنجائی مصدات ۔

منھائی سے پیار اور حلوائی سے پیزار کیاخوب ہے بھلار زبانی جمع خرج کرنے سے کیا حاصل ہے۔ جب کہ سے علیہ السلام کے حق میں وہ وہ سنا کیں کہ کھنے کی بھیاریاں بھی ماند ہو کیں۔ ہمارے خیال میں رعقیدت بھی محض جھوٹی اور دکھاوا تھا۔ کیونکہ آپ کواپنا فوٹونظر آتا تھا کہ حکومت وقت کی جان سے زیادہ عزیز مسیح کے حق میں ہماری کم بختی سے کیا کیا نقل کیا۔ بہر حال عیب ڈھاھنے کے لئے خوشنودی حکام میں ایک نبی کی قلم سے کیا کیا ظہور ہوا۔ ذیل کی درخواست جو جناب لفٹنٹ گورز کی خدمت میں دی گئی۔ یہ پہتہ چلے گا کہ سے موعود اور مہدی معبود بننے کا خبط کبوں پیدا ہوا اور اصلی غرض وغایت کیا تھی۔ ناظرین کرام غور سے ملاحظ فرما کیں اور بھی تصویم زاکا ایک درخشاں رہے۔ مرزا آنجمانی کوسیح اور مہدی مان لیٹا بھی مسئلہ جہاد کا افکار کرنا ہے

"میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیا افکار کرنا ہے۔" معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ جھے سے اور مہدی مان لیٹا ہی مسئلہ جہاد کا افکار کرنا ہے۔"

ورخواست مرزا آنجانی بحضورنواب لفنت بهادرتبلیخ رسالت بریس ۱۱، مجموع اشتبارات ساس ۱۹)

قارئین کرام! آپ نے بخوبی سجھ لیا کہ جہاد کیوں حرام قرار دیا گیا۔ صرف اس لئے

کہسی طرح حکومت وقت اس گناہ عظیم سے (تو بین سے) پردہ پوٹی کرتی ہوئی قانونی مخلف میں نہ

سے لیکہ اپنااونی خدمتگاراور بے دام غلام تصور کرتی ہوئی شاہی حوصلے اور جگرے سے معاف کر

دے۔ اس کے بعد ایک اور سی ترثر پ جوفنانی الحکومت ہے بھی ملاحظ فرمائیں۔

مرزاآ نجمانی گورنمنٹ کی راہ میں جان دینے کوسعادت عظمی سجھتے تھے

"جناب عالی! التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا پسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر پچل ہے .....اس خود کاشتہ بودا کی نسبت جزم اورا حتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے ادرا پنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہر یانی کی نظر سے دیکھیں۔

خودكاشته بوده كى تعريف

مارے فائدان نے سرکاراگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے اور جان دیے سے فرت بیں کیااور شاب فرق ہے۔''

(درخواست مرزا آنجماني بحفورنواب لفنت كورز بهادر تبلغ رسالت ي عص ٢٠ ، مجوع اشتهارات ٢٠ ١٥٠)

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے مصوصاً آج کل کے انبیاء سے مسے قادیانی کی جامع کہ نبوت کے مسے قادیانی کی جامع کہ نبوت کے

پاک نام کی تذکیل رسالت کی تو بین اور پیامبری کے نام پیدے لگانے کا کام تو یقینا اللہ والوں کا کام تو یقینا اللہ والوں کا کام تھیں ۔ اللہ اللہ نیوں کے پہلوان خاکسار پیچرمنٹ کی روز قلم کا کیا کہنا۔ گور نرجز ل مرزا آنجہانی کی بطلان اتعلی کا انتصار کیا ہی بات پرموقوف ہے کہ کاسلیسی وخوشا کہ ، چاہلوی ، وجافت کی حدکر دی جائے ۔ جاو پیجا الفاظ کے تعین کی تمیز ہاتی شدر ہے اور وہ وہ نامہ دار الفاظ ہوا کہوں یا عمر أمنہ ہے گئی ہی برخشال جن کے والیس لینے اور معذرت خواہ ہونے پر بھی بدنا می کابد نما دھبہ یا کلنگ کا فیکہ پیشانی پر درخشال مرب ہی بیات کیا ہے۔ آخر بیخود کاشتہ پودا کیا بلا ہے۔ بھی اس کا مطلب بھی سوچا۔ بھی اس معمد کا حل بھی تاش کیا۔ گرکس کو فرصت ہے کہ سوچا ورکیا ضرورت ہے۔ جو یونی سروردی مول لے۔ اس لئے بھی کہ چندوں کے دھند سے اور مرزا کے بعند سے حقل کی لٹیا مدت ہوئی ڈ بو بھی اور رہے اس لئے بھی کہ چندوں کے دھند سے اور مرزا کے بعند سے حقل کی لٹیا مدت ہوئی ڈ بو بھی اور رہے سے جاس بخاری ڈ نٹے ہیں۔ اور اس کی آبیاری و تفاظت کا ٹھیکیدار حکومت وقت کو سے جو ہوئی ہی ہوئی کی دور کی اس کا موگا اور اس کی گرانی میں خون پیپندا کی کروے وہ درخت کی کا ہوگا اور اس کا گول اور اس کی گرانی میں خون پیپندا کی کروے وہ درخت کی کا ہوگا اور اس کی گرانی میں خون پیپندا کی کروے وہ درخت کی کا ہوگا اور اس کا گول اور اس کی کام آسے گا اور جب کہ پوداخود زبان حال سے بچار پکار کر یہ کہ دربا ہوں۔ جان کس کی ہے میری جان جگر کس کا ہے

آ نیرئبل سرکاری نبی نے اپنے اس بیان میں کمال بنی کردیا۔ واہ صاحب واہ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بیان تو گویا قادیانی غرجب کا نچوڑ ہے۔ اس میں بول تو تمام الفاظ بن قابل قدر میں ۔ مگر وہ فقرہ جس میں ایپل کی گئی ہے کہ بردی بی ذراا پنی ماما ؤں اورخواصوں کو کہدو کہ یہ بیگا نہ نیگا نہ اور اپنا بن ہے۔ کوشیر کو پوشین پہنے ہے۔ مگر پھر بھی اپنا بی ہے۔ اللہ اللہ سرکار مدنی تو بیفر ما کیں۔

"قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العلمین (انسعام:۱۶۲) "همری نماز اور قربانی میراجینا اور مرنا الله کے لئے ہے جو صاحب سارے جان کا ہے۔ ﴾

بہ صحیح کی محیداں ہوئے ہے۔ قبل ان صلاتی ونسکی محیدای و مماتی الملوکان لندن ""میری نماز اور قربائی میراجینا اور مرنا خداو تدان لندن کے لئے ہے۔" خوش تقدیر بلبل پیش کل کہتی ہے حال اپنا نہ قاصد کی ضرورت ہے نہ حاجت ہے کوترکی

#### میشی چهری مرزائی بدعقلی اور حماقت کی انتهاء (ازرشحات قلم چوہدری افغل حق معاحب ایم ایل یک لاہور)

دہقان کی حسرتاک ساہ ہوتی پرخون خون کے آنسونہ بہائے۔ جو کھیت کی جھاڑ

بوٹیوں کوا پی محنت کا حاصل اور قابل ذخیرہ جن قرار دے لے اس مسلمان کی بدعقلی اور حماقت اس

سے زیادہ کیا ہے۔ جومرزائیوں جیسی اسلام دخمن جماعت کواپنا قوت ہاز و بجھ لے کسی کی ریا کاری

سے انسان فریب کھا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کی بخ کئی کے کھلے عزائم رکھنے والی جماعت کوسینہ سے

لگائے رکھنا، سانپول کو آستیوں میں پرورش کرنے کے برابر ہے۔ مرزائی کو اسلام دوست بھنا

دھوکہ کھا جانے کی ہات نہیں۔ بلکہ تھا تُق کواپنی ہٹ دھری پر قربان کرتا ہے میں مانتا ہوں کہ جھے

دہی علوم پر عبورتیس۔ مگر خربب کے ملمبر داران کی دیں دشمن سے نالاں ہیں اور وہ کون سامسلمان

ہرسے سے ان کی دشنی نہیں۔ ہمارے معاصران کولا کھا بناؤ۔ مگران کافتو کی بھی رہےگا۔

"ساری دنیا ہماری دخمن ہے۔ بعض لوگ جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ حالانکہ شاباش کہتے ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک فخص خواہ وہ ہم سے گئی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا۔ ہماراوشمن ہے۔"
ہماراوشمن ہے۔"

ہیں تو یہ ہاک دودن کا مہمان ہے۔ کیاا عتبار کہ بیٹی چمری کیلج سے لگ کر کب جدا ہوجائے۔
مرزائیت سے اشحاد کے حتمٰی مسلمان اس حقیقت کبرگا کو کون نظر انداز کردیتے ہیں کہ
اس ند ہب کی بنیا دافتر اق پر ہے۔ حضو تعلقہ مرور کا نئات نے خدا سے تھم پاکر ختم نبوت کا دعو کا لیا۔ تاکہ آئندہ ملت اسلامی تنگف ببیوں کے دعو کا لیا م پر تشیم ہونے سے بھی رہے اور ہر مسلمان کو میلغ قر اردیا۔ تاکہ باتی ندا ہب کے پیرو بندر تنگا اسلام قبول کر کے لوائے محمی کے نتیج ہوجا کیں۔ کون نہیں جات کہ ملک اور ند ہب کی حد بند یوں کے علاوہ اختکا ف ند ہب سب بحد بوی حد بندی عداف نہیوں اور سولوں کی پیروی کی بناء پر ہے۔ قادیا نی ند ہب کا دعو کی ورحقیقت تاج مصطفوی تعلقہ پر ہاتھ کہ دولوں کی پیروی کی بناء پر ہے۔ قادیا نی ند ہب کا دعو کی ورحقیقت تاج مصطفوی تعلقہ پر ہاتھ کہ دولوں کی پیروی کی بناء پر ہے۔ قادیا نی ند ہب کا دعو کی ورحقیقت تاج مصطفوی تعلقہ پر ہاتھ کہ دولوں کی پیروی کی بناء پر ہے۔ قادیا نی ند ہب کا دعو کی اجازت دیں۔ لیکن پنجاب کی اکثریت کے لیں اور فتنہ پر دار کو اسلامی شیرازہ بھیر نے کی کھی اجازت دیں۔ لیکن پنجاب کی اکثریت کے محموم خرائے محمد رسول الشفائی کی تمام انسان کے لئے موجوم خطرے سے باتاب ہوجا کیں۔ خداصم فرمائے محمد رسول الشفائی کی تمام انسان کے لئے کا فی ہیں۔ غضب خدا کا مرزا قادیا نی درمیان سے ہا تک لگا دے کہ ۔

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبط باشد

(ترياق القلوب ص منز ائن ج ١٥ص ١٣٣)

مرزاغلام احمد قادیانی کی ایسی جسارت پراحتجاج کرنے کی بجائے خود آکسیں نچی کر
لی جا کیں۔مباداان کے دل تبہارے اقدام سے مجروح ہو جا کیں۔ وہ ملت اسلامیہ کونقسان
پہنچا کیں۔ سرور عالم محمد رسول الشفائلہ کے منہ آکیں۔ بالکل معاف مگر پنجاب میں تبہاری
اکثریت کوموہوم خطرہ لاحق نہ ہوجائے۔اگر ند بہب کی ذات اور ملت کی بربادی کوخاطر میں ندلاکر
مرزائیوں کوساتھ ملانے پرکسی کواصرار ہے تو مجلس احرار کا ایسی تو توں سے مقابلہ کرتے رہنا سب
مرزائیوں کوساتھ ملانے پرکسی کواصرار ہے تو مجلس احرار کا ایسی تو توں سے مقابلہ کرتے رہنا سب
ہوتو آگاہ کرنا ضروری ہے۔

مرزائیوں کے مرکز قادیان میں ان کی سیاسی اخلاق کا نظارہ دیکھو۔ برسول سے مسلمانوں کو بدترین مصیبتوں میں جتلا کررکھا ہے۔ محمد رسول اللھ اللہ کی نبوت میں مرزاغلام احمد قادیانی کوساجمی نہ کرنے کے جرم میں اراضی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ غریب مسلمانوں کا کوئی سانس خطرے سے خالی نہیں جاتا۔ لاہور میں بیٹھ کرمرزائیوں کوامن پہندی کی سندکوئی عطاء

كرتار ب\_ مرائكريزى عدالت كافيعله شاہرعاول ب\_

انہوں نے اپنے دائل دوسروں سے منوانے ادرائی جماعت کوتر تی دینے کے لئے
ایسے حربوں کا استعال شروع کیا۔ جنہیں ٹاپندیدہ کہاجائے گا۔ جن لوگوں نے قادیانوں کی
جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ انہیں مقاطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے
بھی کمروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے دے کر دہشت انگیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسااوقات انہوں
نے ان دھمکیوں کھمکی جامہ بہنا کرائی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ (فیصلہ مشرکھوسلہ)

خدابہتر جانا ہے کہ واقعات کے اظہار ش نیکے کے برابر مبالفہیں کیا گیا۔ ایسے بے فیض گروہ سے فیض کی امید اوران سے دوئی کی توقع آ زمائے ہوئے کو آ زما کر ذلت کا مند دیکھنا ہے۔ ان نوشتی اور المناک شورہ پیشتی کی داستان مبابلہ والوں سے پوچھو۔ شہید محمد حسین کے پسما ندگاں سے دریافت کرو۔ مسلمانوں کی جان پرچھریاں چلانے والوں کو اخبار کے دفتر میں قلم چلا کر بری الذمہ نہیں کیا جاسکا مجلس احرار کی قادیان کے مخالف سرگرمیوں پرکوئی کتنی پھیتیاں اثرائے لیکن مجلس احرار کی تعلی کو بھول نہیں سکتی کہ جب اس نے برطا کہا۔

'' قادیان میں ایک غیراحمدی کا وجوداس کے لئے باعث تر دد ہے۔''اس کے ساتھ کوئی شوق سے محبت کی پینگیں بڑھائے میمرسی ایک فخض کی راہ ورسم مرزائیوں کے خطرنا ک عزائم کوردک نہیں سکتی۔

وہ مسلمان اخبار نولیں جومرز ائیوں کے خلاف آواز سنتے ہی اندھے کا لڑھ تھمانا شروع کردیتے ہیں اور جو بولے اس کی تواضع کرنے میں بخل نہیں کرتے ۔ شایداس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ مسلمانوں کومرز ائی منصرف ذہبی لحاظ سے کافر اور سیاس لحاظ سے دشمن سجھتے ہیں۔ بلکہ اقتصادی طور پر دشمن کا ساسلوک کرتے ہیں۔ ہرمرز ائی مرز ائی سرز ائی سے خرید وفروخت پر مجبور ہے۔ خلاف ورزی کرنے والاسخت سز اکا مستوجب ہے۔ مرز ائیوں کے بائیکاٹ کا معالمہ سیدعطا واللہ شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں زیر بحث رہا ہے۔ مرز ائی سرکلری نقل شاید ہمارے کوتاہ بین شاہو جا کیں۔ خالفوں کی آئیسیں کھول دے اور وہ مجلس احرار کی دور بنی کے قائل ہوجا کیں۔

نقل اقرارنامه

"سودااحمه يول سے خريدول كا"

قادیان کی احمدید جماعت نے جومعاہدہ ترقی تجارت تجویز کیا ہے۔ مجمع منظور ہے میں

اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور قادیانی مدیر تجارت جو تھم کی چیز کے بھم پہنچانے کا دیں گے۔ اس کی تجاری کوں گا اور جو تھم نا ظرامور عامد دیں گے۔ اس کی بلا چون وچرافیل کروں گا۔ نیز جو اور ہدایات وقا فو قا جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا۔ اگر بش کی تھم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جریا نہ جو میز ہوگا وہ ادا کروں گا۔ بش عبد کرتا ہوں کہ جو میرا جھڑا احمد یوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمد بد (مرزابشیر) کا فیصلہ میرے لئے جس ہوگا۔ ہر شم کا سودا احمد یوں سے خریدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت بین ۴ روپیہ سے لے کر مدارہ پیدیت جریا نہ دو پیہ ضبط میں ہوجائے تو بچھے اس کی والی کا حق نہ ہوگا۔ نیز بیس عبد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی مخالف جلس بیس بھی شریک نہ ہوں گا۔ اگر میرا جمع شدہ روپیہ ضبط ہوجائے تو بچھے اس کی والی کا حق نہ ہوگا۔ نیز بیس عبد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی مخالف جلس بیس بھی شریک نہ ہوں گا۔

ویکھا آپ نے بیوی بڑے پیار محبت سے نتھ کی فرمائش کررہی ہے اور میاں تاک کاٹنے کی فکریش لگا ہوا ہے۔مسلمان ومرزائیوں کوساتھ ملانے کے لئے بے تاب ہیں اور مرزائی مسلمانوں کے ہائیکاٹ پڑٹل پیراہیں۔

کوئی صاحب عقل ایک بدعقل کے پاس سے گذرا۔ دیکھا کہ وہ قیمتی جواہرات کو گھر کے باہر پھینک رہا ہے اور کوئلوں کوسات پر دول میں چھپا کرا حتیا طے الماری میں بند کر رہا ہے۔ عقل مند کا دل اس کی حمافت کو دیکھ کر گئی گیا۔ بولاعقل کے اندھے ان لعل وجواہر کوسمیٹ ان میں سے ایک ایک در شاہوار ہے۔ تیرے آیا واجد اونے خون پسیندا یک کرکے بید دولت جمع کی ہوگی۔ تھے سے زیادہ بدعقل اور پر از حمافت اور کون۔ جو .....

صاحب ہوش کی ہات خم نہ ہوئی تھی کہ وہ عقل سے عاری پلٹ کر بولا۔اسے صاحب علم وعقل ، مجھ بدعقل کی ہیں تار اربرعقل اور حافت کے بھی مدارج ہیں۔ بعقل مقدسین ہیں ان کا درجہ جھے سے بلند ہے۔ جو قادیان کی چولی کو کمہ کے دامن سے باندھنا چاہتے ہیں اور پنجاب کی اکثریت کے موہوم خطرہ کی بنا پر قادیا نبول کا سرسینے سے لگا کر اسلام اور دنیائے اسلام کے متعلق ان کے خوفتا ک ارادوں کو بھول جاتے ہیں۔

عبرت مسلمانوں کے حال پرخون کے آنسوکیوں ندر دو ہے۔ جن کی مؤمنانہ فراست سلب کر کی گئی اور کھوٹے کھرے کی بچان ان سے چھین کی گئی۔ وہ دوست جوکل اسلامی سلطنوں کی این سے اینٹ سے اینٹ جے دیکھ کر بے تاب ہو گئے سے اور حکومت کے غمہ کا شکار ہوکر پابنڈ سلاسل کر دیے گئے ہے۔ آج وہی قادیانی اتحاد کے علمبردار بن مجے ۔ ان کے تفریہ

قرار دینے کے ہاوجودال حجر خیشہ کو ہارآ ور کرنے میں مدودے رہے ہیں۔ حالانکہ مرزائی سیای طورے اسلام کاسب سے براحریف ہے اور انہیں ان دولتوں کی پشت بنائی حاصل ہے۔جن کا

قعروسطوت اسلامي سلطنول كحنذرات وتغير مواس

جنك فرنك كاوه الم آ فرين زمانه جب دامان خلافت تارتار بوكر اسلامي عظمت كاعلم سرتکوں مور ہا تھا اورصلیب، ہلال کے خلاف کامیاب جنگ کر کےصدیوں کے بعد بیت المقدیل واليس لين يس معروف تحى اورمشرق ومغرب من براسلامي كمرغم كده يناموا تعايين اس زمانه من مرزائيت اسلام كى فكست يراييخ مركز قاديان بين جشن شاد مانى منار بي تتى\_

قاديان مين جشن مسرت

''سلارتاریخ جس وقت جرمنی کے شرا نظامنظور کر لینے اور التوائے جنگ کے کاغذیر وستظ موجانے کی اطلاع قادیان بیٹی تو خوثی اور انساط کی ایک لہر برتی سرعت کے ساتھ تمام لو کول کے قلوب میں سرایت کر می اور جس نے اس خبر کوسنا نہایت شاداں وفر حال ہوا۔ دونوں سکولوں المجمن ترتی اسلام اور صدر المجمن احمدیہ کے دفاتر میں تنطیل کر دی گئے۔ بعد نماز عصر مبحد مبارک میں ایک جلسہ ہوا۔جس میں مولانا مولوی سید محد سر درشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے واعت احدیدی طرف سے گورنمنٹ برطانید کی فقح وقعرت پردلی خوشی کا ظہار کیا اوراس فقر ، جماعت احمد بيك اخراض ومقاصد كے لئے نہايت فائده بخش بتايا۔

-حغرت خلیفته اسی فانی ایده الله کی طرف سے مبارک باد کے تار بیم بھی کئے اور حضور نے یا نج سورویدا ظبارمسرت کے طور پرڈیٹ کشنرصاحب بہادر گورداسپور کی خدمت میں مجوایا کہ آپ جہال پندفر مائیں۔خرچ کریں۔ پیشتر از یہ چندروز ہوئے کہ ٹری اور .... کے ہتھیار والنے ک خوشی میں حضور نے یا چے ہزار رویے جنگی اغراض کے لئے وی کمشنر صاحب کی خدمت مرتجوا اتنا." (الغضل مرورق ج٧ نمبر٢٥م ١٠١١رنومبر١٩١٨)

ارباب بعيرت بين سے كوئى يون نسجھ لے كه يبيشن،جشن نوروز تھا كه اس بين سب نے ریک کمیلا اور ارباب غرض سب بی شامل ہوئے فیس بد بات نہیں بلد حقیقت بد ہے کہ الكريزى ساست كاال تجر خبيشك ساته خاص بيند ب-اى لئة ان كى ريشه دوانيال اسلام كى جر پر کلباڑا ثابت موری میں ۔ اسلام میں فرقے بے شک میں ۔ لیکن مرزائیت کلفن اسلام کے اے دو امریک 'ے بچوکوئی وشمن راہ جاتے ہارے ہرے بھرے باغ میں مجینک میا ہے۔ یا در کھو جوں جوں بیتل بڑھے کی۔ تون تون اسلام مرور ہوگا۔

#### مرز امحمود كااعلان ضروري

"ایک بات جس کا فوراآپ لوگول تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس وقت کہنی چا ہتا ہوں اوروہ یہ کہ سلسلہ احمد یہ کا گورنمنٹ برطانہ ہے۔ جو تعلق ہے۔ وہ باتی تمام جماعتوں سے زالا ہے۔ ہمارے حالات بی اس سم کے ہیں کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کر بطانیہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگے قدم برخ جانے کا موقعہ ہواور اس کو خدانخواستہ اگر کوئی نقصان پنچ تو اس صدمہ ہے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لئے شریعت اسلام اور حضرت کوئی نقصان پنچ تو اس صدمہ ہے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لئے شریعت اسلام اور حضرت کہ کہ محک موجود علیہ السلام کے احکام کے ماتحت اور خود اپنے فوائد کی حفاظت کے لئے اس وقت جب کہ جنگ وجدل جاری ہے۔ ہماری جماعت کا فرض ہے کہ دہ ہر ممکن طریق سے گورنمنٹ کی مدد کر سے۔ "

کون نہیں جان کہ اگریز کا نزلہ مسلمان کے عضوضعیف پرگر تاہے۔اس لئے مرز اللکار کر نتاہے کہ مرز اللکار کر نتاہے کہ مرز اللکار کر نتاہے کہ مرکز السکار کر نتاہے کہ مرکز السکا خود کا شتہ پوداجائے گا۔ اس پودے کی تمہانی کے لئے انگریزی مالی کی تمنار ہتی ہے۔ باوا اپنی تمناؤں میں مرکبا۔ بیٹا اپنی خواہشوں پر بسر اوقات کر رہاہے۔ایک عاقبت نا اندیش مسلمان ہے کہ دشمن کی چھری اپنے گئے بر پھیرر ہاہے۔

اگریزوں کی فتح ہماری فتح ہے

"جماعت احمدید کے نہایت خوشی کا مقام ہے کہ جنگ میں اگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی میں اگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی اور اس خوشی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگریزوں کی قوم ہماری محسن ہواوراس کی فتح ہماری فتح ہماری فتح ہماری فتح ہمارے میں علیہ السلام کی دعا نہایت زبردست رنگ میں قبول ہوئی اور صحابہ کی طرح یو مدند یفرح المؤمنون بنصر الله کا انعام ہمیں عطاء ہوا۔"

(ريويوج ١٩١٨ مبر١٩١٥)

کون بدائدیش ہے جواپوں کو بیگانہ کہے۔ گمر ہر بیگانہ کواپنا جان لیں دنیا و بن کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے تمہاری مصلحت شناس عقل میری معروضات کو پائے استحقار سے ممکن ہے۔ ممکن ہے تمہاری مصلحت شناس عقل میرک معروضات کو پائے استحقاد کر جاغاں کرے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس نکل جانے برجشن منائے گا۔

مرزا قادياني عورت تنصيامرد

ان حالات کی موجودگی میں ان واقعات کی روشنی میں ایسے توی ولائل کے ہوتے

ہوئے ایسے منور برا بین کے ملتے ہوئے کسی کوا نکار کا موقعہ یا نہ ماننے کی مخبائش ہو کتی ہے کہ پنجا بی نبوت کن حالات کی بناء پر بنی تھی اور کس بھولے پن اور سادگی وعمد کی سے اس سلسلہ رسالت کونبھا یا گیا۔

ری سے رہوی ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی بھی ایک عجیب زندگی تھی۔اس میں بیسوں ایسے نادرہ واقعات ملتے ہیں۔جن کے مطالعہ سے بے اختیار انسی آتی ہے اور ضبط کرنے پر بھی ضبط نہیں ہوتی۔

ان کی تاریخ اورمشاہدات سے یہ پتہ لگا نامشکل ہوجا تا ہے کہ وہ مورت تھے یامرد،
حیرا گئی آتی ہے کہ کیا کھیں اور کیا کہیں۔مرزا قادیانی کے واقعات ہم کس طرح قلمبند کریں اور کس
حیثیت سے انہیں توم کے سامنے پیش کریں۔امید ہے کہ اس صورت حالات کے مشاہدہ کے بعد
قوم کے بزرگ ہمیں بیرتانے کی زحت کوارافر ما کیں مے کدوہ صنف نازک تو نہ تھے۔ کیونکہ ہمیں
طبقہ نسواں کے بعض خواص خصوصی مجبور کرتے ہیں کہ ہم انہیں عورت کا درجہ دیں۔

بیر میں کی داخیہ قارئین کرام کی واقفیت کے لئے ہم تضویر مرزا کا پررخ بھی پیش کرتے ہیں۔ مرزا تا دیانی کا بردے میں نشو ونما یا نا

ایمان کے دشمن ہیں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

(کشتی نوح ص ۲۷ بخزائن ج۹ اص ۵) پر فر ماتے ہیں کہ:

'' دو برس تک میں نے صفت مریمیت میں پرورش پائی اور پردے میں نشو ونما پاتا رہا۔'' توب توب مرزا اور پردے میں مقید عیاد آباللہ صفات صدیقہ اور متبئی قادیان ان کا حامل \_ مریم نہیں ہندہ وجعدہ ہوگی \_ ہے کوئی سے کالال سو محتے جو کہ ہمیں بیر بتانے کی زحمت موارا کرے کہ وہ کون سے زمانے میں مرزا قادیانی پرنسوانیت آئی اور پردہ نشین ہوئے اور وہ بھی کامل دو برس تک ۔

#### مرزا قادیانی حاکضہ عورت کے روپ میں

ترحقیقت الدی سسم انزائن ج۲۲م ۵۸۱) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے۔ 'بابوالی پخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کہ کسی پلیدی اور ناپاکی پراطلاع پائے۔ مگر خداتعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گاجومتواتر ہوں کے اور تھے میں چین نہیں بلکدوہ بچے ہوگیا۔''

ہی میں ور بات اور سوال میں است کا انتہاں ۔ بلکہ وضاحت سے اس بات کا اقرار مندرجہ بالاعبارت کسی مزید تشریح کی ہتاج نہیں۔ بلکہ وضاحت سے اس بات کا اقرار کرلیا گیا ہے کہ وہ چین نہیں رہا۔ بلکہ اب تو صاف بچے بن گیا ہے۔ سجان اللہ میہ بیں پنجا بی رسالت

کے کر شماور نبوت کے دلائل

کم بخت بابوالهی بخش کوسوجمی بھی تو کیاسوجمی اور دیکھا بھی تو کیا دیکھا۔ مرزا قادیا نی
کاحیض ونفاس، اوروہ بھی کن دنوں میں جب کہ بھارے بنجانی کی ایام مامواری کی مصیبت میں
دوجار تھے۔ تف ہے ظالم تیرے ویکھنے اور پردہ دری کرنے پر۔ مقام شکر ہے کہ تیری پھوٹی
آ تکھیں کسی پلیدی ونا پاکی کو کماحقہ، ندد کھیسکس۔ ورنہ سرکاری نبی جی کا خدا جومرزا قادیانی سے
اظہار جو لیت کرتا ہے۔ (الہام) تیری اکوئٹی ونی کوخاک میں ملادیتا۔

ظالم دیمنے کی چیز تو انعامات ہیں وہ دیکھ بھلامیاں کیار کھا ہے اب حیف کے دن مسے اب تو گود بھر پھی اور چاند سابچہ ہونے کو ہے اور پھر وہ بچہ جو مرزاتی کی بھول بھیلیوں سے منصر شہود برآیا ہواغائب ہوجائے۔

> یامظهرالعجانب بچهمعهزچه کے غانب

مرزا قادیانی کس طرح حاملہ ہوئے

آپ کے ایک مخلص مرید جناب قاضی یا رحمه صاحب بی ۔اے۔ایل ۔ایل ۔ بی اپنے ٹریکٹ موسومہ اسلامی قربانی ص ۱۱ میں رقسطر از ہیں کہ:

''آپ پر (مرزا آنجهانی) اس طرح حالت طاری ہوئی که گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا ظہار فر مایا۔''

بیررزای امت کوکیا ہوگیا اور پڑھے کھوں کی عقلیں گھاس چرنے کئیں ہے جارے مرزا کوعورت بنا کرہی چھوڑا۔ کم بختوں کا برا ہو کہ کتوری اور کچلے کھانے والے ساٹھ سالہ پیرمرد کو عورت کے فرائض اور وہ بھی مجوبہ خدا میں اوا کرنے پڑے نعوذ باللہ! اللہ معاف کرے۔ اصل میں بچارے مرید کیا کریں جب کہ نبوت ہی بے پیندے کا لوٹا بن رہی ہو۔ اب نبی صاحب نے نہائی تعلق کا اور نا قائل اظہار کا ٹا نکہ بھی جڑ دیا۔ میرے خیال میں مرزا قادیانی کا میہ ہرگز دلی مثا معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے مرید انہیں عورت کا ورجہ دیں۔ بلکہ آپ کا مطلب تقدیں جمانا تھا کہ مرید سے محیس کہ مرز ااور خدا میں ایک ایسا گھر انعلق ہے۔ جو بقول شخصی کہ مرز ااور خدا میں ایک ایسا گھر انعلق ہے۔ جو بقول شخصی کہ مرز ااور خدا میں آئی ایسا کہ انعلق ہے۔ جو بقول شخصی کہ مرز ااور خدا میں گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری اور اس کی تھمدین اس کوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

البامات

''انىت مىنى وانا منك ''(حقىقت الوقىص ۱۲۶ نزائن ج۲۲ص ۷۷)''توجھ سے اور پىل تھے سے ہول۔''

"انت من ماننا وهم من فشل "(اربین نبرس ۳۴، فزائن جدام ۳۲۳)" تو مارے پانی سے ہور ہاتی اور ہاتی لوگ شکل سے۔"

"انت اسمى اعلى "(اربعين برسم ٢٠٠٠ بن ان ١٥٥٥ مرد الوحيرا المرز الوحيرا سب سے بوانام ہے۔ اسم اعظم -"

"اسمع ولدى" (البشركاج اص ٢٩)" المرسر بينيس"

"انت منی بمنزلة توحیدی وتفرید "(اربین نبراس بنزان شاء ا ص۳۵)" توجهد ایا ب جیرامری توحید"

ان تعلقات مخصوصہ کی بناء پر مرزا قادیانی کو خدا سے گہراتعلق تھا۔ وہ خدا کی وحدت تھے۔ وہ خدا کے پانی سے تھے۔ وہ خدا کے ہتے خداان میں سے تھا۔ وہ خدا سے تھے۔ وہ خدا کے اسم اعظم تھے۔ گرکم بخت مرید یہ سمجھے کہ نہائی تعلق ونا قابل بیان یہی ہوسکتا ہے کہ وہ محبوبہ خدا تھے۔ خدا سمجھے ان لوگوں کو ،اصل میں مرزا قادیانی کا کلام سلطان انعلی پر بنی ہے۔ اس کو ایرا غیرانھو خیرا نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں صاحب بزاد ماغ جا ہے یا بزاصاحب جا ہے۔

بک کیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھ خدا کرے کوئی

تہذیب مانع ہے کہ رجولیت کی تشریح بیان کروں۔ بہر حال اتنا کہنے سے نہیں رک سکتا کہ اس سے بڑھ کر کمینہ تملہ اور اوباشانہ بہتان اور کیا ہوسکتا ہے۔ نعوذ باللہ! خدا کی ذات والا تبار بھی مرزا کی امت سے نہ بچ سکی۔ ایسا فاسد خیال ایسا لغوعقیدہ بخدا میں نے کسی منہ بھٹ زبان دراز سے آج تک نہیں سنااور آئندہ کے لئے بھی مولا کریم ان خرافات سے محفوظ رکھے۔

قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے ہنس کے بولی آپ بی کی دریا سالی ہوں میں مرزا قادیانی کا خداسے ایک نہائی تعلق جوقائل بیان نہیں

(براہین احمد یدهد پنجم ۱۳ بزائن جامع ۸۱) پرارشاد موتا ہے کہ: '' جھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جوقابل بیان نہیں۔'' م ۵ الله الله الله التحديده اور مخفی تعلق اوروه بھی تا قابل اظهار کہیں یکی تو نہیں جس کی پرده وری قامنی صاحب کے ہاتھوں ہوئی ۔عیاذ آباللہ! الہا مات مرز ا

مرزا قادیانی کی سوائے حیات بھی کیا مزے کی زندگی تھی۔ اسے بھول بھلیاں کہا جائے توزیادہ موزوں اورانسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی حیات میں عجب بے تکی کیس ملتی ہیں۔ جن کا نہ مرہ نہ یا دائر بندیا دان از ہے نہ انجام۔ ایک سلسلہ لاا متابی ہے جو تم ہونے کوئیس آتا۔ ایک بے مرعا ربط افسانہ ہے جس کا نتیجہ سوائے مع خراش اور توضع اوقات کے کھوئیس لگلا۔ ایک بے مرعا آرزو، ایک بے لذت گناہ ہ ایک بے معنی کلام جو خود اللم کے لئے سوہان روح ہو، اور جس کی تغییم واقعات کی رونمائی کے بعد چہاں کی جائے۔ کیا خاک الہام ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک المبار میں۔ ملاحظ فرمائیں:

خاکسار پیپرمنٹ (تذکرہ ص ۵۲۷) ہماری قسست ایتوار (تذکرہ ص ۵۲۰) کمترین کا بیرا ا غرق (البشری ج م ص ۱۲۱) بیل سوتے سوتے جہنم بیل پڑ گیا۔ (البشری ج م ص ۹۵) ایک بیشرم لا موریس ہے۔ (تذکرہ ص ۲۰۰۷) دو پل ٹوٹ کئے۔ (تذکرہ ص ۲۹۴) دو همیتر ٹوٹ کئے ۔ (البشری ج م ۲۰۰۰)

بیسلسلة بزاروں کی تعداد میں مرزا کی مقدس کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور ان ہی مقفع اور مقطع عبارتوں کو الہام کا مرتبہ نعیب ہوا۔ جن پرامت مرزائید آج ناز کررہی ہے اور بھی خوبیاں بین جن کی خوشی میں امت باولی ہورہی ہے۔ مجمد میں نہیں آتاوہ اسے کیا سجد چکی اور کس پر کپڑے مجاڑ کرآ ہے سے باہر ہوئی جاتی ہے۔

مرزا قادیانی کی تصویرایک اور پہلو سے بھی دیکھتے بقینا سے سادگی آپ کو پیند آئے گ اور وجدیش لائے گی۔

معجزه كرمكابي

مرزا قادیانی کے بیٹھلے صاحبزاد ہے بشیراحمدنے اہا کی سیرت کھی ہے۔اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ایک دفعہ کوئی فخص آپ کے لئے (مرزا قادیانی) گرگابی لے آیا۔ آپ نے مکن لی۔ مگراس کے الٹے سید ھے پاؤں کا آپ کو پیٹنیس لگنا تھا۔ کی دفعہ الٹی مہمن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑجا تا تو تنگ ہوکرفر ماتے ہیں۔ان (انگریزوں) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے لئے اللے سید معے پاؤل کی شناخت کے لئے نشان لگا دیئے تھے۔ گر باوجوداس کے آپ الٹاسید ما کہن لیتے تھے۔'' (رواہ بشرر رواہ شرر رواہ مرزائیہ سیرت المہدی حصالال م عرواہ نہر ۸۳)

مندرجه بالاحواله سے نشان نبوت نیکتی ہے اور حافظہ اور ذبانت کا پیتہ چلتا ہے۔اور کیوں

نہ چلے آخر آپ تمام بھٹل ہوئی دنیا کوراہ راست پرلانے کے لئے مامور کئے گئے تھے۔ایک اور شیر بی بھی چکھئے۔ آخر میدہدیث مرزاہے بڑی ہی متبرک اور مزے کی چیزہے۔

رومانی گھڑی معجزہ

دوبهم الله الرحمٰ الرحمٰ الرحم إبيان كيا جھ سے مياں عبد الله سنورى نے ايك دفعه كى فخض نے حضرت صاحب كوايك جبى كمرى تخددى \_حضرت صاحب اس كورو مال ميں بائد هكر جيب ميں ركھتے تھے۔ زنجيرنبيں لگاتے تھے اور جب وقت ديكھنا ہوتا تھا تو كھڑى نكال كرايك كے ہند سے لينى عدد سے كن كروقت كا پته لگاتے تھے اور الكى ركھكر ہند سے كنتے تھے اور منہ يں بھى كنتے جاتے تھے \_كھڑى ديكھتے ہى بچپان نہ سكتے تھے \_مياں عبد الله صاحب نے بيان كيا كرآ پكا

جيب سے محرى نكال كراس طرح ثاركرنا مجھے بہت بى بيارامعلوم بوتا تھا۔"

(سيرت المهدى حصداة لص ١٨٠ روايت نبر١٢٥)

سجان اللہ قادیانی نبوت کے کیائی کرشے تھے۔ کس قدرسادگی ہے۔ ہمارے خیال میں امت کولازم ہے کہ سنت مرزا پر پوراپوراعمل کر کے تواب حاصل کریں۔ پاپوش عموماً الٹائی پہنا کریں ادر کہیں پاؤں ٹل جائے توسعادت عظمے تصور کریں ادر گھڑی کو بھی اس صورت انداز میں استعال کیا کریں۔ ایک ادر فکو ذبھی تماشہ کیجئے۔

افكاروحوادث

اولارو وادت

"ایک دفعہ کی حالت یادآئی کہ اگریزی میں بیالہام ہوا۔"آئی لویؤ" یعنی میں تم سے
مجت کرتا ہوں۔ پھر بیالہام ہوا۔"آئی ایم ودیؤ" یعنی میں تمہار بساتھ ہوں۔ پھر بیالہام ہوا۔
"آئی شیل ہیلپ یؤ" یعنی میں تمہاری مددد کروں گا۔ پھرالہام ہوا" آئی کین وہائے، آئی ول ڈؤ"
یعنی میں کرسکتا ہوں جو چا ہوں گا۔ پھراس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے بدن کانپ اٹھا
الہام ہوا" دی کین وہائے وی ول ڈؤ" یعنی ہم کرسکتے ہیں جو چا ہیں گے اوراس کا ایسالہجہ اور تلفظ
معلوم ہوا کہ گویاایک اگریز ہے جوسر پر کھڑ ابول رہا ہے۔"

(برابین احمدیش ۴۸، حاشید درحاشید بخز ائن جام ا۵۵)

کم بخت بیچی بیچی براگتاخ تھا۔کیااسے میمعلوم ندتھا کہ: نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارید

مرزاخدا کی بیوی بن کئی

'' حضرت مینج موعود (مرزا قادیانی آنجهانی) نے ایک موقعہ پراپٹی حالت بیفر مائی ہے کہ کشف کی حالت مجھ پرائی طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا ظہار فرمایا۔'' (اسلامی قربانی مسالہ معنفہ قاضی یار عمر قادیانی مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر)۔

مرزائو! ایمان سے خدالگتی کہو کہ مرزا قادیانی صنف نازک تو نہ تھے۔ مگر میرمجوبہ خدا بننے کا خبط کیا سایا۔ کیا یہ پنجابی نبوت کی ضح الدماغی کی بتین دلیل نہیں۔ خدارا سوچو کہ یہ کیا مور ہاہے۔

مرزائي خدا

قبل اس کے کہ میں مرزا قادیانی کا فقاب عربیاں کروں اور سیح تصویر مرزا چیش کروں میں بیمناسب سجمتا ہوں کہ مرزائی خدا کا فوٹو بھی گئے ہاتھ قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے پیش کردوں \_ پس مہر ہانی کر کے اس کو بھی ملاحظ فرما کیں ۔

#### مرزاخداكاكان

''انت منی بمنزلة سمعی ''اےمرزاتو جھے ایباہ جیسا کہ بمزلہ میرے کانوں کے۔ (اخبار البدرة دیان ۲۱ رجنوری ۱۹۰۸ و، البشری جم ۱۲۹)

## مرزاخداکے لئے چمکتا ہواستارہ

"انت منى بمنزلة النجم الثاقب "المرزاتوجه السام بعياكه قب النام من النام بعد البارة المركان ال

"انت منى بمنزلة موسى "اعمرداتو محص اليا به جيرا كموى عليه المرام (البشرى ٢٣ص ١٦١٠) خباد الرده ادار يل ١٩٠٥)

تواورنبين مين اورنبين

''انست مسنی وانا منك ظهورك ظهوری''اےمرزاتو بچھسے ہےاوریٹل تچھ سے ہوں۔اےمرزا تیراظاہرہونا کویامیراظاہرہونا ہے۔(معالمہواصدہے)

(اخبارالبدرقاديان١١رمارچ٥٠٤ء،البشرى ج٢ص١٢١)

## مرزاخدا كاابل بيت

اردوالهام: "اے میرے الل بیت خداته میں شرہے محفوظ رکھے۔"

(اخبارالبدرقاد يان ١٦مارچ ٥٠ ١م، البشري ج ٢ص ١٢٥)

مرزاسے زیادہ کوئی سعادت مندنہیں

"من المدنى هو اسعد منك "اسمرزاوه كون بج وتحصد نياده سعادت مند (اخبار البدرة ديان ۱۵ رفرورى ١٩٠٥م، البشر كان ٢٥ م ١٢٢٠)

مرزاخداکے بروز میں

مرزا کاد یکھناخدا کاد یکھناہے

اینما تولوا فثم وجه الله "اسمرزاجس طرف تیرامنه وگاس طرح ضدابمی مندکرےگا۔" (البشری جم ۱۰۸)

اردوالہام کیا کہتاہے

"جس سے تو (مرزا) پیار کرتا ہے ہیں اس سے بہت پیار کروں گا۔ جس سے تو ناراض ہوںگا۔" (اخبار البدر قادیان ۹ رمارچ۲ ۱۹۰۰ء، البشریٰ جس ۱۰۸)

مرزاجا ندمرزاسورج

"یا قمر یا شمس انت منی وانا منك "اے میرے چا شداے میرے سورج تو جھسے ہاور میں تھے سے ہول ـ" (اخبار البدرقادیان ۲۷رد مبر ۱۹۰۵ء، البشری جسم ۱۰۳ مرز اخدا کا عرش تھا

''انت منی بمنزلة لا يعلمها الخلق انت منی بمنزلة عرشی ''اےمرزا تیری منزلت میرے نزد یک الی ہے جے خلقت نہیں جائی۔ تو جھ سے بمز لدمیرے عش کے ہے۔'' (اخبارالبدرتادیان، ۲۰۱۲ پر بل ۱۹۰۳ء، البشری می ۲۵س۰۹۰)

مرزا كاجأ كتابهوتااورنماز يزهتاخدا

''اصلی واصوم اسهر وانام واجعل لا انوار القدوم واعطینك ما يدوم ''شن تماز پرُخولگا،روزه رکولگا، جا گنامول، سوتا بول اور تيرے لئے اينے آئے كے

نور مطاء کروں گا اور وہ چیز کتھے دول گاجو تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔''

(البشري جهم ٢٥، اخبار الحكم قاديان ١٩٠٢مر وري ١٩٠٠م)

مرزا کا خداخطا کرتا ہے اور بھلائی کرتا ہے

"انی مع الاسباب اتیك بغتة انی مع الرسول اجیب اخطی واصیب انی مع الرسول اجیب اخطی واصیب انی مع الرسول محیط "اے مزاش اسباب کساتھا جا گاتیرے پاس آول گا، خطا "کرول گا اور پھلائی کرول گا اور پس رسول (مرزا) کے ساتھا حاطہ کے ہوئے ہوں۔"

(اخبار البدرقاديان ٩ رفروري ١٩٠١م، البشري جلدودتم ص ٧٠)

بجلى مرزا كاخداب

"اني انا الصاعقه""ا عرزاش عى كل مول "

(اخبارالبدرقاديان ديمبر۲۰۱۹،البشري جلد دومٌ ص ۲۷) مست

"انى اجهز الجيش"" أعمرزا من المن التي التكرتيار كرد بابول" " (اخبارا كلم د مبر ١٩٠٢م، البشر كا جلد و يم مر ١٩٠٢م، البشر كا جلد و يم مر ١٩٠٢م)

مرزاخدا كابيثا

"انت منی بمنزلة اولادی ""اے مرزاتو مجھے میری اولاد کے مائندہے۔" (اخبار الحکم قادیان المدمبر ۱۹۰۰ء، البشری جلدوم م ۲۵)

"هـومـنى بمنزلة توحيدى وتفريدى فكادان يصرف بين الناس"
"لين دومرزا جمهسايها به جيم مرئ وحيدوتغريد موغريب يلوكول من طام كياجا عكار"
(داين احمد يحمد من ٢٥٣ فرائن ١٥٠ من ١٥٠ فرائن ١٥٠ من ١٥٠ فرائن ١٥٠ من ١٨٠)

ناظرین کرام! آپ نے مرزا قادیانی کے اللہ میاں کی مخضر سوائے یا دھندلی می تصویر ملاحظہ کرلی۔ان خرافات سے بیر پہتا ہے کہ کو یا مرزا قادیانی میں اوران کے خدا میں کوئی خاص فرق نہیں۔ بلکہ یکانت ہے اور معاملہ ہی واحد ہے۔ مرزا قادیانی کیا ہیں۔ کویا کہ خدا ہیں اور خدا کیا ہے۔ کویا کہ نعوذ باللہ مرزا:

> پردهٔ انسان میں آکر خود دکھانا تھا جمال رکھ لیا نام مرزا تاکہ رسوائی نہ ہو حرم والوں سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اتراہے یہاں اگریز اترے ہیں

مفکی نبی قادیان کی درویشی

الله رئ سر الله و وقت تفاكه پندره روپ كى جاكرى كونعت عظى خيال كياجاتا تفااوررو فى كے فكر شرك كھنٹوں سوچ و بچار ش كنتے تتھے اور ٨٦ نه يوميه پروطن كوخير باد كہتے ہوئے عزيزوں سے دورغريب الوطنى كوتر جے دى جاتى تھى ۔۔

دن بحر کومت کی غلامی میں چاپلوسیال کرنی پر تیں اور محنت شاقہ سے خون و پیدایک کرنے کے نتیجہ بیں نان جویں ملا طبیعت پر بیٹان اور مطبح کر رہتی ۔ جلب منعمت کے لئے صد ہا وطا نف اور چلے کا فے جاتے ۔ مگر نتیجہ کچھ نہ لکلا ۔ بہتیرا وقت کیمیا گری اور دل جغر بین بھی ضائع کر کے وکی لیا ۔ مگر قسمت سوتی کی سوتی ہی رہی ۔ آخر ہارہ برس کے بعد تو خداروڑی ( گو بر شاک کرنے کہ جگر لیا ۔ مگر قسمت نے یاوری کرنے کی جگہ ) کی بھی سنتا ہے ۔ بری مشکل سے فن تصنیف ہاتھ لگا تو کہیں جا کر قسمت نے یاوری کی ۔ پھر تو بخت ایسے بیدار ہوئے کہ گویا دوبارہ سونا مجول گئے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا مطلب یہتیں کہ مرز اقادیا نی کیوں سیروں کستوری منگایا کرتے تھے ۔ یا ٹانک وائن اور سائے مان اور کنا توں کے لئے کیوں بخوابی نبوت میں ضرورت پڑتی تھی ۔ آخر ایس چیزیں بھی منگایا کرتے ہیں ۔ اس میں اچنہ خیزی گوئی ہے ۔ آخر رئیس قادیان تھے اور اگر کستوری رئیس نہ منگا کیں کرتے ہیں ۔ اس میں اچنہ خیزی گوئی ہے ۔ آخر رئیس قادیان تھے اور اگر کستوری رئیس نہ منگا کیں گرتے ہیں ۔ اس میں اچنہ خیزی گوئی ہے ۔ آخر رئیس قادیان تھے اور اگر کستوری رئیس نہ منگا کیں اور کیا خریب منگا کیں گا خریب منگا کیں گوئی ہے ۔ آخر کیس نہ منگا کیں گوئی ہے ۔ آخر کیا تھی کوئی کے در ہت تیرے کی )

مرزا قادیانی کے دعور قویہ ہیں کہ ش خربت اور درویٹی کے لباس میں آیا ہوں۔
دنیاوی محبت کو چونکہ ہم نے نظر آگٹ کردیا اور سب سے بڑھ کرید دعویٰ ہے کہ میں ظلی طور پر
میں اللہ میں اللہ نے سے سل سے سے مرزا قادیائی کا ضداید عید کرچکاہے 'فقطع دابر قوم الذین کیونکہ نہ مانے والوں کے لئے مرزا قادیائی کا ضداید عید کرچکاہے 'فقطع دابر قوم الذین لایڈ منون ''اس قوم کی بڑکا مندی جائے گی جو تھے پرائیان نہلائے گا' یقبلنی ویصد قنی الا ذریة الب فیا یسا'' جھے ہرکوئی قبول کرتا ہے اور مانتا ہے۔ ہاں جرام زادے عی انکار کرتے ہیں۔ بیل اس کے کہ میں وہ خطوط پیش کروں۔ میں بیمنا میوں کہ مرزا قادیائی کی سوائ تاریکن کرام کے لئے لطف کاموجب ہوگا۔

قارئین کرام کے لئے لطف کاموجب ہوگا۔

پنجابی نی کی یاد میں

"حضور (مرزا قادیانی) جب مجدین تشریف لاتے تو تمام لباس زیب تن فرماکر کوٹ پکڑی ادرایک کمونڈ اگویا" خند وا زیسنت کم عند کل مسجد "پر پورامل تعارجب

ایک کھڑی ہے باہر نظتے تو وہاں ہمارے مرم حافظ ابراہیم صاحب نابیناعلی العموم گیارہ ہج سے علی بیٹے ہوتے۔ وہ ضرورسب سے پہلے اسلام علیم کہتے یااس کا جواب ویتے۔ پھرلباس مبارک کو مس کرکے برکت حاصل کرتے اور دعا کے لئے عرض کرتے۔ صرف ایک بار میں نے حضور کی نیارت ایسے لباس میں کی جبکہ شخ رحمت اللہ صاحب وغیرہ احباب لا ہور کے آنے پر حضور مسجد مبارک میں تشریف لے آئے۔ سر پرترکی ٹو پی تئی جو بہت پرانی فرسودہ می بلا پیمندے کی اور مہندی مبارک میں تشریف لے آئے۔ سر پرترکی ٹو پی تئی جو بہت پرانی فرسودہ می بلا پیمندے کی اور مہندی لگائے ہوئے ہے۔ منالباً صرف ای لئے کرتا تھا۔ کوٹ نہ تھا۔ شخ صاحب نے عرض کیا حضور گھڑی تو ایسی میں سے گھڑی تو ایسی مبارک میں ہو ایسی میں سے گھڑی کا لئی معلوم ہوا بند ہے۔ جا بی دی گئی۔ وقت ورست کیا گیا۔ مولوی مجمع ملی صاحب نے حضور سے کہا کہ اب جس دن پھر آ کہ می چا بی دے دینا۔ حضور نے بیمعلوم کرے مسرت کیا ہم کی ایک گھڑی الی کے جسمات روزہ چا بی دی جاتی ہے۔ " (یادام از قامی محرظہور دین، الکم قادیان اس میں الی کا معادی کی سادگی ملاحظہ ہوئی۔ اب ذرا تھمت بھی ملاحظہ فرما نمیں:

زياق اول

'' حضرت سے موعود فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اطباء کے زدیک افیون نصف طب ہے۔ حضرت سے موعود نے تریاق البی دوا خدا تعالی کے ہدایت کی ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا جزو افیون تھا اور بیددواکس قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفداول کو چھ ماہ سے زائد تک دیتے رہےاورخود بھی وقاً فو قاً مختلف امراض کے دوران میں استعال کرتے رہے۔''

(اخبار الغضل قاديان ج انمبر ٢ ص١٩٠١رجولا في ١٩٢٩م)

### ترياق جديد

كتوبات احربي جلد پنجم نمبر ۴ م ۱۰۵ \* مجى عزيزى اخويم نواب صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمتہ اللہ و برکائے، کسی نقد ر تریات جدید کی گولیاں ہم وست مرزا خدا بخش صاحب آپ کی خدمت میں ارسال ہیں اور کسی نقد ر اس وقت دے دوں گا جب آپ قادیان آئیں کے۔ بید دوا تریاق البی سے فوائد میں بہت بڑھ کر ہے۔ اس میں بڑی قائل قدر دوا نیس پڑی ہیں۔ جسے مشک وعنر، نرجیسی، مروارید، سونے کا کشتہ، فولاد، یا قوت اہم، کو نین، فاسفورس، کم یا، مرجان، صندل، کیوڑہ، زعفران، یہتمام دوا کیں قرب سونے ہیں اور بہت سافاسفورس اس میں داخل کیا گیا ہے۔ سددواعلاج طاعون کے علادہ مقوی د ماغ، مقوی جگر، مقوی معدہ بمقوی باہ اور مراق کو فائدہ کرنے

يبلاسيخ توشراني تقادوسراا فيونى

''فیصاس وقت اپنا ایک سرگذشت واقعہ یاد آیا ہے اور وہ بیر کہ جھے کی سال سے ذیا بیطس کی بیاری ہے۔ پندرہ ہیں مرتبدروز پیٹاب آتا ہے اور بوجاس کے کہ پیٹاب بین شکر ہے بھی خارش کا عارضہ بھی ہوجاتا ہے اور کثرت پیٹاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنی ہے ایک وفعدا یک دوست نے جھے بیصلاح دی کہ ذیا بیلس کے لئے افیون بہت مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضا لَقَد نہیں کہ افیون شروع کردی جائے۔ بیس نے جواب دیا کہ بیآپ نے بری مہر بانی کی کہ ہدردی فر مائی ۔ لیکن اگر ش ذیا بیلس کے لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو بیل ڈرتا ہوں کہ لوگ شعماکر کے بینہ کہیں کہ بہلا سے تو شرائی تھا اور دوسر اافیونی''

(نيم دوس ۲۹ نزائن ج۱۹م ۳۳۵، ۳۳۵)

مرزا قادیانی کوافیون خوردنی سے صرف اس کئے خدشہ تھا کہ کیس لوگ شسخر نداڑا کیں کہ اچھا ہے ہے جو منہیات کا شیداء ہے۔افیون کی کولی کھاتے ہی خدانظر آتا ہے اور فرشتے الہام کے کردوڑتے ہیں۔ حالانکہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ خدا کے تھم کے سامنے دنیا کوایک پر کاہ کا درجہ بھی نہیں دیتے۔ بلکہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں رضائے مولا ہی مدنظر ہوتی ہے۔وہ دنیا کے استہزاء کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے دل میں یہ وہمہ ہوتا ہے کہ اطاعت کردگار پر دنیا کیا نظر بدر کھے گی۔ اب مرزا قادیانی کی جیرت آگئے زچالاکی ملاحظہ فرما کیں کہ کس عیاری سے جناب سے علیہ السلام کوشرانی کا خطاب دیا گیا۔ حالانکہ شراب خود بیا کرتے تھے۔افیون کی فئی کس رغگ میں دکھلائی گئے۔حالانکہ ہمہ وقت اس بینک میں گن درجے تھے۔

جیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر نھل بدتو خود کرے لعنت کرے شیطان پر

محریادر کھئے کہ مرزا قادیانی کوئی معمولی دیسی کھٹیا شراب نہ منگایا کرتے تھے۔ بلکہ خالعس ولائتی اوروہ سربند بوتکوں میں جس کی قیمت کم از کم ۸ر۵ فی بوتل ہے۔

شراب کے لئے مرزاک فرمائش

مجى اخويم تحكيم محرحسين صاحب سلمه الله تعالى

جناب سے علیہ السلام کے قن میں مستاخیاں

مسیح قادیانی کی جاہتی بھیڑو خدارا تد پر کرو۔سوچ اور فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول اور اولوالعزم نمی کی شان میں تمہارے مرزا آنجہانی نے کیا کیا بہتان تراشے اور کیا کیا گل کھلائے۔

شریعت اسلامیدیش و مثقی القلب مردودازلی ہے جوکس نبی کی شان میں گستاخی کرے اور چہ جائے کہ دربیدہ دخی اور وہ بھی بدلگامی ہے۔

یقیناد و مخص جوانبیا علیم السلام کے قق میں ادب کو لموظ ندر کھتا ہوا پی بدگو ہری اور کمینگی کامظاہرہ کرے گایاان کی شان میں دیدہ و دانستہ ایک برے لفظ کا اعادہ کرے گایا ان کی بے لوث و پاک زندگی پر بدہا لمنی کی وجہ ہے کوئی ایک حرف رکھے گا۔ روسیاہ دذلیل ہوگا اور ایسے کذاب کے لئے خلاق جہاں نے جہنم کے ایک ایسے مصے کوئنقس کردکھا ہے جس میں بڑے در دناک عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالی جمیع فرزندان تو حید کوالیے تیجے قعل سے محفوظ رکھے۔ آمین! قم آمین!

نمبرا ..... ''یورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان کینچایا ہےاس کا سبب تو بیرتھا کیفیسٹی علیدالسلام شراب پیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ ہے۔''

نمبرا ..... "جس محض ئے نمونہ کود کور پر بیزگاری بیں لوگوں نے ترتی کرناتھا بلکہ دی (بین گاری بیں لوگوں نے ترتی کرناتھا بلکہ دی (بینی جناب معرت بیٹی علیہ السلام) شراب کا مرتکب ہوا پھران بے جاحر کات بیس اوروں کیا کیا گیا گاناہ ہے۔ جس حالت بیس سی لوگ یقینا جانے ہیں کہ ہمازا رہبراور ہادی شراب بینے کا شاکق تھا۔ بلکہ عشاء رہانی ہے اس نے شراب خوری کو دین کی جزو تھ ہرایا تو اس صورت بیس کی دوسرے کی تقریب ان پر کیا اثر پرسکتا ہے۔ " (اخباراتھم قادیان ج انجبر ۲۷ میں ۱۳۸۲ جولائی ۱۹۰۲ء) جناب سے علیہ السلام کے جال چلن پر کمید جملہ جناب میں علیہ السلام کے جال چلن پر کمید جملہ

''میرے نزدیک اس مخص سے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جو ایک

طرف توشراب بیتا ہے جوشہوتوں کو ابھارتی ہے اور جوش دیتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی بوی نہیں ہے۔جس سے دوان تحرک شدہ شہوتوں کوئل پر استعمال کرسکے۔''

(اخباراتكم ج٢ نمبر٢٢م ١١٣١٣ جولا كي١٩٠١م)

مسيح كى محصوميت سے انكار

" میں نے خوب خور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کرتی ہے خوب سوچا ہے میرے نزدیک جبکہ شراب سے پر ہیز رکھنے والانہیں تھا اور کوئی اس کی بیوی بھی نہتی ۔ تو گوش جاتا ہوں کہ خدانے اس کو برے کام سے بچایا ۔ لیکن ش کیا کروں ۔ میرا تجرباس بات کوئیں مانتا کہ وہ مصمت میں ایسا کامل ہو سکے کہ وہ دوسر اضح جو کہ نہ شراب پیتا ہے اور نہ طلال وجہ کی عور توں سے اس کو پچھ کی ہے۔'' (اخبار اہلی ج کہ کی ہے۔'' (اخبار اہلی ج کہ کی ہے۔''

كنابون كامنبع ومبداء عيسى عليه السلام بين

"فیسائی قوم میں شراب نے بدی بدی خرابیاں پیداکیں اور بدی بدی محر مانہ حرکات طہور میں آئی ہیں۔ لیکن ان تمام گناموں کا منع اور مبداء سے علیہ السلام کی تعلیم اور سے علیہ السلام کے اپنے حالات ہیں۔ " (اخبار الحکم ج انبر ۲۵می ۱۱، ۱۹۰۷ فی ۱۹۰۲م)

پنجانی نبی کستوری کے چکر میں

''عزيزي اخويم نواب صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمت الله و برکات، بی باعث علالت طبع چندروز جواب لکھنے ہے معذور رہا۔ میری کچھالی حالت ہے کہ ایک وقعہ ہاتھ پاؤل سر دہوکراور بعض ضعیف ہوکوشی کے قریب قریب حالت ہوتی ہے اور دوران خون ایک دفعہ محمر جاتا ہے جس میں اگر خدا تعالی کافضل نہ ہوتو موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تعوڑ نے دنوں میں بیحالت دود فعہ ہو چکی ہے۔ آج رات پھراس کا سخت دورہ ہوا۔ اس حالت میں مرف غزریا مشک فا کدہ کرتا ہے۔ رات دس خوراک تے قریب مشک کھایا کہ بھر بھی دیر تنگ مرض کا جوش رہا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مرف خدا تعالی کے مروسہ پر زندگی ہے۔ ورنہ جوددل جوریکس بدن ہے بہت ضعیف ہوگیا ہے۔''

(خاكسارغلام احد عفى عنه ٢٠ رجون ١٨٩٩ هر بكتوبات احديين ٥٨ نبر ١٩٨)

" مخدوى مرى اخويم سينه صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمتہ اللہ و برکانہ ،کل سے میری طبیعت علیل ہو گئی ہے۔کل شام کے وقت مسجد میں اپنے تمام دوستوں کے رو ہر وجو حاضر تھے۔ سخت درجہ کا عارضہ لاحق ہوا اور ایک وفعہ تمام

بدن سرداورنبض کمزوراورطبیعت می سخت جمرا بهث شروع بوئی اوراییامعلوم بوتا تھا کہ کویا زندگی میں ایک دودم باقی میں۔ بہت نازک حالت ہو کر پھر صحت کی طرف عود ہوا۔ مگراب تک کلی اطمینان نہیں۔ پچھ پچھ آٹار عود مرض کے ہیں۔اللہ تعالی فضل ورحم فرمائے۔

ایے وقتوں میں بھیشہ مشک کام آتی ہے۔ اس وقت مشک جو بمبئی ہے آپ نے منگواکر بھیجی تھی ۔ ایس وقت مشک جو بمبئی ہے آپ نے منگواکر بھیجی تھی ۔ لیکن طبیعت کی بخت ہم گردائی اور دل کے اضطراب کی وجہ سے وہ مشک کھولنے کے وقت زمین پر شغر ق ہوگئی۔ اس لئے جھے دوبارہ آپ کو تکلیف دینی پڑی۔ یہ مشک بہت عمرہ تھی۔ اس دکان سے ایک تولہ مشک لئے جھے دوبارہ آپ کو تکلیف دینی پڑی۔ یہ مشک بہت عمرہ تھی۔ اس دکان سے ایک تولہ مشک لئے جھے دوبارہ آپ کو تکلیف دینی پڑی۔ یہ مشک بہت عمرہ تھی۔ اور خدا تعالی کے فضل لئے کر جہال تک ممکن ہوجلد ارسال فرمائیں کہ دورہ مرض کا سخت اثد بیشہ ہے اور خدا تعالی کے فضل پر بھروسہ ہے۔ '' ( پھر کستوری کا ہے کو منگوار ہے ہو۔ خالد )

( کتوبات احمہ یہ تھی مساحب سلم اللہ تعالی دوری کمری سیٹھ مساحب سلم اللہ تعالی ۔

اسلام علیم ورحمته الله و برکاند، عنایت نامه پنچا۔ اب بغضل تعالی میری طبیعت تھر گئی ہے۔ دورہ مرض سے امن ہے۔ حقیقت میں بیر جب انسان ساٹھ پنیٹے سال کا ہوجاتا ہے۔ مرف کے لئے ایک بہانہ چاہتی ہے۔ جیسا کہ ایک بوسیدہ دیوار۔ بیر فدا تعالی کافغل ہے کہ اس محر بان قدر سخت حملوں سے دہ بچالیتا ہے۔ کل کی تاریخ عز بھی پہنچ گیا۔ میری طرف سے آپ اس مہر بان دوست کی خدمت میں شکر بیدادا کردیں جنہوں نے میری بیاری کا حال من کر اپنی عنایت اور محددی محض لله ظاہر کی۔ خدا تعالی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ بی آپ کو۔ آمین قم ہمددی محض لله ظاہر کی۔ خدا تعالی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ بی آپ کو۔ آمین قم اس کا میں منہ میں انسان کر اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ بی آپ کو۔ آمین قم اس کا میں کہ اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ بی آپ کو۔ آمین آمین کا میں کا کہ کی بیات میں ہم نے کہ کا کہ کا کہ کو بات احمد بیجاد بنم نم اس کا سار غلام احمد قادیا نی کو بات احمد بیجاد بنم نم اس کا کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کی کا کہ کیا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی کا کہ کا کہ کر کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کینے کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کرنے کی کہ کی کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کو کہ کر کے کہ کر کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کی کی کر کے کہ کی کی کر کی کے کہ کی کی کر کی کے کہ کی کر کے کہ کی کی کر کے کر کی کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کی کے کہ کی کی کر کے کہ کی کر کے کر

"مخدوي مرى اخويم سيشه صاحب سلم الله تعالى

اسلام علیم ورحمته الله و برکانه، مهر بانی کرئے آئ ہی کچے عبر روانہ فر مائیں۔ کیونکہ عبر سفید در حقیقت بہت ہی نافع معلوم ہوا تھوڑی خوراک ہے بھی دل کوقوت دیتا ہے اور دوران خون چیز کرویتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ ایسی بیاری دامن گیرہے کہ ان چیز وں کی ضرورت پر تی ہے۔'' (خاکسار فلام احرکتوب نبر ۱۸ کمتوبات احمدین ۵ نبر ۱۸ کمتوبات احمدین ۵ نبر ۱۸ ک

"مخددی مری حضرت مولوی صاحب

اسلام علیم ورحمت الله و برکاته ، اوراس عاجز کی طبیعت آج بهت علیل موربی ہے۔ ہاتھ پاؤل باری اور زبان بھی محاری موربی ہے۔ مرض کے غلبہ سے نہایت لا چاری ہے۔ جھے کو آن مرم نے کی قدر مشک دیا تھا۔ وہ نہایت خالص تھا اور جھے کو بہت فائدہ اس سے موا تھا۔ اب میں نے کھے عرصہ ہوالا ہور سے مشک منگائی تھی اور استعال بھی کی۔ گربہت کم فائدہ ہوا۔ بازاری چزیں مفتوش ہوتی ہیں۔ خاص کرمشک بیاتو مفتوش ہونے سے خالی نہیں ہوتی۔ چونکہ میری طبیعت کری جاتی ہوتی ہوں کہ ایک خاص توجہ اس لئے تکلیف دیتا ہوں کہ ایک خاص توجہ اس طرف فرما کیں اور مشک کوخرور دستیاب کرد۔ بشر طبیکہ وہ بازاری نہ ہو۔''

(غلام احمد كمتوبات احمد بيجلد ينجم نمبر ١٢١)

" کتوب نمبرا .....اخویم علیم محمد سین صاحب قریشی ما لک دواخاند فیق صحت الا مور اسلام علیم ورحمته الله و برکاته، آپ برائے کرم ایک تولد مشک خالص جس میں ریشه اور جعلی اورصوف نه موں اور تازه اورخوشبودار موبذریع و بلیو پی ایمبل پارسل ارسال فرما ئیں۔ کیونکه بہلی مشک فتم موچکی ہے اور ہاعث دوره مرض ضرورت رہتی ہے۔" (خطوط انام بنام غلام میں) " کتوب نمبرا ..... بہلی مشک فتم موچکی ہے۔ اس کئے بچاس رو پیر بذریع منی آرڈر آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ آپ اتولہ مشک خالص اشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ یعنی تولد تولہ ارسال فرما ئیں۔" (خطوط انام بنام غلام میں)

دو مکتوب نمبر ۳ ..... آپ بے شک ایک توله ملک قیمت چیتیں روپے خرید کر بذریعہ وی پی بھیج دیں۔ مروز بھیج دیں۔ "

دی محتوب نمبر ۲ ..... بہلی مشک جولا مورسے آپ نے بھیجی تھی۔ اب وہ نہیں رہی۔ آپ

جاتے ہی ایک تولد مشک خانص جن میں مجھم اند ہواور بخو بی جیسا کہ چاہئے۔خوشبودار ہو۔ ضرور ویلوکرا کر بھیج دیں جس قدر قیت ہومضا کقٹر ہیں۔ مگر مشک اعلیٰ درجہ کی ہو۔''

(خاكسارغلام احر خطوط امام بنام غلام م)

ناظرین کرام! کتوری نبی کی سواخ حیات کتوری وعبر سے جری پڑی ہے۔ اس میں بڑے برے بیش قیمت نسخہ جات جن پرسینکٹروں رو پی فرچ آتے اور جو مرف قوت یاہ کے لئے تیار ہوتے موجود ہیں۔ ولیکن نہ ہمارا بیر مضمون ہے اور نہ بی ہمارے پاس مخبائش ہے۔ اس لئے صرف اس قدراور عرض کئے دیتے ہیں کہ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاء اللہ کسی دوسرے وقت ایک مفصل اور مدل باب میں پیش کئے جا کیں ہے۔

سابقہ اوراق میں مرزا آنجمانی کی عقیدت کور نمنٹ برطانیہ سے آپ نے ملاحظہ کی۔ ایک خطاب کے لئے یا صرف معمولی سے شکریہ کے لئے مہینوں جان پر بنی ربی اور خواہیں اور الہاموں تک نوبت پنجی ۔ مرآخر بقول فض یکہ:

### جو آرزد ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو

اس جھوٹی عقیدت اور منافقانہ پا پلوی کے لئے مسیلہ پنجاب کی دادد یجئے۔ خوشا مدیں موہ کیس جوکوئی دوسرا نہ کرسکے۔ گروہ بھی حلق سے او پراو پراو براو رطریقہ بھی وہ افقیار کیا جونہا یہ عاجز اند معلوم ہوتا ہے اور پھر عرض داشت کے وقت دائتوں کو ہوں گھسا کہ ٹوٹ جانے کا اختال ہوا۔ گرواہ رہے پنجائی نبوت تو تو حکومت وقت کی بھی مارآ سین لکلی تونے وہ وہ جھانے دیے اور الیے مکر کئے کہ جن کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ ملے۔ وہ وہ عیاریاں دکھلا کیں کہ ممکر ان زماں کا ریکار ڈ الیے مکر کئے کہ جن کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ ملے۔ وہ وہ عیاریاں دکھلا کیں کہ ممکر ان زماں کا ریکار ڈ مات ہوا۔ وہ وہ دجل و سینے کہ کذابان جہاں کا زہرہ آ ب آب ہوا۔ گر بلاآ خردل کی بات اور چھپا ہوا۔ وہ وہ دجل و سینے کہ کذابان جہاں کا زہرہ آ ب آب ہوا۔ گر بلاآ خردل کی بات اور چھپا کہ میدعیاں ہونے سے نہ رہ سکا۔ آ ہا! آج فرز ندان تو حید و سٹیٹ دونوں تیرے ہمکانڈ وں سے کہیدعیاں ہونے سے نہ رہ وہوں کی رفاقت کا خوب بی حق ادا کیا۔ نہ اپنوں کو چھوڑا اور نہ بیانوں کی پگڑی کو پر قرار رہ ہے دیا۔ اقوام عالم تیری جدت کا رونارور بی ہیں اور شرافت کی دنیا تھے سے بیزار ہور بی ہی اور شرافت کی دنیا تھے سے بیزار ہور بی ہیں اور شرافت کی دنیا تھے سے بیزار ہور بی ہیں۔

بخداقلم کی طاقت رفزارسلب ہوئی جاتی ہے اور دل جیرت واستجاب کی انتہائی گہرائیوں میں غوطرزن ہے۔ تعجب نہیں جیرت ہے۔ مضمون نگاری نہیں۔ اظہار حقیقت ہے، کہ مرزا قادیانی نے حکومت سے س قدر جموثی خوشا کہ کا اظہار کیا اور چاپلوسی ہام انتہاء سے متجاوز کرتی ہوئی کہاں سے کہال نکل گئی۔

افسوس اس قدرتحریف وتوصیف، محاس دفضائل بیان کرنے کا بتیجہ مرغ کی ایک ناتگ بی برآ مدہوا۔ انگریزی حکومت کی تو تعریف ہوئی۔ گراس اسقف و پاوری دجال قرار دیئے گئے۔ بی برآ مدہوا۔ انگریزی حکومت کی تو تعریف ہوئی کے دعید کی ذمہ داری لیتے ہوئے بیخ و بن سے اکھاڑنے کا شمیدا آپ صداخت کا نشان قرار دیا اور بانی عیسویت کے تن میں وہ کونسار ذیل حربہ ہے جواستعال نہ کیا گیا۔ گونل کفر کفر نباشد ہے۔ گر بخدا میر اضمیر اس کے اعاد ہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں حیران ہول کہ حکومت کو کیا ہوگیاد وہ کیوں خاموش رہی۔ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں حیران ہول کہ حکومت کو کیا ہوگیاد وہ کیوں خاموش رہی۔ حالانکہ بدلگام ودریدہ دبن کو وہ نہاہت آسانی سے اس کے کیفر کردار کو پہنچا سکتی تھی۔

قصر نبوت کی بخیل چودہ موہرس سے ہوچی۔ چندایک سر پھرے مخبوط الحواس مدت ہوئی کمینی کامظاہرہ آفناب نبوت کے سامنے کر پچے گروقار رسالت کی ایک بی ٹھوکر سے ففروالی اللہ ہوئے۔اس کے بعد کسی پر پھر بھی کم بختی کا بھوت جوسوار ہوا تو نبوت کے آئے وال کا بھاؤ جلد معلوم ہوگیا اور رسالت کا بخار آنا فا قاتا تاردیا گیا۔ اس کے بعد ایک کافی عرصه اور مدت درازگر رکی کہ کہ کہ اسلامی دنیا بیس کوئی بد بخت زکام نبوت سے نہ ٹرایا۔ گویا حینی اس وہمہ سے دست ہر آور ہو بچکے کم بختی سے اب ہندوستان کی ہاری آئی۔ کیونکہ بیز بین نبوت کے کھائ عمر آسے تیار کی گئی۔ آہ! مسلمانوں کی حکومت ال بچکی۔ ٹروت کھو چکی۔ وقار جاتا رہا۔ گر ہایں ہمدان کے دل و دماغ بیس اس کی ہوا بھی ہاتی ہے اور اس کا ہاعث قر آن عزیز اور اسلاف کے کارنا ہے ہیں۔ اغیار کو بی بھی پہند نہیں کہ خلام آباد ہیں کوئی ایسے خواب دیکھے اس کے ضرورت محسوس ہوئی کے مسلم تخیل بدل دیا جا ہے اور ایک مینے جمری ان کے سینے میں کھونپ دی جائے۔ جموں کی پہاڑ ہوں میں نبوت کا جائے۔ جموں کی پہاڑ ہوں میں نبوت کا جائے یا اور اس کی آبیاری منظم طریق سے گائی۔

مرآه! ساده لوح مسلم خواب گرال میں مدہوش مزے کی نیندسویا ہوا تھا۔وہ مدتوں سے محسوس بی نیندسویا ہوا تھا۔وہ مدتوں سے محسوس بی نہ کرسکا کہ قادیان کا حتیٰ جسے وہ باعث رحمت مجمتا ہے کیا ہے۔ آھ زہر ہلال کو وہ تریا ق سمجمتا اور شدت سے اس کی پیروی تھے شخنے در ہے کرتا رہا۔ بلال خربی خود کا شتہ پودا جوان ہوا اور داور اور مجمزات کو دال پات نکا لے۔ جہاد حرام ہوا اور اسے بدترین تعلقر اردیا کیا۔ اگریز کو اولوالا مراور مجمزات کو مسمریزم کردانتے ہوئے رسالت ہے ڈاکہ ڈالا کیا اور صاف الفاظ میں کہددیا گیا:

> منم میخ زماں ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب ص م بنزائن ج ١٥ص ٣٣)

مراس کی کیاوجہ ہے کہ اسلامی دنیا میں کوئی بد بخت ذکا م نبوت میں جتانہیں ہوتا۔ کیا نبوت اسلامی مما لک سے ڈرتی ہے اور آتی ہے تو پنجاب میں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نبوت پنجاب ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نبوت پنجاب ہی پر کیوں عاشق ہوگئی۔ جدهر دیکھونی، جہال دیکھورسول کوئی بیٹار پور میں دھر تا مارے بیٹھا ہے تو کوئی اردپ میں دم تو ٹر رہا ہے۔ کسی کی عقل لا ہور میں ڈوب رہی ہے تو کوئی چنگا ہنگیال میں باولہ ہور ہا ہے۔ کوئی قادیان میں دجل کی دوکان کا تعمیر ارہ تو کوئی دجال پور کا چو ہدری بنا بیٹھا ہے۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے کہ کا مل میں کسی کو رہے ارضہ نہیں ہوتا۔ کیا ظاہر شاہ کے پائی اس کے تاب اور خور ہے۔ اس لئے جنمی پیدا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایران میں بھی یہ بیاری نہیں آتی۔ جاز بھی اس بھی یہ بیاری نہیں آتی۔ جاز بھی اس کی دست بردسے پاک ہے۔ ترک بھی اس موذی مرض کے جرافیم سے مبرا ہے۔ معروشام پر بھی کی دست بردسے پاک ہے۔ ترک بھی اس موذی مرض کے جرافیم سے مبرا ہے۔ معروشام پر بھی اللہ کافعنل ہے۔ گریہ جنگلی جانور کھرت سے مطبح ہیں شالی ہندوستان میں۔ نہاں ٹرلوکو چین میں اللہ کافعنل ہے۔ گریہ جنگلی جانور کھرت سے ملتے ہیں شالی ہندوستان میں۔ نہاں ٹرلوکو چین میں اللہ کافعنل ہے۔ گریہ جنگلی جانور کھرت سے ماجے ہیں شالی ہندوستان میں۔ نہاں ٹرلوکو چین میں اللہ کافعنل ہے۔ گریہ جنگلی جانور کھرت سے میں شالی ہندوستان میں۔ نہاں ٹرلوکو چین میں

مخبائش نہ جایان میں۔ نہ بید دہا افریقہ وجشہ میں۔ آخر کوئی خاص وجہ ہے جو اس کی پیدائش بود باش سرز مین غلام آباد میں کثرت سے ہوتی ہے۔ داز کی چیز اور پتے کی بات یکی ہے کہ بید حکومت کا خود کاشتہ بودا ہے۔

مثال کے طور پرایک اور نظہ پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدائی خوار وسر پھرا فرکی یا جازی بیں ایسے ہیں۔ آپ کی بیدا ہوئے جوامیر الموشنین کی بے صدتحریف کرے کہ آپ ایسے ہیں۔ آپ کی حکومت عدل وانصاف کی جیتی جاگی تصویر ہے۔ آپ طل اللہ ہیں۔ یہ ہیں۔ وہ ہیں۔ گرساتھ میں ساتھ نعوذ باللہ بائی اسلام پر بھی ہیاں اڑائے اور آ وازے کے توکی کیا حکومت اس کو بھی خیر خواہ ملک وقوم یا وفا دار تاج سمجھ گی۔ ہرگزئیس۔ بلکہ اسے آئمۃ الکفر اور منافق سمجھ کر قرار واقعی سزادے گی۔ کیونکہ اگر اس کے دل میں سے اخلاص ہوتا تو یہ غیر مکن تھا کہ وہ اس کے آتا ومولا پر زبان طعن دراز کرتا یا اس کے آئمہ دین یا شخ الاسلام کو د جال وکذاب کے نام سے یا دکرتا ہم کھونیا جائے گا کہ یہ خوشاندی شوخر ورغدار وطن وقوم ہے۔ حکومت کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ ہیں جیل خانہ میں بھی دیا جائے۔

دل پہ چوٹ کی آکھوں میں آنو بحر آئے بیٹے بیٹے مجھے کیا جائے کیا یاد آیا

مسیح قادیانی کی چاہتی بھیٹر وخدار اند پرونگارے دل کی گہرائیوں میں سوچواور کہو کہ کس برتے پر تمہارے پنجا لی نبی سر کار مدینہ کے قل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آنجناب کی سواخ حیات اپنوں نے لکھی۔ برگانوں نے شائع کی۔ مگر سیرت خیرالانام میں تفریح طبع کے لئے کب کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ عزر کا دوریا کستوری کا چکر ہی چلتا جائے اور پیسلسلہ لا امتعہائی ختم ہونے کو ہی شد آئے۔

ہم اگر کوئی واقعہ پیش کریں گے تو تعصب کی وجہ ہے وہ آپ کو اعتبار کے مرا تب تک پہنچا نظر نہ آئیں گئے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ کی طرح تمہارے دل میں بینائی پیدا ہوا ور کملی اور کملی پذیرائی کرے اور تمہارے تلوب مطمئن ہوجا کیں۔ اس لئے قادیان کے ہز ماسٹر واکس اخبار الفضل سے باغ وصدت کا ایک مجھول پیش کرتے ہیں۔ بیصرف اس لئے کہ تمہیں اصلی نعلی کی وجھوٹ میں اقیازی نشان پیدا کردے ۔ حوالہ فیکور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کا مصدات ہے اور اس کی دلیل مرز ا قادیانی کی زندگی ہے۔ آنخور سرکار مدیر تا تاہی ہوں واصل

الى الحق ہوئے اور مرزا قادیانی بھی چل دیا۔ آخضوں اللہ کا اثاث البیت تمہارے اپنے گزٹ سے طاہر ہے اور مرزا قادیاتی کا پس اندوختہ ہم نموٹا پیش کریں گے۔دونوں کوتر از ویش وزن کرو۔اگر تول پورااتر بے تو خوشی سے قل اور بروزک رے لگائے جاؤاورا گرفر تی بعدالمشر قین ہو تو خدار اسوچ کہ کدھر جارہ جیں اور مرا المشتقیم کدھر ہے۔

''آ تخضرت الله کے پاس ایک مرتبہ معزت عمر آئے۔ آپ جرے بیل اقریف رکھتے تھے۔ معزت عمر آئے۔ آپ جرے بیل اقریف رکھتے تھے۔ معزت عمر اجازت لے کرا فدر گئے تو دیکھا کہ ایک مجود کی چٹائی بچمی ہوئی ہے جس پر لیٹنے سے پہلوؤں پران چوں کے نشان ہو گئے ہیں۔ معزت عمر نے گھر کی جائیداد کی طرف نگاہ کی تو صرف ایک تلواد ایک گوشتہ بیل لکی ہوئی نظر آئی۔ بید دیکھ کر ان کے آئو جاری ہو گئے۔ آئخضرت کیا ہے تھے دو کر گئی کا جو کافر ہیں۔ آئخضرت کیا ہے تھے دو کر گئی کا جو کافر ہیں۔ ان کے لئے اس قدر تھم ہے اور آپ اللہ کے لئے کہ بھی نہیں۔ فر مایا میرے لئے دنیا کا ای قدر مصد کانی ہے کہ جس سے بیں حرکت وسکون کرسکوں۔''

(منقول از اخبار الفعنل قاديان مورجه ٢ رنومبر١٩٣٢ء)

رحلت سركار دوعا لم الفيلة

کائنات عالم بی بزاروں پھول کھلے۔ لاکھوں غیج چیئے۔ کروڑوں پہاں جذبہ وصدت سے سرشار ہوئیں۔ باغ عالم اخوت و محبت کا ایک بنظیر لہلہا تا اور پھلٹا پھول گزار ہوا تو بلبلوں نے وصدت کے تراف گائے۔ قریوں نے حمد کے نغوں سے ایک کیف اور سرور پیدا کیا تو کئل نے کوکے مسرت انگیز نعروں سے وجد کا سمال پیش کردیا۔ کیوٹر ہو ہو وسے اور پہیا تو تو سے اس شان سے ترنم ریز ہوئے کہ کھی وصیاد کے ول پر ایک ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ کویا اپنی فطرت بھول کیا۔

باغ دصدت کا وہ بے نظیر مالی چمن کی آبادی و شادا بی کود کیدد کیدکر باغ ہاغ ہوتا اور پھولا نہا تا۔ قدرت نے اس کے سینے ش ایک ایبادل ود بعت فر مایا تھا جس ش صفو وطم کے سمندر رخم کے حرابیدا کنار موجز ن تھے۔وہ باغ رصت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اونی سے ادنی دکھ بھی دیکھ دیتا۔ محمد دیکا ہے ہدردی کرتا۔وکھ لیتا اور سکھ دیتا۔

آہ! وہ چن کے ذریے ذریے کا فدائی وشیدائی جب مشیت ایز دی سے نظام عالم کو کھل والم کا کہ کا دولہا بنا گرآ ہ! حضور کی کہتا ہوا عالم کے کہتا ہوا عالم کا دولہا بنا گرآ ہ! حضور کی کہتا ہوا عالم جاودانی کا دولہا بنا گرآ ہ! حضور کی رفت ہاں ہاں اس شاہ دوسرا کا دم واپسین جس نے شہنشا ہی میں فقیری کی اور کروڑوں درہم لٹائے

اور ہزاروں غلام آ زاد کے میں خطروں لونڈیاں عفت مآ ب خاتو نیں بنا کیں ۔ گرتوں کوسنبالا اور چلتوں کوسبالا اور چلتوں کو سبالا اور چلتوں کو سبالا اور چلتوں کو سبارا دیا۔ ہواؤں کا دیکھیر حتاجوں کا والی میں خواں کا جلاء غلاموں کا مولا۔ جب اس شاداب وگلزار چمن سے جدا ہوا تو مسلمانوں کی وہ پاک ماں عائش صدیقہ ڈوکر بیان کرتی ہیں کہ آ ہ میرے چمرے کی ویواری جن شرسوراخ پڑنے ہوئی میں سرے چمرے کی ویواری جن شرسوراخ پڑنے ہوئی اور شہنشاہ دوسرا کا دم واپسین دیکھتی۔ تعی میرے پاس ایک می کا دیا ہوئی اور خدارا آھی ایک خور کے جنوں سے فور کیجئے اور خدارا آھی کا جمی کی ایس اندو خدتہ ملاحظہ کیجئے اور خدارا جماتی پر ہاتھ در کھکر شنڈے دل سے فور کیجئے:

کھول کر آکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دورکی دھندلی می ایک تضویر دکھھ

زبانی جمع خرج کر کے طل و بروز کے سائن بورڈ آ ویزاں کر لینا تو پکھنے و بی و حکمت نہیں۔ طل و بروز کے لئے عملی زندگی درکار ہے اور وہ بھی الی جس میں ہو بہو مشاراً علیہ کا نقشہ نظر آئے۔ بیتمیں مارخانی کی حقیقت اوصاف چاہتی ہے۔ اسد نام رکھ لینا شیر کے اوصاف کی صانت نہیں۔ طل کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وہ اصل کا پورا پورا نقشہ پیش کر ہے۔ مثال کے طور برعرض کرتا ہوں۔ سنتے:

ایک ساہ فام جنی جس کے موٹے ہونے اور چپٹی تاک، ڈراؤنی سرخ آ تکھیں، بدنما چہرہ اور نہایت فیجے النظر جوان صحر انوردی کرتا ہوا کہیں جارہا تھا کہ اچا تک اس کی نظر ایک نہایت چکدار گر چھوٹی سی چیز پر پڑی ۔ اس کی خوبصورتی ود مک دیکھ کروہ بہت خوش ہوا اور جلدی سے اس کو اٹھالیا۔ پڑی احتیاط سے اس کی گردوغبار کو دور کیا ۔ دل میں صد ہاامنگیں پیدا ہوئیں اور اسے خربت وافلاس کا واحد علاج تصور کیا ۔ ذکل اس بیش قیمت کی افغادہ سے بہت خوش تھا اور طرح طرح کے ولو لے اس کے دل میں رہ رہ کرا تھے ۔ وہ یہ بھتا تھا کہ گویا قارون کاخز انہ ہاتھ دلگا ۔ بلا خروہ اس نعمت عظلی کو کے دل میں رہ رہ کرا تھے۔ وہ یہ بھتا تھا کہ گویا قارون کاخز انہ ہاتھ دلگا ۔ بلا خروہ اس نعمت عظلی کو کے دل میں رہ رہ کہا تھی تاش میں چل دیا کہا طمینان سے اس کی کیفیت کو بچھ سکے ۔

افسوس اس کی انتهائی خوثی اور ولی جذبات کا حلاظم ایک نظر دیکھ لینے سے کا فور ہوگیا۔ اس نے نہایت حقارت سے بیدالفاظ کے اور چل دیا کہ کم بخت کوئی بڑا ہی بدصورت آ دمی تھا جو حمہیں مچینک گیا۔ بیکہااور پھر پیدے مارااور چل دیا۔

ناظرین آبیه تفاهل و بروز \_ اب ذرا بے سنگھ بہاور قادیانی کی درویشانہ زندگی کا پس اندوخت بھی ملاحظہ کریں: خود کاشتہ پودا سز ہوا کو آب کوہر کی بارش سے کھر ایک ہوائیں گرم چلیں پھولا بھی بھی تو پھل نہ سکا نوٹس بنام مرز احموداحمد قادیان تحصیل بٹالہ ضلع کرداسپور

"جناب من بمقد مه مرزا اعظم بیک بنام مرزا بشیر الدین محود ومرزا بشیر احد ومرزا شریف احد صاحبان حسب مدایت مرزاعظم بیک ولد مرزاا کرم بیک معرفت مرزاعبدالعزیز کوچه حسین شاه لا موریس آپ کومفصله ذیل تونس و پتامون

ا ...... بروئے بیعنا مہ مورند ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء رجسٹری شدہ مورند ۵ رجولائی ۱۹۲۰ء مرزا اکرم بیک ولد مرزا افضل بیک وخاتون سردار بیگم صاحبہ بیوہ مرزا افضل بیک ساکنان قادیان نے کل جائیداد غیر منقولہ ازشم سکنی واراضیات زرعی وغیر زرعی ہرقتم اندروں وہیروں سرخ کئیر واقعہ موضع قادیان معہ حصہ شاملات دہ حقوق وافعی وخارجی متعلقہ جائیداد فہ کورآپ کے ومرز ابشیراحمہ وشریف احمد صاحبان کے حق میں تھے کردی اور زرقیت مبلغ ایک لا کھاڑتا کیس ہزار روپیہ بیتنا مہ ہیں خرج کیا گیا ہے۔

۲..... کہ مرزا اعظم بیک پسر مرزا اکرم بیک تابالغ ہے اور بوقت تھے لینی ۱۲رجون ۱۹۳۰ء کو تابالغ تھااور وہ کیم جولائی ۱۹۱۰ء کو پیدا ہوا تھا اور کیم جولائی ۱۹۲۸ء کو بالغ ہوا تھا اوراپینے ماموں مرزاعبدالعزیز صاحب کے ہاں پرورش یا تار ہا۔

۳ ...... که جائیداد و بیعه مندرجه نقره (۱) جدی جائیداد ہے اور خاتون سر دار بیگم صاحبہ کوکوئی حق نسبت جائیداد فہ کورہ نہیں جوقابل سے ہوتا۔

سم ..... اورمرز اا كرم بيك كو بلاضرورت جائز جائيدا و بيد مذكوره كوزج كرنے كاحق حاصل ندتھا۔

۵..... چائىداد نەكورە بالا بلاضرورت جائز فروخت بوكى \_

۲ ..... کہ ادائیگی زربدل کے بارہ میں سردست مرز اعظم بیک کو کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا۔

ے..... مرزااعظم بیک جائیداد بیعہ ندکورہ کو داپس لینے کامستی ہے اوراس غرض کے لئے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ جائیداد بیعہ ندکوراعظم بیک کوداپس کردیں۔

پ دید جاری با بہت میں ہے جائیداد ند کورہ واپس نہ کی تو بعد از اتقصائے ایک ماہ قانونی

چارہ جوئی کی جائے گی اور آپٹر چہ مقدمہ کے ذمہدار ہول گے۔

۹ ..... میں نے نوٹس ہذا کی ایک ایک نقل مرزا بثیر وٹٹریف صاحبان کو بذریعہ رجٹری بھیج دی ہے۔

۱۰ سند میربیان کرنا ضروری ہے کہ آئندہ تغییرات وانتقالات نسبت جائیدا د نہ کور رکردیئے جائیں۔

صاحبان یہ ہیں بروز وظل کے کرشے اور و نیا سے قطع تعلق و خاکساری و عاجزی کے اسباب اور مرزا قادیانی کے ڈال پات کہ ڈیزھ لاکھ کی ایک ہی رجسڑی خاندان نبوت ہیں ختال ہورہی ہے۔ قادیان ہیں جائے اور دیکھئے کہ ان پیٹیبرزادوں کے آرام کے لئے کس قدر عالی شان کو ضیاں اور سر بفلک عمارتیں بنی کھڑی ہیں جن میں ہزاروں روپے کے فرنیچر اور دیگر لواز مات بڑی خوبی وعمر گی سے آویزاں ہیں۔ یہاں تک ہی بس نہیں۔ آہ!رو نا تو یہ ہے کہ نبی کی پہتیاں مغربی تہذیب و تعلیم کی اس قدر دلاوہ ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے محترم خلیفہ جی مشی فی النورکو لوتیاں مغربی تہذیب کے لئے ایک نہایت ہی خوبصورت بری جمال حورش میں رونو جوا کی اٹالین حسید تھی سیسل ہوٹل لا ہور سے بھر منت قادیان اپنی موٹر میں دائیں باز ولا نا پڑا۔

مرزا قادیانی کے اس ہونہارولاگق بیجے کی ایک دلنواز بیوی سیدہ سارہ بیگم جو خیر ہے پانچوں خلفا ئین تھی اور جو خلیفہ صاحب کے دورے کے ایام میں ہی چل بسی اور جس کا صدمه کہ جانکاہ وہ داغ مفارقت خلیفہ جی کوخصوصاً اورامت مرزائید کوعو مارتوں اٹھا تا پڑا۔

قادیان کا ہر ماسٹر واکس اخبار بے چار الدجل مرتوں مرجے اور تعزیت ناموں سے کالم کے کالم سیاہ کرتا اور شوے بہاتا رہا اور دور دور دور سے لوگ خوابی ملاقات کی دلچیپ کہانیاں بیان کرتے رہے جنہیں من من کر خلیفہ جی کا دل کیکیا جاتا اور لب سے بے اختیار آ ہسارہ نکل جاتا۔ مخضر آمر زائمود صاحب مدتوں اس کے فراق میں بڑیا گئے۔ آخر رفتہ رفتہ بیرستا ہوا ناسور کچھ کم ہوا تو یہ چوشی خانہ پری کرنے کے لئے ایک اور جمیل دوشیزہ ل کئی جس سے حال ہی میں نکاح ہوا ہے۔ چنانچہ ہمارے محترم دوست سند باد جہازی نے اس پرایک فکائی مضمون جریدہ احسان

ں جب سے تاب ہے۔ ایسے کو ملے تنیہا

خلیفہ قادیان کو صابی لق لق کی دعوت مباہلہ (خود حابی لق لق کے قام ہے) آج کل عملہ ''احسان''اور احرار کی طرف سے قادیانیوں کو دعوت مباہلہ دینے کا کام آلودَال کی شدهی کی طرح بڑے زوروں پر ہے۔ اس لئے ہم جو پینگ بازی تک کی تو می تحریک میں اور ہمیں میں کی سے بیچے ندر ہے۔ مناسب خیال کرتے ہیں کہ اس میدان میں قدم بڑھا کیں اور ہمیں خلیفہ قادیان کو دعوت مباہلہ دینے کی زیادہ ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ ''الدجل'' مریم ''احسان'' کومرز ابشیر الدین محمود ۔ کم رتبہ کا انسان جھتا ہے اور چاہتا ہے کہ خلیفہ قادیان کو وہ مختص دعوت دے جواس کا ہم رتبہ ہو۔

ہم مرزامحود کے ہم رتبہ تو کیا ان ہے ہمی چار درانتی آگے ہو ھے ہوئے ہیں۔ مثلاً اطالیہ کی ایک حسینہ میں رونو نے آگر قادیان کے قصر خلافت کو اپنے قد وم میسنت لزوم سے عزت بخشی تو حاجی لق لق کی درائتی نے پیرس کی ایک مشہور رقاصہ کو اپنی صحبت سے سرفراز کیا۔ سرزابشر الدین محموداً گر گورز پنجاب اور وائسرائے ہند سے خفیہ ملاقا تیں کرنے پر نازاں ہیں تو حاجی لق لق کی درائتی نے موسیو پوائرکا صدر جمہور ہت فرانس سے ملاقات کی۔اگر سرزامحمود کے پاس حکومت برطانیہ کے پروانہ ہائے خوشنودی موجود ہیں تو حاجی لق لق کی درائتی نے خود موسیو پوائکار کا سرفیفیک حاصل کیا۔اگر حلیفہ تاری کی شان ' الحکم' اور' الفضل' قصائد کیلیے ہیں تو ہماری درائی سرفیفیک سے مصل کیا۔اگر حلیفہ تاری اخرارات میں جھیتے ہیں۔

میتو بیں صرف ہماری درانتی کے فضائل۔اس سے آپ ہماری عظمت کا اعدازہ لگا لیجئے اورخود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم رتبہ کے لحاظ سے خلیفہ قادیان کو دعوت مباہلہ دے سکتے ہیں یانہیں۔

بہرحال اگر خلیفہ صاحب مباہلہ سے خوف نہیں کھاتے تو انہیں اس بات پرخوش ہونا چاہئے کہ ہندوستان میں کم از کم ایک مختص ایسا پیدا ہوگیا ہے جس سے مباہلہ کرنا ان کی شان کے خلاف نہیں اور یہاں ہم بیذ کر بھی کر دیتے ہیں کہ ہم پڑنگ بازوں کے خلیفہ بی بھی ہیں۔اس لئے اس مہاہلہ میں خلیفہ ہمقابلہ خلیف ہوگا۔

اب ہم ذیل میں تحریری دعوت نامہ پیش کرتے ہیں:

برون دیلی می که حاجی لق لق ولد والد بزرگوار مرحوم ساکن موضع جهازی بلژنگ بیرون دیلی دروازه لا مورکا مول اور بقائی موش وحواس و مهند وسلم با ئیکاث بهم مرزا بشیر الدین محمود کو دعوت دروازه لا مورکا مول اور بقائی موش وحواس و مهند وسلم با ئیکاث بیم کارگران کا باپ کم از کم دست بیمی تعانومسمی ندکور مهار ساته مرابله کر لے جس کی صورت حسب ذیل موگی۔

ہم لاہور سے روانہ ہوں اور خلیفہ صاحب قادیان سے چلیں۔ دونوں دریائے بیاس کے کنارے کانچ جائیں۔لیکن تاریخ مقرر کرنے میں اس امر کی احتیاط کی جائے کہ چاندنی رات ہو۔ پھر دریائے بیاس کے کنارے ایک برم نشاط قائم کی جائے جس میں مس روفو اور میٹار بیٹم کو بھی شامل کیا جائے۔ رات بھر محفل رقص وسروہ قائم رہے اور نور کے جس میں مس روفو اور میں وحاضرات وضوکریں اور بہتر ہوکہ قسل کریں۔ پھر خلیفہ صاحب بدرگاہ قاضی الحاجات دعا کریں کہ اے خدا اگر میرا باپ سچا تھا تو مس روفو اور مس میٹار بیٹم اپنے اپنے گھروں کو جانے کی بجائے میرے ہمراہ قادیان چلیں اور ہم دعا کریں گے کہ اے خدا گر مرز اغلام احمد قادیا نی سچا تھا تو اس کے فرز ندولبند کی آرز دیوری کر۔

لیکن اتمام جت کے طور پرخلیفہ صاحب دعا ما تکنے سے پہلے مس رونو کو سمجھا کیں کہ دیکھوسیسل ہوٹل اور افسٹن ہوٹل بھول جاؤگی ۔ شخواہ کی تو بات ہی نہ کرو۔ قادیان کا بیت المال تمہارا ہوگا اور کام بھی برائے نام محض میرے بچوں کی دیکھ بھال۔ وہ بھی گاہے گاہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے اور بھی بھی انہیں انگریزی کے دوجا رافظ سیکھا دینا اور بس۔

اس کے بعد مس مخاریکم کو بھی سمجھادیا جائے کہ آغا حشر مرحوم کا صدمہ فراموش ہو جائے گا۔فلم کی زندگی سے اچھی نہ رہوگی تو بری بھی نہ رہوگی۔ادبی شوق کے پورا کرنے کے لئے لائبر ری موجود ہے۔وغیرہ۔

اتمام جمت کے بعد ذکورہ بالا دعائیں کی جائیں۔اس کے بعد خلیفہ صاحب قادیان کی طرف چل پڑیں اور ہم لا ہور کی طرف۔اگر دونوں مساتیں مرزا بشیرمحمود کے پیچے چل پڑیں تو وہ سچے۔ان کا ہاپ سچا۔اگر ہمارا پیچھانہ چھوڑیں تو ہم سچے۔

ہم نے بید چند سطور لطور دعوت نامتر حمریر کردی ہیں۔اب مرزاصاحب کا فرض ہے کہ وہ میدان مباہلہ میں آشریف لا کمیں اورخواہ تخواہ مدیر''الدجل' جیسے انا ڑیوں کو آ کے نید دھکیلیں۔ میدان مباہلہ میں آشریف لا کمیں اورخواہ تخواہ مدیر''الدجل' جیسے انا ڑیوں کو آ کے نید دھکیلیں۔ (الراقم حاتی ان القصی عنہ)

# خلیفہ جی کی شاوی (سندباد جہازی کی قلم ہے)

مولانامظهر علی اظهر نے للکارا کہ ظیفہ کی ذرا شبتان خلافت سے باہر تو تکلئے۔ہمارے اور آپ کے دودو ہاتھ ہوجا کیں۔ یعنی دونوں اٹھا کرہم بھی دعاء ما تکیں اور آپ بھی کھر دیکھیں کہ کس پر خدا کے قبر کی بچل گرتی ہے۔ آقائے مرتضے احمد خان دامن گردانے آسٹینیں چڑھائے الرز حکن لئے لئے کہ ذرا ہمارے گرز خوردی مردی کی ضرب مباہلہ تو ملاحظہ فرمائے۔ اشرف صاب پکارے کہ بیں بھی آیا۔ خلیفہ می جانے نہ پاکیس کین خلیفہ می کومباہلہ کی فرصت کہاں۔ ان دنوں حریم خلافت میں کہوائی گھا کہی ہے کہ کان پڑی آواز سائی نہیں دیتی۔ ایک

طرف دیکیں چڑھی ہوئی ہیں دوسری طرف ایک پراتم حکیم بی جن کی بھویں تک سپید ہوچیس ہیں۔
لیوب بیر، ضاوسرخ اورخدا جانے کیا کیا تیار کرار ہے ہیں۔ سامنے ابلوں کا ڈھر لگا ہے۔ کھر ل
شیں دعا کیں ہیں رہی ہیں۔ جند بیدستر کی تلاش میں کوئی ایک تکلیف نہیں ہوئی۔ مایہ شتر اعرابی بھی
آسانی سے ہاتھ آگیا۔ البتہ تفتقور کے لئے سامت سمندر کھنگول ڈالے۔ ظالم کا کہیں پہنے نہ ملا۔
آپ سمجھے یہ ساراا اجتمام کس لئے ہے۔ ابلی معزمت خلیفہ بی کا بیاہ ہور ہا ہے۔ وہ تو
آپ کو معلوم ہوگا کہ خلیفہ بی کی چار بیویاں تعیس کیکن پچھلے دنوں ایک بیوی کا انتقال ہوگیا۔ اب
یا سامی پر کی جاربی ہے۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو پھیس۔ اب خلیفہ بی دلہا بنیں گے۔ سہرا
باغرہیں کے اور جا بھی ہوائے تو بہ خلفائن بیاہ الا کیں گے اور باپ دادا کا تام روش کریں گے۔ یہ
لوگ جوابھی تک مباہلہ مباہلہ بکارے جارہے ہیں جب بدذ دق انسان ہیں۔ بیموقع دیکھتے ہیں نہ
کل۔ جب بی میں آ یا بکارا شھے کہ مباہلہ کر لیجئے۔ اتنا بھی نہیں تھتے کہ خلیفہ بی کے پاؤں میں
مہندی رجائی جاربی ہے۔ دم مباہلہ کیے کریں۔ بہرحال گذشت آ نچرگذشت اب مناسب بی

یاں سر پر شور بے خوابی سے تھا دیوار جو واں وہ فرق نازیب بالش کخواب تھا

ہے کہ اس مبارز طبی کے بجائے مبارک بادعوض سیجئے اور پیشعر پڑھ کردل کوتیل دے لیجئے۔

ابھی راقم الحروف یہیں تک پہنچا تھا اسے میں خبر آئی کہ کتھا کی رسم کب سے اوا ہو چکی۔ خطبہ نکاح مفتی محمہ صاوق نے بڑھا۔ چھو ہارے اور شیر نی تقسیم کی گئی اور خلیفہ جی خلفائن صاحبہ کو لئے کر شعنڈ سے تھر سدھارے۔ جاراتو ارادہ تھا کہ اس موقع پر قادیان چل کے سہرا پڑھتے اور داد لیتے۔ لیکن خلیفہ جی نے اپنے پرانے نیاز مندوں کو اس موقع پر یاد بی نہیں کیا۔ حالا تکہ ایسے موقعوں پر وشمنوں کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا اور جاری ان کی دشمنی تھوڑی بی ہے۔ یونی بس یا دائلہ کے سرا یا دائلہ تی ہے۔

قادیان جانے اور محفل عروی میں سہرا پڑھنے کا تو موقع نہیں رہا۔ البتہ یہ ہای سہراعلی وادبی نمبر میں شائع کر دیا جائے گا۔ خلیفہ بی ہمیں بھول جا کیں ہم تو انہیں بھولنے کے نہیں۔ سہرے کھیں کے تبنیت نامے شائع کریں گے۔ دفتر احسان میں لت جگا ہوگا۔ چراعاں کیا جائے گا۔ افریخ اور کا تب کلرک اور چہرای مبارک سلامت کا شور چا کیں گے۔ چا عدسورج کی جوڑی برقرار کے فیرے دائی ہے۔

مولا نامظبر على اظبرتو بهارا كهاكب مانيس مح \_البنة بم نےمولا نامر تضے احمد خان اور

مولوی اشرف صاحب کو سمجھا دیا ہے کہ خلیفہ جی کی خانہ آبادی بلکہ چوتھی شادی کی رعایت سے خانہ پری انہیں دنوں ہوئی ہے۔اس لئے مبابلہ مبابلہ کا شور مچا کران کا عیش منعض نہ کیجئے کہیں دلہن لی نے س لیا کہ میاں مبابلہ کے ڈرسے گھر میں چھے ہوئے ہیں تو ہوی ہیٹی ہوگ ۔

### جےروح ویسے فرشتے

الله الله مرزا قادیانی کے الہام، مکاشفات، رؤیات، روپیایٹھنے کے چکریش کے اور مرزائی فرشتے بھی اس ڈیوٹی کو بجالاتے رہے۔ مگروہ تو جس طرح ہوا سرگباش ہوئے۔ اب نہوہ رہے نہان کے فرائی ہے۔ گواس مہان کی نشانی اہا کی یا دولانے کے لئے ابھی ہاتی ہے۔ گواس کے پاس فرشتے نہیں اور نہ بی الہام ہافی کی مشینیں ہیں اور ایسے بھی اب ان چیزوں کی چنداں مرورت نہیں۔ کیونکہ پہلاسٹاک بی اس قدر ہے جونا قابل اخترا ہے۔

بہرحال وہ کام جومرزا قادیانی کی جدت طبع کی کمزوری ہے رہ گئے تھے وہ پنجابی نبی کے اس ہونہار لاڈ لے بیٹے نے جس کی میچھٹی شادی شارداا کیٹ کے ہوتے ہوئے ابھی ہوئی ہے اس ہونہار لاڈ لے بیٹے ۔ ذیل میں قارئین کرام کی دلچیس کے لئے دوخوابات بیان کرتے ہیں۔جن سے بیاندازہ آسانی سے لگایا جاسے گا کہ یہ کمپنی اللہ والوں کا ٹولہ ہے یا دنیا داروں کا گروہ رحمانی ہے بیاشیطانی۔

مسٹر لاکڈ جارج کھبراگیا کی محمود کی فوجوں نے عیسائیوں کو شکست دے دی

"دویا میں میں نے دیکھا کہ میں انڈن میں ہوں اور ایک ایے جلسہ میں ہوں۔ جس
میں پارلیمنٹ کے بڑے بڑے ممبر اور نو اب اور وزراء اور دوسرے برے آدی ہیں۔ ایک دعوتی
میں کا جلسہ ہے۔ اس میں میں مجس میں مثامل ہوں۔ مسٹر لاکڈ جارج اس میں تقریر کررہے ہیں۔ تقریر
کرتے کرتے ان کی حالت بدل کی اور انہوں نے بال میں ٹہلنا شروع کردیا۔ لارڈ کرزن
صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے کان میں پچھ کہا۔ قاضی عبداللہ صاحب میرے پاس کھڑے
ہیں۔ میں نے ان سے بو چھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ قاضی صاحب نے جھے جواب دیا کہ مسٹر
لاکڈ جارج نے لارڈ کرزن سے بیر کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ بلکہ میں اس وجہ سے نہل رہا ہوں کہ

مجھے اہمی خبر آئی ہے کہ مرزامحمود احمد ام جماعت احمد یہ کی فوجیس عیسائی لشکر کود بائے چلی آتی ہیں اور سیجی لشکر کست کھار ہاہے۔'' اور سیجی لشکر کست کھار ہاہے۔''

وليم دى كنكرفاتح انكلستان

''میں نے ویکھا کہ انگستان کے ساحل سمندر پر کھڑا ہوں۔جس طرح کوئی مخف تازہ وارد ہوتا ہے اور میر الباس جنگ ہے۔ میں ایک جرنیل کی حقیت میں ہوں اور میر سے پاس ایک اور مخف کھڑا ہے اس وقت میں بہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور اس میں جھے فتے ہوئی ہے اور میں اس کے بعد میدان کو ایک مد بر جرنیل کی طرح اس نظر سے دیکے رہا ہوں کہ اب جھے اس فتح سے زیادہ فائدہ کس طرح حاصل کرنا چاہے ۔ ایک کلڑی کا موٹا ہم ہتے زمین پر کٹا ہوا پڑا ہے۔ ایک کلڑی کا موٹا ہم ہتے زمین پر کٹا ہوا پڑا ہے۔ ایک پاؤں میں نے اس پر رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں زمین پر ہے۔ جس طرح کوئی محفق کی دور کی چڑکو دیکھنا چاہو کرد کھتا ہے۔ ای طرح میری حالت ہے اور چاہوں کہ کیا گوئی چگر پر رکھ کراو نچا ہو کرد کھتا ہے۔ ای طرح میری حالت ہے اور چاہوں کہ کہا گئی ہے جو جھے نظر نہیں آتا۔ گرمیں اسے پاس بی کھڑا ہوا ہوں اور وہ آواز کہتی ہے دیم دی کئر یعنی ولیم فاتے ولیم ایک پرانا بادشاہ ہے جس نظر ایک پرانا بادشاہ ہے جس نے انگستان کو فتے کہا تھا۔ اس کے بعد میری آگھ کھگ گئے۔'' (افعنل ۱۹۲۲ جو ۱۹۲۰)

یہ ہر دورویات صادقہ ایک پیغیرز دے کے منہ سے لکل رہی ہیں۔ جو بظاہر انگریزی کفش برداری کو ہاعث بخر مجھتا ہے۔ مرحلق سے او پراور دلی ارادے اور تمنا کیں جوخودسا ختہ ہیں وہ خوانی شکل میں بیان ہور ہی ہیں۔

بہر حال خاندان نبوت کے سب سے بڑے ستون کی بات جس پر نبوت کا انھمار ہے اور جو کاروبار رسالت کو بڑی خوش اسلونی سے نباہ رہا ہے۔اعتبار نہ کرنا انتہائی ظلم ہے۔اس لئے انظار کرنا چاہئے کہ کب بیمرزاجی کا لاڈلہ سپوت ولیم دی کنکر کے لباس میں ایک کامیاب وفاتح جرنیل کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے۔ محمر آہ!

آے بیا آرزو کہ خاک شود

استغراق

'' مرزا قادیانی کے والد فلام مرتف کہا کرتے تھے کہ جھے تو غلام احمد کا فکر ہے۔ یہ کہاں سے کھائے گا اوراس کی عمر س طرح کٹے گی۔ بلکہ بعض دوستوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہی اس کو بھیاؤ کہ دو اس استغراق کو چھوڑ کر کمانے کے دھندے میں لگے۔ اگر کوئی بھی انفاق سے

ان سے دریافت کرتا کہ مرزاغلام احمد کہاں ہیں تو وہ یہ جواب دیتے کہ مجد میں جا کرسقاوہ کی ٹوٹنی میں تالاش کرو۔اگروہاں نہ طے تو مایوس بوکروا پس مت آٹا کسی صف میں دیکھنا کہ کوئی اس کو لپیٹ کر کھڑا کر گیا ہوگا۔ کیونکہ وہ تو زندگی میں مراہوا ہے۔اگر کوئی اسے صف میں لپیٹ دی تو وہ آگے سے حرکت بھی نہیں کرے گا۔۔۔۔آ پ کوشیر نی سے بہت بیار ہا دو مرض بول بھی عرصہ سے آپ کوئی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ ٹی کے قصلے بعض وقت جیب میں بھی رکھتے تھے اور اس جیب میں بھی رکھتے تھے اور اس جیب میں گئی کے قصلے بعض وقت جیب میں بھی رکھتے تھے اور اس جیب میں گئی کے قصلے بھی میں گڑے ذکھیے بھی کرکھنے کے اور اس جیب میں گئی کے قسلے بھی میں گڑے ذکھیے بھی کہ کوئی کہ کوئی کہ کوئی کی کہ کوئی کرکھ دیا کرتے تھے۔''

(حفرت سے مواور کے فقر حالات م ۱۷ المحقہ براہیں اجمہ یہ معنفہ مراج دین عمر)

امت مرزائیہ کے نونہالو خدارا سوچو مجھوا ور شعنڈے دل سے جواب دو کہ بیہ مبالغہ
آرائی جواستغراقی رنگ میں بیان ہوئی کہ مرزا قادیانی زندگی میں مر بے ہوئے سے اور وہ ہمدوقت مسجد کی ٹوٹنی یا صف میں لیٹے رہے ۔ کہاں تک درست ہے۔ حالانکہ واقعات اس کے بالکل معلق بیں اور وہ بروراس کی تر وید کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ سے قویہ ٹاب ہوتا ہے کہ آپ تخصیل علم میں اس قدرمنہ ک مقد کہ جس زمین پرآپ ٹبل کرمطالعہ فرمایا کرتے ہے وہ دب کررہ جاتی اور آپ کا اکثر ناکام حصہ عربحیل مقد مات میں صرف ہوا اور ایک کافی عرصہ ایک معمولی کارک کی حیثیت سے گذرا اور بقیہ زندگی گور نمنٹ کی مدح وستائش کے چکر میں گئی اور جلب زر کے لئے کولیو کے بیل کی طرح سے موجود بننے کی وہن میں کتابوں کے سیاہ کرنے میں گئی اور اکثر وقت مباحثوں میں صرف ہوا۔ ہاں اس سارے بیان میں ایک عجیب پھڑ کتا ہوا مجزہ ہے کہ کثر ت بول کے باعث چونکہ آپ مجبور سے۔ اس لئے کہ آزار بند ہمیشہ ڈھیلی ہی راتی تھی۔ دن میں سوسو مرتب قویہ بیشاب ہی آتا تھا۔

غرض اس عقدہ کشائی کے لئے آپ اپنی جیب بیں مٹی کے ڈھیلے رکھا کرتے ہے۔
چونکہ شیر پنی بھی از حدم خوب تھی اوراس وعمو آنوش فرمانا آپ کی عادت بیں واخل ہو چکا تھا۔اس
لئے قد سیاہ کی ڈلیاں بھی اسی جیب بیس بی پڑی رہش کم بخت ذیا بیلس کا برا ہو یہ مریض کو ایسا
سوہان روح عارضہ ہے جومنٹوں سیکنڈوں بیس بیت الخلاء کا طواف کرانے پر مجبور کرتا ہے۔اب
مرزا قادیانی بیں کہاس عارضے کے ساتھ ساتھ قدخوری کے مرض بیس بھی بری طرح محبوں ہیں۔
بس یوں بیجھنے کہ پیشاب کی فوری حاجت ہوئی اور آپ نے جہٹ جیب بیس ہاتھ ڈالا بجائے مٹی
کرڈ ھیلے کے گڑکا ڈھیلا آسمیا اور جاری بیس وہی استعال ہوا اور اگر استعال کرنے سے بیشتر قوت
حافظہ نے یاری کی توعللی کرنے سے فتی گئے۔

عادت کوئی بھی ہو ہری ہے اور پھر اسی عادت جوعش کے مراتب پر پہنچ چی ہوغرضیکہ جب عادت نے مجود کیا مرزا قادیانی نے جیب میں قوت لاسہ سے مدد لیتے ہو ۔ قد کالڈو تلاش کیا مرکم نصیبی سے مٹی کا ڈھیلا کا اس وقت احساس ہوا۔ جب آ دھا منہ میں محل چکا تھا۔غرضیکہ ایسے ہوالطیفوں کا آئے دن چیش آ ناامکان میں ہے۔

حالانکه خلاق جہاں کی تعلیم اس کے بالکل برعکس تھم دیتی ہے۔رب جہاں تو ارشاد فرما تائے 'کیلوا من الطیبات (البقدہ:۱۷۷)'' محریبال طہارت بھلاکیا خاک روسکتی ہے جس جیب میں کھانے اور استعال کرنے میں کوئی تیز نہیں وہی ہاتھ مٹی کے ڈھیلا کو استعال کردہا ہے اور استعال کر دہا ہے اور استعال کر میں ہے اور استعال کردہا ہے اور استعال کر میں میں اور گڑ مین تمیز ہور ہی ہے اور عادت کی مجبوری اور مرزا تا دیانی ہیں مرزا کی معذوری کو بھی دیکھئے کہ ذیا بیلس میٹھا کھانے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ مگر مرزا تا دیانی ہیں کے موجد جی اور کھاتے بھی سیرنہیں ہوتے۔

اب ذرایس تغییل میں جاتا ہوں کہ اس خریب کا کیا تصور ہے جے مرض ذیا بیلس نے تک کررکھا ہوا ور ہر پانچ سات منٹ کے بعداس کا کم بخت دورابیت الخلاء کا طواف کراتا ہو تو الی حالت میں جب کہ آزار بند ڈھیلا ہی رہتا ہوا ورطرفہ بید کہ اس پر قند سیاہ کے نوش فرمانے کا عشق بھی ہام ترتی پر پہنچ رہا ہو تو الی حالت میں اگر اس سے کوئی سہواً بدعنوانی ہوجائے تو قابل تعجب ولائق فدمت نہیں ۔ کیونکہ شاید نبوت کی تحمیل میں سیم بھی کوئی مرحلہ ہو ۔ یا اللہ میاں امتحان کے رہا ہو ۔ آ خرش تما ماللہ کے بیارے آزمائے ہی جاتے ہیں ۔ مشلا مرزانی کو کمبخت دورے نے یاد کیا ۔ آ پ فوراً اوائے فرض کے لئے بیت الخلاء کو چلے ۔ پیشاب کے چند قطرے کی اور قصہ خم یا اور ساس ہوا فوراً تبدیل کرلیا گیا۔

شی بیمان اہوں کہ قدکہ فرصلے سے ختک طہارت ندگی کی ہوگی۔ کیونکہ بیتو کھانے کی چیز تھی۔ گرمرزا قادیانی کا ہاتھ جواس وقت نا پاک ہوا کرتا تھا وہ عمواً ڈھیاوں کے تمیز کے لئے شولنا ہوگا اورقوت احساس ان کی مدرکرتی ہوگی۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک کا وہ ارشاد جو انہیاء عظام کے لئے فرقان جمید میں ہے۔'' یا بھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً عظام کے لئے فرقان جمید میں ہے۔'' یا بھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً دالسب فرسندوں: ۱۰) ''بینی اے میرے بیام روں پاکیزہ چیزیں کھا وَاور نیک عمل کرور یہ مرزا قادیانی کا چلن پوراندا ترا۔ بلکہ معیار انہیاء سے بی گر گیا۔ کیونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں نا پاک مرزا قادیانی کا چلن پوراندا ترا۔ بلکہ معیار انہیاء سے بی گر گیا۔ کیونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں نا پاک موجاتی تھیں اور بھی توت مخیلہ رہمی وہوکا وے جاتی ہوگی کہ قدر کی بجائے مٹی کا ڈھیلانوش فریائے

كمنه بل كيااور توت لامسه حبث يكاراتمي موجى حضرت بيقد نبيس بلكمش ب\_

عقل جیران ہے کہ آخر بیامت مرزائید کیا سجھ کرائی الی ہا تیں منظرعام پہلاتی ہے اوراس سے کیامقصود تھا۔ یہ پنجا بی محاس بھی نرالے ہی ڈھنگ کے ہیں۔اونٹ رےاونٹ تیری کون کی کسیدمی۔

كيا پنجاني قرشت بھی جھوٹ بولتے ہیں

جناب مرزاآ نجمانی اپنی مای تاز کتاب (حقیقت الوی سه ۱۳۳۳ فردائن ۲۲۰ سه ۱۳۳۵) پر بیان کرتے ہیں کہ ''ایک دفعہ مارچ ۱۹۰۵ء کے مہینے ہیں بیجہ قلت آ مدنی لنگر خانہ کے مصارف میں بہت دفت ہوئی۔ کیونکہ کشرت سے مہمانوں کی آ مدخی اوراس کے مقابل پر دو پیرآ مدنی کم اس لئے دعاء کی گئی۔ ۵ رمارچ ۱۹۰۵ء کو ہیں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص جوفر شتہ معلوم ہوتا تھا۔ میرے سامنے آیا ( تجاب تعور ابی تھا ) اوراس نے بہت سارو پیریرے دامن میں وال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا ( بوی شفقت فرمائی ) اس نے کہانام پھینیں میں نے کہا کچھنام تو ہوگا۔ اس نے کہا میں میں اورات کے دفت کا سے کہا میں اورات کے دفت کا میں اورات کے دفت کو اوراک ' کہا میں اوراک ' کی میں اورات کے دفت کو اوراک ' کے دالا ۔''

# كياً پنجابی ني جموث بھی بولتے ہیں

ذیل میں ایک نہایت دلیپ واقعہ ایسا پیش کیا جاتا ہے جو مرزا قادیانی کی سچائی و پارسائی کی انتہائی دلیل ہے۔ گوامت مرزائید نے اسے صداقت مرزا میں کمال ہوشیاری سے چش کیا ہے کہ مرزا قادیانی ایک سادہ مزاج سید سے سادھ اللہ والے تقے وہ خدا کا حکم تو کیا اپنے نیچ کے حکم تک کی تھیل اپنے لیے فرض جھتے ۔ باوجود یکہ اس کی شدت دردوکر ب بے چین رکھتی ۔ گر جھیل ارشاد میں وہ سب کچھ گوارا کرتے ہوئے برداشت کرتے ۔ ایک دن اپنے کی فادم سے جب کہ تکلیف کی برداشت کا بیالہ بریز ہوگیا۔ تو کہنے گئے بھائی فلاں دیکھوتو میری کہلی میں دردیکوں ہوتا ہے کہوئی چیز جبتی ہے۔

میں پوچھتا ہوں ابی حفرت بھلا وہ کمجنت کی کے اندرونی دردکوکیاد کھےگا۔ جے ہیرونی پورے سے اللہ کی بیار میں استحدیرونی کی سے سے اللہ کی حفرت بھلا وہ کمجنت کی کے اندرونی دردکوکیاد کھےگا۔ جے ہیرونی این میں میں این کی جیب کوکوئی روز تک زینت بخشے اور وہ کی کونظر ندائے کے حالا نکد مریدان ہاوفا کی جیب کوکوئی روز تک زینت بخشے اور کھٹے کے سے میں دہیں۔ سبحان اللہ بید بنجا بی نبوت کے شاندار کرشے یا بیمثال مجز سے ہیں۔ میں ایک کھٹھ کے میں ایک کھٹھ کے حالات جیبجو۔

تغميل تحكم

" جاڑے کا موسم تھا۔ آپ کے ایک بچے نے آپ کی واسکٹ کی ایک جیب میں ایک بری اینٹ ڈال دی۔ آپ جب لینتے تو وہ اینٹ چیتی۔ کی دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن اپنے ایک خادم کو کہنے گئے کمیری پلی میں درد ہاایا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چرچیستی ہے۔وہ جران موااورآ ب کے جسدمبارک پر ہاتھ پھیرنے لگا۔اس کا ہاتھ اینٹ پر جالگا۔ جعث جیب سے تکال لی۔ مرزا قادیانی دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا کہ چندروز ہوئے محمود نے میری جیب میں اینٹ ڈال دى تى اوركباتا كەلسے كالنائبيل بىل اس سے كىلول كا-" (سوانح حضرت مسيح موعودص ٦٤) واہ صاحب واہ کہمرزا قادیانی کے لال کو کھلونہ بھی ملاتو اینٹ جیسا نایاب تخفہ جواہا کی پہلیاں تو ڑے اور درد پیدا کرے اور سوتے میں محمود کی یا دکوتازہ رکھے محر قربان جاؤں آپ کی اطاعت مداری اور فرمانبرداری بر که بیٹے کی ناز برداری کے لئے تھم کی تعمیل بھی وہ کی کہ جان کا آرام كھوديا سمجھ من نبيس آتاكدامت مرزائيد كيا سمجھ كريد جوبنمائي پيش كرتى ہوادراس ميں كون س اعجازی کرشمہ سازیاں مضمر ہیں اور حقیقتا یہ ہے تھی کیا، بچوں کا تھیل ہے یا پیامبری کے منازل کی تحیل یا بنجابی نی کی امت نبوت کے پاک نام کی تذلیل کررہی ہے جو یوں جذبات رسالت سے کھیلا جارہا ہے۔افسوس توبہ ہے کہ نبیوں کی مطہرہ زندگی امت کے لئے اصول وضوالط پیش کیا کرتی ہےاوریاران طریقت اس کوا پتاھیج نصب العین بنایا کرتے ہیں ۔جیسا کہفرقال حمید نبی مکرم فداه اى وائي كے لئے بيان فرما تا ہے۔ ' لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (احزاب:۲۱)"

اب سوال توبیہ ہے کہ کیا سنت مرزا پڑھل کرتے ہوئے امت مرزائیدمرزا کے اسوہ پر چلے گی اورا پی جیبوں میں اینٹ اور پھر رکھ کراجسام کی تواضع کرتے ہوئے میٹھی نینڈ کوخیر باد کہہ کر تو اب اخروی کی آرز دمیں یا دمرزا کوتازہ کرے گی۔اگریڈظریہ ہوتو یقینا مبارک ہے۔

بہرطال ایک اور بھی پنجانی نبوت کا پٹٹکلہ اور سنت مرزا کا کرشمہ جو قابل بیان ہے ملاحظ فرما کیں۔ بخدا بھی ایک مزے کی چیز اور عمل کا موقعہ ہے دیکھیں کون لبیک کہتا ہوا مری مٹی پر احسان کرتا ہے۔

> اس کے پڑھنے ہے بہوں کا بھلا ہوگا مرزا قادیانی کی نامردی کس طرح دورہوئی سیست

ا بی مایدنا زکتاب (تریاق القلوب ۳۵ بنزائن ج ۱۵ س۲۰۳) پرفر ماتے میں کہ:

''ایک اہتلاء مجھ کواس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے میرادل اور دماغ
سخت کمزور تھا اور میں بہت می امراض کا نشا ندرہ چکا تھا۔۔۔۔۔ اس لئے میری حالت مردی کا انعدم تھی
اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی پرمیر بعض دوستوں
نے افسوس کیا۔۔۔۔۔ خرض اس اہتلاء کے وقت میں نے جناب اللی میں دعاء کی اور مجھے اس نے دفع
مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعے دوائیں ہتلائیں اور میں نے کشفی طور پردیکھا کہ ایک فرشتہ
وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چٹانچہ وہ دوائیں نے تیار کی۔۔۔۔ میں اس زمانہ میں اپنی
کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تئیں خدا داد طاقت میں بچاس مرد کے قائم
مقام دیکھا۔'' (جمل جلالہ۔خالد)

### رازونياز

# حفرت موی علیه السلام زنده آسان پرموجود بین "وکسمه ربی علی طور سینین وجعله من المحبوبین هذا هو

موسی فتی الله الذی اشارالله فی کتابه الی حیاته وفرض علینا ان نؤمن بانه حی فی السماه ولم یمت ولیس من المیتین "اوراس کا (موکی کا) خدا کوه سینایل اس ہے ہمکام ہوااوراس کو پیارا نی بتایا۔ بیوبی موکی مر دخدا ہے جس کی نبست قرآن بیل اشاره ہے کہ دو ذیرہ ہواور ہم پرفرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ دو ذیرہ آسان میں موجود ہوار ہمر نہیں مرااور مردول میں ہے ہیں۔

الار برگر نہیں مرااور مردول میں ہے نہیں۔

(اور الحق جامر محمد برقر المحمد برقر تہارے گرول میں جو کلام مجید بطور تیرک ہر دانوں میں لیٹا ہوا طاقح وں کی زینت بنار ہتا ہے اور مرزا قادیانی کی تالیفات کی جہ سے تبارا قیمتی وقت اوبام باطلہ کی اوراق گروانی میں ضائع ہوجاتا ہے اور وقت عزیز جہیں اس بابر کت صحفہ کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا اور آئے دن مرزائی گریٹ کے لئے نئے مرکز جن میں موسیو بشیر الدین محود خلیفہ قادیان کی حواس باخلیاں اور سراسمیکیاں اور ان کے ساتھ ساتھ جبر واستجد او کے بے ربط قصاور آخر میں فرعون بے سامان تھم جن میں تیاری کے احکام نافذ ہوتے ہیں تبار سے ہے دربط قصاور فرصت کو کھوت ہوئے تیں تبار بار جواس بنانے میں موسیو بشیر الدین کے دورہ واور برخستی سے اوقات معذور ہواور برخستی سے جو تک میں موسیو تیں اور اور کی حقیت سے کلام معذور ہواور برخستی سے چونکہ ملی فقدان ہات اس لئے عموا اردوخواندہ ہونے کی حقیت سے کلام معذور ہواور برخستی میں اس طرح میں اس اس کے عموا اردوخواندہ ہونے کی حقیت سے کلام معذور ہواور برخستی میں اس طرح مورت ہیں اس کے عموا اردوخواندہ ہونے کی حقیت سے کلام معذور ہواور برخستی میں اس کے عموا اردوخواندہ ہونے کی حقیت سے کال معلوم ہوتا ہے اور اکثر طبقہ تو صرف تراج میک ہی اکتفا کرتا ہے اور وہ بھی برختی کی اکتفا کرتا ہے اور وہ بھی برختی کی ان تعالیات کی دیست می اور وہ بھی برختی کی ان تعالیات کی دور ہواور کی مناز کیا ہونے کو مورت کی دیشیت سے کال میک می ان کی دور موادر کر ان میں دیا ہونے کی دور ہوا کی دیشیت سے کو کی میں کرنے کی دور ہوا کی دور ہوا کر دونے کی دیشیت سے کو کی دور ہوا کی دیک کی دور ہوا کی دور ہوا کی دور ہوا کی کی دور ہوا کی دور ہور کی کو کی دور ہوا کی دور ہوا کی دور ہونے کی دور ہوا کی دور ہوا کی دور ہونے کی دور ہونے کی دور ہور کی دور ہور کی دور ہونے کی دور

ےان کا کیا ہوا۔ جن کے دلوں میں نورا یمان نہیں اور جوفنانی المرز اہو بچے ہیں۔ پھراس ترجمہ کے ساتھ ساتھ دجل وینے کے لئے تغییر سے متغناد اور وہ بھی شارع اسلام کی تغییر سے متغناد اور واقعات محیحہ کے خالف اور ٹی روشی کی جاشی میں ڈونی ہوئی اور دہریت پچیریت کی روح روال۔ واقعات محیحہ کے خالف اور ٹی بخت یا ور ہوتا ہے اور فطرت سلیمہ رہنمائی کرتی ہے تو دل میں کوئی شہر پیدا ہوتا ہے۔ گر بقول شخصیکہ ملآل کی دوڑ مجد تک۔

وی کرائے کے بلغ اور دجل کی مشین کی میعل شدہ تغییر میں اطمینان قلب کردی ہیں۔ پھروہ ایسے رائے الا ہما ، ہوجاتے ہیں کہ کیا مجال جوایک اٹج پیچے ہٹیں یا کسی تچی بات کوئیں پھرتو وہ عالم بالا کے راز دان اور دنیا کو بچوں دیگر نیت سجھتے ہوئے سنت مرزا میں مست و بے نیاز ہو جاتے ہیں۔

ا ، ان دیانی کس وضاحت سے موی علیہ السلام کی زندگی کو جزوایمان قراردے رہا ہے اور ان میں اقت میں تاکید آکہدہ با رہاہے اور اس مر اقت میں قرآن کریم کوشاہد گردان رہاہے اور صاف لفظوں میں تاکید آکہدہ با ہے کہ موی علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں وہ نہیں مرے۔

#### کفر ٹوٹا خدا کر کے

اب سوال یہ ہے کہ تہمارا یہ کہنا کہ سے علیہ السلام کا زندہ مانٹا کفر ہے تو کیا موک علیہ السلام کا زندہ مانٹا جزوا کیان ہے۔ یہ کفر نہیں۔ حالا تکہ اق ل الذکر کو آپ خودا پی باون سالہ زندگی تک مانے چلے آئے ہیں اور جو جو اعتراضات سے علیہ السلام پر آئے دن تہماری تقریروں اور تحریوں میں ہوتے رہے ہیں اور جو مرزا آنجمانی نے اپی تالیفات میں درج کئے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ، کیا پیتے ، کہال سوتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا بیمان تمام کا جواب سے خوبیں کہ جو پکھ موی علیہ السلام کی زندگی ہتا سکا ہے۔ ہمارے خیال میں موی علیہ السلام کی زندگی ہتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں مرزا آنجمانی نے قطعی ہوئی اور وہ میر کہ بجائے میں علیہ السلام کی زندگی ہتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں مرزا آنجمانی نے قطعی ہوئی اور وہ میر کہ بجائے میں علیہ السلام کی جو اور کیا علیہ السلام کی جو اور کیا علیہ السلام کی جو اور کی علیہ السلام کے ہوا موی علیہ السلام کی جو اور کی علیہ السلام کے ہوا موی علیہ السلام کے ہوا موی علیہ السلام کے جو اس کے ہوا موی علیہ السلام کے ہوا موی علیہ السلام کے ہوا دیا ہوگی علیہ السلام کے ہوا دور کی علیہ السلام کے ہوا کا میان ہو کیا تھا کہ خوا کہ کو کا دور وہی سے موجود ہے اور اس کے لئے اس عرب کے دریتیم کملی پوش نے حلف تھا تے ہوئے آئے کا کا محال کیا تھا کہ اس کے دور کی میں کو رہے ہیں اور وہ کی ہے دریتیم کملی پوش نے حلف الشام کے ہوئے کہ کو کیا تھا کہ کیا ہے۔

ہوا ہے مدگ کا فیصلہ اچھا بڑے حق میں زلیخا نے کیا خود حیاک دامن ماہ کنعاں کا اورحیات سے کے ختمن میں مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ بیام قانون قدرت کے خلاف ہے اورا لیے واقعہ کوعلی سلیم ہیں کرتی علیہ السلام بجسد عضری آسان پرتشریف لے جائیں۔ دراصل بیر کا ملی اور جہالت کے وہے ہیں۔ یام زا قادیانی عمرا تجابل عارفاند فرمارہ ہیں۔ ورنہ کلام مجید میں ایسے بیسوں واقعات موجود ہیں جبہارے عمل وفکر میں نہیں آتے۔ مثلاً حضرت مزیما میا اسلام کا سوسال کے بعد زندہ ہونا اصحاب کہف کا تین سو برس تک سونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانوروں کو ذری کرنے کے بعد زندہ ہوتے دیکھنا۔ میں علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا میں وغیرہ۔ شرکارسول اکرم اللہ کے کا می وینا وغیرہ وغیرہ۔

# قانون قدرت

مخلوق کے لئے ہے نہ کہ خالق کے لئے۔اس کی پیروی ہمارے لئے ہے نہ کہ خلاق کا نتات کے لئے۔ ہاں کو بیس اس کو بیس کو نہیں اور سکتے۔ ہماری تدبیریں اس کو بیس بدل سکیں۔ مگر وہ ذات کردگارجس نے اس کو پیدا کیا۔ وہ موجداعلی جس نے ان کو ایجاد کیا، بدل بمی سکتا ہے اور تو رجمی سکتا ہے۔ وہ ان کا مطبع وفر ما نیر دار نہیں اور یہی خالتی اور گلوق میں فرق ہے وہ جہاں لا تعدید لک لمشدی قدید کا بھی تھم دیتا ہے۔ خدا کے قانون کو عاجز مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ تو ڑسکے یا بدل سکے؟۔ ہاں وہ جب چاہے اپنی مشیت سے ایسا کرنے پر قادر ہے۔' یفعل ما یشاہ'' کرتا ہے جو چا ہتا ہے۔

اورلطف بیہ کہ خودمرزا قادیانی بھی اس پرصاد کرتے ہیں اور طرفہ یہ کہ مثالیں دے دے کرقانون قدرت کوانسانی ہاتھوں سے تو ڑاتے ہیں اور پھر خود ہی معترض ہوتے ہیں۔قار تین کرام کی ضیافت طبع کے لئے ذیل میں ہم چندا کی بطورا مثلہ پیش کرتے ہیں۔ملاح تہ کریں:

المرمی آریس ۱۵ بزائن ت۲ م ۹۹) پرفرماتے ہیں کہ ''تعوزُ اعرصہ گذراہے کہ مظفر گرداہے کہ مظفر گرداہے کہ مظفر گرداہے کہ مظفر گردی طرح دودھ دیا تھا۔ جب اس کاشہر میں بہت جہ چا پھیلا تو مکالیف صاحب ڈپٹی کمشز مظفر گردہ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیا لیک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کروہ بکرااپنے رو برومنگوایا۔ چنانچہ وہ بکرا جب ان کے رو برو دو ہا گیا تو شاید قریب ڈپٹی کمشز گائب خانہ لا ہور میں شاید قریب ڈپٹی کمشز گائب خانہ لا ہور میں بھیجا گیا۔'' تب ایک شاعر نے اس پرایک شعر بھی بنایا اوروہ بیہ کہ:

مظفر گڑھ جہال پر ہے مکالیف صاحب عالی یہاں تک فضل ہاری ہے کہ بمرا دودھ دیتا ہے

# کیامرزائی مردبھی دودھ دیتے ہیں

اس کے بعد تین معتبر اور تقد اور معزز آدی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے پیشم خود چندمردول کو مورتوں کی طرح دودھ دیتے ویکھا ہے۔ بلکدا کی نے ان بیس سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گا کول بیس اپنے باپ کے دودھ سے ہی پرورش یا تا تھا۔ کیونکہ اس کی ماں مرکئ تھی۔ (سرمہ چشم آ رہی ہم ہم زائن ج می 190) ایسا ہی بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ بھی ریشم کے کیڑے کی مادہ بے زکے انڈے دیتی ہے اور ان بیس سے بچے لگھتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی دیکھا کی مرک سے بچے ہم فاضل قرشی کے چو ہامٹی خشک سے پیدا ہوا۔ جس کا آ دھادھ راقوم کی اقداور آ دھا چو ہابن گیا۔ عیم فاضل قرشی یا شاید علامہ نے ایک جگد کھیا ہے کہ ایک بیار ہم نے دیکھا جس کا کان ما وقف ہو کر بہرہ ہوگیا تھا۔ پرکران کے نچلے ایک ناسور سا پیدا ہوگیا جوآخرہ وہ سوران سے ہوگئے۔ اس سوراخ کی راہ سے وہ کہ کان لیتا تھا۔ ان دونوں طبیعوں میں سے ایک نے اور غالبًا قرشی نے خودا پی اڈی میں سوراخ ہو کراور پھراس راہ سے عدست تک پرازیعنی یا خاندا سے رہا تحریم کیا ہے۔

(سرمهچشم آربیم ۴۰ بنزائن ج ۲م ۹۹)

عدادت حق سے باطل سے محبت ہے اتی حقیقت قادیان ک

حرام پورکی بارش

بوں تو حرام پور میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ برا بارونن شہراد نے محل عالی شان عمارتیں مرائیں ہوئل قبوہ خانے ادر سب سے قابل بیان وہ باغ تنے جوشہر کو چاروں طرف سے محمد میں ہوئے تنے بس یوں مجھو کہ ستاروں میں چاندیا کو بیوں میں کا بمن بس رہا تھا۔ سرشام بازار میں وہ دونِق کا عالم ہوتا کہ میلے کا گماں ہوتا اور کھوئے سے کھوا حجماتا

نیر کئی قدرت کہیئے یا حوادث زماند لکھئے امساک باراں کی وجہ سے قط عظیم بیا ہوا۔ ہرے بحرے درخت کملا کئے اور تمازت آفاب نے اہل شہر کی جان پر ایک آفت بنادی۔ کو یا چہل پہل کی جگد الو بول گیا۔ جہال تھٹھ کے تھٹھ کئے دہتے تھے وہاں بات پو چھنے والا بھی کوئی ندر ہاتھا۔

غرضیکہ خدا کی زشن دنیا پر تگ آگی تو ایک مہار پڑت تیک وی کہیں ہے آنازل ہوئے۔ اہل شہر نے ان کی طرف رجوع کیا اور ہارش کے لئے پراتعنا کی۔وہ بولے یہ بھی کوئی ہات ہے کہ ہارش نیس ہوتی ہے دھیرج رکھورام بھروسے ہوئی جائے گی۔انظار کرتے کرتے اور آسان کی طرف دیکھتے دیکھتے آتھیں پھرا گئیں۔ مگر ہارش نہ ہونی تھی اور نہ ہوئی۔تو اہل دہ نے مہاراج کی طرف دوبارہ رجوع کیا۔وہ بنے اور بولے تم دھرن رکھورام بحروے بارش ہوبی جائے گے۔ گرقط بارال کی وجہ سے شہر یوں کا برا حال ہور ہاتھا۔وہ بعند ہوئے کہ جہارائ ہمارا کا فیہ تک اور جینا محال ہو چکا۔جلد مہرانی کیجئے تو آپ نے ان کی سلی دشفی کے لئے فرمایا کہ عدم گریس میر سدد چیا ہے ہیں جن کے پاس بارش برسانے کا کافی انتظام ہے۔وہ عقریب آیا بی چاہتے ہیں۔ لوگوں کو کمال اشتیاق ہوا کہ آخران کے پاس کیا ایساسا مان ہے جس سے وہ بارش برسانے پرحاوی ہیں تو مہارائ نے کہا سنو میرے دونوں چیلوں کے پاس الکھوں جا ترات ہیں اور کرامات ومکاشفات کا تو چھ شھکانہ بی نہیں۔ گران میں دو چیزیں الی ہیں جو قابل قدروال تھے ہیں وہ یہ کہ ایک کے پاس ایک ہینس الی ہے گران میں دونوں سینگوں کی درازی ہزاروں میل تک پہنچتی ہے اور دوسرے کے پاس ایک اتنا المبااونچا بائس ہے جس کی بلندی آسان تک پہنچتی ہے۔ جب بھی بارش کی ضرورت ہوتی ہو ہے وہ جسٹ آسان کو جہارات ہور جاتی ہے۔

ناظرین کرام! آپ جمران ہول کے اور مندرجہ بالا واقعہ کو صدافت کے مراتب سے
کوسوں دور تصور کریں گے۔ گر میرے محرم مرزائی دوست خصوصاً وہ بڑی می تو ند والے فیخ محمہ
جان صاحب وزیر آبادی واقعہ بالا پرنعرہ لبیک لگاتے ہوئے آ منا وصدقنا یا سے موعود ٹل قادیا نی
پاریں گے۔ اورا گر فطرت سلیمہ کو گھاس چے نے سے فراغت ہوئی تو شاید دل میں پھے شبہ سا پیدا ہو
جائے۔ اس لئے میں ان کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ اگر بیدواقعہ کپ محض ہے تو خدارا بیر تو
بائے۔ اس لئے میں ان کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ اگر بیدواقعہ کپ محض ہے تو خدارا بیر تو
کا کی کہ مرزا قادیا نی آنجمانی کا کہنا کہ بکراؤیڑھ سیر دور دورج نیا ہے اور مرد کی چھاتی سے دور دھ ب
کلگا ہے اور رفیم کے کیڑے کی مادہ بلانر کے انٹرے دیتی ہے اور کان کے بجائے سوراخ قوت
مامع پیدا کر سکتے ہیں اور اڈی کے سوراخ سے پاخانہ اور وہ بھی مدتوں آسکتا ہے۔ کیا بیرچیزیں
مکنات سے ہیں اور اگر ہیں تو مندرجہ بالا واقعہ بھی ممکن اور اگر بیہ می محض تیس فقط د ماغ کی
تراشیدہ ہیں تو وہ بھی گہیہ موگی۔

گر برق حمیت کو نڑپ کر میں گرادوں اک اک خرافات کے خرمن میں لگادوں

اور پھر ناممکنات پربس نہیں بلکہ مرزا قادیانی کا اقرار موجود ہے کہ اللہ تعالی اپنے خاص

بندوں کے لئے عام قانون تو رو ما کرتا ہے۔ چنانچدد کچیں کے لئے میکمی ملاحظ فرمائیں:

خداتعالی این بندوں کے لئے عام قانون کوتو ڑو یتا ہے (سرمیٹم آریس ۵۵ ہزائن ۲۰ س۵۰) پرارشاد ہوتا ہے: ''کہ جب انسان اپنی بشری عادتوں کو جواس میں اور اس کے رب میں حائل ہیں۔ شوق توصل اللی میں تو ژا ہے تو خدا تعالی بھی اپنی عام عادتوں کو اس کے لئے تو ژویتا ہے اور سے تو ژا بھی عادت ازلیہ میں ہے۔ کوئی امر متحدث نہیں جومورداعتر اض ہوسکے۔ کو یا قدیم قانون حضرت اجادیت جل شاندای طور پر چلاآ تائے۔''

سجي تبديلي

(سرمدچشم آريي ۵۷ بزائن ج ٢ص١٠) پرفر ماتے بيل كه:

'' خوارق کی کل جس سے عجائبات قدر تدیم کت میں آتے ہیں انسان کی تبدیلی یافتہ روح ہے اوروہ تچی تبدیلی ہیاں تک آٹار نمایاں دکھاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے طور سے شور محبت دل پر استیلا پکڑتا ہے اور عشق اللی کے پر زور جذبات اور صدق اور یقین کی سخت کشش ایسے مقام پر انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ ای عجیب حالت میں اگروہ آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس میں مقام پر انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ ای بعیب حالت میں اگروہ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس کو نقصان پر پہنچا گئے ہے۔''

قارئین کرام! آپ نے مرزا قادیانی آنجہانی کے دومسلمہاصول ملاحظہ فرمالئے اور اس سے قبل دو تین عملی مثالیں بھی ملاحظہ کیس۔اس میں کوئی الیی مشکل قابل حل نہیں اور نہ ہی کوئی الی مشکل قابل حل نہیں اور نہ ہی کوئی الی مشکل قابل حل نہیں ہوئے ہوئے مرزا قادیانی کی عملی تصویر قال اور حال کودیکھتے ہوئے مرزا قادیانی کی عملی تصویر قال اور حال کودیکھتے۔

وہ تمام مجزات جوانبیاءعلیہ السلام کوتفویض ہوئے۔مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پخہ کا داقعہ چارجانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اطمینان قلب کے لئے زندہ ہوناد یکھنا۔حضرت عزیر علیہ السلام اوران کے گدھے کا واقعہ وغیرہ دغیرہ۔ کسی ایک مجز ہ کوآپ صرف اس لئے قبول نہیں کرتے کہ سنت اللہ نہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادرتو ہے دلیکن وہ اپنے قوانین کونہیں بدلتا۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بگرے کا دودھ دینا اور مردگی چھاتی ہے ہینوں دودھ کا بہنا اور آگ کی حرارت کا مفقو دہونا اور وحثی درندوں کا وحشت کو بھول جانا۔ س طرح اور کس لئے اب جائز قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ پہلے آپ اس کی کافی سے زیادہ تر دید کر چکے اور ان مجزات کی تاویلیں سنہری وجل میں کر چکے۔ کیا اب سنت اللہ نہیں بدلی۔ آخر یہ کیا ہور ہا ہو اور ایسے سرکلروں کی اب کیا ضرورت ہے۔ جب کہ آپ نے اس کی تر دید میں ہزاروں صفحات سیاہ کئے اور سے علیہ السلام کا آسان پر بجسد عضری جانا صرف اس ایک دلیل کی بنا پر نہ

تول کیا کہ کرہ زمبر بروا تشنین سے گذرنا محال ہی نہیں غیر ممکن ہے اور بیسنت اللہ کے منافی ہے اور صرف اس اصول کو برقر ارر کھنے کے لئے مریم علیہا السلام پر بہتان تراشے اور نامہ اعمال کوسیاہ کیا کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ کیونکہ یہ بھی سنت اللہ کے برخلاف ہے کہ بلامرد کے چھوئے عورت استقر ارحمل پائے۔ جیسا کہ پاوری محد علی صاحب کا ایمان ہے۔ مندرجہ ذیل آ پہی کی قلم کار بین منت ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

مريم صديقه پربهتان

'' مفتری ہے وہ خض جو مجھے کہتا ہے کہ ہیں سے ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ سے قو مسے میں اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک بی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت سے کی دونوں حقیقی ہمشیرہ کو بھی مقدسہ جھتا ہوں کہ بید بزرگ مریم ہونوں کے بیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے اصرار سے بوجہ حل کے نکاح کرلیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برطلاف تعلیم توریت عین حمل میں کوئر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق مریم کیوں راضی ہوئی کہ بوسف نجار کے کہلی ہوی ہونے کے مریم کیوں راضی ہوئی کہ بوسف نجار کے کہلی ہوی ہونے کے عہد گوئیوں اس تھیں آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل دھی نہ وہ شائل اعتراض۔''

( مشتی نوح ص ۱۹ بزائن ج۱۹ اص ۱۸)

قار ئین کرام!غورفر مائیں کہ قادیان کے مسلمہ ثانی نے کس عیاری سے مریم صدیقہ پر بہتان لگائے۔خالا نکہ رسول اکرم اللہ نے سریم صدیقہ کی پاک دامنی پر بیفر مایا حدیث مریم صدیقہ عمومین، قانت، زاہد عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی۔

الله الله خبطی نبی کی بدبختی کا اس سے زیادہ اور کیانمونہ ہوگا۔نعوذ ہاللہ خاکم بدہن کہ جنابہ مریم صدیقہ قبل از نکاح حاملہ ہو چکی تھیں۔ گویا .....تھیں اور جب قوم نے ان کواس حالت میں دیکھا تو فوراان کا نکاح کر دیا۔

حالانکہ فرقان حمیدان دونوں باتوں کونہایت شدت سے دندان شکن جواب دیتا ہوا آیات اللّٰدِ قرار دیتا ہے۔'' قدالت انّٰی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرولم الک بغیبا (مریم: ۲۰)'' ﴿ کہااس نے کیوکر ہوگامیر سے ہاں لڑکا حالانکہ نیس چھوا جھے کی آ دمی نے اور نیس ہوں میں بدکار ﴾ اب جب کفر قان جمید نکاح اور سمان کی تر دید کرے کہ بید دنوں ہا تیں قطعانہیں ہوئیں اور شارع اسلام پرزور تائید فرمائیں کہ مرزا آنجمانی جو نہ تیر ہوں میں نہ تینوں میں فضول لچریا کمی اور بیہودہ خیالات کی بناء پردامن عصمت پردھبہ لگانے کی تاکام کوشش کرے۔ توان کی عقل کا ماتم کرنا چاہئے۔ بیہ سوقیا نہ اور اوباشانہ خرافات بد باطن یہود کا وطیرہ تھا۔ افسوں مرزا قادیانی نے اس کو کیسے اختیار کیا اور بیپاک تقص کلام مجید کے بیان کرنے کا یہی مقصد تھا کہ تمہارے لچروفضول بکو اسات ہیں۔ جوخدائے پاک کے بندوں پرذاتی اغراض کی بنااور کورباطنی ولائمی جہالت وتعصب پر بینی ہیں۔ جوخدائے پاک کے بندوں پرذاتی اغراض کی بنااور کورباطنی ولائمی جہالت وتعصب پر بینی ہیں۔ مگر افسوں تو یہ ہے کہ دعوی مثیل کا کرنا اور روحانی والدہ کی عصمت پر حرف رکھنا کی شریف اور جو جو الدماغ انسان کا فعل نہیں۔ ہاں سر پھرے اور بد بخت اور وہ بھی خال خال باس کے مرتقب ہوا کرتے ہیں۔

اور مرزا قادیانی کا بیکبنا کہ میں تو مسے کے چاروں بھائیوں کی اور دونوں بہنوں کی بھی وی تعظیم کرتا ہوں۔ جو سے علیہ السلام کی۔ بندہ خدا جب نکاح ہی نہیں ہوا اور نعوذ باللہ کسی تاجائز طریق کا استعال بھی نہیں ہوا تو چار بھائی اور دو بہنیں کہاں سے فیک پڑیں اور سے علیہ السلام تو آیات اللہ قرار دیتے ہوئے ظہور پذیر ہوئے اور قادر تو انا ذات باری نے مثال وے کر ان کی ولا دت اپنی خدائی اور فصل خود مخاری کی ایک دلیل پیش کی اور یہ بھی تمہارے خیال کے بدباطن یہود کا سوقیا نہ اعتراض تھا کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے اور جیسا کہ پادری محمعلی لاموری کا خیال ہے تو اللہ علی المال میں آگئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ متماری بدباطن اور خباہت کی ہیڈا ہوئے۔ متماری بدباطن اور خباہت کی ہیڈا ہوئے۔ متاباری بدباطن اللہ کو جب بیدا کیا وہ اس اور باپ دونوں نہ دکھتے تھے۔ حالا کہ ہم نے ابوالبشر آدم علیہ السلام کو جب بیدا کیا وہ ماں اور باپ دونوں نہ دکھتے تھے۔

"ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون (آل عمران ۵۰) "اورمرزا قادیانی کایدکہنا کمفتری ہو جھے کہتا ہے کہ میں مسیح این مریم کی عزت نہیں کرتا۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خاک قادیان کو بیشرف حاصل ہے کہ جھوٹے نبی پیدا کرے اوروہ بھی مخبوط الحواس اور کیا پنجانی نبوت میں عزت کے نام سے یہی چیزیاد کی جاتی ہے کہ نہ بہن چھوٹے نہ ماں اور نہ دادی نہ نانی ۔عیاد آ باللہ!

آہ!اگرعزتای مہیب تصوریکا نام ہے تو ہمارا سوبار سلام ہے۔ بیمرز ااوراس کی عزیز امت ہی کومبارک ہو۔ ہم الی عزت سے بازآ ئے۔ ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے نبوت کی دد چار نادانیاں ہیں میٹھا میٹھا ہیں اور کڑوا کھو

آخراس کی اب کیا ضرورت پیش آئی۔ جو بیسرکلر دیے مگئے کہ قانون قدرت بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں اور حیوانات ومعد نیات بھی اپنے خواص بدل دیا کرتی ہیں۔
تارئین کرام کے لئے مرزا قادیانی کے استناقص کی تصویر بھی ہم ہی بے نقاب کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا وہ لطیف بیان جو ضرورت ایجاد کی مال کا مصداق ہوا ملاحظ فرما کیں۔
جیں۔ چنانچہ آپ کا وہ لطیف بیان جو ضرورت ایجاد کی مال کا مصداق ہوا ملاحظ فرما کیں۔
(سرمہ چشم آریش ۱۳۱ بڑائن جم ۱۵۹)

"راقم رسالہ ہذائے اس عالم ٹالٹ کے بجائبات اور تا در مکاشفات کو قریب پانچ ہزار پیشم خود دیکھا اور اپنے داتی تجربہ سے مشاہدہ کیا اور اپنے نشس پر انہیں وارد ہوتے پایا۔ آگران سب کی تفصیل کھی جائے توایک بڑا بھاری کتاب تالیف ہوسکتی ہے۔"

مرزا قادیانی کونبوت کی تعیل کے لئے معجزات کی لاز ماضر ورت در پیش ہوئی تو آپ گھرائے کیونکہ آپ کوسابقہ اوراق کی مہیب تصویر جس میں معجزات کوسم یزم اور شعبدہ بازی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ یاد آئی اس کا تصور کرتے ہی پیٹانی عرق ریز ہوئی اور آپ گھنٹوں اس سوچ میں مجوجرت رہے۔ آخر خیالات کے تلاحم میں ایسے غرق ہوئے کہ خرد وادراک کو خیر باد کہتے ہوئے بنجا بی نبوت کے محاس اور دلائل کو بام اور ج پر پہنچانے کے لئے بیت قاض الود بیان جو خود ساختہ نبوت کے دحول کے بول بھیرنے اور دجل کی ہنڈیا کو میں چوراہے میں پھوڑنے کا سامان سے پیش کردیا۔

مقام شکر ہے کہ مرزا قادیانی ان کی تفصیل میں نہیں پڑے ورنہ نبوت کی ہاسی کڑا ہی میں وہ وہ اہال آتا کہ دنیا دیکھتی۔ کیونکہ میہ عالم ثالث کے عجائبات ہی پچھا سے دلفریب اور دیدہ زیب ہیں جن کا تصور لرزہ براندام کرے اور ان نادیدہ مکاشفات کی نذیرا فسانہ آزاد اور الف لیلے کے قصص ہے کہیں ہالاتر ہے۔ مقام جمرت ہے کہ اچھی پخیل نبوت ہور ہی ہے۔ جس کے مجزات ہی سوائے مرزا آنجمانی کے دوسر کے ومعلوم نہ ہوں اور نبی بھی وہ بخل کر کے کہ غریب امت تک کو ان سے محروم ہی رکھے۔ اچھے مجزات ہیں جن کو کدوں میں لیپ کر رکھا جاتا ہے کہ میرونی ہوا سے محفوظ ہیں ورنہ شاید پکھل جانے کا اندیشہ ہید مکاشفات ہیں۔ یا موسم کر ما کے ایڈ ہے، اللی پناہ تعداد بھی بہت ہی کم بتائی میں تو کہتا ہوں کہ احسان کیا کہیں ۵ لاکھ کہددیتے تو ان کوکوئی دیکھنے والا

تھوڑا ہی تھا۔ ہاں بھی آخر نبی بھی تو ڈیل ہیں۔ان سے مقابلہ بھلاکون کرے۔ گریہ آج کل کے نبیوں پر خدا کی مار کیوں پڑر ہی ہے۔ جسے دیکھوڈ چلی کا باوا ڈھنگیں دیکھوٹو تیس مارخان کے داوا کو بھی نہیوں پر خدا کی مار کیوں پڑر ہی ہے۔ جسے دیکھوڈ چلی کا باوا ڈھنگیں دیکھوٹو تیس مارکان مردگا۔ کو بھی نہیو جھی ہوں گی۔ گرشل ندار دقال ہی قال نظر آئے گا۔ حال کسی جانور کا نام ہوگا۔

میں پوچھتا ہوں اتی حضرت میتو بتائے۔ وہ معجزہ جو منصئہ شہود سے اوجھل رہا۔ کیا خاک معجز ہ ہوا۔

معجز کے معنی عاجز کرنے کے ہیں اور جب کوئی مدعا علیہ ہی نہیں۔تو عاجز کون ہوا۔ کیا بہشتی مقبرہ کے ستے یا جنگل کے درخت۔

مقام جیرت ہے کہ مرزا قادیانی کا خدا پورے پانچ ہزار بجائبات اور وہ بھی اقسام ناورہ سے پنجا بی نبوت کی صداقت میں پیش کرے۔گرافسوس نبوت الی بخیل وممسک واقع ہوئی کہاس قدر م کا شفات کی بہتات کو ہضم کر جائے اور ڈکار تک نہلے۔

سمجھ بیں نہیں آتا کہ وہ کیا عجائبات تھے۔ جوم زاقادیانی کے نس پرواردہوئے۔ کس رمگ کے تھے سی خواردہوئے۔ کس رمگ کے تھے۔ چھوٹے تھے یا بڑے کالے تھے یا گورے۔ عقل جیران ہے کہ وہ آخر کیا تھے۔ مرزاقادیانی کہتے ہیں کہ عجائبات تھے ہم کہتے ہیں کہ غرائبات کا لفکر یا ٹڈی دل بیجارے پنجالی نبی پر کیول ٹوٹ پڑا۔ بیٹی محمد جان صاحب وزیر آبادی بدری مرزائی اصحابی ہیں وہ اس کا فلسفہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو اس قدر جم غفیر عجائبات کا مرزاقادیانی کو گھیرے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ بال سنا ضرور ہے کہ ایک پوشیں حضرت صاحب پر بتازل ہوتی رہی ہیں۔ اتنا کہا اور فور محبت میں آتھ میں پرنم ہوئیں۔ تو یا دمرزا میں رود یے چلوچھٹی ہوئی۔

ہمارے خیال میں ہے بجو بہنمایاں جو مرزا قادیانی کے نفس ناطقہ پروار دہوتی رہیں۔ پنجانی نبی کی بیماریاں ہیں۔گواس میں تعوڑ اسا مبالغہ ہے۔گر حساب کون رکھتا ہے۔ کہہ دیا پانچ ہزار ہیں اب کون بیوتو ف ہے جواعتبار نہ کرےاورگنزارہے۔

#### قادياني فلسفه

اس امر میں مرزا قادیانی کا جواب سے ہے کہ گا تبات وکرامات دکھانے سے جولوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان لانا بے سود ہے۔ کیونکہ خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہدولت نے وہ مکا شفات و گا تبات دکھانے سے پر ہیز کیا کہ کہیں میری امت ان کود کھے کرایمان سے ہاتھ دھونہ بیٹھے۔ورنہ ریمجی کوئی ہات تھی کہ پانچ ہزار سے دس ہیں بھاری بھاری جا تبات نہ دکھائے جاتے۔اس لئے یہی بہتر ومناسب معلوم ہوا کہ امت کو صرف خوشخبری سنادوں کہ ملٹے پانچ ہزار بقلم خود بچشم خوداس نجیف و کمزور کے نفس پروار دہوئے۔مندرجہ ذیل مضمون چشم بھیرت سے مرزائی صاحبان پڑھیں اورزور سے مرزاقا دیانی پرورود بھیجیں۔ شوم شوم جائے! معجز وطلب کرنا موروعتاب الہی ہے

> دھجیاں نامہ سالار دو عالم کی اڑا اے کہ تھھ کو نہ رہا یاد مآل پرویز

"دوسرى تم كوه انسان بي جومجره اوركرامت طلبكرت بيران كحالات خدانعالى نتحريف كسات وماني بي جومجره اوركرامت طلبكرت بيراك الكحالات خدانعالى نيس كاورغضب ظامركيا برجيدا كرايك جكفره اتا برواقسموا بالله جهد ايسمانهم للن جآء تهم أية ليومنن بها قل انما الايات عندالله وما يشعر كم انها اذا جاءت لا يومنون"

یعنی بیلوگ سخت فتمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشان دیکھیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ان کو کہدوے کہ نشان تو خدا تعالی کے پاس ہیں اور تمہیں خبر نہیں کہ جب نشان بھی ویکمیں کے توجمی ایمان ندلائیں کے پھرفر ما تا ہے۔ 'یوم یا تبی بعض ایات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن إمنت من قبل "يعن جب بعض نثان ظامر مول كواس دن ایمان لا نا بے سود ہوگا اور جو مخص صرف نشان کے دیکھنے کے بعد ایمان لایا ہے اس کووہ ايان نفع نيس دے گا۔ كرفر ما تا ہے كر ويقولون متى هدا الوعد ان كنتم صادقين قل لااملك لنفسى ضرا ولا نفعا الا ما شاه الله لكل امة اجل "يعين کافر کہتے ہیں کدوہ نشان کب ظاہر موں کے اور بیوعدہ کب پورا ہوگا۔سوان کو کہددے کہ جھے ان باتوں میں دخل نہیں ندمیں اپنے نفس کے لئے ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مگر جوخدا جا ہے ہر ایک مروہ کے لئے ایک دفت مقرر ہے جوٹل نہیں سکتا اور پھرایے رسول کوفر ما تا ہے۔ ' وان ئان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض اوسلما نى السما فتايتهم بايه ولو شاه الله لجمعهم على الهدى "يعي الرتير عيران کافروں کا اعتراض مجی جاری ہو۔ سواگر سیجے طاقت ہے تو زمین میں سرنگ کھود کرآ سان پر زیندلگا کرچلا جااوران کے لئے کوئی نشان لے آ ،اوراگرخدا جا بتا تو ان سب کوجونشان ما تکتے میں ہدایت دے دیتا۔ پس تو جابلوں سے مت ہواب تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آتخفرت الله كالمراك مين كافرنشان ما تكاكرتے تھے۔ بلك تشمير بھى كھاتے تھے كہ م ۔ ایمان لائیں مے ۔ گواللہ جل شانہ کی نظر میں وہ موردغضب تھے اور ان کے سوالات بیہودہ

تعے۔ بلکہ اللہ جل شانہ صاف من ما تا ہے کہ جو محض نشان و یکھنے کے بعدایمان لاو سے اس کا ایمان مقبول نہیں ۔ جیسا کہ ابھی آیت 'لا یہ نفع نفساً ایمانها' 'تحریرہو چکی ہے اوراس کے قریب قریب ایک دوسری آیت ہے۔''ولقد جاء تھے دسلھم بالبینات فعا کے انہوا لیڈ منوا بما کذبوا من قبل کذلك یطبع الله علی قلوب الکافرین '' یعنی پہلی آیوں میں جب ان کے نبیوں نے نشان دکھلائے تو نشانوں کود کی کربھی لوگ ایمان نہ لائے۔ کیونکہ وہ نشان و کی جے سے ۔اس طرح خداان لوگوں کے دلوں لائے۔ کیونکہ وہ نشان و کی خواس تھے ۔اس طرح خداان لوگوں کے دلوں پرمہریں لگا دیتا ہے۔ جواس تم کے کافر جیں۔ جو نشان سے پہلے ایمان نہیں لاتے۔ یہ تمام آیتیں اور ایک ہی اور بہت سے آیتیں قرآن کریم کی جس کا اس وقت کھنا موجب طوالت ہے۔ بالا تفاق بیان فرماری جی کہ نشان کو طلب کرنے والے موروع تا بالی ہوتے ہیں اور چوخص نشان دیکھنے سے ایمان لاوے اس کا ایمان منظور نہیں۔''

(آ ئىنە كمالات مى ٣٣٣٢ ٣٣٣٠ ، فزائن ج٥ص ايغاً)

مندرجہ بالا بیان مسلمہ ٹانی نے صرف اس لئے تو زموز کربیان کیا کہ مابدولت چونکہ آیات اللہ سے کورے ہیں۔اس لئے رسول اکر مہلکتے بھی نعوذ باللہ خالی تھے۔ براین عقل ووائش بباید محریست

مرزائيو! براهواورشرم كسمندريس دوب مروث لعنت الله على الكاذبين · الحول ولا قوة الا بالله ''

قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے ہنس کے بولی آپ ہی کی دلر با سالی ہوں میں

تنافض مرزا

#### اس كے خلاف: "ايك دفعه كى قدرشدت سے طاعون قاديان ميں ہوئى ـ" (حقیقت الوی م ۲۳۳ بزائن ج۲۲م ۲۳۳) ..... "" " قادیان کے جاروں طرف دودومیل کے فاصلے پرطاعون کا زور رہا۔ گر قادیان طاعون سے یاک ہے۔ بلکہ آج تک جو مخص طاعون زدہ قادیان میں آیا وہ بھی اچھا (دافع البلام ٥، خزائن ج١٨ ١٠٢) اس كے خلاف: "جب مع مولى تو مير صاحب كے بينے الحق كوتب تيز موا اور سخت همرابت شروع موكى اوردونو لطرف ران مي كلثيال نكل آئيں-" (حقیقت الوی ۱۳۲۹ نزائن ۲۲۳ ۱۳۳۳) ۲...... " "بیامرممنوع ہے کہ طاعون زدہ لوگ اینے دیبات کوچھوڑ کردوسری جگہ جا كي \_اس لئے ميں اپنى جماعت كے تمام لوكوں كوجو طاعون زده علاقد ميں بين منع كرتا مول كه وہ اینے علاقہ سے قادیان یاکسی دوسری جگہ جانے کا برگز قصد نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیس اور (اشتهارتكر فاندانظام هاشيه، مجوعه اشتهارات جساص ٣٧٧) ایے مقامات سے نہلیں۔'' اس كے خلاف: " مجمع معلوم ب كرة مخضرت الله في في مايا كرجب كى شهريش ويا نازل موتواس شمر كاوكول كوجابية كم بلاتو قف اس شركوجمور وير ورندخدا تعالى سالزائى لڑنے والے تغمریں مے۔'' (ربوبوجلد ۲ ص ۳۱۵ نمبر ۱۹ تمبر ۲۰۹۸) " قادیان طاعون سے اس واسطے محفوظ رہے گا کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔'' ﴿ وَافْعُ الْبِلاءُ مِنْ • ا بَعْرَ ائنَ جِ ١٨ص • ٢٣٠) اس كے خلاف " "الله تعالى كے امرونشاء كے ماتحت قاديان ميں طاعون مارچ كى آ خیرتاریخوں میں پھوٹ بڑی ہمرا کے درمیان روزاندموتوں کی۔'(اخبارالکم ارابربل ١٩٠٨م) ٢ ..... " عيما ئيول نے بيوع كے بہت مجز كھے ہيں مرحق بات بيب كه (مميرانجام آئتم حاشيص ٢ بنزائن ج ااص ٢٩٠) كوئي معجز وظهور مين نبيس آيا-'' اس كے خلاف: "اور صرف اس قدر يج ہے كه بيوع نے بھى بعض مجزات د كھلائے۔ جیبا کہ اور نبی دکھلاتے تھے۔" (ربوبوج انمبر ۹ ماه تمبر۲ • ۱۹ م ۳۳۲) '' مجھے ایک عربی الہام ہوا کہا ہے مرزا ہم تم کوای سال کی عمر دیں ہے یا (ازالهاوبام س٧٣٥، فزائن جسم ٢٣٥) اس کے خلاف: ''خدانے مجمع صری لفظوں میں خردی کہ تیری ای برس عمر ہوگی اور یا

٥/٢ زياده يا ٥/٧ سال كم ـ" (براین احمه به حصه پنجم ضمیمه حاشیص ۹۷ بخزائن ۲۵۸ س "تسيس سال سے زياده عرصة كزرتا ہے كہ مجمع الله تعالى في صاف لفظول میں فرمایا که تیری عمرای سال یا دوجیا رسال او پری<u>ایتی</u>ج ہوگی۔'' (منظورالبي ص ۲۲۸) اس کےخلاف: ''سوای ملرح ان لوگوں کےمنعوبوں کےخلاف خدانے مجھے وعدہ ویا کهش ۸ برس یا ۲ رس برس کم یازیاده تیری عمر کرول گا۔ "(اربعین نبر ۱ م ۱ انزائن ج ۱ م ۱ م ۱۳۹۳) "مولوى غلام دهمير برواضح موكه بم بحى نبوت كي مرى براهنت سييج بیں اور کلمہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے قائل بیں اور آنخضرت اللہ کے ختم نبوت برایمان ر کھتے ہیں۔'' (تبلغ رسالت ج٢ص٣، مجموعه اشتهارات ج٢ص ٢٩٧) ال كَفْلاقِ: "قبل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا اى السرسل من الله (تذكره ٢٥٠ طبع سوم) كمدد \_ آ ع مرزاتمام جهان كلوكويس تمهارى سب ك طرف خداك طرف سا يلى بن كرآيا بول \_ بكوئى مير ي سوارسول اللدكاد قسط دابس القوم الذين الايؤمنون "يني جوقوم مرزا يرايان يرايان شلاو عكى اس كى جرنيادكات (تذكره ص٢٦٠ طبع سوم، اخبار بدرقاد يان١٩٠ رجنوري٢٠١٩) دی حاوے کی۔'' ''ابتداء سے میرا میں مذہب ہے کہ میرے دعوے کے اٹکار کی وجہ ہے کو کی مخص کا فریا و جال نہیں ہوسکتا۔ بیرکلتہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اسپنے دعوے کے اٹکار کرنے والے کو کا فرکہنا بیصرف ان نبیول کی شان ہے جوخدا تعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدید لاتے ہیں کیکن صاحب شریعت کے سوااورجس قدر محدث ہیں گودہ کیے ہی جناب اللی میں شان ركھتے ہوں اورخلعت مكالمہ الہيہ سے سرفراز ہوں ۔ان كے اٹكار سے كوئى كافرنہيں بن جاتا۔'' (ترياق القلوب مس ١٣٠ فزائن ج١٥ ص٢٣٢) اس كے خلاف: '' مجھے الہام ہوا جو مخص تيري پيروي نہيں كرے گا اور تيري بيعت ميں داخل نہیں ہوگا۔ وہ خداا وررسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔'' (تبلیغ رسالت ج وص ۲۷،مجموعهاشتهارات ج ۳۵س ۲۷۵) "زیاده تعجب کی بات بیے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ہیں جن سے مجھے پچھ بھی وا تغیت نہیں۔جیسے آگریزی پائٹسکرت یاعبرانی۔'' (نزول أسيح م ۵۷ بخزائن ج۱۸ م ۳۳۵)

اس كے خلاف: "اور بير بالكل غير معقول اور بے يہوده امر بے كمانسان كى اصلى زبان

تو کوئی ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سجھ بھی نہیں سکتا ۔ کیونکہ اس میں تکلیف

مالايطاق ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۹۰ بززائن ج ۲۲ ص ۲۱۸) "خداایک پہاڑ پرموی سے ہم کلام موااور ایک پہاڑ پرشیطان عسیٰ علیہ السلام ہے ہم کلام ہوا۔ سواس دونوں فتم کے مکالمہ بین غور کر۔ آگرغور کرنے کا مادہ ہے۔'' (لورالحق م ٥٠ ماشيفزائن ج ٨ص ٢٨) اس كے خلاف: "اس عاجز بر فا مركيا كيا ہے كه يدخاكسار (مرزا) الى غربت واكسار اورتو کل وایثاراورآیات وانوار کےرو سے میچ کی پہلی زندگی کانمونہ ہےاوراس عاجز کی فطرت اور میح کی نطرت باہم نہایت ہی مشابہ واقع ہوئی ہے۔ کو یا ایک جو ہر کے دوکلڑے ہیں یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بے صدا تحاد ہے کہ نظر تشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے۔'' (برابین احدیدص ۴۹۹ حاشیه درجاشیه بخزائن ج اص۵۹۳) ''ایسے ناپاک خیال متکبراور راست ہازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آ دی بھی قرارنہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہاسے نی قرار دیں۔'' (ضميمه انجام آئتم ص ٩ ، حاشينز ائن ج١١ص٢٩٣) اس كے خلاف: "جم اس بات كے لئے بھى خدا تعالى كى طرف سے مامور بيس كه حضرت عيسى عليه السلام كوسيا اور راستهاز نبي مانيس اوران كي نبوت برايمان لاوي به جماري كسي كاب يس كوكى السالفظ بحى نبيس بي جوان كى شان بزرگ كے برخلاف مو'' (ایام ملح ٹائٹل من بخزائن جی ۱۴م ۲۲۸) " خدا تعالی کا قانون قدرت ہر گزنہیں بدل سکتا۔" ( كرامات الصادقين ص ٨ بخزائن ج ٢ص ٥٠) <u>اس کے خلاف: ''خداای</u>نے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل دیتا ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۹۱ بنزائن ج۳۲ص ۱۰۴) " حضرت مسح کی چڑیاں ہاوجود یکہ مجزہ کے طور پران کا پرواز کرنا قرآن كريم سے ثابت ب\_ مر پر بھی مٹی كی مٹی بی تعیں -" (آئيند كمالات اسلام ١٨ بزائن ج ه ساليدا) <u>اس کے خلاف</u>:''اور میمجی یا در کھنا جا ہے کہان پرندوں کا پرواز قر آن شریف سے

(ازالهاوبام م ٤٠٠٠ ، حاشية زائن ج٥٥ م ٢٥١) برگز ثابت نبی*س ہوتا۔"* ١٧..... " نندا تعالی اينے اذن اور ارادہ ہے کسی مخص کوموت اور حیات اور ضرر (ازالداوبام ص ۱۵ حاشيد فرزائن جسم ٢٦٠) اورنفع كاما لك نبيس بناتاً.'' *اس كظاف: "واعطيت صفة الافناه والاحياه من رب الفعال اور جُهاكو* فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صغت دی گئی اور بہصفت خدا کی طرف سے مجھ کو کمی ہے۔'' (خطيهالهاميص٥٥،٧٥ بخزائن ج١٦ص اليناً) ا ..... " ویدگرای ہے جراہوا ہے۔" (البشرىٰ جلداول ص٠٥) اس کے خلاف " "ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔" (يغام كم مسلح ص ٢٦، فزائن ج ٢٣م ٢٥٣) ''يپوع درحقيقت بينه بياري مرگي ديوانه ۾و کيا تھا۔'' (ست بچنص ا ۱ ا حاشه بخزائن ج ۱ اص ۲۹۵) اس کےخلاف:''ہم تو قر آن شریف کے فرمودہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (معمد برامين احديد ٢٥٥ مل ١٠١ بخزائن ج١٢٥ ٢١٨) سياني مانتے ہيں۔" '' پھر دجال ایک توم کی طرف جائے گااور اپنی الوہیت کی طرف ان کو (ازالهاو بام م ۲۱۸ جلداول ، فزائن ج ۳م ۲۰۸) اس كے خلاف: "وجال خدائيس كبلائ كا- بلك خدا تعالى كا قائل موكا- بلك بعض (ازالهاد بام ص ۲۰۰۰ بخزائن جسم ۲۹۳) ٢٠ .... د د حضرت موى عليه السلام كى اتباع من اس امت من بزارول ني (الحكم ١٩٠٢ رنوم ر١٩٠٢ ء) اس کے خلاف: '' بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت سے نبی آئے مگران کی نبوت موی علیہ (حقیقت الوحی ص ۹۷ حاشیه بخزائن ج۲۲م ۱۰۰) السلام کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔'' ٢١ .... " " مارے ني الله في اور نبول كي طرح ظاہرى علم كى استاد سے نبيل يراها تفار مرحضرت عيسى عليه السلام اورحضرت موى عليه السلام كتبول مي بين عقه اورحضرت عیلی علیدالسلام نے ایک یبودی سے تمام تورات برحی تقی فرض اس لحاظ سے کہ ہارے نی منالیہ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ خدا آپ ہی استاد ہوااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کو اقراء کہا۔ یعنی بردھ اور کسی نے نہیں کہا۔ اس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دین

ہدایت پائی اور دوسر بے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ ہے بھی حاصل ہوئے۔ سو
آنے والے کا نام جومبدی رکھا گیاسواس ہیں بیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خداہے ہی
حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث ہیں کسی استاد کا شاگر ذہیں ہوگا۔ سوہیں حلفا کہ سکتا ہوں
کہ میرا حال بیہے کہ کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ ہیں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا
ایک سبق بھی پڑھاہے۔''
(ایا صلح میں یہ حاہے۔''

اس کے خلاف اور جہ بین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چید سال کا توایک فاری معلم میرے لئے تو کررکھا گیا۔ جنہوں نے قرآ ن شریف اور چندفاری تماہیں جھے پڑھا کیں اور اس بزرگ کا نام فضل تھا اور جب میری عمر قریباً وس برس کے ہوئی تو ایک عربی فال مولوی صاحب ماں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ مولوی صاحب موصوف جوایک و بندار اور بزرگوار آ دی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کما بیں اور پچھ تو اکموان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں ستر ہیا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علیہ اور تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے تو کررکھ کرقا دیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے چندسال کے جہاں تک خدا تعالی نے چاہا حاصل صاحب سے بڑھیں۔ "

(كتاب البريين ١٦١١ تا١٦ ، حاشية فزائن ج ١١ص ١١١١١٨)

۲۲ ..... " حضرت عیسیٰ علیه وسلم نے سریکگر کشمیر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مقدس سریکگر محلّمة خان یار میں موجود ہے۔ " (کشف الفطاص ۱۹۶٪ اُن ج ۱۹۵ مقدس سریکگر محلّمة خان یار میں موجود ہے۔ "

ا<u>س کے ظاف</u>: ''اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخویم بی فی اللہ سید مولوی محمہ سعید طرابلس کی شہادت درج کرتے ہیں کہ وہ طرابلس اور بلاد شام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور کہو کہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت دیتا جا ہے کہ کس وقت رہم علی بایا گیا اور اس صورت میں دوسرے انبیاء کی قبروں کی نسبت ہمی تملی نہ رہم گی اور ایمان اٹھ جا اور کہنا پڑے گا کہ تمام قبریں جعلی ہوں گی۔''

(اتمام الحجيم ١٨،١٩، فزائن ج ١٨ ٢٩٢، ٢٩٢)

اختلاف بیانی کی پرزور دادد یجئے اور توازن دماغ کامراق کی وجہ سے حل ہونا یقین

سیجئے۔ورنہ ٹھنڈے دل سے تعارض کودورفر مایئے: ہم بھی قائل ہیں تیری نیرنگیوں کے یاورہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے "بعداس کے میں اس: مین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف ( کشتی نوح ص۵۳ نزائن ج۹ام ۵۷) آ ميااورو ٻي فوت موا" <u>اس کے خلاف</u> '' بچ توبیہ ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔'' (ازالداوبام ص ٢٥٣، فرزائن ج سو ٣٥٣) " حضرت مريم عليه السلام كي قبرز بين شام بين كسى كومعلوم نبيس-" (حقیقت الوحی ص ۱۰ احاشیه خزائن ج۲۲ص ۱۰۴) اس كے خلاف : "حضرت مريم صديقة كى قبر بيت المقدس كے برے كرج ميل (اقمام ججت حاشيهم ١٩٠١٦ بخزائن ج٨ص ٢٩٩٢ تا٢٩٩) ''حضرت مسیح کی حقیقت نبوت میہ ہے کہ وہ براہ راست بغیر اتباع (اخدار بدر ۱۸ ارشعبان ۱۳۲۱ ه س ۲۸) آ تخضرت علق کے ان کوحاصل '' آ تخضرت علق کے ان کوحاصل ۔'' <u>اس کے خلاف</u> '' مضرت سے کو جو کچھ بزرگی ملی وہ بوجہ تا بعداری مفرت محملیات کے ( مكتوبات احمد بيجلد سوئم ص١٢) "من حفرت يوعميح كاطرف سايك سي سفيرك حيثيت مين كمرا (تخذقيمريم٢٦ فزائن ج١٥٥٢) <u>اس کے خلاف: ''میں نے خوب غور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کر سکتی ہے</u> خوب سوچا ہے۔میرے نز دیک جبکہ سیح شراب سے پرہیز رکھنے والانہیں تھا اورکوئی اس کی بیوی بھی نہتھی تو گومیں جانتا ہوں کہ خدانے اس کو بھی برے کام سے بچایا۔'' (اخبارالحكم ج٢ نمبر٢٧،٢٧، جولائي١٩٠١م،١٣) ۲۷..... " نبائیل اور جاری احادیث اخبار کی کتابول کی رو سے جن نبیول کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا۔وہ دونی ہیں۔ایک بوحنا جس کا نام ایلیا ہے اور ادریس بھی ہے۔دوسرے سے بین مریم جن کوعیسیٰ اور بیوع بھی کہتے ہیں۔'' (توضيح المرام ص، خزائن جهاص۵۲) <u>اس کے خلاف</u>:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اوران کا زندہ آسان پر جانا

اوراب تك زنده موماً اور پر كسى وقت معتبر م غضرى زين بيآ نايدسب ان رجمتين بين-" (مغيمه براين احديدة ۵ص ٢٣٠ بخزائن ج١٢ص ٢٠١) ''لوگوں نے جواپنے نام خفی، شافعی وغیرہ رکھے ہیں بیرسب بدعت (ازۋائزى ١٩٠١مس) اس كے خلاف:" مارے بال جوآتا ہا اے يہلے ایک خفيف سار مک چ مانا پڑتا ہے۔ بیجاروں مذہب اللہ تعالیٰ کافضل ہیں اور اسلام کے واسطے ایک چارو یواری '' (ازۋائزى ١٩٠١، سى) ۲۹..... "اوراس مخف كا مجھ كوو بالى كہنا غلط نہ تھا۔ كيونك قرآن شريف كے بعد سيح (بدرج ٧ نمبر ١٤ص ١٩، مرجولا كي ١٩٠٥) حدیث برعمل کرنا بی ضروری سمجهتا ہوں۔'' اس كفاف: " بماراند بربايول كرفلاف ب" (ازوائرى١٩٠١م٣٧) "لبعض الهامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کھھ والفيت نبيس بيا ممريزي ياستسكرت ياعبراني وغيره-" (نزول سيح ص ٥٤ بزائن ١٨٥م ٣٣٥) <u>اس کےخلانب</u>:'' بیہ ہالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواورالہام اس کوسی اورزبان میں ہوجس کووہ سجھ بھی نہسکتا ہو۔ کیونکہ اس میں مالا یطاق ہے اورايسالهام سے فائدہ كيابواجوانساني سجھسے بالاترہے۔" (چشم معرفت ص ۲۰۹ نزائن ج۲۲ص ۲۱۸) " میں نے نبوت کا دعوی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں جی ہوں ۔ لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میر بے قول کے سیجھنے میں غلطی کھائی۔'' (حمامتهالبشري من ٤ مخزائن ج يص ٢٩١) اس كے خلاف: ' مسجا خداوہ ہے جس نے قاديان ميں اپنارسول بھيج ديا۔'' (دافع البلاوس اا بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) ۳۲ .... "اباس تمام تقریرے ظاہرے کیسائی قوم س شراب نے بری بری خرابیان پیدا کیس اور بزی بزی مجرنامه حرکات ظهور ش آئی میں لیکن ان تمام گناموں کامنیع اور مبداء سيح كتعليم اوراس كاين حالات بين" (الكمج انبر٢٥م١١م١١مارجولا في١٩٠١م) اس كے خلاف. "اسلام ميں كسى كى تحقير كرنا كفر ہے اور سب برايمان لا نا فرض (چشم معرفت ص ۱۸ بخزائن ج ۲۳ ص ۳۹۰)

### ٣٣ .... "ني كريم الله المراد الري وت موي ...

(تجليات البيم ٢٢ فزائن ج ٢٠م ٢١٨)

جواب: تاريخ اسلام كبتى بالعنت الله على الكاذبين (فالد)

۳۳ ..... "ایک سائل نے بہی سوال مندرجدالذ کرالحکم ۲۳ مرزا قادیانی کے چیش کیا اور پوچھا کہ آپ کے بیان میں تناقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے جی کہ میرے نہائے سے کوئی کافرنہیں ہوتا اور اب آپ لکھتے جیں کہ میرے انکارے کافرہو جاتا ہے۔

الجواب! يه عجيب بات ہے كه آپ كافر كہنے والے اور نه مانے والے كو اور تم كے انسان ممبراتے ہيں۔ حالا تك خدا كنز ديك ايك بى تم ہے۔''

(حقیقت الوحی مس ۲۲ نزائن ج ۲۲ م ۱۲۷)

اس کے خلاف: "بہر حال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ مختص جس کومیری دعوت کچنی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں اور خدا کے زیک قائل مواخذہ ہے۔ "

(مرزا قادیانی کا خطر مندرجہ الذکر انگیم نبر ہم ص

۳۵ ...... دومسے کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ ہو، شرابی، ندزامد، نہ عابد، نہ ش کا پرستارخود بین ۔خدائی کا دعولی کرنے والا ۔'' کرستارخود بین ۔خدائی کا دعولی کرنے والا ۔''

ین ۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' (کمتوبات احمد یہ جلد سوئم ۱۲۴۲۳) ا<u>س کے خلاف</u>: '' انہوں نے (مسیح) اپنی نسبت کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس سے وہ

خدائی کے مدعی ثابت ہوں۔'' (ایکچرسالکوٹ مسم، خزائن ج ۲۰م ۲۳۷)

۳۷ ..... "اس عاجز نے جومثیل سیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ میح میں میٹر ۔.. "

موعود خیال کر بیٹے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص- ۱۹ نزائن ج ۳ م ۱۹۳)

ا<u>س کے خلاف</u>: ''میرایددعویٰ ہے کہ میں وہ سیج موعود ہوں جس کے ہارہ میں خدا تعالیٰ کی پاک تابوں میں پیشگو ئیاں ہیں کہوہ آخری زمانہ میں فلا ہر ہوگا۔''

(تخذ گولژوریم ۱۱۸ فزائن ج ۱۷۵ (۲۹۵)

٣٧ .... "دودائن مريم جوآن والابكوئي ني نيس موكان

(ازاله او بام ص ۲۹۱ فرزائن جسم ۲۳۹)

اس کے خلاف: ''جس آنے والے سے موقود کا حدیثوں میں پتہ چلتا ہے اس کا اتمی حدیثوں میں بدبیان دیا ''باہے کہ وہ نبی ہوگا۔'' (حقیقت الوج ص ۲۹ بزرائن ج۲۲ ص ۳۱)

٣٨ ..... " فدان ت كوبن باب بيداكيا-" (البشرى جلددوتم ص ٢٨) <u>اس کے خلاف: ''معرت مس</u>ے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ۲۲ برس تک بخاری کا کام بھی کرتے رہے ۔'' (ازالهاد بام س٣٠٣ ماشيه بخزائن جهم ٢٥٠) والمسسس ومسيح الك كامل اوعظيم الثان في تفاء" اس كے خلاف: " پس نادان اسرائيلي نے ان معمولي باتوں كا پيش كوئي كيوں نام رکھا چھن میہودیوں کے تنگ کرنے سے اور جب معجزہ ما ٹکا کمیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کاراور بدکارلوگ مجھے ہے مجز ہ ما تکتے ہیں۔ان کوکوئی مجز ہ دکھایانہیں جائے گا۔ دیکھویسوع کو کیسی سوجھی اورکیسی پیش بندی کی۔اب کوئی حرام کاراور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مائلے۔ بیاتو وی بات ہوئی جیسا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسریسوع کی روح تھی لوگوں میں بیمشہور کیا کہ میں ایک ایبا ور دبتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خدا نظر آجائے گا۔بشر طیکہ پڑھنے والاحرام کی اولا دنہ ہو۔اب بھلاکون حرام کی اولا دینے اور کے کہ جھے وظیفہ بڑھنے سے خدا نَظرُنِیں آیا۔ آخر بیا یک وظیفہ ہی کو بیکہنا پڑا کہ ہاں صاحب نظر آ حمیا۔سویسوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں۔ابنا پیچیا چھوڑانے کے لئے کیسا داؤ کھیلا۔ یہی آپ کاطریق تھا۔ ایک مرتبکسی بہودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے سوال کیا کہ اے استاد تیمرکو خراج دینار داہے مانہیں۔ آپ کو بیسوال سفتے ہی جان کی پڑگئی کہمیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں۔'' (ضميمانجام آئتم ص٧٥٠ فزائن ج ١١ص ٢٨٩٠٢٨) " ہاری قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو پچیخلاف نشان لکلاہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے۔'' (مقدمه چشمه سيحي ص ج حاشيه بخزائن ج ٢٠ص٣٣) مہ ..... '' کیونکہ حسب تقریح قرآن مجید رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقا ئدد بنی جرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہول۔لیکن دحی نبوت تیرہ سو برس سے مہرلگ چکی۔ کیا يمهراس وتت أوث جائے كى \_" (ازالهاو مام م ۵۳۳، خزائن ج ۳۸ س۸۲۳) <u>اس كخلاف:''هـوالـذى ارسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره </u> على الدين كله أن الله قد من عليها ووالله جس في است رسول كوبدايت كراته بعيجا اوردین حق کے ساتھ تا کہ اسے تمام ادیان پر غالب فابت کردے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر يدااحسان كياہے۔'' (البشرى جلد دوئم ص١١) ''اوّل تو به جاننا چاہئے کہ سے موعود کے نزول کاعقیدہ کوئی ایساعقیدہ نہیں

ہے جو ہماری ایمانیات کا کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدام پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے پچھ بھی تعلق نہیں جس زمانہ تک یہ پیشگوئی بیان نہیں گی گئی تو اس سے پیشگوئی بیان نہیں گئی گئی تو اس سے اسلام پچھ کا انہیں ہوگیا۔''
اسلام پچھ کا النہیں ہوگیا۔''

(ازالدادہ میں ۱۳ فرزائن جسم ۱۵۱)

اس كے خلاف: "چندى من كزرے تے كمي كومليب برسے اتارليا ميا۔"

(ازالهاد بام ص ۱۳۸، خزائن جسم ۲۹۲

۱۳۲ ..... " د حضرت عیسیٰ علیه السلام پر بیه ایک تهمت ہے کہ گویا وہ معہ جسم عضر کی .... (اسر قالحق ص ۲۵ بزائن ج۲ اس ۵۸ منز ائن ج۲ اس ۵۸ بزائن ج۲ اس ۵۸ برزائن ج۲ سے در سور جانوں میں معمولات معمولات معمولات معمولات میں معمولات معمولات معمولات میں معمولات معمولات معمولات معمولات معمولات معمولات معمولات میں معمولات م

ا<u>س كے خلاف</u>: ''مصرت ميح تو انجيل کوناقص کی ناقص چھوڙ کر آسان پر جابيٹھے۔''

(برابین احدیم ۱۲۳، حاشددر حاشینز ائن جام ۲۳۱)

۳۲ ..... "دمسيح آسان پرسے جب اترے گا تو دو چادریں اس نے پہنی ہور "

"کھيدالاذبان جانبرام ۵ ماه جون ۱۹۰۷ء

ا<u>س کے خلاف</u>: '' ہاں بعض احادیث میں عیسیٰ بن مریم کے نزول کا لفظ پایا جا تا ہے۔ لیکن کسی حدیث میں پینیس یاؤ کے کہاس کا نزول آسان سے ہوگا۔''

(حمامتدالبشرى مع عاماشيه بخزائن ج يص ١٩٧)

۲۲ ..... " " کالیال من کے دعادیتا ہوں۔"

(آئينه كمالات اسلام ص٢٢٥ فزائن ج٥ص ايغاً)

اس كفلاف: "يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا يعي حرام زاده اور

ولد الزناك ماسوام وخف مجھے تبول كرے كائ (آئينه كمالات اسلام ص ٥٣٧ ، فزائن ج٥ ص ايسنا)

۳۵ ..... "میرے خالف جنگلول کے سوراوران کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔"

( عجم البدي ص٠١، خزائن ج١١٥ ١٥٥)

اس كے خلاف " دكسى انسان كوحيوان كہنا بھى ايك قتم كى كالى ہے۔"

(ازالهاد بام حاشيه ٢٧، خزائن جسم ١١٥)

۳۲ ..... "جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسااستعال نہیں کیا جس کودشنام دبی کہا جائے۔" (ازالہ ادبام سام انزائن جسم ۱۰۹)

اس كےخلاف: بن کے رہنے والو تم ہر گزنہیں ہو آ دمی کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار ( درمثین بحواله براین پنجم ) "مسيح بني اسرائيل ميس سے نيس آيا تفاروجه بيكه بني اسرائيل ميس كوئي اس (ممير براين احربي حديثم ص٢١١، تزائن ج١٢ص٣٠) كاباب نه تقال <u>اس کے خلاف</u>: ''بی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام<sup>یس</sup>ی علیہ السلام ہے۔'' (خاتم ضميمه براين احديصب بخزائن جام ١٣١٣) "میرے دعوے کے اٹکار کی وجہ سے کو کی محض کا فریاد جال نہیں ہوسکتا۔" (ترياق القلوب من ١٦٠ نزائن ج ١٥ ص٣٣١) اس كے خلاف: " دوسرايه كفركه شلا وه سيح موعود كونييں مانيا" (ليعنى مرزا قادياني كو) (حقیقت الوحی ص ۱۷۹) " بيظاهر ب كمسيخ ابن مريم اس امت كے شار ميں آ مكے \_" (ازالداد بام حصد دئم م ٦٢٣ ، نزائن ج ١٣٨ ) <u>اس کے خلاف</u>:'' حضرت عیسیٰ کوامتی قرار دیناایک کفرہے۔'' (ضيمه براين احديدج ٥ص ١٩١ فزائن ج٢١ص٣١١) ۵۰ ..... " نیقر آن شریف کامسے اوراس کی والدہ پراحسان ہے کہ کروڑ ہاانسانوں کو یوع کی ولادت کے بارہ میں زبان بند کردی اوران کو تعلیم دی کرتم یمی کہو کہوہ ب باب پیدا ہوا۔'' (ربوبوج ۲نبر۳٬۳٬۳ ایریل ۱۹۰۳ م ۱۵۹) <u>اس کے خلاف</u>:'' خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف میں پچھ خبر نہیں دی کہ دہ کون (مميمدانجام آتخم ص وحاشيه بنزائن ج ااص ٢٩٣) " ja . "حضرت عيسى عليه السلام كى قبر بلده قدس ميس ہے۔" (اتمام الجنة حاشيم ١٩ بخزائن ج٨م ٢٩٧) <u>اس کے خلاف</u>: ''مسیح تو تجیل کوا دھوری چپوژ کرآ سان پر جا بیٹھا۔'' (برابین احدییص ۲۱ ۱۳ فزائن ج اص ۲۳۱) " جم ایسے نایاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے وحمٰن کو ایک

بملا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے ۔ چہ جائیکہ نی قرار دے دیں۔'' (ممير انجام آئتم م ٩ بخزائن ج ١١م ٢٩٣) اس کے خلاف: "بیر یفدمبارک بادی اس مخص کی طرف سے ہے جو بیوع کے نام يرطرح طرح كى بدعتوں سے دنيا كوچيٹرانے كے لئے آيا۔ ' (تحذ قيمريس ابزائنج ١٥٣٥) الينا ..... " مارادعوى بكهم نى اوررسول بين-" (اخبار بدر۵ر مارچ ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج ۱۳۷۰) ابیناً..... ''چونکہاس نے مجھے بیوع کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور توار دطبع کے لحاظ ہے بیوع کی روح میرے اندر رکھی تھی۔اس لئے ضرور تھا کہ کمشدہ ریاست میں بھی مجھے بیون (تخذقيهريص، اخزائن ج١٢ ١٥٠) کے ساتھ مشاہبت ہوتی۔'' الینا ..... "میں وہ ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسے کی روح (تخذقيمرييس٢١ فزائن ج١٢م ٢٧١) ۵ سس ۲۲ رومبر ۱۸۸۹ و و (رساله کشف افطاء س) يرفر مات بين - انيس سال ے کورنمنٹ کی خدمت کررہاہوں۔'' ببین عقل ودانش بباید <sup>ع</sup>ریست اس کےخلاف : ۲۷ راگست • ۹ ۱۸ء کورسالہ (ستارہ قیمرییں ۹ ، نزائن ج۱۵ اص۱۲۰) ش فرماتے بین تیں سال سے خدمت کررہا ہوں۔ ‹ بمسيح عليه السلام كي نه بيوي تقى اور نه يج - '' (موابب الرحلن ص ٢٦، فزائن ج ١٩ص ٢٩٥، ترياق القلوب عاشير ٩٩، فزائن ج ١٥ص ٣٦٣) ہ ۵ ..... ''افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتے ہیں۔ کیا تعجب کہ وہ عیسیٰ علیہ (مسيح مندوستان شرص • ٤ بخز ائن ج ١٥ ص اليناً) السلام كي اولا دہو'' اكريجي قاعده كليه ليا جائة توموي خيل ،لودي خيل ،سلمان خيل ، داؤ دخيل وغيره سب نبیوں کی اولا دہے۔ مرزا قادیانی نے ایک لطیف غلطی کھائی کہ پڑوسیوں سے سبتی نہ لیا۔ ورندان کی امت غلام خیل کے نام سے منسوب کی جاتی تو بہتر ہے۔اس تک بندی کے برتے · پر نبوت ہور ہی ہے۔حضرت یہ بھی الہامی عبارت ہی ہوگی۔ ورنہ کو نسے جاہل کو ماننے میں

تو دعویٰ ہے۔'' (خالد)

الكارب-كونكم آ بكو وماينطق عن الهوى ، أن هوالا وحى يوحى "كالجي

سال کاز مانہ تھا۔''

ایسنا اسس مرزا قادیانی کو ہر بات میں کمال حاصل ہے۔ تاریخ دائی تو ان سے

دلایت دالے سیمتے ہیں۔ ادھر سے تلم ہی ایسا تفویف ہوا جوجموٹ گرانے کا عادی ہے۔ ورنہ کون

ولایت دالے سیمتے ہیں۔ ادھر سے تلم ہی ایسا تفویف ہوا جوجموٹ گرانے کا عادی ہے۔ ورنہ کون

جامل نہیں جاتا کہ سرور دوعالم سے علیہ السلام سے چھسو برس بعد پیدا ہوئے۔ مگر مرزا قادیانی ہیں

کردوسوسال بھوک کی ہے تابی میں ہفتم کئے جاتے ہیں یا توازن دماغ سیمج نہ ہونے کے باعث

مجور ہیں۔ حالانکہ ذات شریف بذات خود ہمارے خیال کی موید ہے۔ ملاحظ فرمایئے اور چونکہ

برے آدی ہیں۔ اس لئے آئیس کچھ نہ کہتے۔ آخر نبوت ایسے ہی حساب دانوں کو ملاکرتی ہے۔ مگر
خطہ پنجاب میں۔ کوئی مضا کھ نہیں۔ غلطی ہوئی تو ہوا کیا۔ خط تنیخ کھنجے دو۔ فرماتے ہیں:

در محضر سے عسلی ہمارے نے کا قائے ہے جوسوسال پہلے گز رے ہیں۔''

(راز حقیقت ماشیم ۱۵، فزائن جنهام ۱۷۷)

مسيح عليهالسلام كى امانت

ک علیہ اسلام کی اور سے اس بی بھی اس مینے کاحل نمایاں ہوگیا تب حمل کی حالت میں بی قوم کے بزرگوں نے مریم کا بوسف نام ایک بخارے نکاح کردیا اور اس کے مرجاتے بی ایک دو واہ کے بعد مریم کا بوسف نام ایک بخارے نکاح کردیا اور اس کے مرجاتے بی ایک دو واہ کے بعد مریم کو بیٹا ہوا۔ وہینی یا ایس علی کے نام سے موسوم ہوا۔ " (چشم سی ص ۲۲ بخزائن ج ۲۸ ص ۲۵ کا اس (بوسف نجار) سے نکاح کروایا اور مریم کو بیکل سے رخصت کردیا۔ تاکہ خدا کے مقدس کر پر نکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھ تحور نے دنوں کے بعد وہ اڑکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام بیوع رکھا۔"

(اخباراتكم ج٢ نمبر٢٧م ٢١،٢٢٠رجولا في٢٠١٥)

۱۵ سست '' حضرت عیسیٰ علیه السلام اپنے باپ کی روسے اس قوم میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اس کا کوئی باپ نہ تھا۔ جس وجہ سے وہ حضرت موئی سے اپنی شاخ ملاسکتا۔'' دیتر میں میں نہ نہ میں میں است

(تحذ گولز و بیم ۲۳، خزائن ج ۲س۱۲۲)

ا<u>س کے خلاف</u>: ''بیاعتقادر کھنا پڑتا ہے کہ جب کہ ایک بندہ خدا کاعیسیٰ نام جس کو عبرانی میں بیوع کہتے ہیں تمیں برس تک موٹی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب (چشمهٔ هجی ص ۱۷ حاشیه بخزائن ج ۲۰ ص ۳۸۱)

صاحب نبوت برگز امتی نبیں ہوسکا اور جوش کا مل طور پررسول اللہ کہلاتا ہے۔ اس کا دوسرے نبی کا مطبع اور امتی نصوص قرآ نیا اور حدیثیہ کے روسے بھلی متنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ ''و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله یعنی بررسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجا جا تا ہے۔ اس غرض ہے نبیل کہ سی دوسرے کا مطبع ہوا ورتا ہے۔''

(ازاله کلان ص ۲۹۵ نزائن چ ۳۰س ۲۰۰۷)

(ارالدلان نا ۱۹ میران با سام سام سام با بیران با سام با بیران با با امرائیل کے سیام بار ایک کوسم ایک تامرائیل کے سیام بار ایک کوسم ادیا کر تمهاری بدا عمالی کے سبب نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی ۔ کیونک علیہ السلام باپ کی روسے بنی اسرائیل میں سے نبیل میں سے نبیل میں سے بین سام باپ کی روسے بنی اسرائیل میں سے نبیل میں سے نب

(تخذ کولز و بیم ۲۰۱۰ نزائن ج ۱۲م ۲۹۸)

مرزا قادیانی کااقرار کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیں

" ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو پجھ خلاف شان ان کے لکلاہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کتے ہیں۔افسوس اگر پادری صاحبان تہذیب اور خداتری کریں اور بس تو ہمارے نجھ تھے کو گالیاں نہ دیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف ہے بھی ان سے بیس جھے زیادہ ادب کا خیال رہے۔"

(مقدمه چشم میچی ص ب حاشیه بخزائن ج ۲۰ م ۳۳۱)

امت مرزائيه برايك احبان

نہ جااس کے قمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اسکی در گیری ہے کہ ہے سخت انتقام اس کا فرر اسکی در گیری ہے کہ ہے سخت انتقام اس کا مرزا قادیانی کے وہ نادرہ مکاشفات وکرامات جوان کے نئس پرواردہوئے اور جن کی تعدادانہوں نے پانچ ہزار فرمائی مسیح ہیں اور بچ ہیں ۔ کوئکہ مرزاسے پید چاتا ہے۔ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے بیا دیتی ہے شوخ گفٹ پاک

اس لئے ہم نے کمال احتیاط والتزام کے ساتھ پہروں سردردی وعرق ریزی کے نتیجہ میں وہ کو ہرمتصود یا بی لیا۔ جوامت سے مخفی رکھا کیا تھا۔ یقین ہے کہ ہمارے دوست بیخ نیاز احمد صاحب قادیانی ہماری اس محنت کی داددیں مے مندرجد ذیل مکاشفات وعجا تبات و کرامات کے عنوان ہے صاحب عقل نتیجہ خود نکال لیں مے۔ سلطان القلم كے بلذت الہام العجائب الہام معہ ترجے کے "ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس "میرے فدامیرے فدائجے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری نقرہ اس الہام ایلی اوس بباعث ورود مشتبدر ہااور نداس کے پھم عنی لگلے۔ (البشرىجاس٣١) "والله اعلم باالصواب" "هوشعنا نعسا"يدونون تقرع شايدعراني بي اوراس كمعنى (براین احدیم ۲۵۵ فزائن ج ام ۲۲۳) ابمی تک اس عاجز برنبیں کھلے۔ "بريشن عمر براطوس "يرانوس،باعثمرعت الهام دريافت میں ہوا عرعر بی لفظ ہے۔اس جگہ براطوس پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا اور کس ( مكتوبات احمديدج اص ٢٨) زبان کے بیلفظ ہیں۔' وم سان ایک مفی مرره گیا-" (البشري جه ۱۳ بطلب ندار تفييم بين بول) "لا مورين ايك بيشرم بي-" (البشري جسم ١٢١مطلب ندار تعبيم بيس مولى) "أيك وانكس كس في كمانا" (البشري جس عدا بمطلب عدار تفييم بين بوني) ٧....٩ "اكيع إلى الهام موا الفاظ مجمع بإدنيل رب - حاصل مطلب بيه كه (البشري ج ٢ص٩٩، مطلب ندار تغبيم بين موكى) كمذيول كونشان دكما ما حائے گا۔'' (البشري جهم ٥٠ مطلب ندار تغبيم نبيس موكى) (البشري ج ٢٥ م ١٥ مطلب عدار دتفهيم ميس موكى) "انشاءالله" .....11 د بهتر موكاك شادى كرليس " (البشرى ماس ١٢٥، مطلب عدار تنبيم بين مولى) .....12 " خدااس کو یا نج بار ہلاکت ہے بچائے گا۔" سار.... (البشري ج ٢م ١١٩، مطلب ندار تفهيم نبيس موتي) (البشري ج ٢ص٩٩، مطلب ندار تغنييم نبيس بهوتي) "خاکسارپیرمنٹ۔"

«لَتَكُراهُمادو\_" (تذكره ص٠٥٥) (البشري ج عص ١١٩، مطلب غدار تنبيم نبي بوكي) "پيپ بيث کيا۔" " میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ کیا۔" (البشر کی جہں ۹۵ بسطلب ندار تغییر نہیں ہوئی) ....L (تذكره ص ۲۲۲) ''اپيوي ايش'' .......1٨ ''اےاز لی وابدی خدا ہیڑیوں کو پکڑ کے آ'' .....19 (البشريٰ ج٢ص ٩ ٤، مطلب ندار تغنيم نبيس موكي) (البشرى ٢ص ١٥، مطلب ندار تغبيم نيس بولي) ''افسوس *صد*افسوس۔'' (البشريٰج ٢ص٠٠،مطلب ندار دتنهيم نبيس مونی) '' دوشهتم نوث محئے۔'' " دويل توث محتا" (تذكروس ١٩٩٢) .....٢٢ د و الفعل نہیں '' سیالفعل ہیں۔' (البشريٰ ج اص ۱۱،مطلب ندار تغبيم بين مونی) .....٢٣ "د مشن كالجمي خوب دار لكلاجس يرتجى وه يار لكلا-" .....٢0 (البشري ج ٢ص ١٥، مطلب ندار تغبيم نبيس مولي) "زندگی کے فیشن سے دور جارات ۔" (تذكره ص٥٠٩) .....r۵ ''آ سان سے دو دھاتر اے محفوظ رکھو۔'' .....۲4 (البشري ج ٢ص١١١، مطلب ندار تعبيم نبيل موكى) "كترين كابير اغرق موكيا-" (البشري عم ١٢١، مطلب ندار تعبيم بين مولى) " يورى موكى \_" (البشرى ج من ١٣٠ مطلب عدار تغييم نيس مولى) ......YA " راز کمل ممیا۔" (البشري ج ٢٩ ١٢٩ مطلب ندار د تغييم بين مولى) .....rq " تمهارى قسمت اغوار " (البشرى جهم ٩٢، مطلب عدار تغييم بين مولى) "غلام احمد کی ہے۔" (ZTOO) ..... "عالم كباب-" (البشرى ج عص ١١١، مطلب ندار تغييم نبيس مولى) .....٣٢ "تمہارےنام کی۔" (البشرى ج م ١٢٩، مطلب ندار د تغبيم نبين موئي) ٣٣.... "واللدواللدسدبابويا اولائ (البشرى جهم ١٣٨ مطلب عدار تغييم بين مولى) ۳۳ .... "كل واحد منهم ثلج" (تذكروص ۲۰۹) .....ra "ایک ہفتہ تک ایک ہاتی ندرے گا۔" .....PY (البشريٰ ج٢ص١٢٢، مطلب عدار تنجيم نبيس موئي)

سر (البشر تا ج المحمد المحمد البحر على البحر البحر البحر تا المحمد المحمد البحر البحر البحر المحمد المحمد البحر المحمد البحر البحر المحمد البحر المحمد البحر المحمد البحر المحمد البحر المحمد البحر المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد البحر المحمد ال

ناظرین! ایسینکروں الہام ہیں جومرزا قادیانی کے ہوئے۔جن کی تغیم نہیں ہوئی اور بیدوہ الہام ہیں۔جوداشتہ بید بکار کے مصداق واقعات پرمرزائی تھیلے سے ساون اور بھا دوں کے تحت الحشرات کی طرح بھوٹ پڑے۔ حالانکہ ان کا ندمر ہے ندویر ندفاعل ہے ندمفعول - خدا جانے یہ مقفع وسیح عبارتیں کس مطلب کے لئے گھڑئی تیں۔جوالہام کے پاک نام کی تو ہیں کر رہی ہیں اوراسی بل ہوتے یہ پینجبری ہورہی۔

#### چيشان مرزا

-16

ا ...... " المراغه ب توب ب كرجس دين ش نبوت كاسلسانه به دوه مرده ب - يبود يول، عيسائيوں، بندووں كے دين كو جو بم مرده كہتے ہيں تواى لئے كدان ش اب كوئى نمى انبيں بوتا أو كار بم بحى قصد كو شهر ب لئے اس كو دوسر كر نبيں بوتا أو كار بم بحى قصد كو شهر ب كس لئے اس كو دوسر كر دينوں سے بيز حكر كہتے ہيں مرف سے خوابوں كا آنا تو كائى نبيں سي تو چو بڑ ب پھاروں كو بحى اب آ جاتے ہيں مكالم خاطب الله بي مونا چاہئے اور ده بحى ايسا كرجس ميں چيش كو كياں بول - بم يركى سال سے دى نازل مورى ہا وراللہ تعالى كى نشان اس كے صدق كو كواى دے چي ہيں - سال سے دى نازل مورى ہے اور اللہ تعالى كى نشان اس كے صدق كو كواى دے چي ہيں - اس لئے ہم ني ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے صدق كو كواى دے جي ہيں - اس لئے ہم ني ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے صدق كو كواى دے جي ہيں - اس لئے ہم ني ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے صدق كو كواى دے جي ہيں - اس لئے ہم ني ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے حدق كي ہيں ۔ اس لئے ہم ني ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے حدق كي ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے حدق كي ہيں ۔ اس كے دم كے كئى نشان اس كے دم كي ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے دم كي ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے دم كي ہيں ۔ امر حق كے بينچانے ش كى كئى نشان اس كے دم كي ہيں ۔ امر حق كے بينچانے شكى كئى نشان اس كے دم كي ہيں ۔ امر حق كي كئى نشان اس كے دم كي ہيں ۔ امر حق كے بينچانے كي سے دم كي ہي ہيں ۔ امر حق كے بينچانے كي سے دم كے دور دو ہيں ہيں ہيں ہيں ۔ امر حق كي بينچانے كي سے دم كي ہيں ۔ امر حق كي كي كئى نشان اس كے دم كي سے دم كي كي كئى شد كے دم كے دم كے دم كے دم كے دم كے در اللہ كي كئى كئى كئى ہيں ۔ امر حق كے دم كے د

(اخبار بدرقاد مان ۵رمارچ۸۰۹م، لمفوظات ۲۰۱۳)

اس کے خلاف: ''آ تخفرت میلی نے بار بارفرمادیا تھا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا اور صدیث ' لا نہی بعدی ''الی شہورتمی کہ کی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اورقر آن شریف جس کا لفظ لفظ تھلی ہے۔ اپنی آیت 'ولکن رسول الله و خاتم النبیین ''سے بھی اس بات كى تقدى كرتاب كدفى الحقيقت مارى نى تالله پرنوت ختم مو يكل ـ "

(كتاب البرييس ١٩٩ ماشيه بخزائن ج١١٠ ١١٨)

۲ ..... "بیخداتعالی پربدظنی ہے کہاس نے مسلمانوں کو یہودونصاری کی بدی کاتو حصد دار تخبر ایا۔ یہاں تک کہان کا تام یہودی رکھ دیا۔ گران کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب بیل سے اس امت کو کوئی بھی حصد نددیا۔ پھریامت محمدی خیر الام کس وجہ سے ہوئی۔ بلکہ شرالام ہوئی کہ بیا ایک نمونہ شرکا ان کو ملا کیا ضرور نہیں کہاس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے۔ جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور ان کاظل ہو۔"

( کشتی نوح ص ۴۳ بخزائن ج۱۹ ص ۲۷)

اس کے خلاف " مرایک دانا مجوسکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الواحد ہے اور جوآیت خاتم انہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور حدیثوں میں بتعرق بیان کیا گیا ہے کہ اب جرائیل بعدوفات رسول الله الله الله میا ہے کہ ایک بعدہ کا میا ہے۔ بیتمام ہاتیں کے اور سیح ہیں تو مجرکونی محض بحثیت رسالت ہمارے نج مالی کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔ "

(ازالداوبام ص عده، فزائن جهم M۲)

سسس من خدا کے کلام کو فور سے پر مودہ تم سے کیا چا ہتا ہے وہ وہ ت امرتم سے چاہتا ہے۔ جس کے بارے میں سورة فاتحہ میں تہمیں وعاء سکھلائی گئے ہے۔ یعنی بدوعاء کہ 'اھدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم ''پس جب کہ خدا تہمیں بیتا کید کرتا ہے کہ بیخ وقت بیدوعاء کرو کہ وہ فعتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تہمیں بھی ملیس۔ پس تم بخیر نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تہمیں بھی سالی اور مجب نبیوں اور رسولوں کے در بید کے وہ فعتیں کو کر پاسکتے ہو۔ لہذا ضروری ہوا کہ تہمیں بھین اور محبت کے مرتبہ پہنچانے کے لئے خدا کے انہاء وقت ابتد وقت آتے رہیں۔ جن سے وہ فعتیں پا واب کیا تم خدا تعالی کا مقابلہ کرد گے اور اس کے قدیم قانون کو آور دو گے۔''

(ككچرسيالكوث ص٣٦ بنزائن ج٢٩ ص٢١٢)

ا<u>س کے خلاف</u>: ''قرآن کریم بعد خاتم انٹیٹین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ کیونکہ رسول کوعلم وین تبوسط جرائیل علیہ السلام ملتا ہے اور باب نزول بہ پیرائیہ وہی رسالت مسدود اور بیہ بات خوم متنع ہے کہ رسول تواوے گرسلسلہ وہی رسالت نہ ہو۔''

(ازائداوبام صالاك، فرزائن جسام ١١٥)

ا ..... " د جس بناء پر میں اپنے تیک نبی کہلا تا ہوں۔وہ صرف اس قدر ہے کہ میں

فداتعالی کی ہم کلامی سے مشرف ہوں اور میر سے ساتھ بکٹرت ہولیا اور کلام کرتا ہے اور میری ہاتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت ی غیب کی ہا تیں میر سے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میر سے پر کھولی ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو۔ دوسر سے پر وہ امراز ہیں کھولیا اور ان بی امور کی کٹرت کی وجہ سے اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔ سو ہیں خدا کے موافق نبی ہوں ۔ مگر ہیں اس سے انکار کروں تو میراگناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نبی موافق نبی ہوں ۔ مگر ہیں اس سے انکار کروں تو میراگناہ ہوں اس وقت تک جو اس و نیا سے گذر رکھتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس و نیا سے گذر جاکوں۔ "
ماز ریجہ جرائیل علیہ السلام حاصل کرے اور انجی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وقی رسالت تا قیامت بذر یعہ جبرائیل علیہ السلام حاصل کرے اور انجی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وقی رسالت تا قیامت (از الدہ ہم سے ساتہ جزائن جسم سے سے منقطع ہے۔ "
منقطع ہے۔ " دیندر وز ہوئے کہ ایک صاحب پر مخالف کی طرف سے بیاعتراض پیش میں سے کہ ور بی میں سے کہ ور بی میں سے می

ہوا کہ جس ہے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔اس کا جواب محض الکار کے الفاظ سے دیا گیا۔ حالا نکہ ایسا جواب محیح نہیں۔ حق بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے۔اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ نہ ایک دفعہ بلکہ مدم اوفعہ پھر کیوفکہ یہ جواب محیح ہوسکتا ہے کہا لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔''

(ایکفلطی کاازاله م ایزائن ج ۱۸ م ۲۰۱)

''تیسری بات جواس دحی سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا۔ طاعون دنیا می طاعون دنیا میں رہے گا۔ گوستر برس تک رہے۔ قادیان کواس کی خوفنا ک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور بیتمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ سچا خداوہ ی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''
(دافع البلاء میں اپنارسول بھیجا۔''

''نی کا نام پانے کے لئے میں بی خصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے محتق نہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا جب کہ احاد یہ محصد میں آیا ہے کہ ایسا محض ایک بی ہوگا۔ وہ پیش کوئی پوری ہوئی۔''

''پس میں جب کہ اس مت تک ڈیڑھ سوپیش کوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پیٹم خود دکیے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں۔ تو میں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیوکر انکار کرسکیا ہوں اور جب کہ خدا تعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیوکررد کردوں یا (ایک غلطی کاازالدص۲ بخزائن ج۱۸ ص ۲۱۰)

اس کے سواکسی ہے ڈرول۔''

''اور خداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے کہ وہ بڑار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں توان کی بھی نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔اپین پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔وہ بیں مانتے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳ بخزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے ہیں جن کی بید تائید کی ہو ۔ بیان پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں۔ وہ خدا کے نشانوں سے پچھ بھی فائد ونہیں اٹھاتے۔'' (تتر هیقت الوی س ۱۳۹ ہزائن ج۲۲س ۵۸۷)

''اوریس اس خداتعالی کی شم کھا کرکہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جوتین لاکھتک ویکنچے ہیں۔''

(تمر حقيقت الوي ص ١٨ بغزائن ج٢٢م ٥٠٣)

"ولکن الرسول الله و خاتم النبیین اور آیت میں ایک پیش کوئی مخلی ہاور وہ یہ کہ ایک پیش کوئی مخلی ہاور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہرلگ گئی ہاور بجز پروزی وجود کے جوخود آنخضرت الله کا وجود ہے کسی میں یہ طاقت نبیں کہ جو کھلے کھلے طور نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے اور چونکہ دہ بروزمجری جوقد یم سے موجود تھاوہ میں ہوں۔ اس لئے پروزی رنگ کی نبوت مجھے عطاء کی گئی اور اس نبوت کے مقابل اب عام دنیا ہے دست و پا ہے۔ کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک پروزمجری جمتے کمالات محری کے ساتھ آخری زبانہ کے لئے مقدرتھا تو وہ ظاہر ہوگیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لئے باتی نہیں۔"

(أيك غلطى كاازاله ص ١١ بخزائن ج١٨ص ٢١٥)

پی یہ کی قدرت جراکت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیروی کر کے منعوص صریحہ
قرآن عمراً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعدایک نبی کا آٹا مان لیا جائے۔ کیونکہ جس میں
شان نبوت باقی ہے اس کی وقی بلاشہ نبوت کی وقی ہوگی۔'' (ایا صلح ص ۱۳۹۱، بُرُوااَن ج ۱۳۵۰)
''اور اللہ کوشایاں نہیں کہ خاتم انبین ، کے بعد نبی جیسے اور نہیں شایاں کہ سلسلہ نبوت کو
دوبارہ از سرنوشر وع کرد ہے بعداس کے کہ اسے قطع کر چکا ہوا ور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ
کردے اور ان پر بڑھا دے۔''
(آئینہ کا لات اسلام ص ۱۳۵۲ برائی علیہ السلام
کردے اور فاہر ہے کہ یہ بات سترم محال ہے کہ خاتم انتہین کے بعد پھر جرائیل علیہ السلام
کی وی رسالت کے ساتھ ذیمین پرآئد ورفت شروع ہوجائے اور ایک نگی کتاب اللہ کو مضمون میں

قرآن شریف سے تواردر کمتی ہو پیدا ہوجائے اور جوامر سلزم محال ہو۔ وہ محال ہوتا ہے۔ فتد بڑ' (ازالہ اوہام حصد دم مصر ۸۵۳ بڑائن جسم ۲۰۰۳)

(حماسة البشري ص ٢٩ ، خزائن ج م ٢٣٣)

"میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نی اللہ فاتم الانبیاء ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہیں اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول آ دم علیہ السلام کے فرزندوں کے سروار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبیوں کا فاتمہ کردیا۔"

(آئینکالات اسلام ص ۱۲ بڑوائن جھم الینا)

" دهیں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت ہماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جوقر آن اور حدیث کی روسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا نا حضرت محمصطفی ہیں اور سیدنا ومولا نا حضرت محمصطفی ہیں اور سلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجانیا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب

منكر ہوا۔اس كوبے دين اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہول۔''

رسول التعلقة برخم ہوئی۔' رسول التعلقة برخم ہوئی۔' ''ان تمام امور میں میراوی غرب ہے جو دیگر الل سنت والجماعت کا غرب ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کامسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقراراس خانہ خدالین جامع مجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیا میں النجیا ہے گئتم نبوت کا قائل ہوں اور جو مختص ختم نبوت کا

(تبلغ رسالت ج ٢٥ ٣٨٠م مجمور اشتبارات ج ١٩٥٥)

"كياايابد بخت ومفترى جوخودرسالت اورنبوت كا دعوى كرتا ب قرآن شريف بر ايمان ركسكات اورايياوه خص جوقرآن كريم برايمان ركمتا ب اورآيت ولكن ارسول الله وخساته النبيين "كافداكا كلام يقين كرتاب وه كهسكاب كمين آخضرت التحقيق ك بعد رسول وني مول "

'' جھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کا فرول سے جاملوں۔'' کافرول سے جاملوں۔''

'' مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں ادعاء نبوت کروں ادراسلام سے خارج ہو جاؤں ادر قوم کا فرین سے جاملوں۔ یہ کیوکرممکن ہے کہ میں مسلمان ہوکر نبوت کا دعویٰ کردں۔''

(حمامة البشري ص ٩٤ بنزائن ج يص ٢٩٧)

''اےلوگوادشن قرآن نہ بنواور خاتم انبیین کے بعدوجی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو اوراس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔''

(نيملية ساني ص ٢٥ بنزائن جهم ٣٣٥)

"جم بھی مری نبوت پرلعنت بھیج ہیں۔" لا الله الا الله محمد رسول الله "ك قائل ہيں اور آنخضرت مالله كختم نبوت پرايمان ركھتے ہيں۔"

(تبلغ رسالت ج٢ م٢، مجموعه اشتهارات ج٢ م ٢٩٧)

ازرشحات قلم علامه ظفرعلى خال صاحب

یہ سن کتاب میں ہے کہ خیر البشر کے بعد ہر گز کسی کو دعوے پیغبری نہ ہو کیا مصطفے کے بعد نہ آیا مسیلمہ پھر قادیان میں کس لئے مجھ سانی نہ ہو "اور جارے نزویک و کوئی دوسراآیای نہیں۔ ندنیانی ندرانا۔ بلکہ خود محملی علی میں کا اور جارے نزویک کا اور دوسرے کو پہنائی گئی ہےاور وہ خود ہی آئے ہیں۔"

(اخبارالكم قاديان ارنومبرا ١٩٠٠م فرموده مرز اغلام احمة قادياني)

مجهين سركارمدينه بين كوئى فرق نهيس

"اس کنتہ کو یا در کھوکہ میں رسول اور نبی ہوں۔ لینی باعتبار نبی شریعت اور نے دعوے اور نے نام کے اور میں رسول اور نبی ہوں۔ لینی باعتبار ظلبیت کا ملہ کے میں وہ آئینہ ہوں۔ جس میں عمری شکل اور مجھری نبوت کا کامل انعکاس ہے اور میں کو کی علیحہ و محفی نبوت کا دعوی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالی میر انام محمد اور احمد اور مصطفی اور مجتبی ندر کھتا۔ " (زول استی حاشیم سے ہزائن جمام اسمام کھرکی چیز محمد کے یاس ہی رہی

" مجھے بروزی صورت نے نی اوررسول بنایا اوراس بناء پرخدانے باربار میرانام نی اللہ اور رسول اللہ کی اللہ اور رسول اللہ اور رسول اللہ اور رسول اللہ کی مصطفی اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی دوسرے کے پاس نہیں گئے۔ مجمد کی چیڑھم کے پاس نہیں گئی۔ مجمد کی چیڑھم کے پاس دی ۔ علیه الصلوٰة والسلام " (ایک خلطی کا ازالہ س ۱۴ برزائن ج ۱۸ س ۲۱۹) ملال و بدرکی تو جیہہہ

"اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدور تھا کہ انجام کار آخرز مانہ میں بدر ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے پس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے۔ جوشار کی روسے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ پس انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ کے اس قول میں ہے کہ لقد نصر کم الله ببدر"

(خطبه الهاميص ١٢٤ ٣ ١٢١ بخزائن ج١٦ اص اليناً)

# مرزائی گزٹ کے سرکلر

شهادت نمبر:ا

' دمسیح موعود کواحمد نبی الله تسلیم نه کرنا اور آپ کوامتی قرار دینا بیامتی بی گروه میس سمجما کویا آنخضر تنطیعی کو جوسید المرسلین اور خاتم انتہین ہیں ۔امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے۔ جو کفرعظیم اور کفر بعد کفر ہے۔'' (منقول اخبار الفضل قادیان ۲۹رجون ۱۹۱۵ء)

#### شهادت نمبر۲

''اورآ تخضرت کی بعثت اوّل میں آپ کے مظروں کوکا فراور دائرہ اسلام سے فارق قرار دیتا لیکن اپ کی بعثت ٹانی میں آپ کے مظروں کو داخل اسلام بھنا ہے آ تخضرت کی جنگ اور آ بت اللہ سے استہزاء ہے۔ حالا نکہ خطبہ الہامیہ میں حضرت میں موجود نے آتخضرت اللہ کی بعثت اوّل و ٹانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فر مایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ٹانی کے کافر کفر میں بعثت اوّل کے کافر سے بڑھ کر ہیں۔ میں موجود کی جماعت و آخرین منہم کی معداق ہونے سے آتخضرت کے مطابہ میں داخل ہے۔''

(منقول از اخيار الفعنل ١٥ ارجولا كي ١٩١٥)

مسلمة انى مرزا آنجمانى كوخدا جان مراق كے باعث يادوران سركى وجد سے ايساعياثى د ماغ عطاء ہوا تھا۔جس میں شاید بھوسہ جرا ہوا تھا۔ بندہ خدا سے کوئی ہو چھے کہ ان قلاباز ہوں اور جست طرازیوں سے جواس قدر محنت شاقد کے بعدا بے اوپر جک ہنائی کاموقد لیا تواس سے کون سافائدہ تھا۔ جب ایک بی چھلانگ سے آپ خدابن سکتے ہیں اور آپ کی امت آمنا وصد تنا پکار آ تحتی ہےتو محمرعر کی فداہ ابی وامی کا اعلان عام دینے میں آ پ کو کیا تجاب ہے۔صاف صاف الفاظ میں سیلے ہی کہددیا ہوتا کدوی محمد اللہ ہوں جو آج سے ساڑھے تیران سورس سیلے سرز مین عرب مين مبعوث موسئ تتھے۔خواہ مخواہ سلسلہ وارخا كسار، رئيس، مناظر، مجابد، مبلغ، محدث، مثيل، مسيح، ا بنیائے سابقین کا بروز بننے سے کیوں تکلیف گوارہ کی۔افسوس دنیائے چندسنہری تکوں نے آپ کو مجور کردیا کدا کر بندرت سیر میول برند پڑھے توبیعش کے اندھے جودام تزویر میں محنت شاقد کے بعدآئے ہیں کہیں بدک ندجائیں محرجس نے سرکار مدینہ سے اپناتعلق توڑنے میں شرم نہ کیا اور جے خوف خدانہ آیا۔ بھلاوہ کیوں اس معمولی کا بات کو یعنی آپ کے وجود کو محمر بی کا وجود تجھنے میں پس و پیش کرے گا۔ آج کل نی تہذیب ہے۔ نیاز ماندہاس دور کے لوگ پرانارسول بھی کب پند كرت إلى اورجيما كرآب كالجمي بينيال بهكروآخرين منهم لما يلحقوبهم على يرى بعثت بنبال باوروه بهى نبوت تامد كرنك من اور بهلى بعثت سي كهين زياده اور بدرجه اتم كاش اسلامی بادشاہی ہوتی۔ یا حکومت وقت فرض شناسا ہوتی۔ تو نبوت اور بروز کامرہ چھٹی کا دودھ یاد كراديتا \_مكرافسوس جودل مين آو \_ زبان برلانا ..... بسود باس لئے خاموثی اور بجز بب كے ہم كر بى كيا سكتے ہيں ۔خدائے واحد جانتا ہے كہ جو جوافتر اءاس كى ذات والا تبارير آپ نے كئے اورجن جن پنتيول سے آپ گزرےاور جوجومس سلين من الله كے ق يس آپ نے كہااور

امت خیرالام کوشرالام کا خطاب دیااور حرام کارعورتوں کی اولا دسے تصبیب دی اور جنگلوں کے سور کہا۔ گرافسوں ہمارے پاس اس کا جواب ہے۔ گر سر کار مدینہ کے احکام اجازت نہیں دیتے اور حکومت وقت تمہارے نمک حلالیوں کی وجہ سے خاموش ہے اور چونکہ آپ نے جہاد حرام قرار دیا اور سر کار انگلشیہ کواولوالا مرکامیح اجارہ دار ہونے پر جز دایمان بنایا اور اپنے آپ کواس کا ادنی خادم اور امت کو بیدام غلام ہونے کی تلقین کی۔ اس لئے وہ مجمی تمہاراتھی الا مکان پاس کرتی ہے۔

دل میں آئی تقی کہ حاکم سے کریں مسے فریاد وہ مجمی کم بخت تیرا چاہنے والا لکلا

تمام دنیا کوآپ پہلے ہی مردہ تجھتے ہوئے آپ کام میں گئے ہوئے ہیں سو گئے ہوئے ہیں سو گئے ہوئے ہیں سو گئے رہی رہتے گئے گئے گئے ہوئے ہیں سو گئے رہتے گئے گئے گئے کہ ایک الی ہتی بھی تمہارے افعال وکردار، تمہاری گفتار ورفآر کو دیکے رہی ہے۔ جس کی الاتفی میں آ واز نہیں اور جس کی پکڑ سے بڑے بڑے موذی تقر اتھیں ، اتھم الحا کمین کی ذات الاتبار سب پچھ دیکے وین رہی ہے اور بلاشبہ وہ دل کے بھید اور تخفی سے تخفی رازکی باتیں جانتی ہے۔ گراس کا حلم اس کا عنواس کی پردہ ہوتی ، اس کی ستاری ، اس کی عیو بی کے اوصاف وقت معین سے پہلے انقام میں سرادینانہیں چا ہے۔

قادروتوانا کی ذات والا تباریاسنت اللہ ہمیشہ سے یہی چلی آئی ہے کہ گئمگار کے گناہ پر فوری سزانہیں دیا کرتی۔ بلکہ ہمیشہ موقعہ دیا کرتی ہے اور بخشش وکرم کے باب ہمیشہ کھلے ہیں۔وہ ذات رحیم چاہتی ہے کہ میری عاجز مخلوق مجھ سے گڑ گڑا کرا پنے عیوب وخطاء کے لئے معافی مانگے اور آئند پختا طریخے کا عزم کر بے تو ہیں معاف کردوں۔

مر ہماری بیختی اور روسیاہی کی بھی کوئی حدہ ہم روزگناہ کرتے ہیں اور جانے ہیں کہ بیر کے میں اور جانے ہیں کہ بیر برے کام خدا کو پندنہیں۔ ہماری فطرت ہمیں شرمسار کرتی ہے۔ مگر قربان جاؤں اس تمام جہان کی ربوبیت کرنے والے کی ذات بابر کات پر کہ وہ ہمیں جانتا ہے کہ بھا کے ہوئے غلام ہیں۔ ناکارہ انسان ہیں جو خطا و بیمیائی کے پتلے ہیں۔ مگر ہماری روزی بندنہیں کرتا اور ہمارے گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا۔ بلکہ اتمام جمت کے لئے ہمیں فرض شناسا کراتا ہے اور ایک مدت مقررتک ڈھیل و بتا ہے اور اس کے بعد کئے کی سرا ملتی ہے کی نے ہماری الی ہی بدلگامی پر کماخوں کہا۔

تو مثو مغرور بر علم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر ترا مرزاآ نجماني قادياني بطورتناسخ

" خرض خاتم النبين كالفظ ايك اللي مهر به جوآ تخضرت الله كي نبوت برلك مى به به و المحكن نبيس كه نبوت برلك مى به به المحكن نبيس كه نبيس يدم برثوث جائه بهال يمكن به كرآ تخضرت الله ندايك وفعه بلكه بزاد فعه دنيا بيس بروزى رمك بيس آجا ئي نبوت كا مجى دنيا بيس بروزى رمك بيس آجا ئي نبوت كا مجى اظهار كريس اوريد بروز خدا كي طرف سے ايك قراريا فقة عبد تھا۔ جب كه الله تعالى فرما تا به و آخرين منهم لما يلحقو بهم " (ايك فلطى كازاله س٠١١١، فزائن ج١٥س١٢) و آخرين منهم لما يلحقو بهم " وارئيس وه اورئيس

" مر میں کہتا ہوں کہ آن مخضرت اللہ کے بعد جودر حقیقت خاتم انہیں تھے۔رسول اور
نی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہز تمید ٹوئتی ہے۔ کیونکہ بار ہا
ہما چکا ہوں کہ میں بموجب آیت ' و آخرین منهم لما یلحقو بھم '' بروزی طور پروہی خاتم
ہما چکا ہوں اور خدائے آج ہے ہیں برس پہلے برا بین احمد بیٹر میرانا مجمد اور احمد رکھا ہے اور جھے
ہما تعرفی کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنحضرت مالے کے خاتم الانبیاء ہونے
میں میری نبوت ہم تک ہی محدودرہی یعنی بہر حال جمدالی ہی اپنے میں رہاند اور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی
کی نبوت مجمد تک ہی محدودرہی یعنی بہر حال محمدالی ہی رہاند اور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی
طور پر آنخضرت باللہ ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات مجمدی معد نبوت محمد سے میرے آئین میں مناس ہے تو بحرکون ساالگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔''
ظلیت میں منتکس ہے تو بحرکون سما الگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔''

مرزاآ نجهانى اسلامى وجودمين كانكل تص

بہتان نہیں حقیقت ہے، الزام نہیں اصلیت ہے اور بیدہ کھلے کھلے ولائل ہیں جن کے ا ہوتے ہوئے کسی اور بر ہان کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

آہ سرور دو عالم اللہ کی ذات دالا جار پراس قدر رکیک حملے کسی اور دریدہ دہن نے نہ کے ہوں گے۔ دنیا راجپال کو براکہتی ہے اور شردھا نند کو کوئی ہے اور ایسا ہی اور ملعونوں کو برے القاب سے یاد کرتی ہے۔ مرحقیقتا جس قدر بے حرحتی مرزا آنجہانی کے ناپاک ارادوں سے ہوئی ادر بحتی حرات ہے۔ اور بحتی ہے۔

کاش امت مرزائیکوبصارت کے ساتھ ساتھ بھیرت بھی ہوتی اور پھروہ بھی شندے دل سے واقعات کی روشنی میں دیکھتے اور آئمہ سلف کی سوانح حیات کوٹٹو گئے تو وہ بلاشبداس نتیجہ پر و پہنچ کہ جس طرح خداوند عالم اپنی واحدانیت میں واحد ہے۔ بعینہ ای طرح سرکار مدینہ اپنی رسالت میں واحد ہے۔ نہ خدائی میں کوئی شریک نہ جھینا گئے کی رسالت میں کی کاحق ، گر افسوس نی تہذیب کے ولدادوں کو بھلا یہ ہا تیں کب سوجتی ہیں کہ شرک فی التو حید گناہ کمیرہ ہاور مشرک فی التو حید گناہ کمیرہ ہواور مشرک فی التو حید گناہ کمیرہ ہوالی دونوں کا مرتحب جہنی ہاور یہ جوساتھ ساتھ بروز کی بردھائی جاتی ہے۔ جیب مصحکہ خیز ہے جب اصل موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا تو ظل کی ضرورت ہی کیا ہے۔ و نیا میں ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ آئے۔ گرکس نے بروز کی جدت اختیار نہ کی۔ رسول اکرم اللہ کی حیات طیب میں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا اور بھی پیلفظ جدت میں اس کاور سے جس کو بنجا نی نی صاحب اختیار کرتے ہیں۔ استعمال نہ ہوا۔

مرزا آنجهانی اسلامی جسد میں کاربینکل کی حیثیت سے تھے۔جس کا کھا وَاندر ہی اندر کام کرتار ہتا ہے۔افسوس انہوں نے وہ سنہری دجل دیا۔جس سے بڑے بڑے تیراک ڈوب گئے اورایسے ڈو بے کہ پھر کنارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ مرزا آنجمانی نے تو بین انبیاء ایک ایسے اصول پر کی جس میں ایک سنہری دھوکہ تھا۔افسوس بید جل بیفریب ایسی چال سے چلایا گیا۔جس کی ظاہری بناوٹ نہایت دل کش تھی۔ محرجس کس نہ میں اتن خرابیاں مضم بیں کہ جن سے دگ ملت کے کث جانے کا اندیشہ ہے۔

واقعات شاہر میں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی از حدثو مین کی گئے۔ وہاں ساتھ ہی ساتھ مما ثلت کا دعویٰ بھی کردیا گیا۔ غدمت کے ساتھ سراہا بھی گیا۔

اییا ہی آ قائے زمان کے جسمانی معرائح کی آئی کرتے ہوئے خواب سے تعبیر کیا۔
آپ میں گئی کرتے ہوئے خواب سے تعبیر کیا۔
کشہرایا۔ دوز روش میں نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور تمام رہمانی خطاب لوٹ لئے۔ گرساتھ ہی ساتھ ظل اور بروز کی بربھی ہائی گئی ختم نبوت کوتو ڑا۔ مہر رسالت کوموڑا۔ فرقان جمید کی تغییر بالرائے کی اور روز کی بربھی ہائی گئی ۔ ختم نبوت کوتو ڑا۔ مہر رسالت کوموڑا۔ فرقان جمید کی تغییر بالرائے کی اور دو بعثیں قائم کیس۔ بعث سرور عالم کو ناکھل بنایا اور مثالیں دے کر کہا کہ یوں مجھو کہ محمد اللہ بہلی رات کے بلال مجھ اور میں چود ہویں رات کا بدر کامل ہوں۔ یہاں تک کہ نام تک بھی اپنے لئے تفویض کر لئے اور اعلانیہ کہد دیا گیا کہ میں وہی محمد ہوں جو جمعے نہ مانے وہ بازاری عورتوں کی میں مبدوث ہوا تھا۔ جمعی ساور سے بھی فرمایا کہ:

براین احدید می خدانے یول فرمایا، براین احدیدقرآن کا بدل مفہری \_ (عیاد آ

باللہ) حالانکہ بیدہ آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔جس کے پیاس جزوں اور تین سو مدل دلائل پرخریب مسلمانوں کولوٹا گیا اور پیاس جزو کی بجائے پانچ دی گئیں اور ولائل ندارداس کتاب بیس کلام مجید کے سرقہ شدہ عبارتوں کے ساتھ ساتھ بنجائی عربی کے الفاظ لگا کر مقفع عبارتیں گئر کی گئیں تعیں۔جن کا مطلب خودمصنف نہ جانتا تھا اور داشتہ آید بکار کے اصول پر یا کا فذسیاہ کرنے کئے اوٹ پٹا تک یا اینٹ سنٹ لکھ دیا گیا تھا۔ای لئے علائے کرام اس کو مداری کا پٹارہ کہتے ہیں۔اس کے بعد جول جول موقعہ بموقعہ ضرورت محسوس ہوتی رہی اس پٹارہ سے مقفع عبارتی واقعات کی تا تدیس لگائے۔ گوکی کا سرنہ تھا اور نہ کسی کی ٹا تک اور کسی کا تاکہ مرب طرح بھی ہوا ہے کا تاکید ایک عبارت کی گئی واقعات کی شکم پری تاکہ کرجس طرح بھی ہوا ہے کام چلا تی تکئیں اور ایک ایک عبارت کی گئی واقعات کی شکم پری کرنے پر بس نہ ہوتی۔ بہر حال مسیلہ ٹائی کے کاروبار نبوت میں بھی عموم ا بطور گواہ پیش ہوتی رہیں۔ گرسوال تو ہیہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کا زبین پر آ نا بنداور منع ہو چکا تو بیالہام کسی طرح فیک پڑے۔ جن سے اس الہای کی تاب کا وجود ظہور میں آیا۔ بہر حال کوئی میں کا لال اس پروشی ڈولئے کی تکلیف گوارا کرے گا۔ جود ظہور میں آیا۔ بہر حال کوئی میں کالال اس پروشی ڈولئے کی تکلیف گوارا کرے گا۔ جمرا

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ پر بھی ہے مرزاکے دوتیجب،مرزاکانام لینے سے خدابھی ڈرتاہے

" الیکن تجب کے کیسے بڑے ادب سے خدانے جھ کو پکارا ہے کہ مرز انہیں کہا۔ بلکہ مرز اصاحب کہا ہے۔ چاہئے کہ بیاوگ خدا تعالی سے ادب سیکھیں اور دوسر اتجب بید کہ باوجوداس کے کہ میری طرف سے درخواست تھی کہ الہام میں میرانام ظاہر کیا جائے گر پھر بھی خدا کومیرانام لینے سے شرم دامکیر ہوئی اور شرم کے غلب نے میرانام زبان پر لانے سے روک دیا کیا میرانام مرز اصاحب کے نام سے پکار انہیں جاتا۔"

(حقیقت الوی ص ۳۵۳ بخزائن ج۲۲ص ۳۲۹)

ہاں صاحب آپ خواہ تو او تجب وجیرانی میں غرق ہورہے ہیں۔ آپ کا خدا تو وہ ہے جو سپاہیا نہ حثیت سے تیز مگوار لئے کھڑا رہتا ہے اور درود بھیجنا اور سلام کہتا ہے اور آپ اس کے پانی سے ہیں۔ پھراگر وہ تہارا اوب نہ کرے تو کیا کرے۔ جب کہتمہاراا حسان اس کی گرون پر ہے۔ آپ نے بھی تو اس کو آس کو تاکہ دیا کہ درجے۔ تارے اور چا ندینا کردیئے۔ زمین کو پیدا کیا اس کے بدل میں وہ اگر آپ کا اوب کرے تو کیا مضا کقہ ہے۔

## مرزا كودى بذريعه جرائيل عليهالسلامآ ياكرتي تقى

''جساء نی اٹل واختار واذا راصبعه واشار ان وعد الله اتی فطوبی لمن وجد ور اُثی ''یخی میرے پاس آکل آیا۔(اس جگر آکل خداتعالی نے جرایل کا نام رکھا ہےاس کئے کہ بار بار دجوع کرتاہے) ہس مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے۔''

(حقيقت الوي ص٢٠ اخزائن ج٢٢ص٢٠)

" من درن ومن جریل علیه السلام ومرابرگزید وگردش دادانگشت خود را اداشاره کردخداتر ا از دشمنان نگه خوامد داشت \_'' از دشمنان نگه خوام داشت \_''

مرزاغلام احمدقاد یائی میکائیل کے کباس میں

فدا کی خدائی میں وخل، محمد کی رسالت میں خل، قرآن پاک کی آیات میں وجل، انبیائے کرام کی طہارت میں وخل، اولیاءعظام کی شان میں، شہداء کے نام پہ، امامین کے کلام پر غرضیکہ کوئی طبقہ اہل اللہ سے ایسانہ بچا۔ جس پر شخنی قادیان کا ہاتھ صاف نہ ہوا۔ ارے بیتو سب خاکی تھے۔ پھر بھلا پنجا بی نبی کس طرح پیچانا جاتا۔ جو بید معصومین تختہ، مشن نبوت نہ بنائے جاتے۔ پنجا بی لوگ دوسروں کے عیب زیادہ شاراس لئے کیا کرتے ہیں کہ انہیں بے عیب سمجھا جائے اور ایسا کرنے کوشا بیدوہ نشان تفتر س بجھے ہیں۔

مرزا قادیانی کی بلند پروازی دیکھئے اور پنجابی نبوت کی شان ملاحظہ سیجئے اور اس نظریے اور جذبے کی دادد بیجئے کسی نے کیاخوب کہاہے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپ ہی مرغ قبلہ نما آشیانے میں

قارئین کرام! ذیل میں مرزا قادیانی کا ایک لطیف بیان ملاحظ فرما کیں۔گواس میں کتابوں کے نام دیئے گئے ہیں اور بطور گواہ انہیں پیش کیا گیا ہے۔گمران میں مرزا کے نام کی بشارتیں ہیں۔ایں خیال است محال است وجنون فقط امت کوخوشنودی کے لئے بیٹا تھے بھردیے گئے ہیں۔ ملے جیں۔ملاحظ فرما کیں:

مرزاخدا كي مانندب بإخداب

'' صحیح بخاری اور شحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسر نیبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میر اذکر خیر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آگیا ہے اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکا ئیل ر کھا ہے اور عبرانی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں ۔خداکی مانند۔''

(اربعین نمبر۵م منزائن ج ۱۷ اص ۴۱۳)

مرزاآ نجهاني يردرود سييخ كاجواز

"فداعوش برتیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود میں بین اور تیرے پر درود میں " میج ہیں ۔" (ربعین نبر باس ۱۸ ان جراس ۱۳۱۸) میں در اس ماجز بر) (سلام علیٰ ابر اهیم "ابراہیم علیہ السلام (یعنی اس عاجز پر)

(اربعین نمبر۲ص۲ بززائن ج ۱۵۳ (۲۵۳)

''ان الہامات کے کئی مقامات ہیں۔اس خاکسار بر خداتعالی کی طرف ہے صلوٰۃ (اربعین نمبر ۲ مس ۲۱ فرزائن ج ۱ اص ۳۲۸)

دسلام ہے۔'' وسلام ہے۔'' ''جمہیں اصحاب الصفہ دی جائے گی اور جمہیں کیا معلوم کہ اصحاب الصفہ کس شان کے ۔'' لوگ ہیں تم ان کی آنمھوں سے بکثرت آنسو بہتے دیکھو مے اور وہٹم پر درو دہمجیں مے۔''

(اربعين نمبراص منزائن ج ١٥٥ س٠٥٥)

'' وہلوگتم پر در د دہجیجیں مے جومثیل انبیاء نی اسرائیل پیدا ہوں ہے۔''

(الهام مرزاغلام احمد قادياني منقول ازرساله درودشريف ص ١٦٤ المبع ١٩٣٣م)

''بعض بے خبرا ، میاعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہاس مخف کی جماعت اس پر فقرہ علیہ الصلوة والسلام اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب بدہے کہ میں ع موعود ہوں اور دوسروں ؟ صلوة ياسلام كہنا تواكي طرف خود آنخضرت تلك نے نفر مايا ہے كہ جو خص اس کو یاوے (مرزاکو) میراسلام اس کو کہے اور احادیث شرح احادیث میں مسیح موجود کی نسبت صدما جكم صلوة وسلام كالقظ لكعابواموجود ب- محرجب كميرى نبت ني عليدالصلاة والسلام ف بدلفظ کہا۔ محابد نے کہا، بلکہ خدا نے کہا، تو میری جماعت، کا میری نسبت بدفقرہ بولنا کیوں حرام ارابعین نمبروص بزائن ج ۱ص ۱۳۲۹)

امت مرزائي کې مجی سنځ

''پُنَ آيتُ'يايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما'' كاروت اوران احادیث کی رو ہے جن میں آئخضرت اللہ پر درود سینے کی تا کید کی جاتی ہے۔حضرت میں موعود (مرزا آنجهانی) علیه الصلوة والسلام پر درود بھیجنا بھی اس طرح ضروری ہے۔جس طرح آنخضرت الله پر بھیجنا۔از بس ضروری ہے۔اس کے لئے کسی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت

قهیں ہے۔ تاہم ذیل میں چند فقرات حضرت سیح موعود مرز اغلام احمہ قادیا فی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی ومی اللی کے بطور نمونیقل کئے جاتے ہیں۔جن میں آپ پر درود بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض (رساله درود شریف مصنفه محمدا ساعیل ص ۱۳۶۱ طبع ۱۹۳۳ء) قرارديا كياب-"

مرزا قادیانی پر درود بھیجے وقت سر کار مدینہ کے نام کی ضرورت نہیں

"حضرت مسيح موعود كے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے كمآ ب ير درود بيمينے كى يكى صورت نہیں کہ آنخضرت اللہ پراورآپ پر ملاکر ہی درود بھیجا جائے۔ بلکدایسے طور پرآپ پر درود مجیجنا بھی جائز ہے کہ بظاہراس میں تقری کے ساتھ آنخفرت علیہ کاذ کرنہ ہو۔''

(رساله درود ثريف م ۱۹۳۴م ۱۹۳۳م)

الله الله ميہ ميں قادياني محبت كے فو تو اور بروزكي تصويريں اورظل كے سائن بورڈ اور شایدای برتے پرسیرت النبی کے جلسوں کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔

امت مرزائيے كزاويدنگاه ميں مرزا آنجماني كى آمد سے بعثت سروركا ئات خم موكى اورختم المرسلين تمام موا- كافة للناس كى آيت يهال تك بى تھك كرره كى اورجس طرح سابقدانياء عظام کے دورختم ہوئے ای طرح اسلام کا دورتمام ہوا۔

یمی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو مرزا کے مصدق نہ ہوں۔حرامزادے اورسور قرار دیا گیاا درعورتوں کے لئے کتیوں ہے بدتر کا خطاب تجویز کیا گیا۔افسوس اس عقل پرتف ہےاوراس ہم بر۔

یں بوچمتا ہوں کہ فلام بھی آ قا ہوسکتا ہے اور وہ بھی مالک کی موجودگی میں کیارعیت کا ادنیٰ فردہمی بادشاہ کے ہوتے ہوے اور برسرافتدار بادشاہ بن سکتا ہے؟ ۔ کیا بیٹا باپ کے بعض فرائض خصوصی ادا کرسکتا ہے؟ \_ کیا ادنیٰ مرید مرشد کی موجودگی میں سجادہ کشینی کی جگہ لےسکتا ے؟ \_اگران كاجواب فى ميں باور يقيناً نفى ميں بوقوايس مرتكب كوكس نام سے يادكيا جائے اورا سے مرتکب کے لئے کون ی سرا حجویز ہو یکتی ہے۔افسوس مرزا قادیانی کامراق لے ڈوبا۔

عهد ميثاق

قارئین کرام اذیل میں ہم ایک مخضر سانقشدایا پیش کرتے ہیں جس سے بربخولی پند چل جائے گا کہ قادیان کے معنی نے دامن رسالت برکس طرح ہاتھ صاف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آ ہسر کاردوعالم اللہ بھائے بخداسبزرو منے میں بچین ومضطرب ہور ہے ہیں اور حضور کی یا ک واطہر روح مبارک بے قرار ہے مگرافسوس نام لیوان سر کارید پیڈموخواب ہیں اورابیاسوئے ہیں کہ شاید اٹھنا ہی بھول مے۔ان میں سے چندا یے بھی ہیں جو نیم بیداری کی حالت میں بیدست وہائی کا دکھڑ ارور ہے ہیں اور جوجا گتے ہیں وہ تین اقسام پر منتسم ہیں۔

ر کھے جس کم بخت کوروٹی نہلتی ہو۔ ہال سائن بورڈ کے لئے جج کی لازی ضرورت ہے۔

r ..... دوسرے وہ بیں جواوسط درج میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ان میں ده

بھی ہیں جس کے دم سے ملت بیضاء کا نام روش ہے۔ وہ بھی ہیں جودین سے بیزار نظر آتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو بات بات برحسن عقیدت میں مقید ہور ہے ہیں۔

سیسس تیرے وہ بین جومفلس و نادار بین ایک وقت روٹی مشکل سے میسر ہوئی تو دوسرے وہ تی مائیدروز تو دوسرے وہ تی اللہ حافظ ہے۔ نمازین پڑھتے اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ یوں تو روزہ شایدروز ازل ہی سے ان کی ورافت میں چلاآ تا ہے اور بہت سے ایے بھی ہیں جو چرس اور گانج پیمرتے ہیں اور بعضوں کو افیون وشراب کی لت ڈ بورہی ہے۔ سینکڑوں تمار باز بیں تو ہزاروں ڈ کیتی میں مشغول نہ یہاں چوروں کی کی اور نہ بدمعاشوں کا کال، قید خانے ان کے دم سے اور سے ان ان کے دم سے اور سے ان کورہ ہورہی ہے تو کہیں کوڑیوں اور کے وہوں سے بس رہے اور آئیدہ بوت آؤ و کیمئے کہیں چنگ بازی ہورہی ہے تو کہیں کوڑیوں اور کوروں سے نشانے لگ رہے ہیں۔ غرضیکہ تو م کی حالت اس قدر زبون ہورہی ہے کہ فناہ کے گھاٹ یہ کمڑی ہے اور خطرہ ہے کہائی بی مدویز رہے کہیں بنہ جائے۔

آ ه بدامت بهی خیرالام کهلاتی تقی اورتو میں اس کے نصب العین کی تلقین کرتی تھی وہ قوم جو اقوام عالم کی تعربی معاشرتی علمبر دارتھی۔ آج رسواوخوار ہورہی ہے۔ یہاں طبعا بیسوال ہوگا کہان . اسباب کی علمت عالی کیا ہے۔ آخر یہ خیر سے شرکیوں ہوئی۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے وہ یہ کہ اسوؤ حسنہ کی چیروڑ دی تھی اور قرآن جز دانوں میں لپیٹ کرر کھ دیا گیا۔ ایسی زبوں حالت میں اس دور جا لمیت میں اگر بناستی ہی پیدانہ ہوں اور کب ہوں اور ان کوفر دی نہ ہوتو کب ہو۔ اس دور جا لمیت میں اگر بناستی ہی پیدانہ ہوں اور ک

خداکے لئے سوئی ہوئی قوم اٹھ اورد کھے کہ سرکار دوعالم جس کی تونام لیواہے کی رسالت پرکس منظم طریق سے بیدار ہواورد کھے کہ تیرے کملی پوٹس آتا کے عہد بیٹاق سے لے کر دھتی تک کے انعام واکرام کو جو ہاری تعالی سے تفویض ہوئے سے کے کس دیدہ دلیری سے لوٹا جارہا ہے۔ حیف ہے تیری خفلت پر افسوس ہے تیری کثرت پرمحمدی غلام کے پاک نام کی تذکیل نہ کر۔ آگر کچھ کرنہیں سکتا تو دامن رسالت سے منقطع ہوجا۔ درنہ یہ غلام کے پاک نام کی تذکیل نہ کر۔ آگر کچھ کرنہیں سکتا تو دامن رسالت سے منقطع ہوجا۔ درنہ یہ

عهد کر که کسی همتنی کے غلام سے تعاون نه کروں گا۔ مندرجہ ذیل واقعات پرغور کراورغفلت پر نادم ہو اور متاع اخروی کی جوابد ہی کو یاد کراور جی کھول کررواورخوب رو۔

#### عهد میثاق اسلامی نقطه نگاه سے

"واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وبن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليستل الصدقين عن صدقهم واعد للكفرين عذاباً اليما (احزاب: ٨٠٧)" ﴿ اورجب ليابم نينيول سان كاقرار اورتح ساوراورا بيم ساورموى ساورهي عليم السلام سے جو بينام يم اورليا ان سے اور اردا بي محادرات الله عليم الله مساور على اوركى سم مكرول كے لئے وكى مار كے اللہ وكار حكى مار كے لئے وكى مار بي ماركوں كے لئے وكى كے وكى كے وكى كے وكى كے وكى ماركوں كے وكى وكى كے و

اس آیت کریمہ کی تغییر حضور فخر دو عالم اللہ نے جو بنفس نفیس بیان فرمائی وہ بہے کہ خلق نظام دیا ہے آب کریمہ کی تغییر حضور فخر دو عالم اللہ تعالیٰ خلق نظام دیا ہے قبل جب کہ بھی ابوالبشر آدم علیہ السلام کا پتلامٹی اور پانی کا مرکب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ارواح انبیاء علیہم السلام سے زبر دست عہد لیا کہ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لائمیں ان برایمان لاکران کی مدود همرت کرنا۔

### مرزا قادیانی کی نظر میں

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما ایتتکم من کتاب وحکمة ثم جاه کم رسول (آل عمران: ۸۱) " واوریا وکرکہ جب خدان تمام رسول استعمدلیا کہ جب ش حمیس کتاب و حکمت دول گا اور تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرارسول آئے گاختہیں اس پر فرودایمان لا ناہوگا۔ ﴾

"اب ظاہر ہے کہ انہیا و تو اپنے اپنے دقت پرفوت ہو بچے تھے۔ بیکم ہرنی کی امت کے لئے ہے کہ جب دہ رسول ظاہر ہوتو اس پر ایمان لاؤ۔ جولوگ آ تخضرت الله پر ایمان نہیں لائے خدا تعالی ان کوخرورمواخذہ کرےگا۔" (حقیقت الوی میں،،۱۳۱،۴۲،خزائن ج۲۲میہ) مرز ائی نقطہ نگاہے۔۔

"جب الله ميثاق النبيين لما المتحمد الله ميثاق النبيين لما المتحمد الله ميثاق النبيين لما المتحمد من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول اورياد كركه جب خدان تمام رمولوں سے عمدليا كه جب ميں تمام وحكمت دول كا اور تمارے پاس آخرى زمان ميں مرارسول آئے كا تمہيں اس يرضرورا يمان لا ناموگا۔

عبين من سب انبياء عليهم العلوة والسلام شريك بين-كوني ني متثلي نبين\_

آ تخضرت الله بهي السالنهين ك لفظ من داخل بي كه جب بهي تم كوكتاب اور حكمت دول يعني کتاب سے مراد توریت اور قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد سنت اور حدیث شریف۔ پھر تمبارے یاس ایک رسول آئے مصدق ہو۔ان تمام چیزوں کا جو تمبارے پاس کتاب و حکمت سے ہیں۔(یعنی وہ رسول مسیح موعود ہیں جو قرآن وحدیث کی تصدیق کرنے والا ہے اور وہ صاحب شریعت جدیدہ نبیں ہے) اے نبیواتم ضروراس پرایمان لا تا اور ہرایک طرح سے مدوفرض سجھنا۔ جب تمام انبياء عليهم السلام مجملاً حضرت من موعود (مرزا) پرايمان لا نااوراس كي لصرت كرنا فرض مولو بم كون بي جوندماني " (اخبار الفعنل قاديان جسم ببر ٢٨،١٣٥ ساص ٢، مورعد١٠١١ رحمبر١٩١٥) اخبار الدجل کے اس مکا لے یا گندی ذہنیت کے مظاہرے پر کو ہرشریف آ دی نفریں كرے كا \_ كونكمة يت فكوره بالا كے محمح مصدال حضور تحميد مة بسركاريثرب بي - كونكه بد یاک کلام انہیں پر نازل ہوا اور بیعمد بیثات عالم ارواح میں اس وقت لیا گیا۔ جب کہ انجی ابو البشر حصرت آدم عليدالسلام كابتلاملى اور بانى ميس وندها بواتعا حيران بول كعقل كاندهول كو كجير وجعابى نبين دينا كه جب بيآيت كريم حضورا كرم الله في في تيرال سوبرى پہلے بیان کی تھی تو کیااس کووہ اپنامصداق نعوذ ہاللہ نہ سمجھے تھے۔ یہ بشارت تو حضورا کرم اللہ نے تمام پہلی امتوں کوسنائی اور کہا تمہارے تمام آسانی صحفول میں فدکور ہے۔ پھر مجھ برایمان کیوں نہیں لاتے اور ایک اور بھی لطیف اشارہ مرز آقادیانی کے بطلان کے لئے اس میں موجود ہے۔وہ ید کرفم جاء کم رسول واحد کا صیغہ ہاور عقلاً واصولاً اس کا صحیح مصدات وہی ہوسکتا ہے جو پہلے آئے اوراین صداقت پیش کرے۔ چنانچ همنی قادیان بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آیت فدکورہ بالانخر دوعالم کے لئے ہی مختص ہے۔ محران عقل کے دشمنوں کو دیکھو کہ گھے گئے غریب پنجابی نی کوتو مان نہ مان میں تیرامہمان بنارہے۔ چنانچاس دجل پراندلی جماعت کے امیر خسر وجوالیک بوڑھے آدمی میں بھی چلااٹھے۔ یعنی ان کی زبان پر بھی حق جاری ہو گیا۔اللہ تعالیٰ جب جا ہتا ہے تو اپنے دین کی

مددتائيديات بات كافرول ي بمى كراد بتا ہے۔ محمد رسول اللّٰد آح زنده موت تو مسى موعود برايمان لاتے اور بيعت كرتے ڈاكٹر بشارت احمد صاحب فرماتے ہيں كه "نتج الياد تي تو نہيں كه انسان مجھ مند سكے۔ مگر جب اليّ قوم (مرزائي) اپنے نبي كوسب نبيوں سے برد حانا چاہتى ہوتو پھر سب بحمد حلال ہو جاتا ہے۔ ندرسول اللّٰ اللّٰ اللّٰ كوان نبيوں كى ذيل شي شامل كرديا جن سے ايمان لانے اور لھرت كريْ كا افر ارليا كيا تھا۔ كويا محدرسول اللّٰمالية آج زنده ہوتے تو مسى موعود برايمان لاتے اور

آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور ہر تم کی اتباع اور نصرت کے لئے آپ کے احکام کی ( یعنی پنجانی متبنی کے ) پیروی کو ذریعہ نجات سجھتے ۔ کیا اس سے بڑھ کرمحمدرسول الٹھائی کھ کوئی ہتک ہوسکتی ہے کیااس سے صاف نظر نہیں آتا کہ محدرسول التعلقہ کے مقابلہ میں حضرت میے موعود کی (مرزا) بوزیشن کو بدر جها بلند کرنے اور ان کو آقا کی حیثیت دیے میں نہایت جرأت سے کام (اخبار پیغام سلح ج ۲۲ نمبر ۳۳ ص ۹ بمور خد کرجون ۱۹۳۳ء) اخبار پیغام جنگ لا مورکی اندلس جماعت کا برماسروائس ہے اور بیمی آئے دن مرزائی،مرزائی سرمیں الایار ہتا ہے۔ تعب ہاس بزرگ بھیر پرجس کی زبان سے حق جاری ہونے کے بعد بھی مرزائیت کا جوانداتر سکا۔ بلکہ بی بھوت سر پر بی سوار رہا اور مندرجہ ذیل آیات كريمه كاسرقد جومرزائيت كے پہلوان جستكم بهاورثم امين الملك قادياني ثم رودركو بال ثم ارين کابا دشاہ تم محمقلے آ ہ! وہ جس کے ہاتھوں تمام نصوسین کی مگڑیاں محفوظ ندر ہیں اور اس کوڑھ پر کھاج ملاحظہ ہوکہ چھر بھی وہ سے موعود کے نام سے بادکیا جاتا ہے۔ایک چوری نہیں دونہیں دس نہیں بین نبیں سینکروں خطاب رحمانیہ باتوں باتوں میں آ کھ چولی کرتے ہوئے بوے برے عقلاء کی آ محمول میں خاک جمو کتے ہوئے روڑ روش میں چدولا ورست وزدے کہ بکف چراغ دارد کے مصداق لے كرتين يانچ موئے كى نے بيجهاندكيا اور بات تك ند پوچي كرميال نورى صاحب مرزائی بٹارہ میں زاغ کی چونچ میں اگورکہاں سے آیا ورکب زیب ہے سینچی کے سرمیں چمپلی کا تیل کہاں سے فیک رہا ہے۔ یہ پہلوئے لنگور، حور کا کیا تماشہ ہے۔ آخراہے کیوں و حانب رہے ہو بیسیروں کستوری بیکوئی وائن بیعنبرے ڈھیراورٹا تک وائن کی پٹیمیاں بیدردول کے بہانے اور افیون کا شوق میچمری کاعشق اوربسر عیش کے الہام توبنعوذ بالله آخرید کیا مور ہاہے۔ بیتو ہتلا یے كقرآن عزيزك آبات كول بھيخ رہمو كدھ كوجوابرات كے باركب زيب ديے ہيں۔يد

بندروں کو چینٹ کے پاچاہے کب بھلےمعلوم ہوتے ہیں۔ سیدفام کوصابن اور پوڈر ہزار بار استعال کرالیجئے۔ کالے کا کالے ہی رہےگا۔عطر گلاب کی خوشبوکو بھلام ہتر کیا سمجیس۔ بیاندھوں کو سینما کے بلاٹ کیالطف دیں گے۔ جب کہ دیکھنے کوآ تکھیں ہی نہیں اور آ تکھیں بھی وہ جوقر آن

عزيز نے بتلائميں بيآ تکھيں ہيں جو سےتم و كھتے: ، \_ بلكه وه جن كا تعارف سركار مدينہ نے كرايا \_

نورمعرفت پیدا ہوتا ہے اور جو بزدان عیقی کودیکھتی ہیں۔آ یئے ذرا شعنڈے دل سے سینے پہ ہاتھ رکھنے اور ایمان کی عینک لگا کر دل کی آ محمول ہے : " عمیق تماشہ بیجئے کہ مندرجہ ذیل آیات جو

"ولكن تعمل قلوب التي

د ''لعن جارے سینے کے اندرول کی آ تکھیں جن میں

ر کار دو عالم اللہ کے انعامات ازلیہ ہیں جائے محل پرزینت بخشے ہوئے بھلے معلوم ہوتے ہیں یا طنی جروعے کوزیب دیتے ہیں۔

ا است "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله" (براين احمير ۱۹۸۸ ماشيد درماشيه ترائن ١٥٥٣ ما الدين كله")

٢..... "اس ميں صاف طور پراس عاجز كورسول كركے بكارا كيا ہے ..... كمراى

آتاب مين اس مكالمد كقريب بى بيردى الله ب محمد رسول الله والدين معه السداء على الدين معه السداء على الدين المحدد المام محدد كا المام ورسول بحى السابى المداء على الدين المحديد مين اوركى جكد رسول كالفظ ساس عاجز كويا دكيا كيا-"

(اشتهارا يكفطى كاازاله مندرجهلي رسالت ج اص ١٩، مجموعه اشتهارات جسص ٢٣٣١م)

سسس "قل يا يهاالناس انى رسول الله اليكم جميعا كهدك المن بي المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

(البشريٰ ج دوم ١٥٥)

٢ .... "وما ينطق عن الهوىٰ أن هوا الا وحى يوحىٰ اورنيس بولاً مرزاين خوابش سے بلك جو يجھوه كم تا ہے وہ وحى الهي ہے۔"

(اربعین نمبرساص ۲ سابخزائن ج ۱ےاص ۴۲۶)

ع..... "مارميت اذرميت ولكن الله رمى نبيس بهيكا اعمر زاتونج و

کھ کہ پھیکا ولیکن اللہ بی نے پھیکا۔'' (حقیقت الوی م ۱۰ بزائن ج۲۲م ۲۳) ۔'' السرحمن علم القرآن رحمٰن بی نے اے مرزاتہ ہیں قرآن

السر هما علم المقراق و عام المعراق علم المعراق و عام المعراق المورات و المراق من المراق الم

۹ ..... "فیل انی امرت وانیا اوّل المؤمنین کهدوےاے مرزاکہ میں کم دیا گیا ہوں اور میں سب میں سے پہلامومن ہوں۔" (حقیقت الوی ص ٤ بزائن ٢٢ص ٢٤)

• ا ..... "داعياً الى الله وسراجاً منيرا ا عمرزاتولوكول كوخدا كاطرف ملانے والا اور جمکتا ہواسورج ہے۔'' (حقیقت الوحی ۵۷ نزائن ج ۲۲ص ۷۸) اا..... "دنى فتدلى فكان قاب قوسين اوادنى المرزاز ديك بواتو اورنگآ باقریب میرے پس رہ گمافرق دو کمان کے برابر۔'' (حقیقت الوی ص ۲۷ بخز ائن ج ۲۲ص ۷۹) ١٢..... ''سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقضى باكبوه مولاجوكي البين بندر مرز ركوا يكتموز حصدات ہے مجدحرمت والی سے مجدافضیٰ تک۔'' (حقیقت الوی ص ۷۸، خزائن ج ۲۲ص ۸۱) ١٣ ..... ''قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كهرب اےمرزاا گرتم پیچاہیے ہو کہاللہ حمہیں محبت کریے تو پس مرزے کی تابعداری کرواور پیفلامی حمہیں (حقیقت الوحیص ۹ ۷ بخزائن ج ۲۲ ص ۸۲) الله كاحبيب بنادے كى \_'' "أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اے مرزاتم ہے جن لوگوں نے بیعت کی درحقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی ۔ان کے ہاتھوں (حقيقت الوي ص٠٨ بخزائن ج٢٢ ص٨٨) يرتيرانبيس الله كاماته تقال سلام على ابداهيم سلام باعمرزا تيرب يراس جكمابرايم مراديه عاجر ب (حقیقت الوحی ص ۸۷ نز ائن ج۲۲ص ۹۰) ١١ .... "فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لي بنالوا عمر ذائو! مرزا قادیانی کے قدموں کومصلے۔'' (حقیقت الوحی ص ۸۸ نخز ائن ج۲۲ص ۹۱) "انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اسمرزاجم نعم كوكامياب كيااور ظاهر فتح دى اور بخش دي اللدن تيرستمام (حقیقت الوحی ۱۳۰۸ نز ائن ج۲۲ص ۹۷) المحلي اور وتحصل كناه \_'' "أنا ارسلنا اليكم رسولًا شاهدًا عليكم كما ارسلنا الى ف رعدون رسدولا بم نے بھیجامرزے کوتمہاری طرف گواہی دینے والارسول جیسا کہ بھیجافرعون (حقیقت الوحی ص ۱۰۱ نزائن ج۲۲ص ۱۰۵) کی طرف پیامبر۔'' "انا اعطينك الكوثر اسمرزاهم فيم كوكر عطاءكيا-" (حقیقت الوی ۱۰۴ نزائن ۲۲۳ ص ۱۰۵) .

ناظرین! کی خدمت میں مضتے نمونداز خروارے ان پاک ارشادات ازلیہ سے پیش کیا گیا ہے جوم زا قادیانی نے فرقان حمید سے سرقہ کر کے اپنے اوپر چہاں کیس اور یوں تو کوئی ہی شاید آیت الی باقی بچی ہوگی جسے مرزا قادیانی کی نظر بدنہ گلی ہو۔ ورندویدہ ودانستہ تو کوئی ایساایک انعام چاہوہ کسی بیامبر کی تائید وحمایت میں مشیت ایز دی سے نزول فرما ہوا مگر حجست نبیوں کے پہلوان نے سیدزوری سے ڈائنا کہ جاتا کہاں ہے آخر میں بھی تو جے سکھ بہا در ہوں۔ یہ سکھوں کے چئے نولا دے جوں بھی نہجوئی تو بی کہ اس جاسکتا ہے۔ کوئی اکرام اور دیکھا تو کہا ارب ہٹ تیرے کی بھاگا کہاں جاتا ہے۔ کچئی نولا ور وہ کھون چور تھا میں انہام چور ہوں۔ وہ کھون چور تھا میں انہام چور ہوں۔ وہ کھون چور تھا میں

تعجب ہے مرزا قادیائی کے اس فعل پر حیرائی ہے۔ پنجابی نبوت کے اس نظر ہے پر

اخر یہ انہا مات کی چوری کیوں کی گئی اور ان سے کیا مقصود تھا۔ کیا و نیا کے عقل و تد ہر پر تا ہے پر

مے ۔ ان پڑھوں کھوں کود کھوکہ ان کی مرزائیت کیا ہوئی اور ان مولوی نما مرزائیت کے شرم خوں

کی عقل کا ماتم کرو کہ یہ کس برتے پر کفریت کا ڈھنٹر درا پیٹ رہ ہیں۔ ان کے پہلے کیا ہے۔

اوہام باطلہ کا ایک چکر یا خرافات واہد کا ایک پلندہ عقل جران ہے کہ مرزا قادیائی کوان لوگوں نے

کیا سمجھا کیا نبی اجی جانے بھی دواور جھوٹے پر ہزار العنت بھیجو۔ وہ تو اس پاکوں کے پاک اور

ماصوں کے خاص رجمت عالم پر آئی سے تیرال سوبرس پہلے ختم ہوچکی۔ پھر کیا سمجھا ظلی نبی بیطل و بروز پر تنزیق وغیرہ کھی دھو کے کی غیل اور مغالطہ کی چیزیں ہیں۔ میاں

انڈ کیا کہا ظلی نبی بیطل و بروز پر تنزیق وغیرہ کھی دھو کے کی غیلی اور مغالطہ کی چیزیں ہیں۔ میاں

تعداد ش یہ بروز وروز کی بڑھ ہا گئی۔ بھالکوئی ایک نبی ایب ابتا سکتے ہوجس نے ایک لاکھ چوہیں ہزار ک

قرآ ن عزیز زبان حال سے بچار بچار کیا رکراس کی نفی کر رہا ہے۔ پھر کیا سمجھا گیا مجد دتو ہو ہمی اس نام

ورآ ن عزیز زبان حال سے بچار بچار کیا رکراس کی نفی کر رہا ہے۔ پھر کیا سمجھا گیا مجد دتو ہو ہمی اس نام

ورآ کی یوں تو ہین نہ کرو۔ مجد دتو وہ پاک لوگ ہوئے جنہوں نے دین حقہ کی انتہائی خدمت کی اور رسول اکرم کی سنت کو سینے سے لگایا۔ خود عمل کیا اور دو مروں سے کروایا۔ ہڑے بڑے کہر و جابر و جابر و جابر و

توحید کی چوکھٹ پر چھکنے پر مجبور ہوئے۔ حکومت وقت ان کی باندی اور لونڈی بنی۔ محروہ پھر بھی بے نیاز ہی رہے۔ نہ دنیوی جاہ وحشمت کے وہ طالب ہوئے اور نہ ہی اس کی بھی خواہش پیدا ہوئی۔ محصلت کی غلامی کو وہ فخر سمجھے اور درویثی کلاہ وفقر کی گڈری تاج اور دوشا لے سے بدر جہاتم افضل سمجھی تئی۔

خاک پاک سر ہندشریف کے میٹی نیند میں مزے سے سونے والے جناب سرتائ نشہندامام احمد صاحب مجددالف ٹائی کو دنیا جاتی ہے اور آپ کا نام نامی واسم گرامی قیامت تک نہایت ادب واحترام سے لیا جائے گا۔ گر کیا آپ نے کوئی جماعت بنائی منارہ تعمیر کیا۔ دوزئی مقیرہ کی بنیا در کھی ۔ ظلی بروزی نبی کی جدت اختیار کی۔ اپنی بیویوں کو امہات المؤمنین قرار دیا۔ دیکھنے والوں کو امهام چورائے معجد اتصیٰ دیکھنے والوں کو امهام پر اور اپنے نہ چاہنے والوں کو جنگلوں کے سوراوران کی عورتوں کو کتیوں سے مرحم ہما اور ذریعہ بختیات کی شمیکد اری کے اجارہ دارخود ہوئے۔ برتر کہا اور سب سے بڑاظم بید کہ کافر کہا اور ذریعہ بوئے اور معمولی افروں کو اقرار نامہ لکھ دیا کہ کیا مجدد صاحب حکومت وقت سے بھی مرعوب ہوئے اور معمولی افروں کو اقرار نامہ لکھ دیا کہ آئندہ خدمت دین سے کنارہ کش رہوں گا اور خدائی احکام کی تعمیل نہ کروں گا۔ یا کہ ججے میری خدمات کے عوض کوئی انعام دواورا گروہ نہیں دیتے تو کوئی خطاب ہی دے دو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو قد مات کے عوض کوئی انعام دواورا گروہ نہیں دیتے تو کوئی خطاب ہی دے دو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دوچا رالفاظ ہی باعث برکت بطور تیمرک میرے خط کے جواب میں لکھ دوکیا عشق مجازی اور وہ بھی عورت کا ہوا۔ نعو فی جاللہ ا

بھی آخرتم نے مجدویت کوکیا سمجھ رکھا ہے۔ میاں کیاظم کرتے ہویہ تعریف تو دنیا والوں کی ہے اور وہ بھی ان لوگوں کی جنہیں ٹو ڈیان عظام والاشان کہا جا تا ہے۔ اللہ والدا کی محدمت کے علام ، مجم مصطفی ملے ہے عاشق اور کاسہ لیس؟ سرکار مدنی کا تو کتا بھی بھی غیر کے دواز ہے گا اور بیخوشی سے پند کرے گا مگر آ قا کا درواز بھی نہ مجھوڑے گو گو کہ وہ مرجائے گا اور بیخوشی سے پند کرے گا مگر آ قا کا درواز بھی نہ مجھوڑے گریا سمجھے بچھ تو کہواہام ، اللہ اللہ امام بیوہ پاک نام ہے جس کی تعریف کا رے دارو ہے۔ سب سے بڑے امام جناب فاطمہ کے لال اور امیر المونین علی مرتبطے کے جگر پارے تھے۔ جو میں جوانی میں چی ہوئی ریت جس پر نیز اعظم اپنی پوری طاقت سے آگ برسار ہا تھا اور پائی پر جو میں افواج ہوئی میں جو کی ریت جس برخیر اعظم اپنی پوری طاقت سے آگ برسار ہا تھا اور پائی پر بیدی افواج یا دشمنان اہل بیت اطہار کی قتا ہو دیا تھا اور قیا مت بید کہ نفی معصوم بچوں کا سہم اور جنستان زہرا کی شاخ بات پات اور ڈال ڈال کی اضطرابی و بیقراری کے ساتھ ساتھ ضدائی تقوی اور رضا نے مولا پیشا کرر ہے کا عزم ماس اولوالعزم ستی نے اپنی ان دوآ کھوں سے دیکھا۔

جے حضورا کرم سرکاریٹر بھائے گھنٹوں ہو ہے وے دے کر سیر نہ ہوتے تھے۔اللہ اللہ اس غریب الوطن معصومیت کے پیکر نے جس کے سامنے آنے سے نجران کے عیسا نیوں کو یا رانہ ہوا اور مبللہ کی تاب نہ ملاتے ہوئے گھروں میں دبک کر بیٹے جانے کو ترجے دی۔ کیا کیا نہ مشاہدہ کیا۔ میں صاحب اولا دبزرگوں کو ان کی اولاد کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ خدارا وہ بتا کیں کہ وہ سچائی ومعصومیت کا شہرادہ جس کے نا تا کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا اور جس کا کلمہ دلع مسکون سے زیادہ دنیا پڑھتی اور جس کا کلمہ دلع مسکون سے زیادہ دنیا پڑھتی اور سچارسول بھتی اس کے نواسے پر میں ہزار کا جرار لفکر صرف اس لئے مسلط کیا گیا کہ وہ بائی اسلام کے اس تول کو بدل دے۔

"عن ابی هریرة قال قال رسول الله علیاله اذا کان امراء کم خیار کم واغنیاه کم سمحاء کم وامورکم شوری بینکم فظهر الارض خیر من بطنها واذا کان امرائکم شرارکم واغنیاء کم بخلاء کم وامورکم الی نساء کم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها (الترمذی ج۲ ص۲۰، کتاب الفتن) " هوابو بریرهٔ بیان کرتے ہیں کدرول پاک تابیہ نے ارشاوفر مایا جب کتبارے امیر نیک بول اورغی تی بول اور میر تیک بول اور تبارے موردے باہمی اتفاق پرین بول اس وقت تباراز مین پرد بنا فی بوئے سے بہتر ہاد جوب کرتبارے امیر شریر اورغی بخیل بول اور تبارے کام مورتول کی دائے پر چلیں اس وقت تبارا وفی بون برد ہے اور فی بون برد ہے سے بہتر ہے۔

گرکیا جگر گوشہ ہو گ نے اس کو قبول کیا کہ شرار کوامام تسلیم کر ہے۔ نہیں کیا تو کیا کیا۔ نیاں دیں۔ بھانج دیے۔ بیٹوں کے سردیے، بھیجوں کو جنت بجوایا۔ اقربین کی قربانیاں دیں۔ بھیتی اور دندانتی ہوئی لاشیں آ تھوں کے سامنے دیکھیں۔ سیدزاد یوں کے آخری بہجہ پرغور کیا خیموں کے لئنے اور پا بہزنجیر ہونے کا نقشہ تصور میں ویکھا۔ یہ سب بھی گوارہ کیا بہترتن دیۓ گرنانا کا قول عزت واحترام کے مراتب سے گرنے نہ دیا اور نہ دیا تو ایمان، بھی آن امامت، دور کیوں جاتے ہوغلا مان سیدالشہداء کی اقتداء میں ہاں ہاں اس شجی تھا۔ امام ابوطنی نول مونیل ایک ہوئیں جے سیدہ کے لال نے اپنے مطہر و پاک خون سے سنچا تھا۔ امام ابوطنی نول رہارہ اتھا اور تخت خلافت پرخلیفہ منصور عبای متمکن تھا۔ کم بختی جوسر پر شرارہ وئی تو نامہ اعمال میں سیابی کے سامان یوں مہیا ہوئے۔ اس کو یہ وہم وامنگیر ہوا کہ شرارہ وئی تو نامہ اعمال میں سیابی کے سامان یوں مہیا ہوئے۔ اس کو یہ وہم وامنگیر ہوا کہ قرآن عزیز مخلوق ہے۔ 'المدین ملو کیکم ''کے مصداق عوام بالعموم اورخواص بالخصوص

اس نظریئے کےمعدق ومؤید ہوئے۔خدا کا کلام مخلوق کے ہاتھوں تعلونا بن گیا۔

ر سرسیات میں رئیب ہوئی ہوئی ہوئی اور جب ہوگی وہی روز قیامت کی ہوگا۔ چنا نچہ جب امام صاحب موصوف کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حکومت وقت کے اس نظریۓ کی پرزور تر دید کی اور اعلان کر دیا کہ ایساعقیدہ کفر ہے۔ گمراس تن گوئی کی پاواش میں وہ وہ مصائب آپ پروار دہوئے جن کا قصور بھی رو تینئے کھڑے کرتا ہے۔

علائے وقت حضرت امام کے علم وضل سے پہلے ہی رقیب بے بیٹے متھ اور مدت سے موقعہ کے مثلاثی کو یا او معار کھائے بیٹے تھے۔اس کو غنیمت سمجھا اور حبث در ہار منصور میں کی لپٹی کرنے گئے۔ ہالا خرضایف منصوران کے جھانے میں آھیا اور ایسا آیا کہ عقل وخرد کو خیر ہا و کہتا ہوا ان کے ہاتھوں کٹ بہلی بن کیا۔

جناب امام کی برسردر بارطلی ہوئی اور وہ تمام عالم جور قابت کی وجہ سے سرمہ بن کچے تھے موجود تھے۔ آپ سے بوجھا کیا کہ قرآن عزیز خالق ہے یا مخلوق۔ آپ نے نہایت وقار ومتانت سے جواب دیا خالق۔ بیسنتے ہی خلیفہ کی جبین پر شمان را سے خصہ کے لال پیلا ہوگیا اور بولا کہ تم غلط کہتے ہوا پنے لفظ والیس لو۔ قرآن مخلوق ہے اس پر تمام علمائے وقت نے ہمنوائی کی اور تائیدی الفاظ کے کہ قرآن عزیز مخلوق ہے۔ مگرامام صاحب کوہ پیکر کی طرح ڈٹ مجھوائی کی اور مرعوبیت کو پاس بھی محظنے نہ دیا اور کہا خدائی کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتی اور احمد کے لب مرتے دم تک اس کو محلوق نہیں ہو سکتی اور احمد کے لب مرتے دم تک اس کو محلوق نہیں موسکتی اور احمد کے لب مرتے دم تک اس کو محلوق نہیں موسکتی اور احمد کے لب

ی سنتے ہی منصور جھلایا اور جلاد طلب کرنے سے پہلے کہا کہ آپ کو بیر آخری ایک اور موقعہ دیا جاتا ہے سوچ کر جواب دو۔

جلاد مر پر کھڑ اتھم کا منتظر ہے اور جناب امام نیجۂ انکار کو جانتے ہیں کہ مارے کوڑوں کے پیٹے ادھیڑ دی جائے گی اور کوئی ہات ہو چھنے والا بھی نہ ہوگا۔ گر استقلال ملاحظہ کیجئے اور قوت ایمان و کیمئے، فریاتے ہیں کہ اے خلیفہ اگر تو کوڑوں سے احمہ کی جان بھی نکلوا دے تو منظور۔ گر قرآن عزیز کوخلوق بھی نہ کہوں گا۔

اللہ اللہ بیتھا جرم جس کی پاواش میں کوڑے پڑنے شروع ہوئے۔ پہلی ضرب پرالحمد للہ منہ سے لکلا دوسری پرلٹالللہ سنائی دیااس کے بعد آپ بے ہوش ہوگئے۔ گرکوڑوں کی ہارش بدستور ہوتی رہی ۔ یہاں تک کہا تکا جسم مبارک خوش سے لالہ زار ہوگا۔سزاکے بعد جب پچھ ہوش آیا تو مبحد کوچل دیۓ اور حالت بیتھی کہ بدن سے لہوجاری تھا اور کپڑے حتائی ہورہے تھے۔ای حالت ش آپ نے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیونکہ لہد کے بہتے وقت نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے جواب دیا۔ اگر عمر فاردن کی نماز اور سیدالشہد اوجگر گوشہ بتول زہراً کی نماز ہوگئ ہے تو میری کب رہے گی اوراگران کی نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں۔

آخرمرزا قادیانی کوکیا کہیں اور کس خطاب سے یادکریں \_ یہاں کا تو باوا آوم بی نرالا ہے۔ بیے پیندے کا لوٹا تو سیمانی حالت میں ہمدوقت بے قرار رہتا ہے۔ کہاوت ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون ی کل سیدمی ۔ کوئی مجی نہیں ۔ کسی نے اونٹ سے یو جما کہ نفے میاں۔ تہاری سواری میں اہائی اچھی یا چڑ ہائی تو زبان قال سے جواب طاکہ ہردولعث \_ پھرمرزا قادیانی کوس طرح سے یا وکریں۔ کیامسلمان کہیں، ندصاحب اس کی بھی وہستی نہیں ۔ تونام کی وجہ سے ایعن غلام احد ، احد کے غلام کے باعث آ قائے نامدار محمصطفی مالیہ کی غلام کا وعوی معلوم ہوتا ہے۔ گریدنام توان کے والدین نے رکھا تھا۔ نام کی وجہ سے مسلمان سمجھ لیں تو ہم کب اعتراض کرتے ہیں۔ تمرعمل کے باعث دواس کے بھی اہل ثابت نہیں ہوتے مسلمان کی تعریف توبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہرتھم پرسرتنگیم خم کرنے والا جس مخص میں بھی پیصفت یائی جائے کہ وہ احکام خداوندی کے سامنے بلاچون وچراسر جھکادے وہ مسلمان ہے اور اس کی ترتی کے مدارج ہیں۔ ا قال متقی اور دوم مومن اور جب تک و ه ان دونوں میں سے ایک کی صفات اینے اندر جذب میں کر ليتا الله تعالى كانعامات كاحقد ارتبيل قرآن عزيز كشروع الفاظ برغور كيجيّر "المحمدللة رب العالمين، الرحمن الرحيم "خيال يجي كام مجيدن كيا عجيب بات بيش كى-سب ے پہلے اپنی واحدانیت کا جوت پیش کیا اور فرمایا کرسب تعریف اللہ بی کو ہے جو تمام جہانوں کا رورش كننده ب-اس آيت شريف ش ايك عام چيز پيش كى ينيس كها كدالحمد للدرب المسلمين نبيس بلكه كها توبيه كباوه خداجو كالباور كورب جبثى وعجمي ، رومي وشامي غرضيكه تمام دنيائ جهان كي اقوام عالم کی ربوبیت فرما تا ہےاوروہ بھی بلا مائے روزی دیتا ہےاوران کی بدا تمالیوں کی جہےروزی بندنيس كرتاب بلكه بلا مائك رحم بهى كرتا ب-وهطرح طرح كى بدا عماليال كرتے بيں اورنوع نوع كظلم ايجادكرت بي محروه فغور الرحيم اس قدرشيق وطيم ب- ديكما ب كميرا واحكام ب کوسوں دور بڑے ہیں۔چلن بدسے بدتر ہورہے ہیں۔جالل ہیں نادان ہیں سرکش ہیں۔ محر پھر بھی میری عاجز مخلوق ہے۔اس لئے دریا بےعنو درحت بھی اسی فراوانی وارزانی میں ٹھاٹھیں اور موجیس مارتا ہوا گناہوں کے دعونے کوموجود ہے۔مبارک ہیں وہ جواس سمندر سے فیضیاب ہوئے۔خوش قسمت ہیں وہ جواس چشمدرمت سے سیراب ہوئے۔

یہاں بیروال کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو تھت عظیٰ سے بہرہ ورہوئے۔ جواب بیہ کہ دہ خوش نعیب ہیں جو باری تعالیٰ کے وعید پر یقین لائے۔ مگر کیما یقین جو دل کی عمیق ترین گہرائیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا سے لبریز رہتا ہے۔ چنا نچران کی تعریف الفاظ قرآنی میں حسب ذیل بیان ہوئی۔ مہر بانی کر کے اس مضمون کو دل کے کا لوں سے سنواور قلب کی منور آنکھوں سے دیکھو۔ کیونکہ ہرآیات جہاں ڈرنے والوں کی تعریف کرے گی وہاں پنجا بی نبوت کا بھی پول کھولے گی۔ بیا کے ملی پیشکوئی ہے جو ضور جہاں نے بیان فر مائی اور جس کوتم روز پر صنے ہو۔ محر خیال نہیں کرتے۔ مہر بانی کر کے ذرا کیموئی سے توجہ فر مائیں۔

"الم · ذالك الكتاب لاريب فيه · هدى للمتقين · الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون · والذين يؤمنون بمآانزل اليك ومآ انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون · اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون (البقره: ۱تاه)"

فرمایا اس کتاب میں منجاب اللہ ہونے میں پچو بھی شک نہیں۔ بے شک بید کام ہدایت خات کے ایک ہماری ہی جانب سے بیجی گئی ہے۔ گریدان سعیدلوگوں کوراہ دکھاتی ہے جو اپنے دلوں کے اندرخوف خدار کھتے ہیں۔ کا نتات عالم کود کھتے ہوئے اس کے حقیق صناع کو تاش کرتے ہیں۔ دنیا میں فساد نہیں کرتے۔ بلکہ الک کون و مکال کی گونا گوں رنگ برنگ گل کاریوں کی تعریف میں رطب البیان رہے ہیں اور ہرایک موقعہ پرلیحہ بہلحہ المحت بیشتے سوتے جاگے، چلاتے ہی رطب البیان رہے ہیں اور ہرایک موقعہ پرلیحہ بہلحہ المحت بیٹے سوتے جاگے، چلاتے ہی ہرتے اس کا خوف اپنے دلوں میں جاگزیں رکھتے ہیں۔ وہ بھی بے باک نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ بیشہ ڈرتے رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے میری ذات پرائیان لائے اوران کے دول میں بیدیعین پیدا ہوا کہ دنیا کے عالم کو پیدا کرنے والی وہ ذات قدیم ہے جو بن مائے روزی دی اور میں جھے دیکھ تیس کہ ہمارا پروردگارتو وہ پاک ذات ہے جس نے ہمارے لئے دنیا گزار بنائی اور روز حساب کا بھی وہی مائک ہے جو اہمی گلزار کا مائک ہمیں بنادےگا۔ اس لئے وہ میری پاک کی باطنی میں کرتے ہیں اور آئی عاجزی سے لہر پر نمازوں کو میرے لئے سیدھا کرتے ہیں اور جبین نیاز اور جن مال وا ملک کا ہم نے ان کووارث بنایا ہے اسے جائز میں میں سے جر بی ہو شنودی حاصل کرنے کے لئے تھا جوں، بیواؤں، تیموں طریق سے خرج کرتے ہیں اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تھا جوں، بیواؤں، تیموں طریق سے خرج کرتے ہیں اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تھا جوں، بیواؤں، تیموں طریق سے خرج کرتے ہیں اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تھا جوں، بیواؤں، تیموں

اور خیر کے کاموں میں صرف کرتے ہیں اور یہ تھری لوگ اس بات پر بھی پورا پورا بھروسہ ویقین رکھتے ہیں کہ جو پچر بھی تو ان کو سنا تا اور حکم ویتا ہے اسے وہ میری بی جانب سے بچھتے ہیں اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے جس قدرا نہیاء ہوئے وہ بھی حق پر سے اور ان کا کلام بھی سے اور منجانب خدا تھا اور یہ لوگ اس بات پر بھی پورا پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی جزاور زاایک دن ضرور ہوگی جو قیامت کے نام سے منسوب ہے۔اے محد اہم گواہ رہو کہ بہی وہ لوگ ہیں جو میری بادشا ہت کے وارث ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سیدھی راہ کو پہچان لیا۔ یعنی پیروی پہگامز ن ہوئے اور حقیقی مراد کومنزل مقصود پر پہنچ گئے۔

امت مرزئيه كے متعلق

"أن الذين كفروا سوآه عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنو ومايخدعون الا انفسهم ومايشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب اليم بماكانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لاتنفسدوا في الارض قالوآ انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوآ انومن كما آمن الناس قالوآ انومن كما آمن السفهآه، الآ انهم هم المسفهآه ولكن لايعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوآ آمنا، وإذا خلوا الى شياطينهم قالوآ انامعكم أنما نحن الشيروا النه يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أو لائك الذين اشتسروا النصلالة بالهدى فيما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين (البقره: ۱ تا ۱۲)"

میری مخلوق سے بچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے تچھ سے روگردانی کی اور کنارہ کش ہوئے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے تچھ سے روگردانی کی اور کنارہ کش ہوئے وہ بھی مسیلمہ کذاب واسو عنسی کے بیرو بنے یا کسی اور نبوت کے دل دادہ وشیدائی ہوئے و اے میر سے حبیب کو تیری سوانح حیات ان کے لئے مشعل ہدایت ہی کیوں نہ ہو گو تیرااسوہ حسنہ کو کار پکار کر درس عبرت ہی کیوں نہ دے۔ کوشاخ شاخ دیات پات زبان حال سے تیری سچائی کی شہادت ہی کیوں نہ دے۔ مگر بیلوگ بھی راہ راست پر نہ آئیں گے۔ کیونکہ حق سے منہ موڈ کر باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کے شعیص بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کے شعیص بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کے شعیص بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس کے دل کی آگھیں بینائی سے بلی سے بین کی سے بینائی سے

محروم ہو پھیس اوران کے دل کے کان بہرے ہو گئے ۔اس لئے کہانہوں نے سیدھی لائن سے منہ موژ ااور برا پچ لائن سے دل جوڑا۔اس لئے وہ طرح طرح کے مصائب وآلام میں پھنس کرنور ایمان سے خالی ہو گئے ۔

ان میں کے بعض وہ لوگ ہیں جوتو حیدورسالت وقیامت پرایمان لانے کا ڈھنڈورہ بمی پیٹیے ہیں اوراعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول ا کرم کی رسالت کا اور روز حساب کا اقر ارکرتے ہیں اور حارا اس پر کامل ایمان ہے کہ بیرتمام چیزیں برحق ہیں۔ مگر حالت بدہے کہ بدلوگ کہنے کوتو کہ جاتے ہیں مگراس پران کا یقین ہر گزنہیں اور بدلوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بیصرف اس لئے کہ مجھ کواور میرے ایما ندار بندوں کو دعو کہ دینا جا ہتے ہیں۔ مگر ھالت بیہے کہ بیدوغا ہازی ندخداہے کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایما نداروں سے۔ بلکہ بیدو حوکہ اپنی ہی جانوں کودے رہے ہیں ولیکن نہیں سمجھتے کہ یہ دھو کہ تمیں ہی الٹا لگ رہا ہے اور یہ کیوں نہیں سمجھتے اس کی وجہ بیر ہے کہ چونکہ ان کے دل کی بینائی غصب ہو چکی ہے اور وہ زنگ آلود ہو کمیا۔اس د موکد د ہی ہے اور بھی قدر تا وہ کما اور زنگاری ہوا۔ مران کو دموکہ وفریب کاری کا پند تب کیے گا جب ان کوایک زبردست د کھ ومصیبت میں ڈال دیا جائے گا۔ بیاس لئے کہ وہ جموٹ بول کر دھوکہ دہی ہے کام لیا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندو ملک میں فساد نە كردىكى نەبب كو برا نەكھواور بائى نەبب كى توجىن نەكرو\_مسلمانوں كوگالىياں مت دو\_مكان نە جلا وُ <del>- ق</del>ل نه کرواورشریفوں پرعرصه حیات تک نه کروتو وه جواب دیتے ہیں کہ داہ صاحب واہ ہم تو دنیا کوسنوارر ہے ہیں۔ بھلاہم فسادی تعور ے ہیں۔ ہم تو اسلام کے تعیر کنندگان ہیں۔ محرحالت به ہاوراس کواچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ محقیق یبی لوگ تخریب کنندگان ہیں ۔ مگراپے اس فعل قبیج کوئیں سیمنے اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ ایمان لا وُاس خدا پر جس نے محمد رسول اللہ اللہ کا خاتم النميين كركے بعيجااوراس رسول يرجس نے خاتم كى تغيير لانبى بعدى سےاور جيسا كدامت خيرالانام اس پدايمان لائي تو كيتے بيل كدكيا جم ايمان لائيس بغيرسو ي سمجھے - جيسا كه ناوان و ہوقوف ایمان لائے۔ حالانکہ جس دین میں نبوت بند ہوچکی وہ مردہ ہے۔ ارشاد ہوا۔ یا در ہے وہی کم بخت بیوتوف ہیں مگرا بی بریختی کونہیں سجھتے اور حالت یہ ہے کہ جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے یا دھونگ رجاتے ہیں سیرت النبی کے اجلاس کا تو ایما نداروں سے بر ملا وعلی الاعلان كتي بيں كہ بم كلى ايمان لائے خاتم النميين كى رسالت پر اور حالت يد ہے كدان كے منظر مرزا قادیانی کی تعلیم ہوتی ہے۔ کہنے کوتو کہ جاتے ہیں مگر دل میں مرزا قادیانی کے دعاوی

٣٧٣

بے ہوتے ہیں۔جیسا کہ اس شعرے پیۃ چاتا ہے:

را سات عرسے پنہ بیسا ہے. منم مسیح زماں ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبلی باشد

(ترياق القلوب مس مخزائن ج ۱۵مس۱۳۳)

محر جب فراغت پاتے ہیں اور اوقات فرصت میں اپنے ہم جھولیوں سے تباولہ خیال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیوں صاحب کس صفائی سے جھانسہ دیا اور ایسا الو بنایا کہ ہم تمہار سے ساتھ ہیں۔ پھرآپس میں اس دجل آمیزی اور مفالطہ دہی پر نداق وہٹس بھی اڑاتے ہیں۔

ارشادہوتا ہے مرحقیقت ہیہ کہ ان کم بختوں کی ہنمی پہمیں ہنی آتی ہے اور ان کے انکار اور فریب دہی کے باعث ان کی سرکھی وگناہ میں قانون قدرت سے اضافہ ہوجاتا ہے اور بید ایسے بود سے اور کھے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض محمرابی کومول لیا اور یہ تجارت جوسراسر زیان کاری ونقصان کی دوکان ہے انہیں بھی معراج ترتی پر ندلائے گی اور اس سے وہ بھی نجات نہ پاسکیس کے۔

دوسرى مثال الله تعالى نے ان لوگول كے متعلق بيريان فرمائى: "قالت الاعداب آمنا، قل لم تدوّمنوا ولكن قولوآ اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم (حدرات: ١٤) " موارلوگ كم ين كريم ايمان لاك الم مرح مير حبيب ان كوكم ويج كريم ايمان نيس لاك ولين تم يدكوكم نے تسليم كيا اور البحى تم مار دلول ميں اس كاكال يقين بيدائيس موا۔

اییائی اور ہزاروں پیشکوئیاں شیدایان باطل کے لئے قرآن عزیز میں وضاحت سے موجود ہیں۔ مگر چونکہ ہمارا اختصار ہمیں اس بات میں اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے ہم اسے کی آئندہ فرصت پر ہدیینا ظرین کریں مجے۔

غرضیکہ کامل مسلمان ہونا بھی کوئی معمولی چیز نہیں۔قرآن عزیز کے اٹھاردیں پارے میں سورہ مومنون کا مطالع کرواور مرزا قادیانی کے حالات زندگی سے اس کا موازنہ کر کے دیکھ لو۔ یقیناً آپ کو بعد المشر قین نظرآئے گا۔ بھائی کجامومن ، کجامرزا:

> بے ولی ہائے تماشہ کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بیکسی ہائے تمنا کہ نہ ونیا ہے نہ وین

مجعاس موقعه ربطل حريت مجامد طت حضرت مولانا ظغرعلى خان قبله كالكنظم يادآكي

جس میں قادیانی ندہب کا ایک زندہ نوٹو الفاظ میں سینج کرر کھ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بیٹم بھی ضیافت طبع میں از بس مفید مجی جائے گی۔ فرماتے ہیں:

بروزی ہے نبوت قادیاں کی برازی ہے خلافت قادیاں کی عداوت حق ہے، باطل سے مجت عداوت اپنی ہی حقیقت قادیاں کی بین احمق جس قدر ہندوستاں میں ہمانگ کی برستش کے سب اسرار کی برستش کے سب اسرار کی برستش کے سب اسرار کی برستش کے بھاگ جاگے دشت قادیاں کی مسلمانوں کی آزادی ہو تابود المرا کی بیش الدین محمود بیش الدین محمود بیائی میں نے وہ محت قادیاں کی بیائی میں نے وہ محت قادیاں کی

(ارمغان قاديان ص ٨٩ طبع اوّل)

سوزدل

روؤں گا ورد دل سے بھی میں جو باغ میں چولوں کو چر مبا سے ہمایا نہ جائے گا

خدا کا وہ برگزیدہ رسول جس کی بشارتیں ابوالبشر آ دم سے شروع ہوئیں اورسلسلہ وار تمام انبیا علیم السلام مصدق ومؤیدرہے۔ یہاں تک کمسے ابن مریم نے یاتی من بعداسما حمد پر ختم کی کمیرے بعدوہ نبی کریم جس کا اسم گرامی احمدہ آنے والاہے جوتمام انبیاء کا خاتم ہے اور جس کے بعدتا قیام زمانداورکوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔

چنانچدہ نیراعظم اپنی پوری تابانی اور شاب نورانی کے ساتھ طلوع ہو کر کا کنات عالم پر جلوہ گان ہوا۔ اس کے انوار سے قومول کی جبیں قسست چک اٹھی اور وہ جو کوڑ بول پر بک جایا

کرتے تھے اور جن سے حیوانوں سے بدتر سلوک ہوتا تھا اقوام عالم کی قسمت کے مالک ہے۔

قرآن عزیز پڑھور کرواور دیکھوا کیا۔ آیت اور لفظ لفظ کا بغور مطالعہ کرو تہمیں کوئی ایک آیت اجرائے نبوت میں نہ ملے گی۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کے ماضی کے صیغ ملیں گ۔

کوئی ایک آیت اجرائے نبوت میں نہ ملے گی۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کے ماضی کے صیغ ملیں ہوتا کہ نبوت کا امکان کیسے کرلیا گیا اور اس کے جواز کی کیا دلیل ہے۔حضور خمست مآب نے نبوت کی نفی لائی بعدی سے کی اور عمر فاروق کے علم و کمال کی بلندی کو دیکھتے ہوئے فرمایا 'کہو کان بعدی نبی لکان عمر (جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹ باب مناقب عمد بن خطاب) ''اورایک ارشاد میں یہو کو فرمایا۔ حصور تربی مطعم سے روایت ہے کہ '' کہا میں نے نبی اللہ سے سنا۔ آپ ملک ارشاد فرمایا۔ حصور نہ کے میر سے لئے نام ہیں۔ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ مثاد می کا اللہ میر سے میر سے تقرم پراور میں ماخی ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوار میں عاشر ہوں کہ اٹھا کیں جا کیں گے میر سے قدم پراور میں عاشر ہوں کہ اٹھا کیں جا کیں گے میر سے قدم پراور میں عاشر ہوں کہ اٹھا کیں جا کیں گے میر سے قدم پراور میں عاشر ہوں کہ اٹھا کیں جا کیں گو فعت سے سرفراز نہ کیا عاقب ہوں (اور عاقب وہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شخص نبوت کی خلعت سے سرفراز نہ کیا جائے ) لیتنی آپ بالیہ ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی شخص نبوت کی خلعت سے سرفراز نہ کیا جائے ) لیتنی آپ بالیہ ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی شخص نبوت کی خلعت سے سرفراز نہ کیا جائے ) لیتنی آپ بالیہ کین آپ بالیہ کیا تھی کی جو کہ کی ہوں۔ اس کے پیچھے کوئی شخص نبوت کی خلعت سے سرفراز نہ کیا

آپ الله کا داغ مفارقت دینا کمی اولا دخرینه کا زنده ندر مهنا اور س بلوغ سے بہت پہلے داغ مفارقت دینا محص صرف ای مصلحت پر بنی ہے۔ کیونکہ پہلے مرسلین من اللہ کے لڑکے پوتے پر پوتے پیغامبر ورسول ہوتے رہے اور اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی۔ اگر کوئی آنحضو میں الله کا فرزند دلیند نبی نہ ہوا۔ تو وہ نبی نہ ہوسکا تھا اور اس طریق سے حضو میں اگر کوئی آنا کہ آپ الله کا فرزند دلیند نبی نہ ہوا۔ لہذا الله تعالی کی غیرت عظمی کو بیم نظور نہ ہوا کہ وہ اپنے حبیب پر زبان طعن در از ہونے دے۔ اس تو کی قریب سے بھی میں بیات معلوم ہوئی کہ امکان نبوت محال ہی نہیں غیر ممکن ہے۔ ایک اور طرح سے بھی اجرائے نبوت کی فی قرآن عزیز نے بیان فرمائی وہ یہ کہ تخصور کو مراجا منیرا کہا۔ یعنی چکتا ہوا سورج قرار دیا۔

یہ آئے دن مشاہدہ کی بات ہاور کسی کورچشم کواس سے اٹکارنہیں کہورج کے سامنے تمام روشنایاں وہ گیس کے ہنڈے ہوں یا بجل کے قفے تجل وشرمندہ کیا، بنور ہیں اور نیز تاباں کی تابانی مساوات عالم کے لئے ہے۔ یعنی یہاں کا لے اور گورے اپنے اور پرائے کی تمیزی نہیں حضوطان کے افر مونیز وں تک مساوی ہے۔ نہیں حضوطان کے افران سے لے کرخانقا ہوں اور جمونیز وں تک مساوی ہے۔

قرآن عزیز نے سرکار مدینہ کی ازداج مطہرات کوام الموشین قرار دے کریٹیم مکہ کو روحانی باپ کا مرتبہ بخشا۔ جس طرح ہر ذی ہوش آ دمی یا ہروہ خص جے فطرت سلیمہ سے تعور اسا حصہ می ملا ہومرجائے گا۔ مگریہ می گوارہ نہ کرے گا کہ اس کے ایک سے زیادہ باپ تھے۔ ٹھیک ای طرح سے جس طرح ایک ہی جسمانی باپ کی ضرورت ہے ایسانی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایک ہی روحانی باپ چاہئے اور جو محض اس نظرئے سے اپنے تین باہر شار کرے اصلاح عام میں اس کو حرامی قرار دیا جاتا ہے۔

جیم انسان دو چیز ول سے مرکب ہے۔روح دہم بید دنوں فردلازم وطزم ہیں۔رشتہ حیات میں بید دنوں فردلازم وطزم ہیں۔رشتہ حیات میں بید دنوں جزوا کثر بیار ہوتے ہیں۔ جسمانی بیاریاں تپ،نزلہ، در دسروغیرہ ہیں۔ کے معالج حکیم ویداورڈاکٹر ہیں۔ بعینہ ہی روحانی بیاریاں مثلاً حرص، تکبر، بغض، ریا وغیرہ ہیں۔ ان کے معالج انبیاء علیہ السلام ہیں۔

سب سے بوے معالج سید الاولین والآخرین آقائے تامدارمطفی اللہ ہوئے جنهيں كافية للناس، رحمت اللعالمين، رسول الله اليكم عميعا، خاتم النهين كے خطابات تفويض ہوئے اور وہ بیار یوں کی شفایا بی کے لئے کونسانسخ منجانب خدا لائے قرآن ، اوراس کی کیا دلیل ب كقرآن روحانى يماريول كوكى شفا بخشى كاتواس كاتعريف يس يكعاب كن فيسه شفاه للناس (النحل: ٦٩) "روحانى يهاريول كى يربيزكيا ، "أناخاتم النببين لا نبى بعدى (مشكوة ص ٤٦ كتباب الفتن) "اليني من آخرى ني بول مير يعدكوكي ني نه موكا ـ طرزعلاج كياب: "قبل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عدان: ٣١) "يعنى اس يهاروا كرتم جاح موك الله تعالى ك يهار بن جاكي تومير محبوب ک*اتابعداریکوجس پریس نے:''اکل* مسلت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمیّی ورضیت لكم الاسلام دينا (المائده: ٣) " يعني (محرع في فداه اي والي) يردين كالل والمل موااورتمام احسان وتعتیں اس پرختم کردی کئیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دین اسلام کے ساتھ راضی ہو کیا اور خدا کو كونساخهب سب سي زياده متبول ب: "أن الدين عند الله الاسلام (آل عدان:١٩) " توالله تعالى كے نزد يك سب اديان مي سے اسلام بى پنديده ند بب ب اوراس كے سيا مونے كركياولاكل بين "اهدنا الصراط المستقيم • ذالك الكتاب لاريب فيه "لين يبى ایکسیدها راستے ہے جو بلاروک ٹوک جنت کو لے جاتا ہے اور یکی وہ کتاب ہے جومنجانب اللہ باوراس مس ایک فرره می شک فیس ملک لاریسب یک اب "تسفسزیسل من رب العالمين (واقعه: ٨٠) " - يعن اس پاك بروردگار كى طرف سے جوتمام جانول كى برورش كرتاب اورا كرتهين اس كتاب كم مجانب خدامون ش كوئى شبه بي و " فأتوا بسورة من

مثله ان كنتم صادقين (البقره: ٢٣) "اس كساته كى ايكسورة تو پيش كرو - اگرتم يه بورياسلای چيخ ساڑھے تيرال سوبرس فضائ عالم بش كوئ رہا ہے - مُرا ت تك كى كوائل كے جواب كايارائيس ہوا - بياس لئے كہ كا نتات عالم كے پيدا كنده نے پہلے بى روز يہ كه ديا تھا: "قبل لئن اجتمعت الانس والجن علىٰ ان يا توا بمثل هذا القر آن لا يا تون بمثله سسس ظهيرا (الاسراه: ٨٨) "اگرتم تمام انسان اور جن اس بات پرجمع ہوجاديں كه اس قر آن كے ساتھ كى ايك سورة بى لے آئيں يا در ہے كہ تم مرگز برگز اس ميں كامياب ندہو سكو كے اگر چاكي تم اركز چاكي تم اركز جاك در مرابطة بيان بى كول ندہو۔

غرضید خداکا وہ برگزیدہ رسول جس کے شہر کی حرمت ہیں مولانے طف اٹھائے اور جس کے دین کو پہندیدہ کہا اور جس کی امت کو خیرالامت کا خطاب دیا اور جس کی ہدایت کے لئے بیش بہاعلی خزاند آسان سے اتارا اور ابدالاً باد تک بحا فظت کی قدداری کی اور اقوام عالم پر امت محمدید کو شاہد تھہرایا اور ان کے نصب انھین کے لئے مبارک اصول رقم فرمائے: ''لقد کے ان لکم فسی رسول الله اسوة حسنة (احداب: ۲۱)''اورا طاعت وفرمائیرداری کے لئے واطیع والله واطیع والرسول کہا۔ اس امت حق شرائیے وفرمائیرداری کے لئے واطیع والله واطیع والرسول کہا۔ اس امت حق شرائیے۔ ناپاک وفاسد خیال کے اعادہ کرنے والے زاہد نماگرگ انسانی لباس میں خونخوار بھیڑ ہے۔ سیرت النبی کے جلوں کے گذم نماجوفر وش رحمانی لباس میں حیوان مطلق یا جاتل ناکندہ تراش کی سر میں الا پا کرتے ہیں اور اس جبسائی و پارسائی کے شمرہ میں چندہ کی تیل وائی بہوں کی سر میں الا پا کرتے ہیں اور اس جبسائی و پارسائی کے شمرہ میں چندہ کی تیل وائی والے جو یہ تیں۔

واسے ہوتے ہوا ہے۔ ہرا دول دو پیر بعد اٹھ۔ خواب گرال سے اس قدر مجت نہ کر۔ تیرے کھر کی چار
دیواری وشمن کے نرغے میں ہے۔ تیرے خون کے بیاسے تیرے ایمان کے وشن کیل کا نئے سے
لیس ہو چکے۔ تیرے نیست و تا بود کرنے کی سازشیں پایئے بخیل کو گئی چکیں۔ کرسے نا آشا۔ فریب
سے غیر مالوس۔ بجولے بھالے معصوم مسلم اٹھ اور اللہ کے نام پر بیدار ہو۔ اس معظم و جروت آور
پیغام سے رسول اکرم کی شان کو دنیائے جہال کے سامنے اس آن سے دو بالا کراور روایات پارینہ
کو ایسی مجلا دے اور اس شان سے دے کہ تیرے روال روال سے نعرہ تجبیر نکلے۔ تیرے بودے
وشن اور ان کے ناپاک ارادے مقابل میں نکلتے ہوئے شرمائیں اور تیرے نام کی بیبت سے
دشن اور ان کے ناپاک ارادے مقابل میں نکلتے ہوئے شرمائیں اور تیرے نام کی بیبت سے
سہیں ، کا نہیں ، لرزیں اور تحرا کیں۔

شان سے جی اور آن سے رہ دنیا تیرے خوان کرم کی ریزہ چین ہو عدل تیرے نام
کی تیج پڑھے۔انصاف تیری شان کو مجرا دے۔مساوات کاعلم تیرے مر پراہرائے اور کا لے اور
گورے، چھوٹے اور بڑے، اونی واعلی تیرے سایہ عاطفت میں برابر کے بھائی ہوں۔اہیت
واجنبیت کی تمیز اٹھ جائے اور کل مومن اخوۃ کی صداچیہ چیہ یہ گونے اٹھے۔رتم کے سمندر جوش میں
آ ۔کرم کے داتا موج دکھلا۔اے غیرت ابرنو بھار بیام اجل بن اور مدی نبوت کے بودے چال کو
جوتار عکبوت سے ذیادہ کمزورہ یاشیاش کردے۔

میرے عزیز دا کیاتم سے غیرت اٹھ کئی۔ ہمت جاتی رہی۔اسلاف کے کارناہے یاد عزیز کو کرچکی۔تمہارے فہر وفراست کو کیا ہوا۔ آہا ہم اس قوم کو مدددیتے ہوجو ہندوؤں سے زیادہ تمہاری جان کی دشن اورخون کی بیاسی اورائیان کی رہزن ہے اور طرفہ میر کہاس پرتم کو بودہ وذلیل مجس جھتی ہے۔

آ ہ! بیگندم نما جوفروش ، بیفر نج واڑھیوں کے کارٹون اور مولویت کے شرمرغ جن کی مخالط آ میز ظاہریت تہمیں ورط تیرت بیس ڈال کر طرح طرح کے خراج حاصل کرلیا کرتی ہے اور جن کے باطن کی تصویر تم بہارے وہم وخیال سے کوسوں دور ہے کو بھی تصویر مرزا بیس ملاحظہ کریں تو حسن عقیدت کا موہوم خیال منٹوں سیکنڈوں بیس از جائے۔ ذیل بیس وہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس کے تصور سے روح لرزہ با تدام ہواور نشہ کا فور ہوجائے۔ پھریقینیا مرزائیت ایس ہمیا تک نظر آگئے۔

قار کین کرام! ذیل میں ہم حکومت کے خود کاشتہ پودے کی کیفیت پیش کرتے ہیں ہس سے مرزائیت کے عقا کہ خصوصی اورعزائم مخصوصی کا پیتہ چل جائے گا کہ بیفر قد اسلام کے لئے کس قدردشن واقع ہوا ہے۔ بخدا منافق سے خالف کروڑ درجہ بہتر ہے۔ کیونکہ خالف کے واؤں میں بھولے بن سے آیا نہیں جا تا۔ مگر منافق وہ میٹی چھری ہے جو پیٹ میں بھونک جانے کے بعد پیت دیتی ہے۔ بیگا تت سے ہرکوئی آشنا اور مختاط رہتا ہے۔ مگریگا تک وہ نامراد چیز ہے جس ہے ہر کی تینار کے مراتب تک نظر آتی ہے۔ بیل وجہ ہے کہ کھر کا جمیدی آسانی سے ہر مشکل امر میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ شکک امر میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ شک کی نظروں سے دیکھانہیں جاتا۔

اس موقعہ پر مجھے ایک نہایت دلچے ہواقعہ یادا یا جو ضیافت طبع میں سرور پیدا کرےگا۔ عالمگیراور مگ زیب کے دربار میں ایک بھرو پیا ایک مدت تک بھروپ بھرتار ہا۔ مگر ہر موقعہ پر جہاں پناہ کی نباض لگا ہیں اسے بھانپ جا تیں اور بھروپ کا فور ہوجا تا۔ بے چارے نے بڑی کوشش کی اور طرح طرح ہے کو لیے مظائے ۔ مگر ہر مرتبہ تاکا می ونامرادی نے پاؤل چوہ۔
آخراور نگزیب نے ایک بڑے انعام کا وعدہ دے کر کہا کہ اگر تیرے بھروپ میں میں آجاؤل لینی
میری نگا ہیں دھوکہ کھا کر تجھے نہ پہچان سکیں تہ یہ بیش بہا انعام تیرا ہے۔ گرانقدرانعام کے وعدے
پر بھر دینے کی ہا چھیں کھل کئیں اور اسے حاصل کرنے کے لئے منہ میں پانی بحرآیا۔ فکر وقد برکے
دریائے ذخار میں غواصل کی عقل وہنر کے صحراؤں میں بادہ پیا ہوا۔ فہم وادراک کے محوث ہے
دوڑائے اور آخرا یک سنہری نتیجہ بر پہنچ کر بڑی مستعدی سے اس پر گامزن ہوا۔

شہنشاہ عالمگیر کی بے بناہ نوجیں دشت دجبل کوروندتی ہوئی فتح کے پھریے اڑاتی ہوئیں مرہٹوں کی سرکو بی وگوشالی کے لئے جارہی تھیں۔شاہ عالم بننس نفیس بھی ساتھ لکلے۔

خادرافق اپنی پوری مزلیں فے کرنے کے بعد مغرب میں پناہ گزیں ہورہاتھا۔اس کی سنہری روبہا کی کرنیں دختوں کے پنول سے چمن چمن کر بساط عالم کورٹلین کرردہی تھیں۔ طائران خوش الحان نوا بخی کوفراموش کہتے ہوئے اپنے بسیروں کو بڑی عجلت سے جارہے تھے۔عروس شام تاریجی کالباس پہن چی اور ہر طرف ظلمت کے حصار نور کی فوجوں کو مصور کرکے کھڑے ہوگئے۔

دن بحرے تھے مائدے سپاہیوں نے آ رام کے لئے اپنی کمریں کھولیں۔ خیے نصب کرے الا و جلائے شکم سری کی اور نمازے فراغت ہوتے ہی وجعلنا لیل لباساً کی کودیس آ رام کیا۔

شاہ عادل دیر تک وظائف ہیں مشغول رہنے کے بعدا تھے اور گران فوج کا جائز ولیا۔ اطمینان ہونے کے بعد خیمے کولوٹے تو سامنے دور جنگل ہیں روشی نظر آئی۔ ہر کارے دوڑائے تو معلوم ہوا کہ ایک فقیر کی جمونپڑی ہے جس ہیں دیا ٹمٹمار ہا ہے اور فقیر مراقبہ کمینچے یا دالی ہیں بیٹھا ہے۔ مرکسی کے استفسار کا جواب نہیں دیتا۔

بادشاہ کواشتیاق ملاقات اور دعائے فتح کا خیال رات بھرستاتا رہا۔ می ہوئی نمازے فارغ ہوئے اور فقیر کی کثیا کو چندمصاحبوں کی ہمرائی میں چل دیئے۔

وہاں پہنچ کردیکھافقیرنورانی صورت میں سفیدلباس زیب تن کئے بوے فقر واستغناء سے بیٹھا ہے۔ شاہ عادل نے مجراسلام دیا اور دعا کی آرز وہیش کی فقیر نے ایک ہلکا ساتبہم کرتے ہوئے دعا کے لئے ہاتھوا ٹھائے۔ ہادشاہ نے اشر فیوں کی تھیلی نذر شن پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کی فقیر کائل نے جواب دیا بابا بیسنہری کھیاں میرے کس معرف کی ہم الله والوں کوان سے کیا کام ۔اس کوا ٹھاؤ اور چلتے ہو۔ شاہ عالم نے ہزار کوشش کی ۔ محرفقیر رضا مند نہ ہوا۔

شاه عادل ابھی تعوڑی ہی مسافت طے کرنے پائے تھے کہ وہی فقیرراستدرو کے سامنے کھڑا ریصدادے رہاتھا:

"حضور كاا قبال قائم \_ميراانعام دلوايئے"

شاہ عالم جران وسشدررہ گیا اوراس کے فن کمال کامخر ف ہوکر بولا کہ تم نے اس وقت جبکہ ش نے اس افت جبکہ ش نے اس افت جبکہ ش نے انتام سے دہ چندزیادہ دینے کا اجرار کیا کیوں نہول کیا۔ تو بحروب پے نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت اس وقت میں نے فقر کی گدی پراپے آپ کو ایک اولیاء کے مجروب میں ظاہر کیا تھا۔ میری غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ فقر کی مند بدنام ہو۔ اس لئے بھی تم ہزار چند زیادہ دیتے تو بھی نہ لیتا اور اس وقت جو ما تک رہا ہوں یہ میرے فن کی قیمت ہے۔ غرضیکہ بادشاہ نے امورہ دیکراس کو خصت کیا۔

افسوس توبیہ ہے کہ ایک ادنی مجرویے نے فقر کی مندکوداغ دارکرنا گوارہ نہ کیا۔ مگر مرزا قادیانی نے تو حدی کردی۔ بیٹھے تو نبوت کی مند پر بیٹھے۔ مگر احترام ایک بھرویے جیسا بھی نہ کیا۔ ذیل میں ہم آئینہ مرزائیت پیش کرتے ہیں۔ مہر بانی کرکے گوش ہوش ہے نہیں اور چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بتا کیں کہ مارآسٹین کو دودھ پلانا کہاں کی رواداری اور عقائدی کی دلیل ہے۔ جس قوم کے بیعقائد ہوں وہ شجراسلام کے لئے کس قدر مفید ہے۔ افسوس مسلمانوں نے مرزائیت کاصیحے مطالعہ بی نہیں کیا۔ ورنہ وہ رواداری کے لئے یوں مضطرب نہ ہوتے۔ ابتی حضرت کی بوچھے توبی حکومت کا خود کاشتہ پودا بیسرکاری آملاس کاری بنگلے ہی میں ہی زیب دیتا ہے۔

## موسيومرز ابشيرالدين محمود خليفة قاديان كاثل فتوب

ا..... تمام مسلمان كافراورخارج از دائر واسلام بين \_

۲..... " کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حواہ انہوں میں معارح ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کے خواہ ہوں کے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ " میں مسلم کرتا ہوں کہ بید میر سے مقائد ہیں۔"

سسس ''ہمارا بیفرض ہے کہ ہم غیراحمدیوں کومسلمان نہ مجمیں اوران کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی (مرزا قادیانی) کے منکر ہیں۔ بیدین کا معاملہ ہے۔اس میں کسی کا کچھافتیا زئیس کہ کچھ کرسکے۔'' (انوارخلافت ص ۹۰) سے سے سے وگ ہار ہار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہتم جنتی وفعہ بھی پوچھو گے اتنی وفعہ میں بھی جواب دول گا کہ غیر احمدی کے چیچے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ جائز نہیں۔''

مسلمان کافر ہیں اس لئے ان کا جنازہ جائز نہیں

ته ..... دغیراحمدی کے جنازہ کے متعلق ہم نے محکمات کود کھنا ہے۔ محکم کیا ہے۔ حضرت سے موجود نبی ہیں۔ بلحاظ فنس نبوت یقیناً ایسے جیسے ہمارے آقا سیدنا محم مصطفی اللہ محکم کیا ہے کا فرکا جنازہ ہے نبی کا محکر اولا ٹک ھم الک افرون حقا کے نتوے کے نیچ ہے۔ محکم کیا ہے کا فرکا جنازہ جا رُنہیں۔'' (افعنل م ۲۰۳۱/۱۳۳۰/۱۲۰راپریل ۱۹۱۵)

تمام دنیا جہمی ہے

۲ ...... ۱ ، برایک جوسی موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کا فر ہے جو حضرت صاحب کوئیس مانتااور کا فرمجی نہیں کہتا۔ وہ بھی کا فرہے۔''

(رسالة هجيذ الا ذبانج ٢ نمبر ٢٩٠٠ ميراء أبريل ١٩١١)

غیراحدی کا بچہمی کافرہے

ے..... ''پی غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہی ہوا۔اس لئے ان کا جناز ہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔'' (انوار خلافت ص ۹۳)

غلیفہ محود کے بابا کی بھی س لیں سرکلرنمبرا

''مبرکرواورا پنی جماعت کے غیر کے پیچے نمازمت پڑھو۔ بہتری اور نیکی ای بیس ہے اور ای بیس ہے اور ای بیس ہے اور کی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھوونیا بیس رو شخے ہوئے ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کوچارون منہیں لگاتے اور تمہاری ناراف کی اور وضنا تو خدا کے لئے ہے۔ تم اگران میں طے جارہے ہوتو خدا تعالی جو خاص نظرتم پر کھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہوتو اس میں ترقی ہوتی ہے۔'' نظرتم پر کھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہوتو اس میں ترقی ہوتی ہے۔''

مسيلمة ثاني كاسركلرنبرا

'' پس یاورکھوجیسا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے۔تمہارے پرحرام اورقطعی حرام ہے کہ کی مکفر اور مکذب یامتر دو کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تمہاراوی امام ہوجوتم میں ہے ہو۔ ای کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلویش اشارہ ہے کہ امامکم منکم بینی جب سے نازل ہوگا تو میں میں در سے نازل ہوگا تو میں دوسر نے فرقول کو جودعوی اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہار ام تم بیس سے ہوگا۔ پس تم ایسا ہی کرو کیا تم چاہج ہو کہ خدا کا الزام تمہار سے سر پر ہوا در تمہار نے مل حیلہ ہو جا کی اور تمہیں کچھ خرضہ ہو۔'' وار بھی نبر مام ۱۸، ماشی خرائن ج ۱۵ سے ۱۸ سالام

### مرزانی گزش کابےلذت راگ

" اگریہ کہا جائے کہ اسی جگہ جہال تک تبلغ نہیں پنجی کوئی مرا ہوا اور اس کے مرتجلئے کے بعد وہال کوئی احمدی پنچے تو وہ جنازہ کے متعلق کیا کرے۔اس کے متعلق میہ ہے کہ تو ظاہر پر ہی نظر رکھتے جیں۔ چونکہ وہ الی حالت میں مراہے کہ خدا تعالیٰ کے رسول اور نبی کی پیچان اسے نصیب نہیں ہوئی اس لئے ہم اس کا جنازہ نہیں پر حیس مے۔''

(اخيارالفضل قاديان ج انمبر ١٣١٩م ٨، مور خد ٢ رئى ١٩١٥ م)

# غیرمسلمتم ہے اچھا کہ کافر ہوکر بھی کسی کافر کولڑ کی نہیں دیتا

''جوقض غیراحمدی کورشند دیتا ہے وہ یقیناً حضرت سے موعود کونیں سجمتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمد یت کیا ہے۔ کیا کوئی غیراحمد یوں میں ایسا ہے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواپٹی لڑکی دے دے۔ ان لوگوں کوئم کا فرکتے ہوئے۔ مگروہ تم سے اجھے رہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فرکواڑکی نہیں دیتے۔ مگرتم احمدی کہلا کر کا فرکو دیتے ہو۔''
(ملائلة اللہ ۲۵)

### موائے مرزائی کے کسی کولڑ کی نہ دو

''غیراحمدیوں کوٹر کی دینے سے بڑا نقصان پہنچتاہے اورعلاوہ اس کے وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کوتباہ کر لیتی ہیں۔'' (برکات خلافت ص ۲۷)

### الهامي طوطا

"فرزندول بندگرامی وارجمند" مظهر الاول والاخر مظهر الحق والعلا كان الله نزل من السماه "جسكانزول بهت مبارك اورجلال اللي كظهوركاموجب بوگارورة تا بهورجس كوخدان اپني رضامندي كعطر سے مموع كيا بهم اس بيس اپني روح واليس كاور خدا كاسابياس كرمر پر بوگا وه جلد جلد بزھے گا اوراسيرول كي رستگاري كاموجب بوگا اورز بين كادون تك شهرت پائے گا اور قويس اس سے بركت پائيس كى - تب اپنفى نقط آسان كى (مجموعه اشتهارات جاص ۱۰۲،۱۰۱)

طرف اتحايا جائكا - وكان امراً مقضيا!"

مم المت لے بونورٹائم ہی لائن کلیر ہوا۔ یعنی صرف سولہ ماہ کی مدت عمر میں بشیر صاحب لڑھک گئے۔
اس لئے بونورٹائم ہی لائن کلیر ہوا۔ یعنی صرف سولہ ماہ کی مدت عمر میں بشیر صاحب لڑھک گئے۔
امت کے گھر گھر صف ماتم بچھی اور مدتوں مرجھے اور نوحہ خوانی ہوتی رہی۔ مرزا قادیانی کا کافیہ
طعن و تشنیع سے تک رہا۔ جس کے باعث مزاج میں گرمی اور دماغ میں فقور آ سمیا اور آپ کوہشریا
کے متواتر دور سے شروع ہوئے۔ یہاں تک ہی بس نہیں امت کے وہ افراد جو مرزا قادیانی کی
صدافت میں قسمیں کھاتے اور پانی کی طرح روپ خیرات میں دیتے تھے۔ پنجابی نبوت پر تین
لفظ کھ کے کففر وہوئے۔

سط مہر مروبوئے۔

ہمتنی قادیان کے بیصا جزادے بعد میں بشیری خانہ پری کے لئے آ موجود ہوئے۔

چونکہ آپ کی ولادت سے پیشتر یا اصطلاح قادیانی میں نزول اجلال سے پہلے دنیا آپ کے باباکو

کافر کہہ چکی تھی۔ اس لئے اگر وہ بھی دنیا کو کافر کہددیں تو پچھ مضا نقہ نہیں۔ آخر آپ کوئی

ایراغیرانھو خیرا تو تھوڑے ہیں۔ آپ کے ابانے تو نبیوں کا بروز افقیار کیا تھا۔ مگر آپ خداک

بروز میں نازل ہوئے ۔ گونی نہیں ظاہر میں نبی کے بیٹے ہیں۔ مگر باطن میں نبوت بھی آپ کے

پلے کی چیز نہیں ۔ یعنی آپ نبی گر یعنی خود خدا ہیں۔ جو مرزائی آسان سے نازل ہو کر سید ھے ٹی

منارہ کے مقام پر مجد اقصالے کے مقام استصال پراترتے۔ پھراستے گرامی قدرو بلند پایہ ظیفہ کی

اگر رعب میں نہ آئیں تو آخر امت مرزائیہ سے اور کون آئے گا۔ اچھا ہوا کہ کافرو گراہ کہنے پر

ہی اکتفا کرلیا گیا۔ یہ بھی کوئی فظی کی چیز ہے اگر اور پچھ کہددیتے اور بابا کی سنت متمرہ پر آجائے

تو رو کنے والا کون تھا۔ تکرافسوں ہےامت نے ان کا مرتبہ نبیں سمجما۔ان کوخواہ مخو اہ خلیفہ دوئم عمر

افی کا خطاب دے کران کی بخت بے عزتی کی گئی۔ استے مرتبے کے دعوے دار کے لئے تو وہی چاہئے جس کے وہ اہل ہیں۔ قادیان کی زہن نبی پیدا کرستی ہے تو کیا خدا پیدا کرنا کچھ مشکل ہے۔ جب کہ حضرت پیجی نے ان کو خدا کے خاص عطر ہے مہوع کیا۔ کسان الله نے زل من السسمساء بھی کہا آخر بیوتی اللی کی تو ہین ہے۔ بھائی خلیفہ جی کو یوں بی مجھوکہ فو دخداز بین قادیان پراتر آیا۔ 'وک ان امر آ مقضیا ''ترجمہ: اور بیکام پہلے بی دن سے یونہی فیمل شدہ تھا۔ مرزا نیو! زور سے آ بین کہواور بلاسو ہے اس وتی اللی پرائیان لاو۔ جس کے گھر کے نبی اور خدا ہوں۔ اسے نبیات اخروی کا کیا ڈر ہے۔ جب کہ زبین قادیان کی خاک پاک بیل بین بیتا شیر ودیعت کر دی گئی ہے کہ اس کے مرد سے فوراً بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت ودیعت کر دی گئی ہے کہ اس کے مرد سے فوراً بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت انظار میں موجود کھڑی ہے۔ بس مرتے جاسے اور بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت خمیکہ مارا ہی ہوا۔ البذا چونکہ دوسر بے لوگ اس میں دفن نہ کے جا کیں گے۔ اس لئے وہ اولئک الکافرون تھا ہوئے۔ بیا نہ خوب کہا ہے۔ کویا الکافرون تھا ہوئے۔ بیا جو بہتی کرد کھ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ: دوسر کے کو کرد کھ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ: دوسر کی تو بہتی کرد کھ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ: دوسر کو کہا ہے۔ کویا جنوب کہا ہے۔ کویا جو نہ کھنے کو کو کہا ہے۔ کویا جو نہ کھنے کی دیر بے دفر ماتے ہیں کہ:

پیسہ تیرا ایمان ہے گالی تیری پیچان ہے جنس نفاق و کفر سے چہتی تیری دوکان ہے بہتان خدا پر باندھنا تیرے نبی کی شان ہے الہام جو بھی ہے تیرا آوردہ شیطان ہے بید بھی خدا کا آخری اسلام پر احسان ہے نفاش کی مٹی میں کو پوشیدہ تیری جان ہے نفاش کی مٹی میں کو پوشیدہ تیری جان ہے ادیاں اے تادیاں اے تادیاں اے تادیاں اے دیاں ایک دیاں اے دیاں ایک دیاں اے دیاں ایک دیاں

(ارمغان قاديان ص ٩٢،٩١ طبع اوّل)

## ہز ہولنیس بشیرالدین محمود کی خوش بیانی

قادیان کے تخت خلافت پر بیٹھنے والے پیغیمر زادے کی آئے ون اخباری دنیا میں میافت ہوتی رہتی ہے۔ بھی دریائے بیاس کی موجوں کی نمازی اور مشی فی النوم کے واقعات پر تھر ہ ہوتا ہے تو بھی مس روفوا ٹالین حسینہ کے فرار پرآ رٹیکل شائع ہوتے ہیں۔

ہم پرتسلیم کرتے ہیں کہ ملک حسن مس روفو خوبصورتی میں یکتائے زمال تھی۔اس کے تحتریا لے بال مشمیری سیب سے زیادہ د کتے ہوئے رخسار، گاب کی پتیوں کے سے نازک لب، امثرانما نیلکوں آئکمیں،سروقد کشادہ پیشانی۔غرضیکہ حورش رونو کوہ کاف سے بھاگی ہوئی پری معلوم ہوتی تھی۔اس کا زبد شکن دلفریب طرزتکلم برے برے عقلا کے وضوتو ڑے اور ہول کی رونق کے اضافہ کا باعث بنوائے۔الی حالت میں پایائے قادیاں موسیو بشیر الدین محمود ایں جہانی جنہیں طبقہ نسواں کے ساتھ خاص انس ہے اور جنہوں نے حال ہی میں چھٹی شادی خیر سے اب کی ہےاورجس پر میکبخت احرار والے حسد و بغض کی آگ میں کو کلہ مورہے ہیں اور آئے دن عجلۂ عروی میں چین کی نینداور مزے کی زندگی کے راز ونیاز میں مباہلہ کی آ وازیں سنائی دیتی ہی۔اگرمس رونو کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی باطن کی آ کھے اور خدا دا د ذیانت ہے بچوں کی انگریزی تعلیم وزبیت کے لئے پیند کرلیں تواس میں کون ی قباحت ہے اور کسی کو کیاحق ہے کہ احمد بوں کے بے تاج ہا دشاہ (بغیر ملک) پر زبان طعن دراز کرے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ریکور چیم عقل کے پیچیے کیوں لیے لئے پھرتے ہیں۔اگریزی راج ہےائے گھریس کوئی چھاج بجائے یا چھکنی پھروہ چھوٹے موٹے خلیے بھی نہیں بلکہ ان کے عزائم کی انتہائی بلندی ان کے ایک کشف مے معلوم ہوتی ہے جو عالبًا سرز مین انگستان میں ہوا۔ یعنی فاتح ولیم دی گریث ككر آف فرانس \_ بہرحال وہ ایک نہایت بلند پایدآ دمی ہیں ۔ ولایت کا طواف اور یا جوج ماجوج کے فوٹو جوان کے باوانے بری جانفشانی سے معلوم کرائے تھے۔ اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں ولایت کی عریاں سوسائٹ بھی آپ نے ملاحظ فر مائی اور تبلیغ احمدیت کا انحصار بھی ماشاء اللہ آپ کے دوش مبارک پر ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان خواہ تخواہ ہم سے کھنچے ہوئے ہیں اور ہمیں تخریب

ہمارے خیال میں علماے کرام کو ان کے خیالات ملاحظہ کر لینے کے بعد بھی برے القاب سے یا و نہیں کرنا چاہئے بلکہ نہایت فراخ ولی سے ان کی خرافات کو مراق کے نتیجہ پراخذ کرتے ہوئے معاف کر دینا چاہئے۔ کیونکہ مراق کے لئے وہ خود اقر ارکرتے ہیں کہ یہ جدی بیاری ورثہ میں مجھ کو بھی حضرت مسیح موجود سے لی تھی۔ اس لئے بھی بھی اس کے دورے ہوجاتے بیاری ورثہ میں مجھ کو بھی حضرت مسیح موجود سے لی تھی۔ اس لئے بھی بھی اس کے دورے ہوجاتے

ہیں۔ان واقعات کی روشی میں ان کا قصور تعوڑا ہی ہے۔ وہ بچارے معذور ہیں مجبور ہیں۔ یہ نامراد مرض ہی ایبا ہے جو بھی نبی کی خواہش پیدا کرے اور بھی معراج ترقی پر پہنچاتی ہوئی خوش تسمتی سے خدائی کے مراتب تک لے جائے۔

موسيوبشيرالدين محمودكاسر كلرمرزاآ نجماني كيسركارمديندس بمسرى

' نظلی نبوت نے سے موعود کے قدم کو پیچے نہیں ہٹایا بلکہ آ کے بڑھایا اوراس قدر آ کے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلوبہ پہلولا کر کھڑا کیا۔''

یہ ہے وہ وعویٰ جورسول اکرم کی محبت کوظا ہر کرتا ہے۔

امت مرزائيه كے لئے خلیفہ وقت كا خطاب

'' و نیا میں نماز بھی مگر نماز کی روح نہ تھی۔ و نیا میں روزہ تھا مگر روزہ کی روح نہ تھی۔ و نیا میں زکو ہ تھی مگر زکو ہ کی روح نہ تھی۔ و نیا میں جج تھا مگر جج کی روح نہ تھی۔ و نیا میں اسلام تھا مگر اسلام کی روح نہ تھی۔ د نیا میں قرآن تھا مگر قرآن کی روح نہ تھی اور اگر حقیقت پرغور کر ومجہ بھی موجود تھے مگر نجرکی روح موجود نہتی۔'' (افضل جے انبر 20 میں 4 مورد جداار مارچ 1980ء)

معاذ الله ..... معاذ الله أسي استغفر الله ..... استغفر الله!

مرزا آنجمانی سرورکون ومکال ہے افضل ہے

نى كرىم كى ذات بابركات پرايك ركيك حمله

"آپ کی طاقت کا بیرحال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے من کہولت میں متعدد شادیاں کیں ہے گئے۔ گمراس متعدد شادیاں کیں حتی کہ آخری عمر میں آپ کی از دائ مطہرات کی تعداد نو تک پہنچ گئی۔ گمراس سے بھی بڑھ کرجے ران کن یہ بات ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض مرتبہ آپ ایک ہی دات میں اپنی ساری ہیویوں کے پاس سے ہوآتے تھے۔ پھر یہ بھی بات یا در کھنی چاہئے کہ آپ مشک وعزمریا مقویات ومحرکات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔"

(الفصل خاتم النبيين ج ٨ انمبر ٥ هم ٢٦، مور خد٢٥ براكتو بر ١٩٣٠ ء)

مرفض رق كرسكتاب اورمحدع في سے برد وسكتاب

"به بالكل مح بات ب كه برخض ترتى كرسكنا ب ادر بوت سے بردا درجه باسكتا بـ حیٰ کرمی اللہ ہے ہی بر دسکا ہے۔"

( ڈائری خلیفہ تادیان مطبوعہ اخبار انفضل ج • انمبر ۵ص۵ مور ندے ارجولا کی ۱۹۲۲ء )

لتمسيح قادياني اور فخر دوعالم مين كوئي فرق ندفقا

' نظلی نبوت نے میے موعود کے قدم کو چیچے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آ مے برهایا اوراس قدر آ مے بڑھایا کہ نی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔" (كلمالفصل ص١١١)

درزبال ليح حسين نيك

درديش سفا كئي

مسلمة اني مسيح قادياني كي حابتي بعيروا برمعواورشرم كيسمندريين وبمروكيااي برتے پرسیرت النبی کی تقریب میں لمی لمی تانیں لگایا کرتے ہو۔ بخداعیسائی تم سے اچھے بہودتم ہے بہتر ۔ مگرتم تو وہ سانب ہو جے مار آستین سے تشہیر دینا حق بجانب ہے۔ مگر آ ہ سانب تو صرف ڈس کرزندگی ہی تلف کرتا ہے۔ مرتم وہ ہو کہ ایمان کوسلب کرتے ہواور ہمیشہ کے لئے دار جہم میں دکھیل دیتے ہو۔ کیا یمی ظلی اور بروز کی کلابازیاں میں ۔ کیا یمی مجدویت کا سوانگ ہے۔ افسوس تم نے وہ وہ باتیں کیں کہ بخداروان روان تحراا تھا۔اس سے زیادہ دکھ ومصائب مسلمان کے قلب کوئیس پہنچ سکتے۔جس قدرتم نے پہنچائے۔کاش تبہارے دل پھرسے زیادہ سخت واقع نہ موتے کاش تمہاری بینا کی تمہیں جواب نددے چکی موتی۔ کاش تمہارے اوسان ٹھکانے موتے۔

افسوس تمهاري عقل يرجيرت تمهاري فطرت يرحمهين كيا موكيا يتمهار يحذبات فتا ہوئے تمہاری محبت غارت ہوئی قلبی کیفیت اس قدرمردہ ہوئی کممہیں کچم محسوس ہی نہیں ہوتا۔ فہم وادراکتم سے یوں کنارہ کش ہوئے کہ مہیں کھ بھی ناموں محطیقہ کی پاسداری کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ ڈرواس قادر مطلق سے جو جہار ہے تہار ہے اور یا دکرووہ دن جوروز فیصل ہے اور جہاں بیٹا باپ کو ماں بیٹی کو بھائی بھائی کو کام نہ آئے گا اور ایمان لا داس آتائے نامدار پر جوشفیع محشر ہے ادرجس کے سوائے اور کوئی سفارش نہ کرسکے گا۔ ڈرواس برے وقت سے جب بجز ساتی کوڑ کے کوئی تسکین نہ دے گا اور یا دکرواس میدان کو جہاں سوائے لوائے حمد اور عرش مصلے کے اور کوئی سابینه ہوگا۔ س کو لیتے ہواور کس کوچھوڑتے ہو۔ آ ہمبیں کس بحر نے متحور کردیا۔ لعل کوچھوڑ کر کا کچ

کو قبول کرتے ہو نقل کواصلِ پرتر جے دیتے ہو۔ بھائی سوچواسلام بھی مردہ نہیں ہوا۔ فرقان حمید تمجى بلامنفعت نبيس ربا- نمازتمجى معراج الموتنين سے منز ونبيس موئى - ج كى بركات اب بحى محيط میں اورولی بی میں مرآ وآج مسلمان ایسے ایسے فاسد خیالات لئے بیٹے میں جلوہ طوراب بھی موجود ہے۔فاران کی چوٹیول سےون معدااب تک کانوں میں آ رہی ہے۔عاشقان ناموس اللی کے جذبات آج بھی اسلام کی وہی خدمت کررہے ہیں ۔ مرخواب غفلت سے بیدار تو ہو پیٹی نیندکو چیوڑ کر دیکھوتو شراب حقیق کے جام لیوں تک آنے تو دو۔ پھر دیکھوکسب چیزیں جنہیں بلاروح سمجور بے تھے کیف آور ہیں پانہیں۔ایک ہی گھونٹ حلق سے اتر نے پر پہنہ چل جائے گا کہ جنہیں بممرده سجعتے تنے وہ زئدہ لکلا۔ہم ہی مردہ ہو چکے تنے۔اللہ اللہ وہ رسول عربی جس کا احترام رب قدوس سكعلائ اوروه ني جس كي امت خيرالانام كالخر حاصل كرے اور جس امت ميں حضرت موی کلیم الله آنے کی خواہش کریں اورجس کی سواخ حیات کا چید چیدامت کی مخواری و بخشش میں ڈویا ہوا ہواوراصلاح امت کے لئے زرین اقوال اور بہترین مثالیں موجود ہوں۔اللہ تعالیٰ کی كروژ كروژ رحتين اس ني آمنه ك لال پر جول بيس كى راتيس يا داللي مي كثين اور دن امت كى خدمت میں بسر کرتا۔ لا کھ لا کھ سلام اس کملی ہوت آ ، قائر جس نے بادشائی پرفقیری کورجے دی اور جس کے یا کا امت کی بھش کے لئے رب تعب التجا کرتے متورم ہوجاتے اوراسودگی وخوش حالی رضائے مولا میں شامل حال رہتی ۔ مرسخاوت وکرم کا وہ عالم کہمنوں فلہ آئے اور میروں پاس ندرہے۔جس کے نام پرآئے ای کی آن پرقربان کردیاجائے اور اپنایہ حال کہ فاقوں کے آرے تین تین پھر شم مبارک کوڑیت دیں اور لب حدوثنا میں شکر کا اظہار کریں۔

ونیا کی انچی سے انچی تعتیں اس مجوب بزدانی کی روزہ داری پر قربان کردی جا کیں۔ میرے مولا و آق مسلسل روزہ داری اختیار فرماتے اور اگر کوئی ربحان تقلید کرنا چاہتا تو حضور منع فرماتے اور ازراہ شفقت اس کواس ارادہ سے بازر کھتے ہوئے فرماتے کہ بیدریا منت تو نہ کر سکے گا۔ اس لئے کہ تو خلعت مجبوبی سے سرفر ازنہیں۔ میرامولا مجھے کھلاتا ہمی ہے اور پلاتا بھی ہے۔

یٹر بی آ قائے لی اس شان سے کے کہ اسٹ تو کیا بیگانوں نے سرد مے۔ دنیا کا کوئی ایک لیڈر الیانہیں جو خوان کرم کا ریزہ چین نہ ہو۔ آج بڑے سے بڑے یا دشاہوں کے قانون بنتے اور گڑتے ہیں۔ گرسر کا ریدینہ کے قوانین وہ ہیں جن کا ایک شوشہ یا نقطہ نہ تبدیل ہوا اور نہ ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ دشمن سے دشمن توش حالات زمانہ سے مجبور ہوکر اسلام کے نام سے دشمنی اور

اس کے قوانین سے بیار کرتی نظر آتی ہیں اور مد بران پورپ اب اس نقطہ پر آتے جاتے ہیں کہ سوائے ہیروی وا جاح محصلی دنیا کی نامرادی نہیں بدل سکتی نے چنا نچہ حال ہی ہیں ولایت کے بہت بڑے اور یب برنا ڈشاہندوستان ہیں آئے تھے تو انہوں نے ایک بیان اخباری دنیا کودیا کہ اگر تمام سلاطین وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حضرت محصلی کے ہاتھ پر بیعت کرلیں بینی ان توانین کونصب العین بنالیں تو تمام جھڑ سے اور لڑائیاں آن واحد میں مث سکتی ہیں۔

اورایبای سینکڑوں اور پین اوگوں کی رائے ہے۔ محرموسیو قادیا نی جس کا ہاوا اگریزی
اطاعت میں جہنی ہوا پھولا اور پھلا کا پیارا بیٹا آ قائے نامدار کوکس نگاہ ہے دیکھتا ہوا کیا کیا ہزلیات
کیا۔ تی ہے بے بے حیاباش ہر چہنوائی کن پر جب کوئی عمل پیرا ہوجائے تو اس کے لئے ہر ناممکن
اور ہر نا جا کز جا کز ہے ۔ حالا نکہ نی مرم کی شان ورفعت بلند خیالی وعلو حوصلگی کے لئے محمدی سر مہتی
درکار ہے ۔ کورچشم وبد باطن روز روشن میں ماہ تا بال کی تا بانی سے محروم رہ جا کیس تو یدان کی شہرہ
درکار ہے ۔ کورچشم وبد باطن روز روشن میں ماہ تا بال کی تا بانی سے محروم رہ جا کیس تو یدان کی شہرہ
الحاق کیا۔ بیو تو ف ہے وہ جس نے رحمت العالمین کے دور رسالت میں کسی حتیٰ کو امتی اور نی قرار
دیا۔ نالائق ہے وہ جس نے فرقان جمید کے کھلے کھلے معانی کو استعاروں کے دیگ میں سمجھا۔ جیران
ہول کہ کیا تکھوں پر بیٹان ہوں کہ کیا کہوں ان کے عقل کے اندھوں کو کیا ہوا۔ فہم وادراک پہا ہیے
باوا
کی نبوت کی نو بت بیٹ رہا ہے اور وہ وہ با تیں جو حینی کے وہم وخیال میں بھی شاید نہ آ سکیں وہ
کی نبوت کی نو بت بیٹ رہا ہے اور وہ وہ با تیں جو حینی کے وہم وخیال میں بھی شاید نہ آ سکیں وہ
و کے بعد پایہ بھیل کو بہنچایا جارا ہا ہے۔ شاہاش حوار ہو شاہاش کوئی کسرائی باتی ندر ہے جو بعد میں
شرمندگی کا موجب ہے۔

یہ بھی انچی طرح سے یا در کھین کہ نام لیوان سرکار مدینہ تمہاری ان چالبازیوں اور مکاریوں کو خوب جانج گئے۔انشاء اللہ اب جمانے بیں آنے کے نہیں۔ کو حکومت تمہاری پشت و پنائی بیں ایر ی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا دے۔ جیسا کہ وہ اپنے خود کاشتہ پودے کی رکھووالی بین بین احرار کا نفرنس کی اجازت نہ دیتے ہوئے لگانت کا جُوت دے رہی ہے۔ مگروہ بھی مین احرار کا نفرنس کی اجازت نہ دیتے ہوئے لگانت کا جُوت دے سکتا ہے جزیہ تجول کر بھی میں اور کھو کہ مسلمان کیس برداشت کر سکتا ہے مالیہ دے سکتا ہے جزیہ تجول کر سکتا ہے مگر وہ نہیں تجول کر سکتا تو سرکاری نی ۔ اجی حضرت یہ اگریزی کملا ولایت بیس ہی لے

جائے۔ مسلمان تحفظ ناموس لمت کے لئے جان مال عزیز وا قارب سب کھ بخوشی وے دے گا۔ وہ سب کھ تحفظ بان کردے گا۔ انتہائی صدے اور مشکل سے مشکل مصائب برداشت کرنے کے تیار ہوگا۔ وہ مث جائے گا مگریہ بھی گوارہ نہ کرے گا کہ سرکاری نبی کی اسالت کو تیول کرے۔ افسوس تم نے مسلمانوں کو دھو کے دے دے کردام تزویر میں مقید کیا۔ مرزاکی غلامی کا جوت اور امتی ہونے کا سرٹیقلیٹ یہی ہے تا کہ وہ نہ عوذ بالله من ذالك ! ہزار بارخاک برئی سرکار مدینہ سے ہر کی اظ سے افتشل ہے۔

میے کے مقابل میں مینہ تو بنایا تھا خدا بھی پھر بنالیتے محمہ جو بنایا تھا

افسوس! ان واقعات کے ہوتے ہوئے بھی مرزائی نواز حضرات تعاون پر زور ویتے ہیں بخدا مسلمان جنگل کے خوفنا ک در ندول سے تعاون کرسکتا ہے سانپ اور پچھوؤل سے دوتی کا دم بھرسکتا ہے۔ مگر مرزائی آ ہوہ جن کے بنا پاک کلمات سے سرکار پیڑب کی روح واللہ بے چین ہے ہال ہال ہال بزرو ہے ہیں آ رام کی پیشی نیندسونے والانحبوب خدا۔ مضطرب و بقر ار ہے۔ اس لئے بیدہ خوفناک دشن ہے جو جان کا مطالبہ نہیں ایمان کا کرتا ہوا تارجہ می کا تعمیدار بنا دیتا ہے۔ میں تو کتا ہوں کہ اگر اللہ تعد بھم وانت فیھم "
کتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی حضور پر نور کے احر ام میں" و ما کسان الله لیعذ بھم وانت فیھم "
کا انعام نہ بھیج چکا ہوتا تو آج آقوام سلف کی طرح ہم پر آسان سے پھر پر سے اور طرح طرح کے عذاب نازل کئے جاتے گر چونکہ نوئے تا قیام زمانہ منقطع ہے اور بیآ خری نمی اور آخری امت قرار دیے ہوئے اکثریت کا وعدہ انسا اعسطید ناك الکو ٹن کے اکرام سے نوازی جا پچی ہے۔ قرار دیے ہوئے اگر بان نہ كر تيس ہوں۔ ذیل میں ان کے ہاوا کی تصویر ملاحظہ كریں۔ چھوٹی سرکار کی موسید بشیر کے فرمان نہ كر تيس ہوں۔ ذیل میں ان کے ہاوا کی تصویر ملاحظہ كریں۔ چھوٹی سرکار کی کا کرکر دگی تو ملاحظہ کریں۔ چھوٹی سرکار کی کارکر دگی تو ملاحظہ ہو پچی اب برے مہاران کی بھی سنئے۔

كذاب قاديان كيعقا كدخصوصى

ا ..... " در کسی بشر کا آسان پرچ هنااوراتر ناسنت اللداور فطرت کے خلاف ہے

(توضیح المرام ۴ بخزائن جسم ۵۵) '' حضرت مسے علیہ السلام اور آپ (مرزا قادیانی) کے دل میں جوتوی محبت ہےاس نے خدا کی محبت کوا بی طرفہ مھینج لیا ہے۔ان دونو ل محبتوں کے مطنے سے تیسر کی چیز پیدا ہوئی جس کا نام روح القدس ہے اور اس کو بطور استعارہ کے ان دونوں محبتوں کا بیٹا کہنا ( توضح المرام ص٢٦ بحزائن ج٣٩ ١٢) عاہے۔ یہ یاک تثلیث ہے۔'' ''مسے اوراس عاجز کا قیام ایبا ہے کہاس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ ت تعبير كر كي بي يعنى ابن الله كهد كي بي " ( توضيح المرام ص ١٧ بزائن ج ١١٠ م ١٢٠) '' لما نکہ وہ روحانیت ہیں کہ ان کو بونانیوں کے خیال کے موافق نفوں فلکیہ کہیں یا وساتیراور وید کے اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب ہے ان کو نامز د کریں یا سید مصطریق سے ملائکہ اللہ کا ان کولقب دیں .....ورامل ملائکہ ارواح کواکب اور ستارات کے لئے جان کا تھم رکھتے ہیں اور عالم میں جو کچھ ہور ہاہارواح کی تا ثیرات سے ہور ہاہے۔'' (توضيح المرام ١٣٠٥ تا ٢٠٠٠ بخزائن جسم ٢٠٤٧) "جبرائيل عليهالسلام جوانبياء كودكملائي ديتا ہے وہ بذات خود زمين برنہيں اترتا اورائي بيد كوار ريعى صدر مقام نهايت روش تيز سے جدانيس بوتا۔ بلكداس كى تا ثير نازل ہوتی ہاوراس کے عس سے ان کی تصویران کے دل میں منقوش ہوجاتی ہے۔'' (توضيح الرمام ١٨ تا٨٥ فزائن جسم ١٨١٨) "" يت مصمن ذكر موره أدم من باوا آدم كي طرف محده كرنا مرادنين ے۔ بلکہ الما تک کا انسان کا ل کی خدمت بجالا نا اوراس کی اطاعت کرنا مراوہے۔" (توضيح المرام ص ٢٩ بخزائن جسوم ٢٧)

یعنی سجدہ حضرت آ دم کی کچھ خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی بھی مبود مخدوم ملائک ہیں۔ بھی توبات ہے کہ کم بخت نہی ٹیجی سونے نہیں دیتا۔ بلکہ تا براتو ڑالہا مات کی ہارش کررہا ہے۔

٨..... القدر برات مرادنيس ب بلكدوه زمان مراوب جو بوجة ظلمت

رات کے ہمرنگ اور وہ ہمی یا اس کے قائم مقام مجدد کے گزرجانے سے ہزار مہینے کے بعد آتا
ہے۔''

ہے۔''

ہمرامت کوکورانہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔''

ہمرامت کوکورانہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔''

ہمرامت کوکورانہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔''

ہا۔۔۔۔۔۔ '' چنا نچ فرماتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہے'' نسحت نزلنا الذکر وانا له اسحہ افسطون '' قرام ن کریم کی گم شدہ عظمت اور عزت کو پھر بحال کرنے کے لئے غلام احمد قادیا نی کی صورت ہیں یقینا محمد رسول الشفاقی آیا اور خدانے آسان سے قرآن کریم کی مخاطب اور اس کی عظمت وجلال کے اظہار کا ذریعہ پیدا کیا اور ارادہ کیا کہ قرآن کریم کا نزول دوہارہ ہوا اور پھر دنیا کواس کی عظمت پراطلاع دی جائے اور اس غرض کے لئے اس نے پھر محمد کی کو بروزی رکھ ہیں غلام احمد قادیا نی کی صورت ہیں نازل کیا۔''

(الحكم ج٢ نمبر ١٤، مورى ١٠٠٥م ١٩٠١ ، كالم اوّل ص٩)

فى قبرواحد كى تفسير

اا ..... "رسول الشقافة نے فرمایا ہے کہ سے موجود کی قبر میری قبر ش ہوگ۔اس میں شن نے سوچا کہ یہ کیا اسرار ہے قو معلوم ہوا کہ آنخضرت تعلقہ کا یہ ارشاد ہر شم کی دوری اور دوئی کو دور کرنا ہے۔اس ہے آپ شم موجود کے وجود ش ایک اتحاد کا ہونا ٹا بت کرنا ہے اور ظاہر کردیا ہے کہ کوئی فض باہر ہے آنے والانہیں۔ بلکہ سے موجود کا آنا گویا آنخضرت تعلقہ کا آنا ہے جور دزی رنگ رکھتا ہے۔اگر اور کوئی فض آتا تو اس سے دوئی لازم آئی اور عزت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا۔ خداد تکریم نے جو قرآن کریم میں اس قدر تحریف رسول تعلقہ کی ہے اور آپ کو خاتم الانہیا عظم رایا ہے۔اگر کسی اور کو آپ کے بعد تحت نبوت پر بھیاد بتا تو آپ کی کسی قدر کسر شان موتی۔ جس سے یہ ٹابت ہوتا کہ آنخضرت میں گئی ہوئی اطاعت کرتے۔اس سے مطلب یہ آنخضرت میں ہوتا کہ آنخض میری اطاعت کرتے۔اس سے مطلب یہ ہوئی بیزی بات ہے کہ اگر سوائے میری میچ موجود وہ میسی جو بی اسرائیل کا آخری نبی ہے آنکو میں ہوتی ہوئی اور کیا خداتھا گئی ہوئی اور کیا خداتھا گئی ہوئی اس قدر ہی کرنا چاہتا ہے۔افسوس کہ لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اور کیا خداتھا گئی تخضرت گئی تھی کہ اس قدر ہی کرنا چاہتا ہے۔افسوس کہ لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اور کیا خداتھا گئی تخضرت گئی گئی کرنا ہے ہوئی کرنا چاہتا ہے۔افسوس کہ لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اور کیا خدرت تعلقہ کی کاس قدر ہی کرنا چاہتا ہے۔افسوس کہ لوگ باوجود مسلمان ہونے کے اور کیا خداتھا گئی تخضرت گئی گئی کرنا جائے گئی ہوئی کرنا جائے گئی ہوئی کرنا ہے گئی کرنے گئی کہ کوئی کرنا ہے گئی کہ کہ کہ کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کہ کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کہ کرنے گئی کرنے

(الحكم ج ينبر كامورفده الرئي ١٩٠٣م ١١ كالم ١٢١)

۱۲...... اور پھر ایسے سامان کی موجودگی میں بیر بھی لازم ہوا کہ بقول جناب مرزا قادیانی مماثلت سلسله موسوی کی غرض سے خدانے تیرہ سو برس تک تو نبوت اور وحی پرمهر لگائی ر کھی اور بہ پاس ادب آنخضرت کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہ بھی میکراب تیرہ سوسال بعد مېرتو ژی اور"اس عاجز کو یا نبی الله صریح طور پر پکار کرمتاز فر ما یا اورسلسله موسوی کی طرح جیسا که حضرت مویٰ کے حواری تھے کہلائے اوراس طرح حضرت محمد رسول اللہ کا بھی نبی کہلایا۔''

(الكم ٢٣ راير بل ١٩٠٣م)

"آيت" ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه احمد "كر ہمارے رسول اللّٰعَلَيْكَ فقط احمد نہيں بلكہ محمد بھى جيں۔ يعنى جامع جلال وجمال جيں۔ كيكن آخرى ز مانه میں برطبق پیش کوئی مجر داحمہ جواپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا ہے۔'' (ازالهاوبام ص ٦٤٣ بخزائن جهو ٢٧٣)

رسول التُطلِيطة تو احمد اورمجمه دونول تتع ليكن برطبق پيش كوئي صرف احمرمبشرخود بنه

۱۲..... " "معراج ال جسم كثيف كے ساتھ نہيں تھا۔ بلكه اعلی ورجه كا كشف تھا۔" (ازالداد ہام ص ۲۷، حاشیہ بخزائن جساص ۱۲۷)

جرئيل عليه السلام بهي زمين برنبيس آيا

 ۵ ...... " جبر سیل جس کا سورج سے تعلق ہے وہ بذات خوداور حقیقاً زمین پرنہیں اتر تا ہے۔اس کا نزول جوشرح میں وارد ہےاس سے اس کی تا چیر کا نزول مراد ہے اور جو صورت ج<sub>برا</sub>ئیل وغیر ہفرشتوں کی انبیاء دیکھتے تھے وہ جبرائیل وغیر ہ ک*ینکسی تصویر تھی۔* جوانسان کے خیال میں تمثل ہو جاتی تھی۔ دنیا میں جو پچھ ہور ہاہے نجوم کی تا شیرات سے ہور ہاہے۔'' (توضيح المرام ص ۱۸ تا ۲۰ نزائن جسم ۸۷ ۸۸، ۸۸)

ياك تثليث

 ٢٠ ..... " ' روح القدس روح الامين شديد القوى، ذ والافق الاعلى جن كا ذكر شرح میں ہے انسان کی ایک صفت ہے جوخدا کی محبت یا اس کے محبوب انسان کی محبت باہم ملنے سے متولد ہوتی ہے۔ان دونو المحتبو ل اوران سے متولد نتیجہ روح القدس کا مجموعہ پاک تثلیث ہے۔'' (توضيح المرام ص ٢٢،٢١ فيزائن جهم ١٢،٢١)

#### خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ

کا مقام ایبا ہے جس کو استعارہ کے دیگے جس اور اس عاج زرگ جس ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے جیں۔'

فلاصہ لیخی مسے علیہ السلام کو ابن اللہ جو کہا جاتا ہے سکچے ہے اور چونکہ یہ عاج زررزا قادیانی) مرزا بھی مسے ہے۔اس لئے استعارہ کے رنگ جس یہ می خدا کا بھافت می کا بیٹا نہ ہی فان تو ضرور ہے۔ مرزا تیوزور سے کہو۔ لعنت الله علیٰ الکاذبین!

مرکا جمنی نبی کا گنگروتی البهام

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى ، جرى الله فى حلل الانبياءاس الهام بين ميرانام رسول بعى ركهاكيا اور ني بعى \_ پس جس فخص ك تود خدا ني بينام ركه مول (يعنى ني اوررسول) اس كووام بين مجمنا كمال درجه كي شوخى بي- "

(ایام ملم ص ۷۵ بزائن جهاص ۳۰۹)

میرے محترم دوست شخ نیاز احمد وشخ محمد جان صاحبان کولازم ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے الہام پرائیان لاتے ہوئے ان کی نبوت کا نعرہ حق لگائیں اور چلن سے کل کرمیدان میں آئیں ورنداصطلاح قادیان میں شوخ قرار دیئے جائیں گے۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلاہو خرسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہبازی سرکاری بیتائی کی ایک بیش کوئی سرکاری بیتائی کی ایک بیش کوئی

نی کریم الله آخ سے ساڑھے تیراں سو برس پیشتر ایک نہایت واضح پیش گوئی بیان فرمائی تی جو لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ''سید کون فی امتی ثلاثون دجالوں کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (الترمذی ج۲ ص٥٤، باب لا تقوم الساعة) ''مرکارمدین نگاه دور بین کے سامنے کہ کاشف اسرار ہو چکا تھا کہ میری امت سے تیس دھوکے باز فریکی جھوٹے مکارا سے پیدا ہوں کے جن پرنی ہوئے کا گمان کیا جائے گا۔ حالانکہ حالت ہے کہ باب نوت جھ پرمسدود ہوا۔ میرے بعد کوئی نی نہوگا اور حقیقتا ش بی نبیوں کا خاتم ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہ آگا۔

چنانچداقوال مرزا میں جگہ بہ جگہ موقعہ بہ موقعہ جہاں بھی آپ دیکھیں کے بوضاحت وہاصراحت بینظر آئے گا کہ مرزا قادیانی اپنے لئے لفظ امتی اور نبی برابر استعال کرتے رہے۔

حالا نكه كليد كيمطابق نبي امتى نهيس موسكة اورامتى نبي كيوكلر؟ فرقان حيد ميس ستار جهال ارشادفرماتا --"وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله (النساه: ٦٤) "يعني بم في كولَ نبی ایسانہیں جیجا جوسوائے بروردگار عالم کے کسی دوسرے کی تابعداری کرے۔ پھریہ کیوکڑ ممکن ہو سکتا ہے کہ نی ہوکر غیر کا مطبع ہو۔ چنانچہ مرزا قادیانی بذات خودتقریباً اپنی ساری زندگی ای رگامزن رہے سوائے ان چھ برسوں کے جب کہ آ ب کا دماغ مراق کی وجہ سے ماؤف ہو جکا۔ یعنی ابنی ساٹھ سالہ مدت عمر تک باد جود میہ کہ بارش کی طمرح الہام برستے رہے۔ محرانہیں دعویٰ نبوت پریقین ہی نہ آیا۔ گوان کے خدانے ان کوروزانہ کہا کہ تو نبی ہے۔ مگر مرزا قادیانی کی ہت تى نەيرى تى تىمى كەدەايىن نام كىساتھەمرى طورسى نبوت كااعلان كريى \_ يېلى دجدى يادرى محماً کی جماعت انہیں نی کہنے ہے بھکھاتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نبوت کو جزوی فضیلت قرار ویتے رہے۔ مگر جب آپ کا پیاند دجل میورے شباب پرآ حمیا اور آپ کی دوکان وسیع پیانے پر چل نکل اور نقصان کا خدشہ جاتا رہا تو آپ نے ویلفظوں میں ایک شلطی کا از الدے عنوان سے ا یکٹریکٹ جاری کیا۔جس میں اپنی ساٹھ سالہ الہامات کی بوسیدہ آٹھری جس میں عنونت کی بو آ رہی تھی کو دھونی کے حوالے یوں کمہ کر کر دیا کہ جہاں جہاں اور جس جس کتاب میں میں نے نبوت کی نفی کی ہے وہ ان معنول سے کی کم شریعت جدیدہ لانے والا نی نہیں ہوں تشریعی نبوت خم ہو چکی گرغیرتشریعی نبوت کا دروازہ قیامت تک حاری ہےاورجس حالت میں اللہ تعالی مجھ کونی کا خطاب دیتا ہےتو میں کیوں نہ صاف کمہ دول کہ نبی ہوں۔ چنانچہاس کی وضاحت ہز ہولینس محمود نے کردی وہ لکھتے ہیں کہ:

''مرزا قادیانی ۱۸۹۹ء تک تو غیر نمی ہی تھے ادر ۱۹۰۰ء کا زماند مقام برزخ ہے ادراس کے بعد ۱۹۰۱ء ش آپ نبوت کے تخت پر براجمان ہوئے۔اس لئے ۱۹۰۲ء کے پہلے تمام حوالے جن میں نبوت کی نمی کئی ہے منسوخ اور قابل ججت نہیں۔''

چنانچ مرزا قادیانی آنجمانی نے ۱۹۰۱ء نبی بنتا شروع کیا اور بتدریج منازل طے
کرتے ہوئے ۱۹۰۸ء ش اس عہدہ جلیلہ پر شمکن ہوئے۔ یعنی وہ دعویٰ جو بلا ایکی چی کے صاف
اور نہایت واضح یا کھلے طور پر اعلان نبوت تھا۔ وہ ۱۹۰۸ء کو آپ نے کیا۔ اکثر مرزائی اصحاب
صدافت مرزاش کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی دجال و کذاب شے تو ان کو اتن کمبی مہلت کیوں
طی۔وہ دعویٰ نبوت کے دفت بی کیوں نہتم کردیئے گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا کہ کا ذب مدی کو کیفر کردار تک راستہ دکھا و بتا۔ اس کا جواب نہایت واضح ہے کہ جب تک

مرزا قادیانی کواپی نبوت کا یقین نبیس ہوااور دل نے گواہی نہیں دی تب تک وہ مواخذہی کی زدیمی نبیس آئے۔ مگر جب دل مطمئن ہو چکا اور اعلان کردیا گیا تو فورا جواب دہی کے لئے طلب کر لئے گئے۔ انہیں اتنی بھی مہلت ندی گئی کہ پورے طور پر اعلان نبوت کی تشمیر ہی کر لیتے ۔ بہی وجہ ہے کہ امت دوگر دہوں پر مشمل ہوگئی اور ایک نے سرے ۔ سے ہی نبوت کا انکار کردیا اور دوسری کہ امت دوگر دہوں پر مشمل ہوگئی اور ایک نے سرے ۔ سے ہی نبوت کا انکار کردیا اور دوسری نم بذہ ب حالت میں ہاتھ پاؤل مار رہی ہے۔ انشاء اللہ عنقریب نہ ڈھولک بج گانہ پانسری۔ بس فصد بی خواجی ابتا ہے۔ انساف اور دیانت کی ضرورت ہے۔

ختم نبوت پر روثنی ڈالنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ایک ایسا مسئلہ جس پر اجماع امت ہے اور جو قرآن وحدیث کی روثنی میں مہر تاباں کی طرح دمک رہا ہے۔گمر کورہاطن کی تسلی تشفی کے لئے ایک اور دلیل دی جاتی ہے۔

جس طرح ایک چھوٹے لڑے کی پرورش اس کامر بی کرتا ہے اس کے خوردونوش میں سیامتیا طرح ہاتی ہے کہ کوئی گفتل غذا جواس کے معدے کی طاقت سے زیادہ ہونہ دی جائے اور آ ہستہ ہستہ جوں جوں اس کی عمر بردھتی جائے۔غذا کی ثقالت بھی بتدریج بردھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ کرانتہائی گفتل چیزوں کو بردے مزے نے وش کر لیتا ہے۔ اس طرح جب وہ چھوٹا تھا۔ جوں جوں وہ بردھتا گیالباس بھی بندریج بردا ہوتارہا۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہوا اورلباس یہاں بہ آ کر بردھنے سے رک گیا۔

بعیند ای طرح نبوت حضرت آدم علیه السلام سے شروع ہوئی اور بینبوت کے بھین کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد متواتر پیامبر آتے رہے اور جلد جلد آتے رہے اور اس طرح شجر نبوت برجوانی ختم ہوئی اور لباس بڑھنے سے رک گیا۔ نداب کسی پر بیز کی مفرورت ہے اور ندلباس کے چھوٹا ہونے کا امکان

یکی دجہ ہے تمام مرسلین قربی قربیہ گاؤں گاؤں، توم قوم کے لئے انفرادی حیثیت سے معوث ہوئے اور کوئی جامع قانون تفویض نہ ہوا اور نہی اس کی ضرورت تھی۔ مگر جب شجر نبوت کے جوان ہوا تو پھل پھول شاخیں ہے کوئیل غرضیکہ ہرا یک چیز انتہائی مراتب کو پینی شجر نبوت کے لئے خاتم النبیین کا خطاب ملا۔ برگ وبار کے لئے ''اک ملت لیم دینکم (المائدہ:۳)''

کھل کھول کے لئے ''اتممت علیکم نعمتی (المائدہ: ۳) ''صیادہ کیس کے لئے''لا تحزن ان الله معنا (توبه: ٤٠) ''اور باغبان ایسام پر بان اور خوش ہوا کہ تفاظت و آب پائی کے لئے

''انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (الحجر: ٩) ''كاذمة ووليا-ابانساف اور دیات ہے کہے کہ ایک حالت میں کی ضمیہ نبوت کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر بیخیال ہو کہ چونکہ دین اسلام پرانا ہو چکا اور ساڑھے تیرال سو برس میں سوائے چند جھوٹوں کے وکی نہ آیا اس لئے اسلام میں تازہ دوح کھو تکنے کے لئے نبی کا آ نالازم ہا اور ویے بھی اجرائے نبوت باعث رحمت ہاس لئے بھی کہ پہلی امتوں مین تو یئے بعد دیگر انبیاء آتے رہے۔ گرہم ایے تا بدنھیب ہیں کہ ہیں کہ پہلی امتوں مین تو یئے بعد دیگر انبیاء آتے رہے۔ گرہم ایے تا کی آ مد باعث رحمت ہے گرعالم کیر بارش کے بعد جب کہ زمین پانی سے کانی سیراب ہو چکی ہواور ونیا پانی سے لبرین ہو کہ جائم تھی تو ایک حالت میں جورحت آئے گی وہ زحمت ہوگ۔ میان گرجا میں کے وقت وموقعہ مکان گرجا میں میں خوا ہی دیت کی وقت وموقعہ دیت بن گئی۔ مہر بانی کر کے ایک نیت کی خوا ہش نہ سیجے گا۔ ورنہ انفلوئنز ااور ملیر یا تاک میں دم رحمت بن گئی۔ مہر بانی کر کے ایک نیت کی خوا ہش نہ سیجے گا۔ ورنہ انفلوئنز ااور ملیر یا تاک میں دم کردے گا اور نبوت کے خوا بس نہ بیجے گا۔ ورنہ انفلوئنز ااور ملیر یا تاک میں دم کردے گا اور نبوت کے خوا بس نہ بیجے گا۔ ورنہ انفلوئنز ااور ملیر یا تاک میں دم کردے گا اور نبوت کے جھاؤ بتلا میں گے۔

اورا گرنبوت دیرینہ و پارینہ ہونے کے باعث د ماغ میں بد لنے کا خبط آگیا ہوتو سب سے پہلے خدا کو بدلو۔ زمین و آسان کو بدلو، سورج و چاند پیدا کرواوران سب کی تکیل کے بعد نبوت کے بدلخ و و منا اگر کرو۔ خدا کے بند وخوف خدا کرواورتو ہمات باطلہ سے باز آؤ و نیا تا پائیدار ہے اورا کیک دن اس ایحکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ جہال کوئی چیز کفاعت نہ کرے گی نہ مال کام آئے گا اور نہ اولا داور مرز اقادیا نی کی ٹی نبوت تو ہر حبنی کرسکتا ہے۔ وہ نبوت کیا خاک ہوئی جس میں حال نہیں قال ہی ۔ باتوں سے قعر نبوت کی تغیر رہت کو تب زندگی خیال کرنا تد ہر ووانائی کی ولیل نہیں۔ افسوس جس د ماغ میں بیابان کا منہوم چنستان عشرت اور ہربادی کا ترجمہ نشاط زندگی ہواس پیکر جنون و جہالت کا و نیا ہیں سوائے جاتی و ہربادی کے کوئی علاج نہیں۔

مرزا قادیانی کابیکہنا کہ جو پکھ نظام عالم میں ہور ہاہے نجوم کی تا شیرات سے ہور ہاہے۔
بھی س قدر بودااور مطخکہ خیز ہے بین بچریت ہورہی ہے یا پیغیبری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا
ذات ولا تبارکو آپ کیا سمجھ اور نظام فلکی میں خواہ مخواہ کیوں دخیل ہور ہے ہیں اور ملائکۃ اللہ کے
تعلق اور وہ بھی بمز لدروح ، سورج اور ستاروں سے کیوں منسوب کررہے ہیں کیاان کے زعم میں
مرزائی خدا کا تصور جیسا کہ ان کے ایک الہام سے متشرح ہوتا ہے۔ یعنی ربنا عاج ہمارا خداہا تی

دانت کا ہے۔ توضیح نہیں خداکی اور محدکی مصطفائی نہ پی تو دوسر مصومین بھلائس تنتی و شاریس آئی سے دو اس نظام فلکی کی تخریب کے در ہے مسلین کی چڑیاں ایک ایک کر کے اچھا لئے کے بعد اب نظام فلکی کی تخریب کے در ہور ہور تی ہے۔ بھی الہام سنانے جارہے ہیں تو بھی معنی آرڈروں کی تعداد کے میزان پر تک ودو ہور ہی ہے۔ بھی ہمارے سجادہ نشین وعلائے کرام مطعون ہورہے ہیں تو بھی آریوں اور عیسائیوں کی خاطر داری میں پاک مخلطات ارشاد ہورہے ہیں۔ غرضیکہ کوئی طبقہ ایسا نہیں جس پر آپ کی نظرعنایت نہ مبذول ہوئی۔ لے دے کر دور کے بسنے والے ملائکۃ اللہ باتی شعری بی کوئر ممکن تھا کہ جری اللہ فی عل الانہیاء کے دم خم سے فی جاتے۔ آخر وہ بھی تو نبیوں کے بہلوان متے اور طرفہ ہی کہ گئے۔

ناوک نے تیرے سید ٹنہ چھوڑا زمانے میں تڑپ ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

نجوم کی تا جیرات کے متعلق میں کیا عرض کروں زبان فیض تر جمان جناب محمد رسول التعلق کا ارشاد کرامی ہی سن لیں اس سے شافی جواب نہ ہوسکتا ہے۔ مرزائیو! چشم بصیرت سے بردھواور کوش ہوش سے سوچو۔

مرزا قادياني فرمان رسالت كممطابق كأفرت

(صیح بخاری ج اص۵۹، باب بیان کفرینن قال مطرنا بنوء) اور (صیح مسلم ج اص۱۳۱، باب تول عز وجل وجیعلون رزقکم اکم تکذیون)

آ مخضرت الله في بارش كے بعد صبح كى نماز پڑھائى تو اصحاب كى طرف متوجہ ہوكر فرماية م جانتے ہواللہ تو استحاب نے كمااللہ اور اللہ كارسول خوب جانتا ہے۔ تو آپ نے كيافر ما يا ہے دمير بندوں ميں سے كوئى جھ پرايمان لاتا ہے اور كوئى كافر ہوتا ہے جو يہ كہ تم پر خدا تحالى فرما تا ہے كہ مير بندوں ميں سے كوئى تو وہ جھ پرايمان لاتے والا ہے كافر ہوتا ہے جو يہ كہ تكہ بم پر خدا كے فضل وكرم سے بارش ہوئى تو وہ جھ پرايمان لانے والا ہے اور ستاروں سے مكر اور جو كہے كہ فلال ستارہ كے فلال مقام پر وینچنے كے سبب بارش ہوئى ہے تو وہ ستاروں پرايمان لاتا ہے اور مجھ سے كافر ہے۔

دجل اول معجزات برايمان مشركانه عقائدين

'' بیاعتقاد ہالکُل غلط اور فاسد ہے اورمشر کا نداعتقا د ہے کہ سے مٹی کے پرند بنا کراور ان میں پھونک مارکرانہیں چے کچے کے جانور بنادیتا تھا۔ بلکہ بیٹل التر ب تھاجوروح کی قوت سے رقی پذیر ہوگیا تھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں روح القدوس کی تا چرر کمی گئی تھی۔ بہر حال یہ مجز و صرف ایک کھیل کی تئم میں تھا اور وہ مٹی در حقیقت صرف ایک مٹی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔''

(ازالهاو بام م ۳۲۳ هاشيه بخزائن ج ۳م ۲۶۳)

وجل دوم بمسيح عليه السلام آيات الله نديق

'' کے تجب کی جگہ نیس کہ خدا تعالی نے حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پراطلاع دے دی ہوجوا کی کھلونہ کل کے دہانے سے یا کسی پھونک مارنے کے طور سے پرواز کرتا ہو۔ یا اگر پرواز نہیں تو پیر سے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت سے ابن مریم اپنے ہاپ یوسف نجار کے ساتھ ہائیں برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ برحمنی کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کی ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنالینے ہیں عقل تیز ہوجاتی ہے۔''

(ازالهاوبام س٣٠٣، حاشية زائن ج٣٥٠)

دجل سوئم: ایک چلنا ہوا چکمہ

'' حال کے زمانے میں دیکھاجاتا ہے کہ اکثر صناع الی الی چڑیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بولتی ہیں اور ہنستی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی ہیں۔''

وجل چبارم: ایک ناپاک جمله

"بی بھی قرین قیاس ہے کہ مسمریزی طور سے بطور لہو ولعب نہ بطور حقیقت ظہور میں اللہ اللہ میں میں میں میں میں ہے۔ ا

وجل پنجم: ایک رکیک حمله

"" بہر حال مسیح کی بیرتر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے متحس کریا در کھنا چاہئے بیٹل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ توام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔ اگر بی عاجز (مرزا) اس عمل کو کروہ اور قابل نفرین نہ بھتا تو خدا تعالی کے نفل وتو فیق سے امید تو کی رکھتا تھا کہ ان جو بنمائیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم ندر ہتا۔"

(ازالداد ہام من ۳۰۹ماشی نزائن جسم ۲۵۷) آنحضور فخر دو عالم اللے کے ایک ایک لفظ میں سینکڑوں نکات پنہاں ہیں اور چشم بھیرت سے دیکھا جائے تو کوئی مشکل سے مشکل الی نہیں جوآن واحد میں شہوجائے۔مثال کے طور پر فتند سے الد جال ہی کو لیجئے۔کوئی بیا مبر الیانہیں گزراجس نے اپنی امت کواس فتنے سے خبر دار نہ کیا ہو اور اس کے رد کے لئے دعا نہ سکھلائی ہو۔معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتند تمام امتحانوں سے زیادہ اہمیت رکھنے والا امتحان ہے۔ کیونکہ اس میں اجتماعی حیثیت نہ کور ہے۔ چنانچ فخر دوعا کم اللے نے حفظ ما تقدم کے لئے اپنی امت کوا کے جیب دعا ہمائی کے تحضو تعلیق نے ارشاد فرمایا:

"اللهم انى اعوذبك من فتنة المحيا والممات واعوذبك من فتنة المسيح الدجال(بخارى ج٢ص٢٩٢ باب فتنة المحيا والممات)"

معلوم ہوا کہ بیکوئی اہم چیز ہے۔ چنانچداس کی اہمیت مسلمہ کذاب کے بھائی نے جو قادیان میں اس کے بروز میں آیا صدما دجل، ہزاروں فریب، لاکھوں کر، کروڑوں چالبازیوں کے ساتھ بیان کی۔مثال کے طور پر میں نے پانچے دجل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ان کی تفصیل سے پیشتر میں یہ بتادینا چاہتا ہوں ایمان مسلم کی تعریف کیا ہے۔

ا ..... " والذين هم بآيات ربهم يؤمنون (مؤمنون ٨٠٥) "

۲..... "لانتفارق بیان احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا (البقره: ۲۸۰)"

سيس "قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران: ٣)"

اب میں آپ کے سامنے سے علیہ السلام کے وہ مجزات جن سے انکار کیا گیا ہے اور بازاری کلمات وروایات کے ساتھ بھیتی اڑائی گئی ہے اور بڑھ کر کرنے کی ڈھینگ ماری گئی ہے از روئے قرآن پیش کرتا ہوں۔ ملاحظ فرمایئے۔

"ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جئتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله وانبتكم بما تأكلون وماتدخرون فى بيوتكم ان فى ذالك لآية لكم ان كنتم مؤمنون (آل عمران:٤٩٠٤٨)"

اورسکھا دےگا اس کولکھٹا اور حکمت اور توریت اور انجیل اور کرے گا اس کو پیغیمر

طرف بنی اسرائیل کے بیک تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے پروردگار تمہارے ہے، بیکہ بناتا ہوں میں واسطے تمہارے مٹی ہے مانند صورت جانور کے پس چونکا ہوں بچ اس کے ۔ پس ہوجاتا ہے جانور ساتھ حکم اللہ کے اور چنگا کرتا ہوں پیٹ کے اندھے کو اور کوڑئی کو اور جلاتا ہوں مردے کو ساتھ حکم اللہ کے اور خبر ویتا ہوں تم کو ساتھ اس چیز کے کہ کھاتے ہوتم اور جو پچھ ذخیرہ کرتے ہو بچ گھروں اپنے کے تحقیق بچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگرتم ایمان والے ہو۔

اس طریق استدلال بریاای بودے معیار براگرتمام مرسلین کے معجزات کو پر کھا جائے تو مویٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ بدرجہ اتم عمل الترب تظہرے گا۔ کیونکہ بیکس طرح باور کرلیا جائے کہ لکڑی کا سونٹا سانپ بن گیا اور وہ بھی آڑ دھااور پھرمعاً مویٰ علیہ السلام کی گرفت براصلی ہیئت پرآ میااور بیس طرح ہوسکتا ہے کہ ہاتھ کو بغل ٹی رکھنے سے بدبیضاء ہوجائے اور دیکھنے والوں کی آئی تھیں خیرہ کردے اور بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آگ جونم ودیوں نے پچہ بنائی اور جس سے دور دور تک زمین جھلس گئی اور پرندے ہوا میں پر داز کرتے ہوئے جل مجئے ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار ہوگئ اور بیکس طرح یقین آئے کہ بی اسرائیل کے لئے آسان سے ا ایکا یا کھانا آیا، یا یکس طرح ہوسکتا ہے کہ دریائے نیل موی علیدالسلام کے ساتھیوں کے لئے امن وسلامتی کے راستے دے دے اور وہ اس سے بہ عافیت گز رجا کمیں اور وہی نیل قبطیوں کے لئے غرقانی کا باعث بنے ، اور بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ اصحاب کہف تین سو برس تک غارمیں بلا آ ب ودانه سوئے رہیں اور پھر بیدار ہوں اور وہ استفسار کرنے پر سونے کی مدت ایک دن یااس ہے کم ہی خیال کریں اور بیکس طریق سے مانا جائے کہ عزیز علیہ السلام سوبرس تک ماردیے جا ئیں اوران کا کھانا بوسیدہ نہ ہو۔ حالا نکہ ان کا گدھامڈیوں کا مرقع بن جائے اور بیقل کس طرح تسليم كرے كدعزيز عليه السلام كے سامنے وه سوساله بوسيده بدياں كوشت سے ملفوف مول اور كدها زندہ ہوجائے اور بیکس طرح یقین آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حیار ذبح شدہ جانوران کی۔ آواز پرایک ایک کرے پرواز کرتے آجائیں اور یکس طرح ہوسکتا ہے کہ پھر برعصا مارنے سے چشمے پھوٹ نکلیں اور یہ قیاس وہم سے بعید ہے کہ بلقیس کا وہ بھاری تخت جوسبا میں تھا آن واحد میں شام میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے آجائے اور ریکس طرح مان لیا جائے کہ کیڑے مکوڑے اور جانوروں کے تکلم سے سلیمان علیہ السلام آشنا ہوں اور بیس طرح ہوسکتا ہے کہ مردہ گائے بول

اٹھے اور یکس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک تھوڑ ہے سے حصدرات میں فخر دوعا کم اللے معجد حرام سے محد انسان کی سرکر آئیں غرضیکہ ایک کے انکار سے تمام کا انکار لازم آئے گا اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ایمان ہی اٹھ جائے گا۔

مندرجہ بالا کےعلادہ اور ہزاروں مثالیں موجود ہیں مگر طوالت مضمون کےخوف سے انہیں پراکتفا کرتا ہوا بیائی نے انکار کیا اور وہ انہیں پراکتفا کرتا ہوا بائی نے انکار کیا اور وہ صلوا تنہیں سنائیں کہ دہلی کی ڈوخیاں پذہبدر گوش ہوئیں۔

سروردوجهال والملام کے اللہ اللہ کے کراس زبانہ تک کے سعیدالفطرت لوگ سے علیہ السلام کے اعجاز کے معترف بیں اور کیوں نہ ہوں جب خلاق جہاں خود اقر ارکرتا ہے کہ ہم نے میح کویہ معجوزات عطافر مائے۔ مگر مراتی وبداخلاق متنی کے زاویہ نگاہ میں ہزار بارخا کم بدہن نقل کفر کفر نباشد۔ بیاعتقاد غلاو فاسداور طروبیہ کہ وہ بھی مشر کا نہ اور نام دیکھتے اور دجال کی چالبازیاں ملاحظہ کیجئے۔ اگر شعبدہ کہ جاتا تو دنیا لئے لئر پیچے ہوجاتی۔ اس لئے ایک خاص اصطلاح قائم کر کے عمل الترب کہ دیا جس کے معنے سوائے ۴۲۰ یا شعبدہ کے اور پھی نبیں ہوسکتے۔ کو یا جناب سے علیہ السلام نعوذ باللہ شعبدہ باز سے اور مثال بھی خالم نے وہ دی جس سے شرافت پناہ مائے۔ بھائی کہاں فالم المرک علیہ کو سامری میں مرتبے والا پینم براور کہاں رائدہ درگاہ سامری گوسالہ پرست، بہیں تفاوت از کجاتا کہاست۔

یہ بین سلطان القلم کی ملاحیاں اور ایما نداریاں اور ذات شریف میں چونکہ کوئی جو ہزئیں کوئی کرشہہ وا عجاز نہیں محض کورے اور نقلہ بیں۔ اس لئے جاتے جاتے ہیں مارخانی کرتے ہوئے نبوت کے بھٹے میں ٹانگ بھی الجمادی کہ آگر بیخا کسار مرزا پنجابی نبی قادیان کا جموٹار سول مجزات کو حقارت اور نفرین نگاہ سے ندد مجھتا تواس سے بڑھ کرا بجو بنمائی کی طاقت اپنا اندر رکھتا تھا۔ دریں چہ شک تم روتے کیوں ہو شکل ہی ایسی ہے۔ آپ کے اعجاز تو بتو بد بیمنداور مسور کی وال جموٹے پہ لفت بھیجو۔ وہ تو پیامبران ایز دی برختم ہوئے۔ ہاں! ہاں! آپ کی کرشمہ سازیاں بھی زمانے نے دیکھیں۔ ڈپٹی عبداللہ آتھ کم کی پیشکوئی کی صلالت آپ کونھیب ہوئی کے لئے داک والی عادت عذاب میں جنال ہونا آپ کے آڑے آیا۔ جمہدی بھی کے دعا کا فیصلہ میں زندگی کوغارت کرائی اورا لیسے ہی لاکھوں واقعات ہیں۔ کس نے کیاخوب کہا ہے:

کوئی بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

## مرزا قادياني بقول خود كاذب تص

جادووہ جوسر پر چڑھ کر بولے کے مصداق مرزا قادیانی آنجمانی ایسے اترے ہیں کہ کمال ہی کردیا۔ آپ کی بطالت پر کسی ہیرونی شہادت کی ضرورت نہیں۔وہ نہیں جا ہے کہ کسی اورکو تکلیف دیں اور میرے خیال میں بیان کا برااحسان ہے جس کے لئے ہمیں شکر گزار ہونا جا ہے۔ یوں تو ہزاروں بازاری سرے ایجاد ہوئے اوران کی بڑی بڑی تعریفیں ککھی گئیں اور بڑے بڑے غداحيد پوسر واشتهار چھايے محتے كى نے سرمەنورالعين نام ركھا تو تو كوئى سرمەسلىمانى كهلواياكى نے مقوی بھر کے نام کو پسند کیا تو کوئی سرمہ سیحائی پہ فداہوا غرضیکد ہزاروں نے اس فن لطیف میں کمال کردیا۔ محرسب سے بہتر وہ سرمدہ جومرزا قادیانی نے ایجاد کیا۔ بدایک ایساسرمدہ جس كا ثانى دنيا پيداكرنے سے عاجز ہاوراس كى خصوصيت بھى الى دل فريب ہے كه بايدوشايد اس کے پانچ اجزاء ہیں اور بینهایت آسانی سے تیار ہوسکتا ہے۔اس کے فوائد بھی بےنظر ہیں۔ مثلًا امت کی چندهائی ہوئی آ تکھیں منور کردیتا ہے۔داوں کے زنگ دور کرتا ہے۔ تو ہمات باطلہ کو ردكرتاب - تجروى سے آگاہ كرتے ہوئے صراط متقم بدلاتا ہادرسب سے بدى بات بدےك جہنم کی آمک سے بچا تا اور جنت کی خوشکوار فضامیں پہنچا تا ہے۔اس کا نام اسمبری سرمہے۔اس کے اجزاب ہیں گرنسخہ تیار کرنے سے پہلے ترکیب استعمال اور پر ہیز بھی من کیجئے عقل کی کوغری میں تدبر کے ڈیٹرے کے ساتھ ایمان بالغیب کی شہادت اور خاتم انٹیٹین کاعرق گلاب جھڑ کئے اور لانبی بعدی کی رٹ لگائیے اور پر ہیز بالکل معمولی ہے۔ جب بھی دل میں وسوسہ پیدا ہوفور الاحول یڑھئے۔اللہ جاہے تو وہ شانی سرمہ تیار ہوجائے گا جس سے روحانیت اور نور دل ود ماغ کومنور كرے اوركوكى وجذبيس كرخيالات كى براكندگى اورتو بهات كاقلع قمع ندموجائے۔انشاءاللهول يس انبساط وتسكين پيدا موكى اورقلب مطمئن موجائے گا۔

## اکسیری سرمہ کے یا مج اجزا

ا ...... ''جب مسيح موعود دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ ۔ سے اسلام جمیج آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔''

(برابین احدییص ۴۹۹، حاشیه در حاشیهٔ نزائن ج اص ۵۹۳)

مندرجہ بالاحوالے سے بیٹابت ہوا کہ سے ناصری جواس وقت اس دنیا میں نہیں بلکہ آسان پر ہیں اور جوایک دفعہ آ چکے ہیں دوبارہ تشریف لائیں کے اوران کی تشریف آوری کا بیہ نثان بے کدروئے زین پرسوائے اسلام کے اور کوئی فرہب نہ ہوگا۔ جیسا کر آن حمید شاہر ہے: "وان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته (المائده: ٩٥١)" یعنی جو فرہب صاحب کتاب ہونے کے مرکی مورب ہیں ان میں سے کوئی ایساندم سے گا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مرے۔

۲..... دمیج موعود کے زمانے میں صور پھونک کرتمام قوموں کودین اسلام پرجح کیاجائےگا۔'' (شہادت القرآن ص ۱ ابزدائن ج۲ ص ۳۱۲)

لین آپ کی صدافت کا ڈ تکا چہاردا تک عالم میں نے جائے گااور تمام ندا ہب اوراقوام عالم وین اسلام کو اپنا مرکز بناتے ہوئے جناب محدرسول الشفائی کی آغوش رحمت میں بناہ گزین موجا کیں گی۔

السسس "اس پراتفاق ہوگیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام دنیا میں پھیل جائے گا درست اسلام دنیا میں پھیل جائے گا در جائے گا درمل باطلہ ہلاک ہوجائیں کے اور راستہا زی تر تی کرے گی۔''

(ایام ملحص ۱۳۱۱ فزائن جهاص ۱۳۸)

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہوتے ہی تمام فداہب،اسلام میں تبدیل ہوتے ہی تمام فداہب،اسلام میں تبدیل ہوجا کیں گاوررائ نام ونشان بھی باتی ندرہ گا۔ بلکہ منادیا جائے گا اور داستانی عروج جوانی کو پہنچے گی۔ یعنی نیز اسلام عالم شاب کو پہنچے گا۔

۳۱ سس "من پر ندرائید ر بر الله الله من بر ندرائید ر بر بر الله تریب ہے کہ زیمن پر ندرائید ر بوجا جائے گانہ کرش اور نظیمی علیدالسلام۔ " (شہادت القرآن ۲۵ می ۱۵ می اور اب وہ زمانہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے آ کیا۔ یعنی خود مابدولت ہی مسے ہیں اور اب وہ زمانہ نہایت ہی قریب ہے کہ کرؤ زمین پر سوائے باری تعالی کے اورکوئی نہ پوجا جائے گا۔ ندرامجد رکی

مایت ال طریب ہے نہ حرہ رسان پر خواجے ہاری حال ہے۔ پسٹ کی جائے گی اور نہ کرش اور نہ ہی سیح علیدالسلام کی۔

تفور مرزا قادياني كي عرياني

 پھر میں جھوٹا ہوں اور اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھایا جوسیح موعود،مہدی موعود کو كرناجا بيئة تعاتو كارين بيا بول ادرا كر يحونه بواا درمر كيا تؤسب كواه ر بوكه ين جعوثا بول." (اخبار بدرج منبر ۲۹ ص ۱۹، ۱۹رجولائی ۱۹۰۱م، متوبات احدید ۲ حصداول م ۱۹۲۷) الله الله كسى قدرز وروار الفاظ اورشاندار عبارت مرزا قاديانى في رقم فرماكى بورك بورے سلطان القلم تھے اور لطف توبیہ کہ جس قدرصاف اورواضح بدبیان آپ کا ہے اس سے زیادہ صفائی اور ہوہی نہیں سکتی ۔مرزا قادیانی نے بیتحدی کا دعوے کیا۔ کیا گویاا ندھوں کوآ تکھیں اور مردوں میں روح پھونک دی۔ اسے کذب وصدت کا امتحان سجھنے۔اسے بیج اور جموٹ کی كسوفى كميئر مرزا قادياني انتهاكي الفاظى ذمدداري ليت موئ كهتم بين الرعيسائيت كاستون جس کے لئے میں مبعوث کیا گیا ہوں بخوبن سے اکھیر کرندر کھدوں لیعنی عیسائیت کو صفحہ دہرہے نا پیدند کردول تو تم سب کواہ رہو کہ میں جموٹا ہول میرا کامصرف یمی ہے کہ چرخ نیلی فام کے ینچ جس قد رنصاری آباد میں ان سب کو جام تو حید سے سرشار کردوں اور کو کی اہل کتاب باتی ایسا ندر بے جو محدرسول اللہ اللہ کی غلامی میں ندمرے۔ وہ بیمی کہتے ہیں کدا گر کروڑ ول مجزات مجھ ے فاہر ہوں اور بیطت فائی لین عیمائیت کونیست ونابود کرنا ظہور میں نہآ ے اور میں مرجاؤں تو محواہ رہو میں جھوٹا تھا اور سیح موعود کو جو جو کام کرنے لا زم ہیں۔مثل کسرصلیب قتل خزیر\_افراط مال وتو تکری نیکس معانب و جزییه منسوخ وغیره نه ہوتو بھی میں جموٹا ہوں \_ کیونکہ سے موعود کے کام یمن ہیں۔ حج کرنا اور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب یعنی خلیفہ ہوکر آ نااورمقام وصال مدینه طیبهاور مدفن روضه رسول به چنانچه مرزا قادیانی اس کے بھی مدعی ہیں کہ جو جو کام سیح موعودمہدی موعود کو کرنے جا ہمیں وہ سب کروں گا ادرا گریہ کچھے نہ کرسکا تو گواہ رہو

میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظ فرمائے۔ ترجمہ حدیث: ..... دفتم ہاس ذات پاک کی جس کے تبضہ قدرت میں میری جان ہالبتہ تحقیق ضرورا ترے گا اور تمہارے بیٹا مریم کا۔ باوشاہ عادل کی حیثیت ہے۔ پس وہ غلبہ صلیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوئل یعنی حرام قرار دیتے ہوئے جزیہ کو معاف کرے گا اور اس کے مبارک عہد میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ گویا ایک نہر بہدر ہی ہے مگر کوئی ایک اس کو قبول نہ کرے گا۔ لوگ ساری ونیا کے مال سے صرف ایک بجدہ کو قبیتی سجمیس کے۔ حضرت ابو ہریں ہی

میں جموٹا ہوں۔ چنانچہ سے موعود کے متعلق جو جو کام وہ کریں مے فرمان رسالت ملط کی روثنی

مديث بيان كركفر مات من كماس كم مريد تعديق جائية موتوفر قان حيد كود يكمو "وان من العل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (المائده: ١٠٥)"

مسلمہ ٹانی یا کذاب العصر کے تلف حوار ہو! گئے گزرے ایمان سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ کر رہے ایمان سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ وکہ مرزا قادیانی ایں جہانی ہیں یا آنجہ انی لینی زند، ہیں یامر گئے۔ وہ جمو نے تنے یا سیچ۔ ہے کوئی سیح کالال یا تمام سو گئے جومندرجہ ذیل کے شافی جواب دے:

ا ..... کیامرزا قادیانی کے ہاتھ سے اسلام جمع آبافاق واقطار میں پھیل گیا۔

۲..... کیامرزا قادیانی کے دوررسالت بیں صور پھونک کرتمام قوموں کودین

اسلام پرجع کیا گیا۔

۔۔۔۔۔ کیامرزا قادیانی کے عہد نبوت میں روئے زمین پردام چندر کے نام لیوا اور کرش کے بوجاری اور عیسائیت کے دلدادہ نہیں رہے۔

م ..... کیامرزا قادیانی کے زماندی اسلام تمام دنیا پر پھیل کیا اور فرقے ہلاک ہو مجے اوراب کوئی فرقہ ماسوائے اسلام کے باتی نہیں رہا۔

۵ ..... كيامرزا قاديانى فيسائيت كونيست وثابودكرديااوراب حمهين كوكى

تمہارے مرزا قادیانی کو شلیث کے ستون کو بیخ وہن ہے اکھاڑنے پرایبادعوی اور ناز
قاکدہ انتہائی ذمہداری کے الفاظ اور تحدی کے وعید کے ساتھ فرماتے ہیں کہا گر جھ سے کروڑوں
نشان فلاہر ہوں مگر بیعلت عائی ظہور ہیں نہ آئے۔ لین شلیث کا قلع قمع نہ کرسکوں تو عجا تبات
وجھزات کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ بلکہ پس پشت ڈال دواور جھے کذاب عمر کے نام سے یاد کرواور بھی است بھی یہی ہے کہ مرزا قادیانی کے مجزات کی عظمت وقو قیر بھی تب ہی ہوسکتی ہے جبکہ بیتحدی کا
دو کی ظہور پذیر ہوجائے۔وہ بیا می کہتے ہیں کہوہ تمام اہم امورون انات جو سے موعود ومہدی معہود
سے منسوب ہیں اگر جھے سے ظاہر نہ ہوں اور کماحقہ جھے سے یا بیٹر سیل کو نہ پنجیں اور اس کارکردگی

سے مسوب ہیں اگر بھے سے طاہر شہول اور مماحقہ بھوسے پائیے میں کو نہ پہلی اور ای کار کردی میں میری موت آ جائے اور میں جواب طلی کے لئے طلب کرلیا جاؤں تو تم سب کواہ رہو کہ میں مجوٹا ہوں اور اگر بیتمام کام یا پیکیل کوبطریق احسن پہنچ جائیں تو میں بچاہوں۔

ناظرین! معالمہ نہایت صاف ہاوراس میں کوئی ایج جے اور نہ بی کی معن و تشنیع کی ضرورت ہادرتن بات بدم تبدم کا بیان اپنے صدق و کذب کا ایک نہایت بلندم تبدمعیارہ

اورواقعات اس کے شاہدگردانے گئے ہیں۔ ای لئے کسی پرونی شہادت کی مزید ضرورت نہیں۔
مرزائی حضرات سے عموماً اور شخ نیاز اجمد صاحب وزیرا ہادی سے خصوصاً مؤدہانہ
گزارش ہے کہ یا تو مرزا قادیائی آنجمائی کوان کے پانچ معیاروں پر جوان کے اپنے قلم کے
مصدقہ ہیں پر پوراا تاردواور واقعات سے اس کی تقعد بی کرادواور اس کی اجمت میں ایک خطیر
انعام جواس کتاب کے سرورق پر لکھا گیا ہے بعنی ایک بزار روپیہ چرہ شاہی نقد انعام میں حاصل
کرواور ہم سے یہ بھی وعدہ لے لوکہ اسی جوئے غلامی کے ہم بھی غلام ہوکرر ہیں گے اور اگر ایسا
کرنے سے واقعات قدم قدم پر منہ تو ڑتے ہوں اور بنائے پچھے نہ بنی ہوتو حسب فرمان مرزا
قادیائی کوان کا ذہوں کا کا ذب اور جھوٹوں کا جھوٹا قرار دواور نبی مرحم اللہ کی آغوش رحمت میں
موائے جس کے اور کوئی سہار انہیں بلاتو قف آ جاؤ اور شائع محشر کے فرمان کے مطابق لا نبی بعدی
پر ایمان لاتے ہوئے مرزا قادیائی کو جھوٹا سمجھو ۔ امید ہے کہ میری پر مخلصا نہ تھیجت صدا بہ صحوا

قار کین کرام! آپ کے سامنے بیٹابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی آنجمانی سے موفود نہ تھے۔ بلکہ وہ کی الدجال تھے۔مہر بانی کرے گوش ہوش سے میں ۔انشاءاللہ! تصویر مرزا کا میدرخ بھی صد ہادل فریدال اور ملاحیاں چش کرتا ہوا خراج حاصل کے بغیر ندر ہےگا۔ پنجا بی نمی سے ابن مریم کیونکر ہوا

"جبل اور با ایمانی اور صلالت جودوسری حدیثوں میں دخان کے ساتھ تعبیر کی کہ وجائے گی کہ کو یا وہ آسان پر کئی ہودیا میں بھی جبل جائے گی اور زمین میں حقیقی ایما نداری الی کم ہوجائے گی کہ کو یا وہ آسان پر اٹھر کئی ہوگی اور قر آن کر یم ایسامتر وک ہوجائے گا کہ کو یا وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہوگا۔ تب ضرور ہے کہ فارس کی اصل سے ایک شخص پیدا ہوا ور ایمان کوڑیا سے لے کر پھر زمین پر نازل ہو سویقینا سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم کی ہے جس نے عینیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے خص والدرو حانی کو نہ پایا جواس کی روحانی پیدائش کا موجب خمبر تا۔ تب خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اس اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا۔ کیونکہ اس نے مخلوق میں سے اپنی روحانی والدہ کا تو منہ دیکھا (روحانی والدہ تو دیکھی مگر والدند دیکھا۔ مرزائیواس خمیکتے ہوئے وجل پر نحر و خسین ومرحبا بلند کرواور اس کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے قالب اسلام کا پایا لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی۔ تب وہ وجودروحانی

پاکر خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا (پھر نیند کھل گئی) کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ماسوا سے اس کو موت در کراپی طرف اٹھالیا (بعنی مرزا قادیانی کی روح پر موت دار دہوگی سجان اللہ! بحر کا ہوا مجرہ ہے) اور پھر ایمان اور عرفان کے ذخیرہ کے ساتھ خلق اللہ کی طرف نازل کیا۔ سووہ ایمان اور عرفان کا ثریا ہے دنیا بیس تحد لیا (بعنی برا بین احمقیہ بسجان اللہ) اور زمین جوسنسان پڑی تھی اور تاریک تھی اس کے روش اور آباد کرنے کی فکر میں لگ گیا (بہتی مقبرہ اور ش منارہ کی طرف اشارہ ہے) پس مثالی صورت کے طور پر بہی عیلیٰ بن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا (جل جلالہ) کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے (ابی کسی کا بے پیر ہونا تو پھوخو بی نہیں) کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے (ابی کسی کا بے پیر ہونا تو پھوخو بی نہیں) کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ آب اراب سال اربعہ میں سے کس سلسلہ میں بید داخل ہے (افسوس کس کو بیاد آب آب تو جل ہے۔ ہاں! امت اگر انعامی چینے اب بھی دیو تو انشاء اللہ چینی بجانے میں ثاخر احتال سے بات کرسکتا ہوں) پھر یہ آگر ابن مریم نہیں تو کون ہے۔'' (اس کا جواب کسی فاطر احتال سے بیرچھئے کیونکہ کو نکے دی بول کو آئے دی ماں ای جائے مالہ)

(ازالهاوبام ص ۲۵۸، ۱۵۹، فزائن جسم ۲۵۸)

یہ بیں مرزا قادیانی کی بھول بھلیاں۔ سبحان اللہ اکسی کی سبحہ میں پھھ آئے تو پنجابی ہی کی ہٹک ہوتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ نہ پھھ کیا اور نہ پھھ کرایا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے بیٹے ابن مریم بھی بن گئے۔ آسان کے تارے بھی تو ڑلائے اور لطف تو یہ ہے کہ نہ ہینگ گی نہ بھٹکوی اور رنگ چوکھا آیا۔ اب اس وجالی نبوت کا کون اٹکار کرے۔ ہاں بھٹی! واقعی نبی تھے۔ مگر جھوٹے۔ ایک اور بیان طاحظہ کریں۔ تا کہ پورا پورانقشہ آٹھوں میں آجائے۔

ياجوج ماجوج كى ماهيت

(ازالداد بام م ٥٠٩،٥٠٨، فزائن جسم ٣٧٣) يرفر مات ين

"ایسان یا جوج ماجوج کا حال مجی مجھ لیجے۔ ید دونوں پرانی قوش ہیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر قالب نہیں ہو کیس اور ان کی حالت میں ضعف رہا۔ لیکن خدا تحالی فرما تاہے کہ تری زمانہ میں یدونوں قومیں خروج کریں گی۔ یعنی اپنی جلائی قوت کے ساتھ طاہر ہوں گی۔ جیسا کہ سورة کہف میں فرما تاہے:" و تسر کے نسا بعد ضدید یسو منذ یسوج نسی بعد صف "لیعن یدونوں قومی دوسروں کومغلوب کر کے پھرایک دوسرے پر تملہ کریں گی اور جس کو خدات یا ہے جو تکہ ان دونوں قوموں سے سرادا گریز اور روس ہیں۔ اس لئے ہر خداتعالی جا ہے گا خود کہ ان دونوں قوموں سے سرادا گریز اور روس ہیں۔ اس لئے ہر

سجان اللہ! یہ ہیں ، بنجا بی نہوت کی صدافت کے انمول دلائل اور معارف قرآن کے وہ بے مثل نمو نے جن کی ڈھنگیں ماری جاتی ہیں اور جن پرامت کپڑوں سے باہر ہوئی جاتی ہے۔ ان عقل کے دیوالیوں سے کوئی پوچھے کہ وہ مفسدہ پرواز قو ہیں جن کے سدباب کے لئے قدرت نے ایک الیی ہستی کو معبوث کیا جس کی آج تک قسمیں کھائی جاتی ہیں اور جے قرآن عزیز نے ذوالقر نین کے نام سے یاد کیا، کی اطاعت اور وہ بھی جزوایمان اور جوتے کے زور ایں چہ بوالجہ یست ۔ آج کل کے معیار نبوت بھی و کیھئے کہ برطانیہ یا جوج اور دوی ما جوج ۔ بھلا ان ب چاروں نے کیا قصور کیا جن کے معیار نبوت بھی و کیھئے کہ برطانیہ یا جوج اور دوی ما جوج ۔ بعدا ان ب فیاروں نے کیا قصور کیا جن کے عوض یہ مفسدگر دانے گئے اور یہ کس مہذب تعلیم کی روسے ایک بی فوری کی دو چیزوں ہیں سے ایک کے ساتھ انہائی ہیراور دوسرے کے ساتھ بیاروا جب ہے۔ بندہ خدا جب یا جوج و ماجوج روس وانگریز ہیں تو سلیم الطبعی کا تو بیقاضا ہے کو ایک بی نگاہ سے دونوں کو دیکھا جائے۔ اگر روس فالم ہے تو انگریز ہی و یہ بی ہیں اور اگریز رحم دل ہیں تو روس بھی حالے کے ایک فالم اور دوسرے کوشنی کیوں قرار دیتے ہو۔ جبکہ دونوں ایک بی قماش پرواقع ہوئے ہیں اور یہ کتا ظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہو اور دوسرے کی قبل میں تو روسے ہو۔ بیں اور یہ کتا ظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہو اور دوسرے کو حرب کی بی تا ہوئے ہو۔ بیں اور یہ کتا ظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہو اور دوسرے کو خرب پر تلے ہوئے ہو۔

آ خراس کی کیاوجہ ہے کہ بنجا بی نبوت کوکوئی اسلامی ملک مرغوب ہی نہیں آتا اور وہ کونیا ماس آتا اور وہ کونیا ماس آتا اور وہ کونیا ماس آتا اور ہوسکتا اور ہوسکتا ہے تو برلش حکومت میں۔
کیا دجل کے کارخانے اور فریب کی مشینریاں ۴۲ کے کاروبار دھو کے کی میطاں اور ہوائی قصروں کی تھیرسوائے غلام آباد کے نہیں ہوسکتی۔ اچھی مسیحیت ہے جسے کوئی ملک قبول نہیں کرتا۔

حال ہی میں مرزا قادیانی کا ایک بھائی جرمنی میں پیدا ہوا اور نبوت کا مدگی بنا۔ ہظری عدالت نے ایک سال سز اصرف اس لئے دی کہ رسالت کے تاپاک تام کی کیوں تذکیل کی گئے۔
اس سے پیشتر ایک مخبوط الحواس ٹرکی کے جیل خانہ کی زینت بنا ہوا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ کرہ ارض پر سوائے پنجاب کے کہیں نبی پیدا ہی نہیں ہونا اور خدا و ندان لندن کی مہر پانی سے ہمارے پنجاب میں تو نبوت کی بارش ہور ہی ہے کوئی ایک دو درجن پنج بردھا چوکڑی بچارہے ہیں جے دیکھونیوت کے زام میں گرفتار ہے جود کھورسالت کا بیار بن رہا ہے اور دعاوی و کیموتو شیطان کی آنت سے لیے بے معنی زطایات اور خباشت کے چیتھڑ سے جیم مرخ کی ایک لیے بارکھکوشش کرود و مرک ہے ہی نہیں اور ایک اور چزاچیہ خیز اور ورطہ جیرت بھی ہے۔ وہ یہ کہ بہلے دنیا میں زرکی چوریاں مال کی چوریاں ہوا کرتی تھیں۔ مراب زمانہ مہذب ہوگیا اور معران ترقی میں جبلے دنیا میں زرکی چوریاں مال کی چوریاں ہوا کرتی تھیں۔ مراب زمانہ مہذب ہوگیا اور معران ترقی میں جبلے دنیا میں زرکی چوریاں مال کی چوریاں ہوا کرتی تھیں۔ مراب زمانہ مہذب ہوگیا اور معران ترقی میں۔

مرزا قادیانی ہی کود کھے لیجنے۔ کلام مجید ہی پدڈا کہ ڈالا جارہا ہے۔ جو بھی الہام ہو فہ خیر سے براجین احمقیہ جس مثل کرتے کرتے تھوڑ ہے بہت تعرف سے یا جوں کا توں درج کرلیا ہے۔ گرطرین کارابیا بے ڈول اور بھونڈ اسے کہ جھٹ قابوش آ جاتے ہیں اور سرقہ کھل جاتا ہے۔ پیرہ ہوئے نبیوں کے پہلوان مرور ہیں اور کر در ہیں۔ گر بہلوان خرور ہیں اور آپ ہو کے نبیوں کے پہلوان خرور ہیں۔ گر معرکہ کے وہ جوڑ ہیں جو دردس دوران سر، آپ کی کھتیاں بھی آئے دن ہوتی ہی رہی ہیں۔ گر معرکہ کے وہ جوڑ ہیں جو دردس دوران سر، مراق، ذیا بیل کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ جو نبوت کے دعویدار ہیں وہ سب مرزا قادیانی کے چھٹم و چراغ ہیں۔ یعنی اللہ سلامت رکھے بڑھائے اور پھولائے خیر سے سب مرزا قادیانی کے اقوال سے قادیانی کے اس لئے وہ جب بھی الہا می چوری کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کے اقوال سے کوئی کہتا ہے کہتے موعود میں ہوں۔ کوئی تین سے چار کرنے والے کی رش لگا تا ہے۔ کوئی کچی اور کوئی کہتا ہے۔ کوئی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امت کو ہوگئی ہے اور خیر سے مراق بھی جوئی دورائی امار ہے۔

اب میں اس کے آخیر میں یعنی کتاب تصویر مرزا کے خاتمہ پریہ ٹابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا آنجہ انی غلام احمد قادیانی مسیح موعود نہ ہتھے۔ بلکہ سیح الد جال تھے۔ قار کین کرام! غور سے ملاحظ فرما کیں۔ کیونکہ تصویر مرزا کا میدرخ بھی انشاءاللہ ضیافت طبع میں ازبس مفیدر ہے گا۔ مسیح الد جال

چنانچەمرزا قاديانى اپنى مايەناز كتاب (مىج بىدوستان م ا، فزائن ج ۱۵ مىرايىل) پرايك

حوالدائي تائيديس (سان العرب سام) سے ديے ہوئے فرماتے ہيں:

"قیسل سسمّی عیسیٰ بمسیح لانه کان سانحاً فی الارض لایستقر" لین عیلی کانام سے اسلنے رکھا گیا کہوہ سرکرتارہتا تھا اور کہیں اور کی جگداس کوقر ارندتھا۔

"تاج العروى شرح قاموى" من كعاب كه:

"دمسے وہ ہوتا ہے جو خیراور برکت کے ساتھ مس کیا حمیا ہو۔ یعنی اس کی فطرت کوخیر

و برکت دی گئی ہو۔ یہاں تک کہاس کا مچھونا بھی خیرو برکت کو پیدا کرتا ہواور بیانام حضرت عیسیٰ کو مراک اجس کی اور میں اللہ ماہمہ واللہ ہے ''

ديا كيا جس كوچا جها بالله بيهنام دينا ہے\_''

اوراس کے مقابل پرایک وہ سے ہوشر اورلعنت کے ساتھ میے کہا گیا۔ یعنی اس کی فطرت شر اورلعنت اور ضلالت پیدا کرتا فطرت شر اورلعنت پر پیدا کی گئی۔ یہاں تک کہاس کا چھوٹا بھی شر اورلعنت اور ضلالت پیدا کرتا ہے۔ بینام سے الد جال کو دیا گیا اور جواس کا ہم طبع ہو۔''

#### مسيح الدجال كنشانات

ا الك آكدے كانا موكا۔

۲..... اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا۔ (ک ف ب ر)

س..... وه خدائی کا دعویٰ کرےگا۔

الم ..... وهمردول كوزنده كركار

۵..... د جال کا گدهاستره باع لمیا بوگا۔

۲ ..... د جال اپنے گدھے پرسوار ہوکرساری دنیا کا دورہ چالیس دن میں

فخم کرےگا۔

..... وه آسان سے یانی برسائے گا۔

۸..... جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔

٩..... وجال تمام خدائي مغات سے متعبف ہوگا۔

اسس وجال تی کی آ مکاذ کرنے گا تو نمک کی طرح پلمل جائے گا۔

(نورېدايت ١٠٧٠)

مسيح موعود كااولين فرض

· ·مسيح موعود كايبلافرض استيصال فتن د جاليه هوگا ـ''

(ایام ملح م ۱۲۸ نزائن ج ۱۳ م ۲۳)

مندرجد بالاحوالون كامطلب نهايت واضح وصاف ب كددجال من وسمفات مول گی اور استیصال فتن سیح موعود کی آید یا نزول پرموقوف ہے اور سیح موعود فتنه د جال کونیست و نابود کریں گے۔مہریانی کرکے ذیل میں بینشانات ملاحظہ فرمائیں کیمس خوبی وعمد گی ہے مرزا قادیانی یراطلاق یاتے ہیں۔

ا ....ایک آ کھے کا ناہوگا

اول.....مرزا قادياني كى فو تو بنظر غائر مطالعه كرو مرزا قادياني كى ايك آ كه يجوفى اور دوسری بری ہے۔

دوم ..... پر کرزا قادیانی کی دائی آ تکه بند ہاورسے موعود بننے کا خبط آپ کے دوش برسوار بے قرآن عزیز اور فرمان رسالت می تحریف اور مفید مطلب معانی بنانے کا دهنده ملے کا پھندہ ہور ہا ہے اور خواہ مخواہ کے استعارے اور من گھڑت تا دیلیں تراشی جارہی ہیں۔ کہیں مخفی پیگاوئیاں طاہر کررہے ہیں تو کہیں کشف کا اظہار ہور ہاہے۔ کہیں خوابات کے چکر چلائے جارہ بي تو كهيس ملاوال كعترى اور ج ستكم بهاورك شهاوات مدافت يس دلوائي جاربي ميس -غرضيك ایک ایک شعائر حقد کی پوری پوری تذلیل و تحقیر کرتے ہوئے قصر نبوت کی تحمیل مور بی ہے۔

٢....د جال كي بييثاني بركفر لكها موكا

يحقيقت نفس الامر ب كمرزا قادياني كى پيثانى پريتين لفظ كعيموئ تعداس كى وجربیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تمام مرسلین کی مکڑیاں اجھالیں عیسیٰ علیہ السلام ومريم صديقه كي تو بين كي مهررسالت كوتو ژا اور تخت نبوت برمحمد واحمد كے لباس كى برا كلتے ہوئے بطور تناسخ این آپ کو پیش کرتے ہوئے تو بین کا مرتکب ہوا۔ وی نبوت کا سلسلہ بند ہونے کا اعتراف كرتے ہوئے اجراء كى حافت كى خلفائے راشدين اور بنج تن ياك كى تو بين كى -علائے اسلام برسوقیاندآ وازے سے سجادہ نشینوں کو بنقط سنائیں اور فرقان حمید کی تفسیر بالرائے کی، معجزات كوشعبده ومسمريزم كها\_معراج جسماني كوخواب قرارديا\_ وغيره وغيره! اس لئے علمائے کرام نے متفقہ طور پر مرزا تا دیانی کی پیشانی کے الفاظ شناخت کرتے ہوئے بڑے تدبر وہوش كيساتهمرزا قادياني كوكافرقرارديا\_

٣..... د جال خدائی کا دعویٰ کرےگا

مرزا قادياني في ''(الميتسني في المنام عين الله فتيقنت انني هو ''(آكيُه

کالات اسلام ص ۲۹ ۲۵ فرائن ج ۵ ص الینا) کا دعولی کیا۔ 'انست من مساف او هم من فشل ''
(اربیس فبرس م ۲۳ فرائن ج ۱۸ ص ۲۳ ۲) کا بےلذت الهام آپ کو دوا۔ 'انست منی وانا منك ''
(تذکرہ ص ۲۲ طبع سوم) کی بے سری داگئی آپ نے گائی۔ ''انست منسی بمند للة توحیدی و تفریدی '' (ضیر تخد کولا ویرص ۲۱ ماشی فرائن ج ۱۷ ص ۱۲) کی رکا گئت کی بر آپ نے ہائی ۔ ذبین و آسان آپ نے بنائے ۔ چا شداور ستار ہے آپ نے بیدا کے ۔ نظام عالم بنانے کا خواب آپ نے سنایا اور بیمی اقر ارکیا کہ دانیال نی نے اپنی کتاب میں میرا تام میکا ئیل رکھا ہے اورخود تی بید ترجمہ بھی جڑ دیا کہ میکا ئیل کے متی خدا کے ماند کے بیں۔ '' (ضیر تخد کولا ویرص ۲۱)، ماشی فرائن ج ۱۷ مائی الهام سناکرا بی مثی بلید کی۔ الهام آ وائن جس کی تغییر ( کتاب البریم ۲۰ می خزائن ج ۱۳ میکا کوری کردی کردی کو خواتیر سے اندراتر آیا۔''

#### س.....وجال مردون كوزنده كركا

مرزا قادیانی نے اس کے لئے بھی زبانی جمع خرج بہت کھی کیا۔ آپ نے الہا می نورنظر بشراول کے متعلق کہا کہ میں بھر اور نے سے افسل ہے سے علیدالسلام کے مجزات سے استہزاء کرتے ہوئے کہا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرکئے۔ گرجو جمع سے جام نوش کرے گا ہرگز ندم ے گا۔ نیز ایک خط حکیم نورالدین کو کھا کہ اس بات کے لئے جوش پیدا ہوتا ہے کہ کوئی امرانسانی طاقتوں سے بالاتر ہو۔ خواہ مردہ زندہ ہواور خواہ زندہ مرجائے۔ نیز ایک بچی کی انتہائی بیاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مرچکا تھا۔ گرمیری دعا سے زندہ ہوگیا۔

## ٥ ..... د جال النيخ كد هے كوجوسر باع لمبا موكا خود بى بداكر كا

واقعی مرزا قادیانی نے اپنا گدھاخود پیدا کیا اور پورے ستر باع لمبا۔ بلکداس سے دو
پارا نجی زیادہ۔ آپ نے تقریباً ستر کتابیں تکھیں اور انہیں اس قدر فروغ دیا کہ ہرایک ملک میں
پنچا کیں۔ جہاں جاؤ مرزا قادیانی کا گدھاموجود ہے اور ان کتابوں میں سے الدجال کی دجالیت
کے سوااور کیا تکھا ہے۔ فلاہر ہے کہاس قدر طویل گدھا تو شاید ہونییں سکا۔ پھراس گدھے سے مراد
کتابیں نہیں تو اور کیا ہے۔ کلام مجید بھی ہمارے اس نظر سے کی تائید کرتا ہے:

"مثل الذين حملوا التورة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا والله لايهدى القوم الذين كذبوا بآيت الله والله لايهدى القوم الظالمين (جمعه: ٥)"

مثال ان لوگوں کی کہ اٹھوائے توریت پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس کو مانند گدھے کی کہ اٹھا تا ہے کتابوں کو بری ہے مثال اس قوم کی کہ جنہوں نے حجٹلایا نشانیاں اللہ کی کو اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو۔

فرقان حميدى بيآيات روزرون كى طرح اپنا مطلب واضح طور پربيان فرمارى بيل -الله تعالى في ان آيات من ايك مخفى پيشكوكى مرزا قاديانى كى دجاليت پربيان فرمائى ہے - كيے لطيف اور بيارے الفاظ بيں فرماياكمثل الحمار يحمل اسفارا يعنى ماندگد هے كاشماتا هيك تمايوں كو سجان الله!

کتابیں اور گدھے کی مثال سے الدجال کے لئے کیسی موزوں مثال ہے۔ایہ ہی ہمارےاس مضمون میں بیتو غیر ممکن ہے کہ بغیر مثیت ایز دی کوئی تعمی کا ایک پر بھی پیدا کر سکے۔چہ جائیکہ سر باع لمبا گدھا۔اس گدھے سے مرادوہ سر کے لگ بھگ کتابیں ہیں جومرزا قادیانی نے کھیں اور چونکہ ہرایک کتاب کے سرورق پر آپ کا نام ہے تواس سے آسانی سے ہرانسان جس کو عقل سلیم کا تھوڑ اسا بھی مادہ عطا ہوا بجھ سکے گا کہ وہ اس بات پر بذات خود سوار ہے۔

ایبائی اللہ تعالی نے ایک اور مثال می الدجال کے لئے فرقان حمید میں بیان فرمائی: ''هل انبیت کم علی من تنزل الشیطن ، تنزل علی کل افساك اثیم (شعراه: ۲۲۲،۲۲۱) '' کیا ہٹا کی ہم آم کوس پراتر تے ہیں شیطان ۔ اترتے ہیں او پر ہرجموث بائد منے والے گنگار پر ''یسلقون السمع واکثر هم کاذبون ، والشعراه یتبعهم المغاون (شعراه: ۲۲۲،۲۲۳) ''رکھتے ہیں شیطان کان اپناور اکثران کے جمو نے ہوتے ہیں۔

میخفی پیشگوئی بھی اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کے لئے آج سے ساڑھے تیرال سوسال پیشتر بیان فرمائی کہ اسے میر سے حبیب اپنی امت کوآگاہ کرد بیجئے کہ خبر داراس مخف کے پاس بھی نہ بھٹکنا اور بات بھی نہ سننا جو بے پر کی اڑا تا اور جموثی با تیں بنا تا ہو۔ آگاہ رہو کہ وہ شیاطین کا جاء وہ اور دوسری نشانی بیہ بتلائی کہ وہ کثرت وہ اور اس اس لئے اکثر جموثی ہوں گی اور تیسری سے پیشکو ئیاں کیے گا اور چونکہ بیشیاطین سے نی ہوں گی اس لئے اکثر جموثی ہوں گی اور تیسری نشانی بیڈر مائی کہ دوہ اس کے اشعار کو اعلان کہ شاعر کمراہ ہے اور جب رسول اکر متاب کے کا اور اس کے ایران میں ان کہ شاعر کمراہ ہے اور جب رسول اکر متاب کے کا اور کی اور ایک اور بیان کی نیوذ باللہ شاعر ہے تو اللہ تعالیٰ نے معالیٰ بیادہ میں اور جب رسول اکر متاب کی اور جب رسول اکر متاب کی میں کہ دو باللہ شاعر ہے تو اللہ تعالیٰ نے معالیٰ میں ہوں گیا کہ بیادہ میں کہ دو باللہ شاعر ہے تو اللہ تعالیٰ نے معالی

کنفی کردی: وماعلمناه الشعر وماینبغی له (یاسین: ٦٩) "هم نے اس کوشعر کہنائیں سکھایا۔ یعنی وہ شاعراور بہکا ہوائیں ۔رازی ہات اور پتے کی چز اور احکم الحاکمین کی صدافت کی دلیل اور سول اکرم کے خاتم النبین ہونے پرایک ایی شہادت فرقان حمید کی ان یات میں ستور ہے کہ ذرائے جس سے یعین کے مراتب تک پہنچاد کی ۔انشاء اللہ! پس ستر ہاع لمبا کدھا ہی ہے۔ فقد بریا یہا المشتاقین!

# ٢ ..... جس پروه سوار بوكرسارى دنيا كا چكر چاليس دن ميس لگائے گا

مرزا قادیانی کی کتابوں پرآپ کا نام سوار ہے تو یہ بھی بات چیسی ہوئی نہیں کہ چالیں ون میں یہ کتابیں ساری و نیا میں پہنچ سکتی ہیں۔ بلکہ اس سے چوشے ہی حصہ میں کیونکہ گدھے کی رفتار تیز ہے اور سے الد جال اس پر سوار ہے اوراگر گدھاریل ہے تو مسے موعود پرخود کیوں سوار ہوتا رہاا ورخر د جال کے طویلہ پرمبارک بادی کے فعرے کیوں بلند ہوئے۔

### السائر الله المان سے یانی برسائے کا

مرزا قادیانی کا کلام آسانی بارش ہے۔ پھریہ محی فرمایا کہ جھے پر بارش کی طرح وی بری جومیرے عقیدہ کو لیعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر زندہ ہونے کو بہائے گئی۔ بیتو صاف ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایچ چے نہیں الہاموں کی تالیاں اب تک دیکھ لو بدرہی ہیں اور سینکڑوں دم بریدہ الہام ان میں بدرہے ہیں۔

#### ۸..... جنت دوزخ دجال کے ساتھ ہوں گے

اس میں بھی کوئی شک نہیں جومرزا قادیانی کا مخالف ہواس پرمرزا قادیانی نے دوز خ
کاساں پیدا کردیا۔ پنڈت کیکھر ام کو ہادیہ میں آل کے ذریعہ سے گرایا۔ حال میں مولوی حاتی محمد
حسین کوکرائے کے پٹھان سے شہید کرایا۔ مولوی عبدالکریم کامکان جلادیا گیا اور شہر بدر کردیا گیا
اور ایسے ہی سینکڑوں واقعات ہیں۔ بیتو دوز خ ہوئی اور جنت یہ ہے کہ وہ مولوی جن کو دوسری
انجمنیں سوا آ نہ ماہوار پر رکھنا پہندنہ کریں سوسواور پچاس رو پیہا ہوار آ رام سے وصول کررہے ہیں
اور خودمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ جھے کو دس رو پیہا ہوار کی امید نہتی ۔ جو تین لا کھرو پیریتین سال
میں آگیا۔ روپیری آ مدنی اس قدر ہوئی کہ ٹھکانٹیس کیا یہ ہشت نہیں اور شکی دوز خ نہیں تو اور کیا
ہے۔ معاملہ نہایت صاف ہے۔

## ٩ ..... د جال مين تمام خدائي صفات موجود مول كي

زمین آپ نے بنائی۔ آسان آپ نے تیار کے۔ ستارے بنائے چاندوسور نہ کو پیدا کیا۔ آدم کومٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ ''انسا امرك اذا اردت شیداً ان تقول له كن فیدكون '' ( تذكروس ۱۵ ملح موم ) کی بڑآ پ نے ہائی۔ ' سرك سرى '' ( ضیم تخذ کولاویہ مسا، نزائن ج ۱۵ م ۵۹ م ۱۹ پ نے کہا'' ظهور ك ظهورى '' آپ نے بیان کیا اور یہ می کہا می می اور یہ می کہا ور یہ می کہا ور یہ می کہا ور یہ می کہا ہی اور ندہ كر نے كی صفت عطا می گئے۔ ' یہ لقى الروح على من یشا، '' ( تذكروس ۱۲۱ ملح موم ) کی بھی راگئ آ پ نے گائی ' الارض و السماء معك كما هو معى '' ( تذكروس ۲۵ ملح موم ) آپ بى نے فرایا ہاتی خدائی صفات اور کیا ہیں جو آپ نے ہان نہ كیں۔ مطلب واضح ہے۔

## ۰۱۔۔۔۔دجال باوجود یکہ خدائی طاقتوں کے حاصل ہونے کے جب میسے موعود کودیکھے گانمک کی طرح بیکھل جائے گا

یہ بھی ظاہر ہے کہ علائے کرام کے سامنے اور سجادہ نشین حضرات کے مقابل مرزا قادیانی نے بھی کوئی مقابلہ ومناظرہ نہ جیتا۔ بلکہ ہمیشہ منہ کی کھائی اور صد ہا دفعہ شرا لکا کے طونے پہمی سامنے آنے کا یارا نہ ہوا خود دجل آمیز چیننے کئے اور جب کوئی سامنے آیا اور تو گھر کی چارد یواری سے ہاہر آنے کا نام بھی نہلیا۔ مولوی ثناء اللہ قادیان آئے اور پیش کوئیوں کی پڑتال کرانے پر ہزاروں کا انعام تو کتابوں میں لکھودیا اور پیش کوئی بھی ہڑ دی کہوہ قادیان میں بیش کوئیوں کی تصدیق کے لئے بھی نہ آئے گا۔ مگر جب وہ ضیغم اسلام قادیان میں آپھی از تو مسیح کو ذیا بیلس کے دوروں نے بہت الخلاء سے ہاہر تکلنے کی اجازت نہ دی۔ گر آپ نے آزار بند سنجالتے سنجالے تکھنوکی بحشیاریوں کا ریکارڈ مات کردیا اور انعام کے موض وہ وہ منا کیں کہ تو ہی بھی ہے۔

قار کین کرام! مندرجہ بالا دس صفات مرزا قادیانی پر پورے طور پراطلاق پاتے ہیں اس لئے مرزا قادیانی کوئی چون و چرا کی تنجائش باتی ہوں لئے مرزا قادیانی ہی سے الد جال ہیں اوراگراب بھی کسی مرزائی کوئی چون و چرا کی تنجائش باتی ہواور صبر کا دامن چھوٹا جاتا ہووہ مہر بانی کر کے آپ سے باہر ضہوں۔ بلکہ اطمینان قلب کے لئے مراتی نبی نے ایک ایک مرکب ایجاد کی ہے جو قابل قدر اور لائق حمد ہے اس کوعش کی کویڈی مین

ڈال کر انصاف کے دیتے کے ساتھ حلم وبردباری کا پانی ڈالتے ہوئے حل کریں۔انشاءاللہ مرزائیت کا بھوت یا د جالیت کا آسیب منٹول سیکنڈول میں اتر جائے۔

> حرم والول سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اترا ہے یہاں اگریز اترے ہیں

ناظرین کرام! کوخوب یاد ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ کے بروز کا دعویٰ کیا ہے اوران کے مبارک واطہر اسائے گرامی کوفر دافر دافر دافر دافر دافر کے ایک البامی عبارت اپنے نام پر منسوب کرکے ایک البامی عبارت اپنے لئے بطور سندقائم کی ہے کہ مرزا خدا کا پہلوان ہے۔ نبیوں کے لباس میں اور اس کے بعد تمام امام وابدال واقطاب وغوث واولیاء اللہ پر برتری کی برد ہائی ہے یا کذب کا در کہ کھایا ہے۔ شیر کا نام رکھ لینے سے شیر کے اوصاف نہیں آجایا کرے۔ بلکہ بہاور کی سید پر کی سے میخود بخو دخطاب مل جایا کرتے ہیں۔

اب اس عقده کشائی کے لئے یہ کیوں انبیائے عظام کے مبارک تام مرزا قادیانی نے ایے غلامی نام کے ساتھ منسوب کئے ہمیں چند باتیں مشاہدہ کرنی ہیں۔ اگر مرز ا قادیانی میں یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ حق بجانب ہیں کہ خوشی سے بینام اینے نام کے ساتھ ساتھ منسوب كريں اور بے شك وہ خدا كے پہلوان ہيں۔ نبيوں كے لباس ميں كويہ تناسخ كا اصول ہے۔ مر پنجابی ہونے کی حیثیت سے پنجابی نی کے لئے ہم بدرعایت دیتے ہیں کدابوالبشر آ دم علیہ السلام ے اوصاف مثلاً مٹی کے بتلے سے کن کے جبروت و معظم حکم سے پیدائش کا ہونا اور جنت میں رہنا اورمیوے کھانا اور اللہ تعالی سے بلا واسط تعلیم حاصل کرنا مرزا قادیانی کو بھی تعیب ہوا۔ کیا نوح عليه السلام كي عمراورا نقكتبليغ آب نے بھى كى - كيا ابرا ہيم عليه السلام كا بمان اور راه مولا ميں ريوز کے دیوڑ صرف ایک نام کے سننے پرآپ نے بھی قربان کئے ۔کیااسے لخت جگراساعیل کی طرح كسى قربانى برآ ب بھى تيار ہوئے \_كيا حكومت كے ذركو بالائے طاق ركھتے ہوئے ان كے قابل قدرمعبودوں کووتو دالناراور ہیزم جہنم کہتے ہوئے بتوں کوتو ڑا کیا آپ نے سنت انبیاء پر ہجرت کی۔کیااساعیل کی اطاعت میں آپنے راہ مولا میں سرپیش کیا۔ کیا زکر یاعلیہ السلام کی طرح آپ کی گردن یہ بھی بھی آرا چلا اوراف تک نہ کی ۔ کیا یونس علیدالسلام کی طرح آپ بھی مچھل کے پیٹ میں اندھیرے میں مقیدرہے۔ کیا بعقوب علیہ انسلام کی طرح یا دالی میں آ ہے بھی مشغول موے اورامتحان میں پورے اترے۔ کیا موی کی طرح آب سے بھی اللہ تعالی نے ہم کلامی کی

اورطور پرجلوہ خداوندی دیکھا۔ کیاعیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کی بن باپ (آیات اللہ) پیدائش ہو کی اور ماں کی گودش کلم کیا اورخوارق وججزات دکھلائے۔ کیارسول اکرم بیالیہ کی طرح آپ نے بھی ہو کی اور ماں کی گودش کی طرح آپ نے بھی بھی بھی بھی جہاد کیا۔ پیشانی زخمی کرائی اور دانت نزوائے اور بیاقی ہو کر گر پڑے۔ گھروں میں محمل کراعلائے کھمۃ الحق کرنے میں اینٹ و پھر کھائے اور بیہوش ہو کر گر پڑے۔

آہ اس کا جواب نفی میں ملے گا۔ مرزا قادیانی کی زندگی بالکل کوری تھی اوراس میں سوائے ای بی کی باتوں ہی باتوں کے پہلے بھی شرتھا۔ چنددم بریدہ پیش کوئیاں تھیں اور ان میں جو مجی تحدی سے بیان کیس غلط تکلیں غصہ معاف اگر کوئی اب بھی تحدی کی کسی پیش کوئی کو حرف بحرف صحح ثابت کردی تو مبلغ ایک صدرو پیدنقنه چیرے شاہی اس تکلیف کے عوض انعام میں یادے پھر کیا تھا۔آپ کے پاس سوائے اپنی مدح وستائش کے باب میں اور گورنمنٹ برطانیے کی تھوری بہت جا پلوی وخوشاند کے ساتھ ساتھ سیحی نر بب کوگالیاں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین اور دیگر ملل پر بود اعتراض اور چندر مال و کا بن لوگول کی طرح مرگ وزیست عزت و ذات کی انکل پچوپیش موئیاں اور متضاد خیالات کے انبار اور تناقض کے ڈھیر کے سوائے اور پھی تھا۔ تو پھریہ سوال اوكاكرآب كيات اسكامخفرا جواب يرب كرآب ندتو خدات منه بي ندمجد دندمحدث ندامام ند ملمان - بلکه ایک مرد بارایسے تھے جنہیں مجوعد امراض جدی دراثت کی طرح محمرے ہوئے تحيى اوران سب ميل مراق شهنشاى كرر ما تفا- ايك مراتى يهارجس كا د ماغ ما وف موچ كا تفااور جے اپی عقل اور اوسان پر پور اپورا کوراکٹرول نہ تھا۔ ذیل میں ہم ان کے مراقی ہونے کے چند ایک جوت پیش کرتے ہیں۔جن سے ثابت ہوجائے گا کہنی الحقیقت ایک قابل رحم بھار تھے اور جو پھر مجی آپ نے کیا مجوراً کیا کیونک آپ پورے پورے فاطرالعقل تھے۔ مراقی قادیاتی پنجابی نبی

الزام نہیں مقیقت ہے۔ بہتان نہیں اصلیت ہے اور یہ وہ مسلمہ اصول ہیں جو مرزا قادیانی کے بذات خود تسلیم کردہ ہیں اورامت کا اس پردل وجان سے ایمان ہے۔ اسسان کے بذات خود تسلیم کردہ ہیں اورامت کا اس پردل وجان سے ایمان ہے۔ اسسان کی کے کلام میں جموٹ جائز نہیں۔''

(ميح بندوستان مين من ٢١ فرائن ج١٥ من ايينا)

ا ..... " " المهم كدما في قوا كانهايت مضبوط اوراعلى مونا بحى ضروري ب\_"

(ربوبوآ ف ريلجنز ماه تنبر١٩٢٩ء)

۳ (ربوبوماه جنوری ۱۹۳۰م میلی موتا ہے۔ " (ربوبوماه جنوری ۱۹۳۰م ۲۹)

قارئین کرام! بیتینوں حوالے بید دلالت کرتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا حافظہ بہت اعلی وارفع ہواور دیا فی قوانہا ہے مضبوط ہوں اوراس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیز ٹن نہ ہو گر یہاں تناقص کے دریا دوران سر کے سمندر دیا فی کمزور ہوں کے نو سے اور جھوٹ توثیر مادر ہے۔ایک دونہیں ہزاروں ہیں۔ اگر دل میں شک کا شائبہ بھی آئے تو کتا ب نوبت مرزا کو ملاحظہ فرما ہے۔ بہر حال مرزا تا دیانی ان ہر سہ اصولوں پر بھی معیار سے کرے ہوئے ہیں۔ البنداوہ پنج بہرنیں۔

مرزا قادیانی کے اور جھوٹوں کا اعادہ کرنے کی میرے خیال میں اب کوئی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ یہ کتاب اس ہی ایک اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے پیش کی گئی ہے۔ ہاں ویسے قریرے ایک دوست ماسٹر نظام الدین صاحب کو ہائی نے دوصد جھوٹ ایک چھوٹے سے رسالہ میں قلمبند کتے ہیں۔ جس کا نام کذبات مرزاہی شاید ہے۔ اب صرف ایک بات کی ضرورت باتی ہے کہ مراق کا فہوت مرزا قادی کی زبانی ادا کرتا ہے اور اس پران کے خاندان کی چندا کی شہادیم قلمبند کرنی ہیں اور بس سب سے پہلے اطباء کے متند قول شرح واسباب سے پیش کئے جاتے ہیں۔ طرحظ فرماویں۔

#### علامات ماليخولياءمراق ازروئے طب

"ماليخوليا كى ايك شم بجس كومراق كهتے ہيں۔ يہ تيز سودا سے جومعده ميں جمع ہوتا بے بيدا ہوتا ہے بيدا ہوتا ہے۔ بيدا ہے۔ بيدا ہوتا ہے۔ بيدا ہوتا ہے۔ بيدا ہوتا ہے۔ بيدا ہوتا ہے۔ بيدا ہے۔ بيدا ہوتا ہے۔ بيدا ہے۔ ب

" مالیخولیامراق کی میمجی علامت ہے کہ اس کودھوئیں جیسے سیاہ بخارات کڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔'' (شرح اسباب ن اوّل ۲۵۷)

## قادیانی نبوت کے دونایاب تخفے

'' مجھے دو بہاریاں مدت دراز سے تھیں۔ایک شدید دردسرجس سے ہیں نہاہت بے تاب ہوجایا کرتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہوجاتے تھے اور بیمرض قریباً بچیس برس تک دامنگیر رہی اوراس کے ساتھ دوران سربھی لاحق ہوگیا اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتجہ مرگی ہوتی ہے۔ چنانچے میرے بوے بھائی مرزا غلام قادر قریباً دو ماہ تک اس مرض میں جتلا ہوکر آخر مرض صرح میں جتلا ہوگئے اور اس سے ان کا انتقال ہوگیا۔لہذا میں دعاء کرتار ہاکہ خداد نہ تعالی ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے۔ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلاسیاہ تعالی ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے۔ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلاسیاہ

رقگ چار پائے کی فکل پر جو بھیڑ کے قد کے مانداس کا قد تھا اور ہڑے ہوے بال تھے اور ہڑے ہوئے چار ہے جے تھے۔ میرے پر حملہ کرنے گل اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ بھی صرح ہے قد میں نے اپنا دام با کہ دور ہو تیرا بھی میں حصہ نہیں۔ تب خدا تعالیٰ جا نتا ہے کہ بعداس کے سینہ پر مارا اور کہا کہ دور ہو تیرا بھی میں حصہ نہیں۔ تب خدا تعالیٰ جا نتا ہے کہ بعداس کے وہ خطر ناک عوارض جاتے رہا اور وہ در دشد ید بالکل جاتی رہی مرض فریا بیطس کہ ہوتا ہے تا دوز ردر مگ چا دروں کی پیش گوئی میں خلل نہ آ وے۔ دوسری مرض فریا بیطس کہ میں ہوتا ہے تا دوز ردر مگ جے دام تا ہے اور امتحان سے بول میں فکر پائی گئی ایک دن مجھے خیال میں فعہ کے قریب ہر روز پیشا ب آتا ہے اور امتحان سے بول میں فکر پائی گئی ایک دن مجھے خیال ہیں دفعہ کے قریب ہر روز پیشا ب آتا ہے اور امتحان سے بول میں فکر پائی گئی ایک دن مجھے خیال مرطان کا بھوڑ اکثر وں کے تجربہ کی رو سے انجام فریا بیطس کا یا تو نزول الماء ہوتا ہے یا کار بینکل لیمن مرطان کا بھوڑ اکٹر وں کے تجربہ کی رو سے انجام فریا ہو سے دوال الماء کی نسبت جھے الہام ہوا۔ مرطان کا بھوڑ اکٹر کی کے الہام ہوا۔ السلام علیم سوایک عرکز ری کے میں ان ان کی دور وہ دور پر پر خور کر کو الم ایک ان خیال آیا تو الہام ہوا۔ السلام علیم سوایک عرکز ری کے میں ان جو دور وہ دور پر پر خور کو کر ہوئے۔

بلاؤں سے محفوظ ہوں۔ فالمحد الله!" (حقیقت الوی میں ۲۲ ہزائن میں ۲۲ میں ۲۲ میں ان جوروں وہ دور پر پر خور کو کر ہوئے۔

## مرى نبوت مرزاغلام احمصاحب كاابنابيان

" میں ایک دائم الرض آ دی ہوں ..... ہمیشہ دردسر دوران سر، کی خواب تھنے دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آ تی ہے اور دوسری چا در جو میرے نیچ کے حصہ بدن میں ہے وہ بیاری دیا ہی ہوں .... ہمیشہ دردس کے ساتھ آ تی ہے اور دوسری چا در جو میرے نیچ کے حصہ بدن میں ہے وہ بیاری دیا ہیا ہے دیا ہوت ہے دائی ہمیش ہوت ہوت ہیں وہ سب میرے شامل ہے اور اس قدر کھرت پیشاب سے جس قدر موارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہے ہیں۔ (ضمر ارابین نبر ۲۰۱۳ مرد کہ وار میں ۱۹۰۴ میں میں کام کے دیا وہ سب میرے اس

ہوا ہے مدمی کا فیصلہ امچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود حیاک دامن ماہ کنعال کا

مرزا قادياني كادوسرابيان

میرے محبوب کے دو بی نشال ہیں کم نیکی صراحی دار مردن

'' مجھے دیاغی کمزوری اور دوران سرکی وجہ سے بہت ی ناطاقتی ہوگئ تھی۔ یہاں تک کہ مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ اب میری حالت بالکل تالیف وتصنیف کے لائق نہیں رہی اور الی کمزوری تھی کہ گویابدن میں روح نہیں تھی۔ اس حالت میں جھے الہام ہوا۔ 'تر دالیك اندواد الشباب ''
یینی جوانی کے نور تیری طرف واپس کئے۔ بعد اس کے چندروز میں ہی جھے محسوں ہوا کہ میری گستہ ہوتو تیں پھرواپس آتی جاتی ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد جھے میں اس قدر طاقت ہوگئی میں ہر روز دود وجز ونو تالیف کتاب کو اپنے ہاتھ سے کلے سکتا ہوں اور نہ صرف کلمتنا بلکہ سوچنا اور فکر کرنا جوئی تالیف کے لئے ضروری ہے۔ پورے طور پرمیسر آگیا۔ ہاں دومرض میرے لاحق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں اور دوسرا بدن کے نیلے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دوران سر ہوادر بینے کے حصہ میں کثر ت بیٹ اب ہے۔ بید دنوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں جس زمانہ میں میں نے اپنادعوی مامور من اللہ ہونے کا شاکع کیا ہے۔ میں نے ان کے لئے دعا کیں بھی کیس۔ گرمنع میں جواب پایا اور میرے دل میں القا کیا گیا کہ ابتدا سے موعود کے لئے دیا کیں بھی کیس۔ گرمنع میں دوزرد چا دروں کے ساتھ دوفر میں القا کیا گیا کہ ابتدا سے موعود کے لئے دیا کیں بھی کیس۔ گرمنع میں دوزرد چا دروں کے ساتھ دوفر میں حالی میں مالی گئیں۔ ''

(حقیقت الوحی ۲۰ ۳۰،۷۰۰ خزائن ۲۲۶ ۱۹۳۰،۳۱۹)

عب معتجد خیزی ہے کہ گمشدہ تو تیں واپس بھی آئیں اور وہ بھی جوانی کی گرافسوں

یاریاں موجود اور عوارض ندارد حالانکہ بی قطعاً محال ہے کہ جڑیں تو سرسبز ہوں اور درخت کملا

جائے ۔ حصرت بیاری تو مراق اور ذیا بیطس موجود ہواوراس کے پھل پات عائب ہوں۔ قاعدہ
کے مطابق اور الہا می رو سے اگر شفا ہوتی تو آئیں دواصل چیز وں کو ہونی چاہئے تھی اور جب یہ
کالعدم ہوتیں عوارض خود بخو دکا فور ہوجاتے ۔ گرافسوں وہ تو و بین کی و بیں ر بین گر عار ضے مث کے ۔ حقا اور کی نے بیات محال ہے۔ ہاں پنجابی نبوت کی کرشمہ سازیوں کی تقدق میں لؤ مر یدوں سے خراج خسین لینے کے لئے الی با تیں قائل قبول ہیں۔ رہمی ہتا یا ہو کہ وہ دوفر شخے کون سے تھے ۔ جن کے کدھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے نزول فر مایا ۔ کہیں حکیم فورالدین اور عبداللہ سنوری کا نام خدا کے واسطے نہ لے لینا۔ واہ صاحب واہ اچھی جوانی عود کرآئی اورخوب سوجھی۔ بخداد دوئی چالیس آپ پرختم ہیں اور جم اس بات پرآپ کی تقد این کرتے۔

بات کروہ کہ لگلتے رہیں پہلو دونوں

مرزا قادیانی کے مراق پرایک اور شہادت

مرزا قادیانی کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، دردسر، کمی خواب، تشیخ دل اور بدمضی

اسهال، کثرت پیشاب اورمراق وغیره کاصرف ایک بی باعث تعااوره عصبی کمزوری تعی \_\_ (رسالدر یو بوقادیان ۲۶ نیم ۲۵ مرکز ۱۹۲۷م م ۲۷ مرکز ۱۹۲۷م)

#### مدانت سےلبریزبیان

فرماتے ہیں ایسے خیالات خشک مجاہدات کا نتیجہ یا تمنا ہے اور آرز و کے وقت القائے شیطانی ہوتا ہے اور یا نظی یا و ماغی مواد کی وجہ ہے ہمی الہائی آرز و کے وقت ایسے خیالات کا دل پر القاء ہوجاتا ہے اور چونکہ اس کے ینچے کوئی روحانیت نہیں ہوتی۔ اس لئے الہائی اصطلاح میں ایسے خیالات سے احراض کی ہے ور نہیز ایسے خیالات سے اعراض کی ہے ور نہیز کی کثرت سے دیوائی کا اندیشہ ہے۔ خدا ہرا یک کواس بلاسے محفوظ رکھے۔ غلام احمد قادیا نی !

مراقی نبی کے نایاب محفے

"مخدوى كرى اخويم حكيم مولوى نوردين صاحب سلمه الله تعالى!

السلام علیم ورحمت الله و برکاند! حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے بھی غلبد و وران سر
اس قدر ہوجا نا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بیدوران کم ہوتا ہے۔لیکن کوئی
وقت دوران سرسے خالی بیس گر رتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے بعض وقت
درمیان میں تو ڑئی پڑتی ہے۔اکٹر بیٹھے بیٹھے رتکین ہوجاتی ہے اور زمین پرقدم انچھی طرح نہیں
جماح یب چیسات ماہیازیادہ عرصہ گر رکیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کرنیس پڑھی جاتی اور نہیٹے کراس
وضع پر پڑھی جاتی ہے جومسنون ہے اور قرات میں شائد قل ہواللہ بشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ
قات جومسنون ہے اور قرات میں شائد قل ہواللہ بشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ

خاكسارغلام احدقاديان ٥ رفروري ١٩٨١ه (از كتوبات احديي بلينج تبراص ٨٨٠٨٩)

دوران سر کی شدت

"اخويم عكيم محرحسين صاحب السلام عليم ورحمة اللدو بركاته،

پان عمده بیکی ایک روپیداور ایک اگریزی وضع کا پا خاند جوایک چوکی ہوتی ہے اور اس میں ایک برتن ہوتا ہے۔ اس کی قیت معلوم نہیں۔ آپ ساتھ لاویں۔ قیت یہاں سے دی جادے گی۔ جمعے دوران سرکی بہت شدت سے مرض ہوگئ ہے۔ پیروں پر بوجھ دے کر پا خاند کرنے سے جمعے سرکو چکر آتا ہے۔ خاکسار غلام احمد قادیانی!'' (از خلوط امام بنام غلام ص۱) دوران سر لے فرو با

''عرصہ تین چار ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف ہوگئی ہے۔ بجز دو وقت ظہر وعصر

کے نماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا اور اکثر بیٹے کرنماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی کچھ کھوں یا لگر کروں تو خطرناک دوران سرشروع ہوجاتا ہے اور دل ڈو بنے لگتا ہے۔ جسم بالکل بیکار ہورہا ہے اور جسمانی قواایسے مشمل ہو گئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے۔ کو یا مسلوب القوا ہوں اور آخری وقت ہے ایسا ہی میری ہوی دائم المرض ہے۔ امراض رحم وجگردامن کیرہیں۔''

(اخبار بدرقاد بانج منبرا ٢ص٢م من ٢٠١٥، مَنينا حديث حصالال ١٨١٠)

مزہ توجب ہے کہ وہ خودگریباں جاک کرے

'' ویکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت قالیہ نے پیش کوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ سے آسان سے جب اترے گاتو دوزرد چادریں اس نے پہنی موں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچ کے دھڑک ۔ یعنی مراق اور کشرت بول۔'' (اخبار بدر قادیان ص۲۰ مورونہ کرجون ۱۹۰۱ء، ملفوظات جم میں ۲۳۵)

لو آپ این دام میں میاد آگیا

مرزا قادیانی اینے منہ سے مراقی ہیں

"میراتویه حال ہے کہ باوجوداس کے کہ دو بیاریوں میں ہمیشہ سے جتلار ہتا ہوں تاہم اس مصروفیت کا بیحال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کرکے بڑی بڑی رات تک بیٹھااس کام کوکر تار ہتا ہوں ۔ الانکہ زیادہ جاگئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔'' بیٹھااس کام کوکر تار ہتا ہوں۔ الانکہ زیادہ جاگئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔'' (کیار معلور اللی میں سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔'' (کیار معلور اللی میں سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔'' معلور اللی میں سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔'' میں سے مور اللی میں سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔'' کے معلور اللی میں سے میں سے مور اللی سے مور اللی سے مور اللی میں سے مور اللی مور اللی میں سے مور اللی مور سے مور سے

مرزا قادیانی کے مراتی ہونے پراہلیمحتر مہ اور مرزابشیرا حمد پسر دوئم کی شہادت جن یہ تھیہ تھا وہی ہے ہوا دینے لکے

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) کو پکل دفعہ دوران سراورہ سٹریا کا دورہ بشیراڈل کی دفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے آپ کواتھو آیا اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہوگئی۔ گریددورہ خفیف تھا۔ پھراس کے بچھ عمد بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمانے لگے کہ آج کہ پھو طبیعت خراب ہوگئی سے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شخ حام علی نے دروازہ کھنکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گا گرم کردو۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ بیس مجھ کی کہ حضرت صاحب کی طبعیت خراب ہوگئی ایک گا گرکم کردو۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ بیس مجھ کی کہ حضرت صاحب کی طبعیت خراب ہوگئی۔

وگ۔ چنانچ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے بچھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شخ حام علی نے کہا کچو خراب ہوگئ ہے۔ میں پردہ کراکر مبید میں چلی گئی تو آپ لینے ہوئے تھے۔ جب میں پاس می تو فر مایا میری طبیعت بہت خراب ہوگئی تھی۔ لیکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی اور آسان تک چلی گئی۔ پھر میں چٹی ارکرز مین پرگر گیا اور عشی کی حالت ہوگئی۔ والدہ صاحب فر ماتی ہیں اس کے بعد آپ کو ہا قاعدہ دورے پڑنے شروع ہوگئے۔ خاکسار نے پوچھا دوروں میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحب نے کہا ہاتھ پاک شخنڈ ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے تھے جموصاً گرون کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے۔ شروع شروع میں ہیں دورے بہت شخت ہوتے تھے۔ پھراس کے بعد تو کی حدوروں کی ایسی تی نہیں رہی ۔۔۔۔۔والدہ صاحب نے فر مایا پہلے معمولی سرورد کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کیا حضرت صاحب پہلے خودنماز پڑھایا کرتے تھے۔ والدہ صاحب نے کہا ہاں مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی۔ پہلے خودنماز پڑھایا کرتے تھے۔ والدہ صاحب نے کہا ہاں مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی۔ سے والدہ صاحب نے کہا ہاں میں کے ایسی کے ایسی کی معداق سے بعد جھوڑ دی۔

> مرزا قادیانی کا ایک اور مراقی ہونے پرا قبال مرزا قادیانی فرماتے تھے کہ' جھے مرات کی باری ہے۔''

(ربوبوج ۴۳ نمبر ۴۳ س۵۷ ، اربل ۱۹۲۵ و)

ایک اورشہادت کہ مرزا قادیانی مراقی تھے مرزا قادیانی نے اپنی بعض کتابوں میں تکھاہے کہ'' مجھ کومراق ہے۔'' (ربویوج ۲۵ نبر ۸س ۲۰، اگست ۱۹۲۷ء)

مرزا قادیانی کے مراقی ہونے برایک اورشہادت ''مراق کا مرض مرزا قادیائی کومور ٹی نہ تھا۔ بلکہ بیرفار بی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھااوراس کا باعث بخت د ماغی محنت بھرات غم اور سو ہضم تھا۔جس کا نتیجہ د ماغی ضعف تھا اورجس

كاظهار مراق اورد گيرضعف كےعلامات مثلاً دوران سركے ذريعيه وتا تھا۔''

(ربوبوج ۲۵ نمبر ۴مل ۱۰ اگست ۱۹۲۷ء)

مرزا قادیانی کے مراق پرایک اور شہادت

مرض مراق مرزا قادیاتی کوورشش نہیں ملاتھا۔ پس مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مراتی علامات کے دو بڑے سبب تھے۔ اقال کثرت د ما فی محنت ، تظرات ، قوم کاغم اوراس کی اصلاح کی فکر ، دوسرے غذا کی بے قاعد گی کی وجہ سے سوہ مضم اوراسہال کی شکایت ۔'' (ریویوقادیان ج۲۵ نبر ۸س ۹ ،اگست ۱۹۲۱ه)

اللہ تعالیٰ نے جس کی وعقل سلیم کا تحوز اسا بادہ بھی عطاء کیا ہے وہ ان واقعات وعلامات کود کی کراس نتیجہ پر پنچ بغیر نہیں رہ سکنا کہ مرزا قادیائی کو مراق تھا اوراگر وہ مزیدا حتیاط چاہتا ہوتو طبی کتابیں اے مصل طریقت کا کام دیں گی اورا طباء مزید تیلی کرنے میں بھی بخل نہ کریں گے اور فطرت سلیمہ بذات خود راہ نمائی کرے گی۔ صرف جویائے حق ہو کر تھوڑ ہے سے وقت کی قربانی کی ضرورت ہے اور بس معا ملہ نصف النہار پر مہر تاباں کی طرح حاضر ہے اور ہی معالمہ نصف النہار پر مہر تاباں کی طرح حاضر ہے اور میہ بھی حقیقت نفس الامری ہے کہ بیر خاندان بحر کی مجبوب چیز سارے کنبہ کواز بس مفید ہے اور مرزا قادیائی کو موروثی طور پر عنایت ہوئی اور اس کی ہر دھزیز کی بھی ملاحظہ ہوکہ چونکہ بیر مرزا قادیائی کونظر محبت سے دیمسی تعالیٰ کی دینے تھی۔ اس لئے منہ موڑ نے والی نہ تھی۔ اس لئے مرزا قادیائی کی دینے تہ حیات سے بھی اسے انس تھا اور جمال ہمنتیں درمن اثر کرد کے مصدا ق

مبت روسیاں رس میں میں اکلا ہے مجمعے جانے دو فیس جگل میں اکلا ہے مجمعے جانے دو خوب گزرے کی جوال بیٹیس کے دیوانے دو مرزائی گزٹ کی شہادت میاں تو مراقی تھے ہیوی بھی مراقن لکلی

مرزا قادیانی تحریفرماتے ہیں کہ:

"میری بیوی کو بھی مراق کی بیاری ہے۔"

(اخباراکلم ج۵نبر۲۹ص، مورده واراگست ۱۹۰۱و)

## باپ تومراقی تھابیٹا بھی مراقی لکلا!

ڈاکٹر شاہ نواز خال صاحب احمدی جومرزا قادیانی کے تخلص مریدوں میں سے ہیں تجریر کرتے ہیں۔'' جب خاہدان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر اگلی نسل میں بے شک بیمرض خطل ہوا۔ چنانچے حضرت خلیفتہ اسے ٹانی نے فرمایا کہ جھوکہ بھی مرات کا دورہ ہوتا ہے۔''

(ربوبوج۲۵ نمبر ۸ ساا، أكست ۱۹۲۷م)

محبت ہو تو الی ہو جو الفت ہو تو الی ہو المہ نے وزیرچنیں شہریار چناں

## مراقی باپ مراقی بیٹا

موسيوبشيرالدين خليفة انى فرمات بن كه جناب مرزاغلام احمدقادیانی فرماتے ہیں کہ ''اورسوائے آنخضرت علقہ کے کوئی نی اس " حعرت موئ عليه السلام كى اتباع سے ان شان کانہیں گزرا کہ اس کے اتباع میں ہی کی امت میں ہزاروں نبی پیداہوئے۔'' (الحكم نمبر ٢٣٨ ج٢ ، مورد ١٩٠٥م رنوم ر١٩٠١م) انسان ني بن جائے." (القول الفسل ص١١) "ماحب نبوت تام ہرگزامتی نہیں ہوسکتااور " بعض نادان کہ دما کرتے ہیں کہ نی جو خض کامل طور پر رسول الله کہلاتا ہے اس کا | دوسرے کا تعبع نہیں ہوسکتا اور اس کی دلیل ہیہ دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص | دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قرآ شیاور صدیقیه کی روسے بعلی منتع ب-الله وما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن جل شانفراتائ وما ارسلنا من الله" (حقيقت إلمنوة ص ١٥٥) رسول الاليطاع بساذن الله "يعنى بر من يوجهما مول كراس تيركا نشاندكون بناويى رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا | پنجابی سیح موعود۔(وریں چہ شک) ہاس غرض سے نہیں کہ کی دوسرے کا مطبع اور تالع بو-" (ازالم ١٩٥ فزائن جسم ٢٠٠) "ایلی ایلی لما سبقتنی کرمهاے او "نادان ہے وہ مخص جس نے کہا کرمہاے او مارا کرد گتاخ۔ اے میرے خدا تو نے مجھے | مارا کرد گتاخ۔ کونکہ خدا کے فضل انسان کو کوں چھوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو اعساخ نہیں کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرمانبردار محتاخ كردما-" (براہن احمدیر ۵۵۳ مطاشیہ فزائن جامی ۲۲۲) بتاتے ہیں۔'' ( ملوطات خليفه از الفصل ج انبر ٢٥٥ ص١١ كالم٢) میاد نے کس کوصید بنایا پنجابی نبی کو۔ ہاتھ لا استاو کیوں کیسی کھی۔

| "ایک نی کیا میں تو کہتا ہوں کہ ہزارون نی   | "اور ہارے رسول اللہ کے بعد کسی طرح کوئی             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مول کے <u>"</u> . (انوارخلافت م ۲۲)        | نی نہیں آسکتا۔ جب کدان کی وفات کے بعد               |
|                                            | وحی منقطع ہو می اور اللہ تعالی نے نبیوں کا خاتمہ کر |
|                                            | ديا_" (حماسة البشري ص٠٢ بخزائن ج ٢٥٠ (٢٠٠)          |
| "اگر میری گردن کے دونوں طرف تواریمی        | "رسول کی حقیقت اور ماهیت میں بیامر                  |
| ر کادی جائے اور مجھے بدکہا جائے کہتم کہوکہ | واخل ہے کہ وی علوم کو بذریعہ جرائیل کے              |
| آ تخضرت کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں  | حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب              |
| اے کہوں گاتو جموٹاہے کذاب ہے۔'             | وحی رسالت تابقیامت منقطع ہے۔''                      |
| (انوارخلافت م ۲۵)                          |                                                     |
| اس جموث نے تو کمر ہی توڑ ڈالی میں پوچمتا   | مست اوخمر الرسل خمر الانام                          |
| موں کداب جموٹا کون ہوااور کذاب کون بنا؟_   | بر نبوت رابروشد اختتام                              |
| وىي مرزا قاديانى پنجانى ني افسوس صدافسوس!  | (سراج منيرص ٩٣ فرزائن ج١١ص ٩٥)                      |

כנככل

میرے محترم بررگو! قابل قدر عزیز بھائنواور مخلص بہنوا دین بین جن مصائب سے
آئ کل دو چار ہے وہ مختاج بیان نہیں۔ میرے خیال بین اس مسئلہ پر کچھ بھی روشی ڈالنا عبث اور
سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ اس لئے کسی مزید تعارف کی چندال ضرورت نہیں۔
سنظی مرکز کے فقدان کے باعث جماعت کا شیراز متفرق ہے اور یہی باعث ہے کہ امت خیر
الا نام فروعات کے چنگل اور جا بلیت کے جنگل بین ہر پھٹول ہور بی ہے۔ دوست سے دوست،
رفیق سے ساتھی اور بھائی سے بھائی وست وگریبان نظر آتا ہے۔ مال بیٹی بین تکرار، بہن بہن
رفیق سے ساتھی اور بھائی سے بھائی وست وگریبان نظر آتا ہے۔ مال بیٹی میں تکرار، بہن بہن
کظرار سہیلی ہمجولی بین بیزار غرضیکہ نہ بروں بین شفقت، نہ چھوٹوں بین اطاعت، عجیب
کشکش کا دور ہے کہ جس میں ناکام رسہ کئی ہور ہی ہے اور اس بے لذت گناہ میں ایک ایسا
طوفان بے تمیزی بیا ہے کہ جس میں کاکنار بی نہیں۔ کشتی قوم ڈگھگاتی اور حوادث کے تجییز سے
جاتے ہیں۔ اس بجر ذخار میں جس کا کنار بی نہیں۔ کشتی قوم ڈگھگاتی اور حوادث کے تجییز سے
کوسوں دور، چوخہ وہامہ میں گن، ریش وسیع میں فن، بناوٹ کے وظائف، دکھاوے کے
علے، ریا کی بزرگی، نمود کی خیرات اور کرکی نمازیں، طرفہ سے کہ وہ بھی ڈیڑھ اینٹ کی جداگانہ

مسجدیں اور کم بختی نامرا دی ملاحظہ ہو کہ ان مظاہر دن کو ہاعث صدناز وافتخار سمجھا جارہا ہے۔ آہ! جس قوم کے علمبر داروں کے دماغ میں تخریب کامغہوم عین تغییر ہواس قوم کی ذلت و نامرادی اور پھوٹی قسمت میں کس کوشک ہوسکتا ہے۔

مكرآه الجمعي وه زمانه تعاكم اسلام كي رواداري كي لوگ فتميس كهات يتع اور مساوات و یکانت اغیار کے سینوں برسانپ لٹاتی تھی۔ چنستان محملیات اپنی یوری آب وتاب سے لہلہار ہاتھا اوراس کی حیار د بواری اغیار کی دست و بر د سے محفوظ و مامون تقی نه نبو بال ربزن کا خدشہ تھا ، نه چور كا دُر،اس كے برگ وہار سے لدے ہوئے سرمبزوشاداب جمر، عالم شباب كا پد ديتے اوران كى آ غوش رحمت بین بزارون کاروان اور مینئلز ون ممتاز قویین خوشی وانبساط کی زندگی فروانی وشاد مانی میں بسر کرتی تھیں اور زمین کے کونے کونے اور چیے چے پفر زندان تو حید کے سلجے ہوئے مڈی دل جرار الشكرشيرغرال كى طرح اعلاع كلمة الحق اور بيام امن سنات رب عدي يوجيعة توان دنوں اسلام کا طوطی بول رہاتھا۔ گرآ ہ! آج قوم کا شیرازہ تتربتر بی نہیں اہتر ہورہاہے اور سب سے بزی خرانی تطیمی مرکز کا فقدان جہالت کا دور، تشتب وافتر اق کا زماند۔ طرفہ بیر کہ نبوت کا زکام اور رسالت کا میندزوروں پر ہے۔ جدهر دیموشتنی، جہاں جاؤ جموٹے رسول، ارتدادی آ ندهیاں اورالہاد کی فضائیں ۔ کفر کے باول ۔ نیچریت کی ہوائیں ۔ بدبختی کے جیسلے اور دہریت کے حیلے منافقت كحرب اور تصنع كے جرب، اسلام كے بينے اور نصيبوں كے بينے -اس نملى حيت ك یجے ہزاروں برس کی بوڑھی ونیا پرسینکڑوں دور گزرے اور بوے بوے انقلاب آئے۔ زمانے نے اکثر یونبی کروٹیس لیس اور دنیانہ وبالا ہوئی ۔ مگریہ چودھویں صدی توبہ ہی بھلی ہے۔ اللی بناہ جس میں سرکاری نبی اور طفیلی رسول وظیفه خوارا مام اور سودخورمحدث، دیوالئے ولی اورا صنام پرست پیر، نددین کی خبر ند عقبے کا ڈر غرضیکہ حرص کے بندے اور ہوائے پھندے ایس حالت میں ناموس رسالت اوررخت ایمان مسلم کااللہ ہی حافظ ہے۔

مرآ ہ اِلمجی سوچا بھی کہ اس کی علت خاتی کیا ہے۔ آخر پیغذاب ہم پر کیوں مسلط ہوا۔ آ ہ ایرسب کچھ مصیبت کا سامان ہاری انتہائی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی قلت میں کثرت کو خاطر میں ندلاتے تھے۔ آج نوکروڑ ہوکرایک مٹی بحر جماعت سے خائف سے ہور ہے ہیں۔ ہماری کثیر جماعت بھیڑوں کے محلے کے مشابہ ہے جس سے مرزائی بھیڑ بے من مانی مرادیں شکار کررہے ہیں۔ بخدائج کہتا ہوں اور مبالغہ آرائی سے ہمیشہ نتنظر رہا ہوں۔ اگر قوم نے اس کا سد باب نہ سوچا تو مرزائیت کے جراقیم جو مرعت سے بھیل رہے ہیں ملت کی جڑیں کھوکھلی کر کے رہیں گے۔ دین قیم پرخدا کی رحمت ہو۔ بیاس کے زدیک نہایت پسندیدہ فد بہب ہے اوراس لئے اس کی حفاظت کا بھی وہ خودہی فہ مدوار ہے۔ گرسنت اللہ بیشہ سے یونمی چلی آئی ہے کہ جب کوئی قوم کی زمانے بیس ففلت شعار ہوئی اور استحان جیس پوری نداتری تو اللہ تعالی نے اس کی جگہ دوسری قوم کومسلط کردیا۔ سو بھا تیواور ہزرگو! اہتلاق آ زمائش کا وقت ہے۔ خواب غفلت بیس لمی تان کرسونے والواضو۔ منزل مقعود کو حسرت کی نگاہ سے تھک کرد کیمنے والو برحو۔ نگی روشنی اور تہذیب جدید کے متوالو برحو۔ نگی روشنی اور تہذیب جدید کے متوالو برجمو فی سرشاری کب تک سنجملو فروعات کے چگل کے باسیواور تو ہمات باطلہ برمر مننے والوناؤ کی خبرلو۔ ارب کب جا گو گے۔ کشتی بیل سوران تو ہو چھے۔ بادخالف فناہ کے جھیڑوں بیس مقید کر چگل۔ منجد ھارمنہ کھولے استقبال کے لئے کھڑی ہے۔ گرتم خواب راحت نے بیس کمن ہو۔ زیانے کی بن چکل نے کس کوچھوڑا۔ فلک بے بیر کس کے کام آیا۔ او ہار وخوست نے میں کا ساتھ دویا۔ ارب تم کیاسون تر ہے ہو۔ قوم کے ناخداؤالل کشتی پر رخم نہیں کھاتے تو اپنی ہی کس کا ساتھ دویا۔ ارب تم کیا وہ تباری رفاقت کرے گ

جو ڈوبے کی ناؤ تو ڈوبے کے سارے

این سودوزیان کا توازن کرواور قوم کی بے بی پر ندرجم کھاؤ۔ اٹھو کمر ہمت با ندھواور
اعلائے کلہ تالی کے لئے مستعدہ تیار ہوجاؤ۔ مبارک ہیں وہ جواس کے کام آئیں۔ خوش نعیب
ہیں وہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی خریدیں۔ آخر ہیں صاحب ٹروت اورا بل خیر حضرات سے
بھی کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جہال زم زم صوفوں اورا پھے ایجھے قالینوں پہماری دولت بیکرال ہیں
سیلاب آتا ہے اور سامان آرائش پر ہزاروں اٹھتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ
سیلاب آتا ہے اور سامان آرائش پر ہزاروں اٹھتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ
سیلاب آتا ہے اور سامان آرائش پر ہزاروں اٹھتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ
سیلاب آتا ہے اور سامان آرائش پر ہزاروں اٹھتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی فروانی کے ساتھ ساتھ ساتھ السین پر وسیوں اور
سیمی کے میں میرود کی تھا میں اور ساخر و مینا گردش میں آتے ہیں۔ وہاں اپنے پر وسیوں اور
سیمی نیز سونے وار اسراف سے کنارہ گئی کرو۔ ناموں ملت خطر سے میں ہوار سزرو ضے
میں آرام کی نیندسونے والے مجبوب حق کی مبارک روح بے چین ہے۔ برم خالد خدا کے فضل وکرم
سے خدمت دین میں دن دوگن رات چوئن تازہ تازہ تعانیف ہدیہ پیش ہوتی رہی گروں ہوں کون کون
سے خدمت دین میں دن دوگن رات چوئن تازہ تازہ تعانیف ہدیہ پیش ہوتی رہے گی۔ دیکھیں کون کون
سے میں موروب کے اور ہوتا ہے اور محمد کی سے میں نام درج کراتا ہے۔ مبارک ہیں دہ جواس میں
میں دیت سے بہرہ در ہوتا ہے اور محمد کی اسٹ میں نام درج کراتا ہے۔ مبارک ہیں دہ جواس میں
میں کران کی کر یں۔ خاکسارالیس خالد!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالة وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

حمد وستائش اتھم الحا کمین کو سر اوار ہے۔ جو خالق کا سکات ہے اور جہان کا پالنے والا الک جس کی بعد کی اللہ ہے۔ جس کو او گھ آئی ہے نہ نیندا ور وہ جو چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ میرا مالک جس کی بعد کی ہوئی ہے اور نہ بچے ، اپنی مخلوقات کو بے مائنے دیتا ہے اور ان پردم کرتا ہے۔ اس کے وعد اللہ بیں اور اس کے دیتا ہے وہ اللہ بیں اور جو مختار مست کو ہیں ہے وہ سال میں اور جو نیست کو ہست اور جست کو نیست اور جست کو ذالت اور ذالت کو عزت سے بدل دینے پر قادر ہے۔ تمام عظمت و بزرگی اس کو کو مزاوار ہے۔

ذات تیری بے عدیل وبے مثال
پاک بے ہتا قدیر و ذوالجلال
بے ترے تھم اے اللہ العالمین
ایک پھ الی نہیں سکتا کہیں
کس زبال سے ہو ادا تیری ثناء
پہنچ کیا بندے کی عقل نارسا
تو نہیں مختاج توصیف جہال
ہم سے کیا ہو تیری قدرت کا بیال

میری کیا بساط وحقیقت ہے جواے میرے پیارے آقا ومولا تیری تعریف وتو صیف بیان کروں اور میری کیا طاقت وجراًت ہے جو تیرے انعام واکرام شارکرسکوں۔

اے منعم حقیقی طاقت دے کہ تیرے احکام بجالا کن اور تیرے قرآن کوسینہ کا کا اور اس مختی پر جگہ دوں جو قلب سلیم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اے میرے نہایت ہی رحم وکرم والے آقامولا میں تیری جتاب میں نہایت بحز و نیاز سے گڑ گڑا کرا پیل کرتا ہوں کہ میرے ایمان میں استقامت اور یقین میں ہمت، ارادوں میں برکت اور رزق میں وسعت دے۔ اے میرے

رب العالمین تونے اپنی عاجز مخلوق پر وہ احسان عظیم فر مایا جس کا شکریدادا کرنے سے زبان قاصر ہے۔ تونے ہماری رشد و ہدایت کے لئے ہم پر وہ کرم کیا جو بیان ہی نہیں ہوسکتا۔ غنچ کو چنک، مچول کومہک، سروکوقد ،حسن کورعنائی دینے والے آتا۔

ہے تو چینک، چوں و مہان سر دورور ، ان ورس کا دیے واسے ا اور صدف کو گو ہر ، آ ہو کو مشک ، ستار ہے کو ضیاء ، قمر کو منور کرنے والے داتا۔ دل کوسوز ، عشق کوساز ، بلبل کو پھول ، مومن کوایمان دینے والے مولا۔

قبل از بعثت سرورعالم

خطہ عرب کا وہ سی فوٹو جس کے بیان کرنے سے روح کرزہ پر اندام ہوتی ہے اور تہذیب جس کے قبل وقال سے منع کرتی ہے۔ ایک الیا بھیا تک منظر پیش کرتا ہے جس بیں توحید، ظلمت کے ان سیاہ منحوس پر دول بیں بول پنہاں تھی۔ جیسے صدف بیں موتی، گربمن بیں سورج یا گلمت کے ان سیاہ منحوس پر دول بیں بول پنہاں تھی۔ جیسے صدف بیں موتی، گربمن بیں سورج یا جبیں خم نیاز سے آشنا ہو۔ وہ خطہ جس کی گل آبادی بت پرتی، شراب خوری و قمار بازی وزنا کاری جبیں خم نیاز سے آشنا ہو۔ وہ خطہ جس کی گل آبادی بت پرتی، شراب خوری و قمار بازی وزنا کاری وقل و قارت بیں کو تھے۔ وہ جوابی بدنای می کہا ہوئے ہیں ہوئے تھے۔ وہ جوابی بدنای کے لئے پیدا ہوتے ہی معصوم و ب کس لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا فرض اقد لین شار کرتے اور خدا کی اشرف تخلوق چند کوڑیوں کے لئے بک جاتی اور اس سے حیوانوں جیسا سلوک روار کھا جاتا۔ وہ تعلیم اشرف تعلیم کے لئے بہرہ تھرن سے نا آشناء معاشرت سے کوسول دور اطلاق سے کورے تھے۔ کو یا طاغوتی سے بہرہ تھرن سے نا آشناء معاشرت سے کوسول دور اطلاق سے کورے تھے۔ کو یا طاغوتی طاقتیں رحمانی طاقتوں سے بہرہ تھرن سے نا آشناء معاشرت سے کوسول دور اطلاق سے کورے تھے۔ کو یا طاغوتی میں الجھ جایا کرتے تھے۔ جسے معثوق سے عاشق، گر کیا بجال جو جدا ہوں اور یہ حسد و جہالت کی اسل کھتی قبائل کا صفایا کردیتی۔

غرض ہر طرح ان کی حالت بری متی

آ خرخدائے واحد وقد وس کی غیرت نے تقاضا کیا اور وحدت وغیرت کے قلزم نے جوش مارا تو تمام جہالت وتعصب کے بے پناہ پودوں کوخس وخاشاک کی طرح بہالے گیا اور خورشید ہدایت ظلمات کے پردوں کو چاک کرتا ہوا تمام تاریکیوں کومنور ومحور کرتا ہوا سارے جہاں کومنور کر گیا۔مولانا حالی نے کیا خوب کہاہے۔ 7

ایک ہوئی غیرت حق کو حرکت برهاجانب بوتبیں ابر رحمت اوا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت چلے آتے تھے جس کی دیے شہادت ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا وعائے خلیل اور نوید میحا

"ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیتك ویزگیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة (بقره: ۲۹) "فرووعالم كاجداد عضرت ابرا بیم طلل الله بن ك اوصاف جیده ش ما لک الملک نے فرقان جید میں بہت ی خوبیال فرمانے کے بعد ایک دعام جو ان کی دلی آرزو ہے اپنی تخلوق کی بہتری کے لئے اور جس کے لئے وقت ابھی مقتضی تھا بیان فرمائی ہے اور چونکہ حضور کا وہ پیاراوین جواللہ کو پندیدہ ہے" ان الدیس عند الله الاسلام (آل عسد ان: ۱۹) "ملت ابرا جیم حنیف پرتی ہے۔ ای لئے ہم آن مخضرت الله پردرودوسلام جیج وقت آپ کی جدمیارک کے لئے بھی وی عقیدت ظام کرتے ہیں۔

بعث سرورعالم

ہزار بار بشوئم دہن بہ مشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

وہ ونیا میں گھرسب سے پہلا خدا کا طلیل آیک معمار تھا جس بنا کا ادل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھرسے اللے گا چشمہ بدگا کا

ارن یک سیت سے ما من و دو اور مندوہدایت کا نیئر اعظم وہ آب د تاب سے دمکما ہوا خورشید۔
جس کی بے پناہ روشن سے کا نئات عالم کا ذرہ ذرہ منور ہوگیا اور ہرتم کی روشن وہ گیس ہول یا بکل
کے ہنڈ ہے، ستار ہے ہوں یا چا ند۔ ابدالآ باد تک چکا چوندو ماند پڑ گئے اور اب سوائے اس سرائ منیر کے جس کی بیشل روشن شرق وغرب اسود واحمر پر کیسال احسان کر رہی ہے اور دوز قیامت تک کرتی رہے گی۔ وہ رحمت عالم اللہ وہ ابر ہدایت، جس کی بے مثل پاک گھٹا کیں اخوت، مساوات، محبت و آشتی، تو حید و تبحید سے لبر پر تعمیں۔ پھوالی بے نظیر شان سے افت عالم پر نموداد

ہوئیں اوراس آن سے دکمیں اور چمکیں اوراس شان سے برسیں کہ چید چپہ وقر بیقر ہیکوسیراب کرتی ہوئی شرک و کفر بغض وعناد، جہالت و صلالت کی بیخ کئی کرتی شکیں۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاک ہری ہوگئی ساری کھیتی خدا ک

اوراب سوائے اس رحمۃ العالمین کے تاروز قیامت کوئی دوسری نبوت کی بارش محال ہی نہیں، غیر ممکن ہے۔ کیونکہ آپ کو نبوت کے قعر کی آخری این اورشان میں لانبی بعدی کہا گیا ہے اور اس عالم کیر بارش کو کافة للناس اور نبوت کو خاتم النبیین کے پیارے القاب سے میشہ ہمیشہ کے لئے نواز اسمیا ہے۔

وہ آمنہ کا لال اور عبداللہ کا نونہال، عبدالمطلب کا بعد از خدابزرگ، بوتاجس کی تحریف لاریب فیدہ واحسن الحدیث کتاب معظمات کرتی ہے اورجس کے رخ انور کو واضی تعریف لاریب فیدہ واحسن الحدیث کتاب معظمات کرتی ہے اورجس کے رخ انور کو واضی اور زلف معنم کو والیل اور چشم مبارک کو مازاغ البعر سے تشبید دی جایا کرتی ہے اورجس کے اخلاق جمیدہ پیارے پیارے پیارے القابط، یسین ، مذمل، مدائر اورایسے ہی جی اورجس کے اخلاق جمیدہ وصفات ستودہ شار کرنا مشکل ہے اورجس کے احسان کمی سبکدوش نہیں ہوسکتے اورجس کی لطف بین نگاہیں گدا کو شاہ و فلام کو آقا اور جال کو عالم بناوی جی اورجس کا فیض عام تا قیام زمانہ جاری وساری ہے اورجس نے نقل رقبہ کا تھم دے کر فلامی کی منحوں تصویر کو سنوار ااورجس نے عالم نسوال کو قبر فرات سے نکال کرمردوں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا اور تحومت جس گھرکی لونڈی اور سطوت تجری ہونے کا فیز مجمی اورجس کی زبان فیض ترجمان نے وہ وہ تایاب موتی اورانمول گر پر ساتے جو چری ہونے کا فیز محمور وہانے بین نام ہوتی اورانمول گر پر ساتے جو زمانہ توکر نے پرقادر بی نہیں اور جو اخیر مشیت ایز دی نظش کرنا جانتی ہی نہو۔" و ما یہ خطق عن

الهوی أن هو الا وحی يوحی (النجم: ٤٠٣) "
وه ظیل الله کے دریا کا کو ہرجس کوشکم مادر ہی میں دریتیم بنایا گیا ہواورجس کی والدہ
ماجدہ من بلوغ سے بہت پیشتر واغ مفارقت دے پہلی ہواورجس کا دادالباً صرف سات برس کی عمر
میں رائی ملک بقاہو گیا ہواورجس کے صرف خدائے واحد کے اقر ارکرنے سے باطل معبودوں کے
مام لیواجان کے دشمن اورخون کے پیاسے ہو گئے ہوں اور عدم تعاون اور ایز ارسانی میں محوموں اور
یہاں تک مجبور کر دیویں کہ وطن عزیز کو صرف اس قصور کے بدلے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کیوں
کرتا ہے خیر باد کہ جادے۔

وہ خواجہ دوسرے ہرایک دکھ و تکلیف کو جو 'انسدر عشیسرتك الاقسربیسن (الشعراء: ۲۱) '' کے بدلے میں دی جاتی تھی۔ بڑی خندہ پیٹائی سے لیک کہتا ہواد كھ کے بدلے میں سکھ، تکلیف کے بدلے میں راحت، ظلم کے بدلے میں رحم كی دعا كيں ويتا ہے اور جس سے باوجود يك انتہائى ايز ارسانی سے كام ليا گيا ہو۔ مرسوائے ''السلهم احمد قدومى فانهم لا يعلمون ''كى معم خيز دعاء كرف شكايت زبان پر ندلايا ہو۔

تیرے احکام نے ختم رسل ساکت زبال کردی نه ہوتا قفل کرمنہ پر تو ہٹلاتے کہ کیا تو تھا

وہ امن وسلامتی کے بحرنا پیدا کنار کا شناور باد جود یکہ حوادث زبانہ ہے ہوں ستایا گیا تھا
اور طرح طرح کے اہتلاء مصیبت میں قدم قدم پر امتحانا آنر بایا گیا اور جب اس کے قدموں میں
زروجوا ہر کے ڈھیر اور حسینا نان عرب کے تکاح کا مسئلہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ بتوں کی ندمت
چھوڑ دے اور خدائے واحد کی تعلیم کو بند کردی تو وہ امن وآشتی کا شمزادہ ہوں گویا ہوا کہ محمتر ماگر
میرے داہنے ہاتھ پرسورج اور ہاکیں پرچاندر کھو دیا جاوے تب بھی خدا کی تسم بیکام جاری رہے گا
اوراس کو بی ہرگز نہ چھوڑ ول گا۔

وہ خواجہ بدروحین وہ دنیا کا قائداعظم جودطن عزیز کومولا کریم کے نام کو بلند کرنے کے عوض جھوڑ آیا تھا اور یٹر ب میں تو حید کے پودے لگانے میں مشغول وعبادت الی میں محلول تھا۔
یہاں بھی امن سے رہنے نہیں دیا گیا اور اب تو معا لمہ کفار کمہ کی مشفقہ کوشش سے سرکی بازی پرتل گیا تو حضو مطابقہ نے مدافعت جنگ بموجب فرمان خداوند کریم ''اذن السلسندین یہ اسلسن سے اسلام المحر اکبا کو جنگ حتین میں (السسسے: ۳۹) ''آپ نے اپنے جان و مال کومولا کریم کی راہ میں لاکھڑ اکبا کو جنگ حتین میں فدایوں کی تعداد بارہ برازمی اور جس طرح کمانڈ رائی فوج کے بحروسہ پر نازاں ہوتا ہے آپ بھی فدایوں کی تعداد بارہ برازمی اور جس طرح کمانڈ رائی فوج کے بحروسہ پر نازاں ہوتا ہے آپ بھی شہوتے۔ بلکہ بمیش آپ مجروسہ الک الملک پر کرتے اور اس کی جناب میں سر بھی دوعا وی میں مشغول رہے اور عرض کرتے یا اللہ یہ قلیل تعداد تیرے نام لیوا وال کی جو تیرے راہ میں سر مشغلی پر کشفیل رہنے اور عرض کرتے یا اللہ یہ قلیل تعداد تیرے نام لیوا باتی کوئی ندر ہے گا۔

میں زیادہ تفصیل میں اس موقعہ پر جانانہیں چاہتا۔ میرا مطلب رسول پاکھاتھ کی مبارک زندگی پرایک ہلک کا محکل جومیرے اصل مواقعہ کی نوعیت پردوشنی ڈالنے کے لئے ضروری ہے برے اختصارے میریناظرین کردہ ہوں۔

ببرحال فخر سل ملك فلا فداه أمى والى في ان جابل، ان برحه، وحثى، بدوول كوتدن

ومعاشرت كےسب باب سكمائ اوران كى طبيعت جوفطرة جكجوواقع موكى تقى تبليغ كى طرف راغب کی اوراعلائے کلمۃ الحق کے لئے انہیں تجارت وجہاد کا شوق دلایا۔ وہ بدوجن کو پیٹ بھر رونی، بیننے کو کیڑا، رہنے کوجمونیز ابھی میسر نہ ہوتا تھا۔ آقائے نامدار کی تعلیم سے اس قدر برہ ور ہوئے کردلع مسکوں میں مکٹ کے ما لک بنے اوراس نوجی کالج کے بال میں جس کی حصت صرف تھجور کے پتوں سے بن تھی (لیعنی معبد نبوی) میں بیٹھ کر دنیا کے بادشاہوں کے فیصل ہوئے۔ گر واہ رے تعلیم اور اس کا یاک اثر کہنخوت ورعونت وامارت، تعصب نام کو بھی نہ آئے وہ خلیفہ جو آ قائے نامدار حضرت محمصطفی مقالیہ کا جان شین ہوتا اور جس کی ہیت سے یا دشاہ لرزتے اور جس کے اشارے سے حکومتوں کے تنختے اللتے اور بنتے۔اس کا تخت تھجور کی چٹائی اور وہ بھی خدا کی ب زين يراورنشان بدن يراوركرندوه بحى مونااور بوندشده -الهم صل على محمد وال محمد! وہ شہلولاک جس کے لیے مفت افلاک بے اور جس کی ذات باعث بحوین روز گار موئى \_ كمركاكام كاج خودفر مالياكرت\_ آتا كونده ليت اوركير \_ كو يوندنكا ليت \_ يواول كوسودا سلف لا دیتے۔ بیموں سے شفقت بیکسوں پر رحم، حاجمتند کے سوال کوعمو مانجم می ردند فر ماتے ،خود پیٹ پر پھر باندھ لیتے اور سوالی کی شکم پری کردیتے۔وہ رؤف الرحیم جو خطاء پوش تھا اورجس کی نگاه لطف میں ایک اعلیٰ وصف بیرتھا کہ وہ خطابین نہتی جوغریبوں کا ملجا اورضیفوں کا ماوا تھا اور جو لباس فاخرہ کو ناپیندفر مایا کرتے اور باعث رعونت بجھتے ،اوروہ جوایک ہبہ جا ہے ہزاروں دینارروز آتے کمریس ایک رات رکھنا پندنفر ماتے اور جب تک راہ خدایس صرف ندکر لینے گر تشریف فر ماہونا پسندنفر ماتے اور وہ جوراگ اور فوٹوے بڑی تختی سے منع فر ماتے اور وہ جوعبادت اللی میں اس قدرمنهمک وواصل الحق ہوتے کد دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہوجاتے اور قدم مبارک متورم ہو جاتے اور جن کوتم الیل کا تھم از راہ شفقت ملتا اور جوسیاہ بادل اور اند چیری کے آنے سے خالف ہے ہوکرمولا کریم ہے دست بردعاء ہوتے اورعرض کرتے کہ بارالہا کہیں قوم شمود کی طرح نہ ہو جن كاخيال تفاكريه بإدل همار به كميتول كوسيراب كرے گا۔اے مولا كريم تيرا تو وعدہ ہے كہ جب تك توان من جعراب محال ب- "وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (انفال:٣٣)" وہ امت کا عموار آقاوہ رہتی ونیا تک کا بیامبر برآنے والے زماند کے لئے الی الی بیش بهانسیحتین چهور کیاجس کے بعد کی اور نصیحت کی ضرورت بی نہیں رہتی کیونکہ "اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده:٣)''اسكا وین کمل اورخدااس سے رامنی اور ہمارے لئے اس کے اسوہ حسنہ کی اطاعت ہی فرض کرنے کا تھکم

مولا کی جتاب سے طا۔ 'لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة (احزاب:۲۱)' اوراس محم کے بعد کی تمام باتیں بدعت فرما کی اور بدعت کو گرائی بتایا اور گرائی کو تاریخ بم قرار دیا۔ 'هل انبید کم علیٰ من تنزل الشیطن ، تنزل علیٰ کل افاك اثیم لے یلقون اسمع واکثرهم کذابون ، والشعراء یتبعهم الغاون ، الم ترانهم فی کل وادیهید مون ، وانهم یقولون مالا یفعلون ، الا الذین آمنوا و عملو الصلحت وادیهید مون ، وانهم یقولون مالا یفعلون ، الا الذین آمنوا و عملو الصلحت رائش مراد ۲۲۱ تا ۲۷۲ کا ترجم کی ایران کی اور کر کران کر مرکزال ہوتے ہیں اور شرون کی پیروی کرتے ہیں گراہ ،سب کیا دیکھان کان اپنے اورا کڑان کے مرکزال ہوتے ہیں اور بیل اور کر کران کان ایک اور کام کے ایجھے۔ کہ ہیں اور بیل دور کر کر کران کان ایک اور کام کے ایکھے۔ کہ ہیں اور بیک دور کو کرائیان لائے اور کام کے ایجھے۔ کہ

یں اور میں مدوہ ہے ہیں جو بولیس رہے۔ روہ وی سریاں ان سے احدے۔ پہ
ان آیات سے روز روشن کی طرح ہدواضح ہوا کہ شیطان کن لوگوں پراترتے ہیں۔اللہ
تعالیٰ نے فرمایا۔اے میرے حبیب کیا میں تم کو ہتلاؤں کہ شیطان کس انسان پراترتے ہیں وہ ہر
مجموث بات بنانے والے جموٹا پر و پیگنڈ اکرنے والے گنہگار پراترتے ہیں اور شیطان آسانی
ہا تیں ایک کرلے جاتے اور اکثر وہ جموث ہو لتے ہیں اور شاعر لوگوں کی پیروی مگر اولوگ کرتے
ہیں اور کیا میرے حبیب تو نے نہیں و یکھا کہ جنگل کے درمیان وہ حیران سرگر دان ہوتے ہیں اور
جو چھودہ کہتے ہیں وہ خوداس پر مل نہیں کرتے۔

سبحان الله! كيا لطيف الفاظ بين كه شيطان برجموث بات بنانے والے پر اترتے بيں۔ ينبين فر مايا كمجموث بولنے والے پر يا كہنے والے پر اترتے بيں نبيس بلكه فر مايا كماس

لے چانچ مرزافلام احمد قادیا نی اپی نبوت کے دعوی مل کہتے ہیں کہ میرے تام غلام احمد قادیا نی کے پورے حروف تیرال سوا بجد کے حساب سے ہیں اور یہی میری تیرہویں صدی میں آنے کی دلیل ہاور تم چاہاندن میں جاؤ، ونیا کا گوشہ مجمان مارود وسراغلام احمد قادیا نی آپ کو کہیں نہ طے گا۔ قرآن کریم جوعلوم کا خزانہ ہے جب یہ مشکل پڑی تو اس بیش بہاعلمی سمندر نے جمیں ایک منٹ میں اس کا ایسا شافی جواب دیا جوائل ایمان کے لئے زادة ایمانا ہے۔ سبحان اللہ تنذل علیٰ کل افعالی اثیم اس کا جواب ہے لیمی اس کے پورے تیرال سواعداد ہیں۔ اس سے مناف اور نہا ہے۔ واضح معلوم ہوا کہ پہلے دن ہی سے بیآ ہے شریف ای لئے کھی تھی کہ ایک زمانہ میں کوئی سر پھرا مدی نبوت ہوگا۔ جوحروف ا بجد سے تیرال سوکا دعویٰ کرے گا اور شیطان ای پر میں کوئی سر پھرا مدی نبوت ہوگا۔ جوحروف ا بجد سے تیرال سوکا دعویٰ کرے گا اور شیطان ای پر اس کے۔

کنهگار پراترتے میں جوجھوٹی ہاتیں بناتا ہو۔ مثلاً کا بمن لوگ جوشیطان کے تالع ہوجاتے اورا کشر شیطان ان کی مدوکر تا تو وہ کوئی ہات کہد سینے کہ فلال کام یوں ہوگا اورا گروہ ویبا ہی ہوجا تا تو ان کی شہرت ہوجاتی اوراس طریقہ سے اپنے آپ کو بہت بڑھا لیتے۔ یہاں تک وہ اپنے زعم باطل میں خدائی کا ایک شریک مشہور کرتے اوراس کی آج کل بھی ہزاروں مثالیں ہیں جو بوقت مناسب پیش کی جا کیں گی ۔ انساء الله تعالیٰ!

شيطان

ناظرین! اب ہم آپ کی خدمت میں شیطان کی تھوڑی حقیقت پیش کرتے ہیں کہ یہ کیا بلاتھی جس کا ذکر فرقان حمید میں بار ہار ہوا اور جس کے شرسے پناہ ما تکنے کا عظم دیا گیا اور جس کو انسان کاصریح دشمن بار ہارکہا گیا۔

"قبل انما انا منذر • وما من اله الا الله الواحد القهار • رب السموت والأرض ومابينهما العزيز الغفار ، قل هو تبؤاعظيم ، انتم عنه معرضون ، ماكان لي من علم بالملا الا على اذيختصمون • ان يوحي الي الا انما انا نذير. مبين · اذ قال ربك للملئكة انى خالق بشراً من طين · فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين • فسجد الملئكة كلهم اجمعون • الا ابليس استكبر وكان من الكفرين • قال ياابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى استكبرت ام كنت من العالين ، قال اناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين · قال فاخرج منها فانك رجيم · وان عليك لعنت الى يوم الدين · قال رب فانظرني الى يوم يبعثون • قال فانك من المنظرين • الى يوم الوقت المعلوم ، قال فبعزتك لا غوينهم اجمعين ، الا عبادك منهم الخلصين ، قال فالحق والحق اقول · لا ملئن جهنم منك وممنّ تبعك منهم اجمعين · قل ما اسلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هوالا ذكر للعلمين · ولتعلمن نباه بعدحين (ص:٥٠ تا٨٨) "﴿ كُهُ وَالْحُاسُ كُنِّينَ كُمِّن وْرائِ وَالْ مُول اورتين کوئی معبود مراللدا کیلاغالب پروردگارآ سانوں کا اورز مین کا اور جو کچھ درمیان ان کے ہے عالب بخشے والا کہوہ قیامت کی خربوی ہے تم اس سے منہ پھیرنے والے مو بہیں ہے جھے کو کچھ علم ساتھ فرشتول سرداروں بلند کے جس وقت جھڑتے تھے۔ نہیں وی کی جاتی میری طرف محرب کہ میں ڈرانے والا موں۔ ظاہر جس وقت کہا بروردگار میرے نے واسطے فرشتوں کے محقیق میں پیدا

کرنے والا ہوں۔انسان کو کئی سے پس جس وقت کہ درست کروں اس کو اور پھو کوں نے اس کے روح اپنی میں سے پس گر پڑ دواسطے اس کے بجدہ کرتے ہوئے۔ پس بجدہ کیا سار فرشتوں نے گرابلیس نے تکبر کیا اور تھا وہ کا فروں سے کہا اے ابلیس کس چیز نے منع کیا تھے کو یہ کہ بجدہ کر سے واسطے اس چیز کے کہ بنایا میں نے ساتھ دونوں ہاتھوں کے اپنے کہ کیا تکبر کیا تو نے یا تھا تو بلند مرتبے والوں سے ،کہا میں بہتر ہوں اس سے ۔ پیدا کیا تو نے جھے کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو کی میں کے اور پیدا کیا اس کو کی میری دن جڑا تک ،کہا اے پروردگار میر ہے لیس ڈھیل دے جھے کو اس دن تک کہا تھا و ہو ایک مردے ،کہا پس تھی اور تیر کے لعت ہوئے سے ہواس وقت معلوم تک ۔ کہا پس تنم ہوئے ۔ کہا کس تیری کی البتہ گراہ کروں گا میں ان کو اکٹھ گر بندے تیرے ان میں سے خالص کئے ہوئے ۔ کہا کہ پس تی بات سے ہو اور ان سے جو پروی کی بیس تی بات سے ہو اور ان سے جو پروی کی سے موال کرتا میں او پراس قرآن کے پچھ بدلا اور نہیں میں کرتے ہیں تیری ان میں سے اس می کہنے ہوئے داسلے عالموں کے اور البتہ جان لوگے جراس کی میکھنے ایک مدت کے ۔ کہا کہ میکھنے ایک مدت کے ۔ کہا کہاں ہو گائی کے دوران کے بیکھ بدلا اور نہیں میں میکھنے ایک مدت کے ۔ کہا کہ میں میٹھنے ایک مدت کے ۔ کہا کہ میکھنے ایک مدت کے ۔ کہا کہاں کو کئی خیز ایک مدت کے ۔ کہا کہ میکھنے ایک مدت کے ۔ کہا کہاں کو کئی خیز ایک کی کھیا کہ کی کہا تھی کہ کرنے والوں سے نہیں بی قرآن می کر فیصوت واسطے عالموں کے اور البتہ جان لوگے خبر اس کی کھینے ایک مدت کے ۔ کہا

اس مبارك ركوع كي آيات بم كودوباتيس بيان فرماتي بين \_

اوّل ..... بيكسرور عالم فرمات بي كداوكوا بن لوكه بي توصرف اس حي وقيوم كل طرف يصرف وران والا بول ي

کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایکی بھی

اور عبادت کے لائن سوائے اس زبردست خدا کے کوئی دوسرا معبود نہیں۔ گروہ اکیلا عالب حکست و جروت والا وہ پروردگار پالنے والا ہے۔ آسانوں کا اور زبین کا اور جو پھوان کے درمیان گلوق ہے اس کا بھی وہی پالنے والا ہے اور قیا مت ایک بڑی چیز ہے وہ روز جز اضر در آنے والا ہے۔ خبر دارتم اس سے منہ نہ پھیرنا۔ یعنی یا در کھنا، ملک اعلیٰ یعنی سر داروں بلند مرتبہ والے فرشتوں کا جب وہ آپس میں کی بات پر شدت سے تباولہ خیالات کر رہے تھان کی بابت بھی کو فرشتوں کا جب وہ آپس میں کی بابت بھی کو کہ جمعی علم نہیں ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جمعے تو تمہارے کے ڈرانے والا ہی کر کے بھیجا ہے۔ کہ بھی کھی میں اور روز جز اوس امری عبارت کا منہوم یہ ہوا کہ مولا کریم اکیلا معبود ہے۔ عبادت صرف ای کوئی ساجھی نہیں اور روز جز اوس اضر در آئے گی۔ سر اوار ہے اور روز ی صرف وہی وہتا ہے اس کا کوئی ساجھی نہیں اور روز جز اوس اضر در آئے گی۔ خبر دار اس میں شک نہ کرنا اور میں تو اس کا پیا مبر موں کہ اس کے احکام تم تک پہنچاؤں۔ خوشخری

دوں اور ڈراؤں تا کہ مہیں کوئی نہ بہکا و سے اور فر مایا جھے کو کیا خبر تمنی فرشتوں کے جھڑا کرنے کی اور جسلائی ج جب تک بذر بعیدوئی اللی جھے کونہ جسلائی گئی بہی میرے بچا ہونے کی دلیل ہے جو بذر بعیدوئی جسلائی گئی ہے۔ مگی ہے۔ اس کے بعد اس مردود از لی کا واقعہ بیان فر ما کر ڈرایا گیا ہے کہ خبر دار مالک حقیقی کے فرمان سے سرتانی نہ کرتا اور اپنے آپ کو ماجز سمجھنا اور عبادت پر تازنہ کرتا ور نہ تم بھی اس کے ساتھی ہوجاؤے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیونکہ بیاس کا اٹن فیصلہ ہے۔

دوئم ..... الله جل شانہ نے قرمایا کہ بیرے حبیب بیل نے عکم دیا تھا واسطے تمام فرشتوں کے کہ بیل پیدا کرنے والا ہوں۔انسان کو ٹی سے اور جس وقت بیل اس کو درست کروں ادروح اس بیل پیو کک دول تو تم گرواس کے آھے جو میں۔ بس کیا تمام فرشتوں نے گرا بلیس نے نہ کیا تو بھو کہ اس سے بوچھا کہ اے ابلیس کس چیز نے شخیا تم کو واسطے اس چیز کے کہ بنایا ہم نے اس کوا پی قدرت کا ملہ سے کیا تکبر کیا تو نے بالے تی آپ کو بلند مر ہے والوں سے ہجما تو ابلیس نے جواب دیا کہ بیل اس سے بہتر ہوں۔ پیدا کیا تو نے جھو کو آگ سے اوراس کو کچیز سے اس لئے ہم نے اس کوا ہے تا سانوں سے لکل جانے کا تھم دیا اور اس کو کہا کہ تو رائدہ گیا ہو اور تحقیق او پر تمہاری تو بہت کے دوزتک ، پھراس کے جواب بیل کہ تو رائدہ گیا کہ اے درب بیر سے مہلت دے جھو کا س دن تک کہ اٹھا نے جاوی مردے ، ہم نے اس کو جب ایک وقت تک مہلت دے جھو کواس دن تک کہ اٹھا نے جاوی مردے ، ہم نے اس کو جب ایک وقت تک مہلت دے جھو کواس دن تک کہ اٹھا نے جاوی مردے ، ہم نے اس کو جب ایک وقت تک مہلت تیرے بندوں کے بینی جن رہم بیل میں تمام انسانوں کو کہ ایس کی بات تیرے بندوں کے بینی جن رہم بیل کرد یویں گے۔اس کے بعد فرمایا کہ ہے تو جم نے تم دیا تم کو اور تیرے تمام بیراؤں کو ہم جہنم میں بحر دیویں گے۔اس کے بعد فرمایا کہ والوں سے بیتر آن نے بھو بین بیل جائے گا۔ جہان سے بیتر آن نے بعد بینی جس مرجاؤ کے پینہ چل جائے گا۔ جہان پیچیتانا برسودہ گا۔

آگیں گی۔گرموت کے بعد بینی جس مرجاؤ کے پینہ چل جائے گا۔ جہاں پیچیتانا برسودہ گا۔

اس کا بھیے۔ بید لکا کہ شیطان انسان کا صرح دشن ہے۔ اس سے پچنا چاہئے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ صدوداللہ کے اندر بہنا چاہئے اور اس کا طریقہ بیہ کہ صدوداللہ کے اندر بہنا چاہئے اور اس کے پیدا کر دہ وسوس کی تو اضع اعوذ باللہ سے کرنی چاہئے اور سوائے اسوہ حسنہ کے کوئی اور طریقہ خواہ وہ کیسا بی اچھانظر آتا ہوئیس کرنا چاہئے اور مولا کے ہرایک تھم پر آمنا وصد تنا کہہ کر سرتسلیم تم بغیر جمت کے کرنا چاہئے ورنہ وہی تھم ہوگا اور معی بھولے سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ تکبر اور شرک نیک اعمال کو اس طرح منابع کردیتا ہے۔ جیسے روئی کے ڈھیر کوایک حقیری چنگاری۔

به زندان لعنت گرفتار کرد

تکبر عزازیل رو خوار کرد نتیحهان آیات کامه لکلا

ا..... کہشیطان ہرجموث بات بنانے والے براترتے ہیں۔

۲..... شاعر کمراه لوگ بهوتے ہیں۔

سس.... شیطان تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔

ایمان کی صفتوں پی ایک صفت بی بھی ہے '' لا نسف رق بیدن احد مدن رسلبه (البسق قدہ ۲۸۰) ''یعنی مومن تو وہ لوگ ہیں جو پینم بروں کے درمیان فرق نہیں بچھتے ۔ لینی سب کو کیسال بچھتے اوران کی عزت ہیں فرق نہیں لاتے۔

چنانچاس کی تصدیق خودسرورعالم الله نے کردی۔

"دفر مایا مجھ کو یونس بن متی ہے مقابلا فضیلت نددوایی فضیلت جس میں میری برتری اوران کی جنگ ہوتی ہو۔ کیونکہ تمام پیام رایک بی چشمہ احدیت سے سراب ہوکرایک بی پاک مقصد لے کرآ گئے ہوں۔ بال فرق بیہ کہ مجھ پر نبوت ختم ہے اور میرے بعد تا قیام زمانہ کوئی دوسرا اپنی ندآ کے گا' اورای لئے ہم کوان پاک کلمات کی تعلیم دی گئے۔ 'امن بالله وملا شکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اوليك المصير (بقره: ۲۸۰)''

کہ ایمان لائے ہم او پر اللہ تعالی کے اور فرشتوں اس کے کے اور کتابوں اس کی کے اور سرابوں اس کی کے اور سولوں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ منا ہم نے ہم اور اطاعت کری ہم نے بخش دے اے دب ہمارے اور تیری طرف ہی ہم نے پھر جانا ہے۔ نتیجہ اس کا بیہوا۔

، میں میں ہے۔ ہو میں اس جو اور ہاتوں سے جواو پر بیان ہو چکی ہیں کسی ایک سے بھی مخرف ہوگا وہ مون نہ ہوگا اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔

"ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داؤدا زبورا (بنی اسرائيل: ٥٠) "بيان فرمايا جاس كامطلب بيب كه بم نيعض نبيول كربحض پرفضيات دی - ليخ كى نبي كوايك قوم كى طرف اوركى نبي كوايك ملك كى طرف كى كودس بزارانسانوں كى بدايت كے لئے اوركى كومباحب كتاب بنايا \_مرمولاكر يم فود فرماتے بين كه بم نے فضيلت دى اورمير حبيب تم كوتمام جہان كے لئے مبعوث فرمايا -

اب بید ہمارا کا منہیں کہ ہم کسی کی جواور کسی کی تعریف کریں۔ہم کوتو بیتھم دیا کہتم ان میں تفریق نہ کرو۔ بلکہ سب کو یکسال عزت کرواورانس کو جزوایمان سمجھو۔

اب اس سارے بیان کا نتیجہ جس کے لئے ہم نے قار تین کواس قدر تکلیف دی کیا ہوا۔ مہریانی کر کے اس کواپنے ذہن شین کرنے کے بعد حسب دعدہ اصل غرض جس کے لئے بیقلم اٹھایا گیا ہے توجہ فرمائیں۔

نتيج إدارجهم كس كوطع كا؟\_

اس کوجو ہرجموٹ بات بناوے گااوراس کوفروغ دے گا۔

اس کو جو (شاعر محراہ لوگوں کی پیروی کرےگا) کیونکہ (شاعر محراہ ہوتے ہیں) اور وہ عمو ما جمو نے تصے بنا کردنیا کوغلط راستہ پرگامزن کرتے ہیں۔

اس کو جو تکبر کرے گا اور کیے گا کہ میں خدا کے فرستادہ سے بہتر ہوں۔اس کو جورسولوں کی تحقیر و تذلیل کرے گا اوران میں تفریق والے گا۔

اس کو جوآیات کی فلوتفیر کر کے لوگوں کو بہکائے گا اور اپنے مفید مطلب بنانے کی کوشش کرےگا۔

ہزار ہزارا حسان اس قادر قیوم کا ہے۔جس نے ہماری رشدہ ہدایت کے لئے ایک الی مبارک ہستی جس کی نظیر ہی نہیں ایک ایسا رسول جس بین امت کی غمخواری اور فلاح کے لئے دلی دروتھا اور جوخود تکلیف بیں پڑکر دوسروں کوراحت پہنچا کرخوش ہوتا وہ ہادی برحق جو ہرز ماند کے لئے وہ بیش قیمت موتی اوروہ انمول جو اہراورا یسے زریں اصول اورا یسے توی ضوابط اور مدل اور مؤثر قانون اور بیش بہا تصیحتیں جو نہایت واضح طور پر بیان فرما کیں اور جو آ ب زرسے لکھنے کے قابل ہیں اور جن پڑمل کرنے سے انسان بھی کھا ٹائیس کھا تا اور صراط متنقیم سے نہیں بھیکنا وہ اس قابل ہیں کہ سنہری حروف میں لکھ کرا پئی پاس رکھی جا کیں اور انہیں نصب العین بنایا جائے تاکہ شیطانی وسو سے اور دھوکہ دی سے نجات ہواور کسی حیلہ جوکوموقعہ بنانے کا امکان ہی ندر ہے اور فتنہ و شیر پیدا ہی نہ برواور طلق خدا کا تعلق اپنے منع حقیق سے وابستہ رہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:

کہلی حدیث ج۲ص ۳۹۷ کتاب الفتن واشراط الساعہ، ترفدی ج۲ص ۳۹۵، باب التقوم الساعة حتی یخرج سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ابوداؤد ج۲ ص۲۷ کتاب الفتن) "فرایا میری امت میں میں بڑے جموٹے ہوں گے۔ان میں سے ہرایک نبوت کا دعوی کرےگا۔ حالا تکہ میں

نبول كاختم كردية والا مول مير بعدكوكي ني نبيس آئ كار

خلاق کا کات نے اپنے حبیب کو یہ جلا دیا تھا کہ آپ کی امت میں تیس جموٹے فرجی الی بھی پیدا ہوں کے جن کے بودے د ماغوں میں شیطان یہ وسوسہ بردی شدومہ سے بحردے گا کہ وہ زعم باطل میں نبی اللہ جیں۔ حالانکہ اے محمد اللہ جم نے تم کو خاتم انتہین بتایا اور باب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا۔ کیونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لے لیا۔ لہذا جب دین مکل بی مہیشہ کے لئے بند کر دیا گیا۔ کیونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لے لیا۔ لہذا جب دین مکل بی رہا اور اس میں کوئی کوئی متعقس زیر وزیر کا اضافہ نہ کرسے گا تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی ضمیمہ نبوت دیا دی اور مان نہ مان میں تیرامہمان کا مصداق ہو۔
دباوٹ کے کاغذی پھول بنانے کی زحمت گوارہ کرے اور مان نہ مان میں تیرامہمان کا مصداق ہو۔

ووسرى حديث (طراني العجم الكيرم ١٨٥ مديث نبر ١٤٩٤) " لا تسقوم الساعة

حتىٰ يخرج ثلثون كذاباً آخرهم الاعور الدجال "فرمايا قيامت تب تك قائم ى ند موكى جب تك ييمس برح جموئ فرين طابرنه بولس - جوك نبوت كا دعوك كرس ك\_

سبحان الله كس زور سے اس بات كى تىلى كردى كەخبردارا بے ميرى امت بھول نہ جانا اوريا در كھنا كہ قيامت قائم ہى نہ ہوگى ۔ جب تك يتميں شيطان كے چيلے نہ آ جائيں اورا يك دنيا كو مراہ كرك اپنے كوجہنم كا بيندهن نہ بناليں ۔ اورا يك اور حديث ميں يوں فر مايا۔

"سیکون فی امتی کذابون دجالون وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مشکوة ص ٢٥ کتاب الفتن) "میری امت ش کذاب و دجال بول کاورش نبیول کافتم کرنے والا بول میرے بعد کوئی نبی میں بوگا۔اللہ اللہ کیا بی واضح الفاظ ہیں۔

فرمایا میرے بعد جموٹے اور فرینی ہوں کے فرمایا وہ ہا وجود یکہ کہیں ہے ہم امتی ہیں۔ پھر ایسا دجل کریں کے اور کہیں گے کہ امتی نبی بھی ہیں۔ خبر داریاد رکھنا وہ شیطان کے چیلے ہوں گے ۔جموٹے اور فرینی ہوں گے۔ کیونکہ میں نبوت کے قعر کی آخری اینٹ ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

پیرایک اور صدیث بیل نبوت کو یول مسدو وفر مایا له "کسوکسان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب (مشکوة باب مناقب عمر ص ٥٠٥) "اگر میر ابعد کوئی نبوتا تووه حضرت عربی و تی میر ابعد کوئی نبوگا۔

ل "عن ابى هريرة قال قال رسول الله سلام ولقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتى احد فانه عمر متفق عليه (مشكؤة صحوم، باب مناقب عمر)"

اس میں حضور کے ازراہ شفقت ایک مثال دے کراور نام لے کر بتایا کمیا آگر کوئی نبی میرے بعد آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے جوخلیفہ ٹانی تھے۔

تاریخ شاہر ہے کہ اس جلیل القدر ستی نے اسلام کی جو خدمت کی اور فروغ دیاوہ کی دوسری کو فیری کا دوسری کے دوسری کو فیری کی دوسری کو فیری کو فیری ہے وہ کہ اس جو کی ہے اس کا دوس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کی ہے دوند دیے اور انگریز مؤرخ ان کودی کریٹ ہیرو آف اسلام "کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ اگرایک اور عمر ہوتا تو تمام دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوتا ۔ مگر آپ کی تاریخ کو مطالعہ کروتو معلوم ہوگا کہ آئے خضرت مقالعہ کی نلامی کو فرسمجھتے اور ای پرناز کہا کرتے۔

"عن ابى هريرة عن النبى شائلة قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الا نبياء كلما هلك نبى خلف نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فماتاء مرنايا رسول الله قال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم (بخارى شريف ج ١ ص ٤٩١، باب مانكر بنى اسرائيل، مسلم ج ٢ ص ١٢٦، باب وجوب الوفا ببعة الخليفة)"

روایت ہے ابی ہریر ہ سے تقل کی تیفیر خدا سے کہ کہا کرتے تھے بی اسرائیل کہ ادب سکھاتے تھے ان اور نی اور تحقیق حال یہ ہے کہ نہیں آنے والا نبی بعد میر سے اور ہوں کے بعد میر سے امیر اور بہت ہوں گے والا نبی بعد میر سے اور ہوں گے بعد میر سے امیر اور بہت ہوں گے امیر احد آپ کے اور واقع ہوگا۔ ان میں اس کیا تھم فر ماتے ہو۔ ہم کو بعنی جبکہ بہت ہوں گے امیر بعد آپ کے اور واقع ہوگا۔ ان میں تنازع آپ کی کیا تنازع آپ کے افر ماتے ہو ہمیں کرنے کو اس وقت فر مایا پوری کرو۔ بیعت پہلے کی۔ پھر پہلے کی اتباع پہلے خلیفہ کا سیجئے۔ اگر ہو در کی دوسر اا تباع نہ سیجے نقل کی بیر بخاری اور مسلم نے۔

یعنی رسول کریم نے فر مایا کہ بن اسرائیل میں بے دریے پیغبر آیا کرتے میمر میرے بعد چونکہ کوئی نہیں ہے۔ اس لئے بجائے پیغبروں کے خلیفے یا امیر بی آئیس می تو عرض کیا محابول نے جب بہت سے امیر ہوں می تو ہم کس کی پیروی کریں فر مایا پہلے امیر کی پیروی کرنا۔

''وعن عرباض ابن ساریة عن رسول الله سَلَیْ انه قال انی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته وساخبرکم باؤل امری دعوت ابراهیم وبشارة عیسی ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاءت لها منه قصور الشام رواه البغوی فی شرح السنة ص۱۲ ج۷ حدیث نمبر ۲۰۳٬ روایت مرباض بن ساری است

نقل کی رسول التعلق سے یہ کفر مایا تحقیق میں تکھا ہوا ہوں۔اللہ کے نزدیک ختم کرنے والا نبیوں کا کہ بعد میرے کوئی نبی نہ ہو۔اس حال میں کہ تحقیق البتہ ہوئے تھے۔آ دم علیہ السلام زمین پراپی مٹی گوئد می ہوئی میں اور اب خبر دوں میں تم کوساتھ اوّل امر اپنے کے کہ وہ دعاء حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی ہے اور نیز بدستور اوّل امرخوشخبری ویے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ لیعنی کہ جیسے کہ اس آ بت میں ہے۔

''ومبشراً برسول ياتي من بعدے اسمه لحمد (صف:٦)''

اور نیز بدستوراڈل امر میراخواب دیکمنا میری ماں کا کہ دیکھا انہوں نے جب جنا مجھ کو اور تحقیق ظاہر ہوا میری ماں کے لئے ایک نور کہ روثن ہوئے ان کے لئے اس نور مے کل شام کے۔

سجان الله! کیا ہی خوب فر مایا کہ کھا ہوا تھا۔ میں زدیک اللہ تعالی کے ختم کرنے والا نبوں کا یعنی مولا کریم کی جناب میں پہلے دن ہی میں ختم کرنے والا نبیوں کا لکھا جاچکا تھا۔ یعن نبوت خدا کی مثیت میں مجھ پرختم تھی اور امجھی حضرت آ دم کا پتلا ہی بڑا تھا اور آبھی اس میں روح بھی نہیں پھوٹکی می تھی اور میں حضرت ابراہیم کی وعاموں۔ ربنا وابعث فیلم اور عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں۔" و مبشر آ برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (صف: ۱) "کا مصدال موں اور جب میں تولد ہوا تھا تو میری والدہ ماجدہ نے جو خواب دیکھا کہ نور ہے اور اس قدرروش

ہے کہاس کی روشی سے شام کے باوشاہوں کے طل دیکھے جاتے ہیں۔

"وعن سعد ابن وقاص قال قال رسول الله عَنَيْ الله انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (مسلم ٢٥ص ٢٧٨ باب من فضائل على ابن ابى طالب)"

ے مبل ہی ہے۔ روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے کہا فر مایا رسول خد اللفظیۃ نے حضرت علیٰ سے کہ تو مجھے بمز لہ ہارون کے ہے۔ موتیٰ سے محرفر ق میہ ہے کنہیں ہے نبی بعد میرے۔

اور معزب على كرم الله وجهد كم معلق فرما ياكن انسا حديدة العسلم وعلى بابها اكسن العدال ج١١ ص١٤، حديث نعبر ٣٢٩٧٨) " يعنى من علم كاشپر بول اورعل اس كالم و ما ١١، حديث نعبر ٣٢٩٧٨) " يعنى من علم كاشپر بول اورعل اس كالم و بادن دروازه بي اور مجم من وي نسبت ب- جوموى عليه السلام كو باددن

علیہ السلام سے محرفرق صرف میہ ہے کہ ہارون علیہ السلام پیغیبر تنے اور میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اس لئے مصرت علیہ پیغیبرنہیں ۔ قارئين كرام! بيس ني ينكرول حديثول بيل مرف چندايك بى لى بيل - كوتكديرا امل منمون بجداور جونكد چندايك حديثول كى آپ حغرات ك مجمان ك لئي جس امل منمون آسانى سي مجه بيل آسانى سي معامله وآسانى سي واضح كرن ك لئي بيل كرك آئر سلف كول بيل كرول گا اورنتيج ناظرين كرام پر چهوژوول گا- "وعن ابى هريرة قال قال رسول الله عنائل مثلى ومثل الانبياه كمثل قصر احسن بنيانه سيد فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنه فكنت اناسدوت موضع اللبنة ختم بى الرسل وفى رواية انا اللبتة وانا خاتم النبيين (مشكوة ص ١٠٥٠ باب فضائل سيد المرسلين صلوت الله وسلامه عليه)"

روایت ہے ابو ہر پر قاسے کہا فر مایار سول التُقطِیَّ نے مثل میری اور شل انہیاء کی جیسے
کہ ایک محل ہے المجھی بنائی گئی د بواراس کے گردچپوڑ دی گئی اس محل سے ایک این کی جگہ پھر گرد
پھر نے لگے۔اس محل کے دیکھنے والے در حالیہ تنجب کرتے تھے۔اس د بوار کی خوبی سے مگر اس
این نے کی جگہ خالی رہی تھی ۔ یعنی وہ خارج تھی خوبی سے سویٹس ہوا کہ بندگی میں نے این نے کی جگہ جو
خالی تھی ۔ ختم کی گئی ساتھ میر سے د بوار اور ختم کئے ساتھ میر سے رسول اور ایک روایت میں ہے
پس میں ہوں مثال اس این نے کی اور میں ہوں ختم کرنے والا نبیوں کا۔

رسول التعلیق فرمات میں کہ میری اور پہلے پیغیروں کی مثال ایس ہے جیسے کس نے ایک نہایت ہی جیسے کس نے ایک نہایت ہی خوبصورت کل بنوایا ہو۔ گرایک کونہ میں صرف ایک این کی جگہ خالی رہ گئی ہواور میرے آنے سے وہ این کی جگہ پر ہوگئی ہواوراب اس میں مخبائش ہی باقی ندر ہی ہو کسی دوسری این کی لیعنی فرمایا میں آخری این بول اور میرے بعد نبوت ختم ہے۔

"عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين (مشكوة ص٣٠، باب اعتصام باالكتاب والسنة) "تم لوك مير اورمير فلفائ داشدين كطريق كوايت اويرلازم كرلياً

حديث شريف مين واردب\_

حضرت جبیر بن طعم سے روایت ہے کہ حضوطات نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں۔ محر ، احر ، ماحی ، حاشر ، عاقب اور عاقب کے معنی جس کے بعد کی نبی نه ہوگا۔ (مفکوق ص ۵۱۵ ، باب اساء النبی ملک و صفات) ابومویٰ اشعری ہے مروی ہے کہ حضوں اللہ نے ہمارے سامنے گی ایک نام اپنے ذکر فر مائے جھے "،احمہ (مقلی ) کے معنی آخرالد نیا (ص۱۵۵ اینا باب اینا)

کتاب (شفاص ۲۲۲ ت) میں قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جوفنص اپنے لئے نبوت کا دووی کتاب کا بنوت کا حاصل کرنا جائز شار کرے اور صفائی قلب سے نبوت کے مراتب کو وینچے کو ممکن جانے ۔ جیسا کہ فلاسفہ اور تمام صوفیوں کا خیال ہے۔ نیز اس طرح یہ دووی کرے کہ اس کو من جانب اللہ دی ہوتی ہے کو وہ نبوت کا دعوی نہ کرے یا یہ کہ کہ وہ آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے میوہ جات کھا تا ہے اور حوروں سے معانقہ کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں ایسافتھ کا فراور نبی مالے کہ کا کمذب ہوگا۔ اس لئے کہ آنے خضرت مالے نے خبر دی ہے کہ نبی نہ ہوگا۔ نیز آپ نے منجانب اللہ یہ خبر دی کہ آپ خاتم انتہیں ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ نیز آپ نے منجانب اللہ یہ خبر دی کہ آپ خاتم انتہیں اور مرسل کا فعۃ للناس ہیں اور تمام است محمد یہ نے اس پرا جماع کیا کہ ایسے فنص

کے کا فر ہونے میں شک نہیں ہے۔ کیمیا سے سعادت (ترجمه اکسر ہدایت س۲۲) میں امام غزالی ختم نبوت پر فرماتے ہیں: ''پس بآخر ہمدرسول مار اللہ تعلق فرستادونبوت وے بدرجہ کمال رسایندہ ہیج زیادت رلباً س رانبودو ہایں بسبب اورا خاتم الانبیا کردکہ بعداز وے بیج پیفیر نباشد''

(كتاب جة للدالبالذعربي ج ٢٥٠١) يس حضرت شاه ولى اللد والوى فرمات بين:

'' میں کہتا ہوں کہ آنخضرت اللہ کی وفات سے نبوت کا اختیام ہوگیا اور وہ خلافت جس میں مسلمانوں میں کلوار نبھی حضرت عثمان کی شہادت سے ختم ہوگئی اوراصل خلافت حضرت علی کی شہادت اور حضرت امام حسن کی معزولی سے ختم ہوگئی۔''

تمام دنیا کا اجماع از ابتدائے آفرینش تا قیام زمانہ یہی رہا اور ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا کہ نبوت اس نبیول میں خاصوں کے خاص میں آگئے عاقب پرختم ہوئی اور اس کے بعد کوئی نبی کمی فتم کا بروزی ہویا ظلی تشریعی ہویا غیرتشریعی نہ آئے گا۔ بلکہ امیر آئیس کے اور جونبوت کے امکان پر بھی ایمان رکھے وہ کا فراور رسول یا کے میں گانے کا کمذب وشیطان کا ساتھی ہوگا۔

بستان عرب کا وہ مائی جس فی کشن وحدت کونہایت جانفشانی سے جگر کا خون بیٹی سی کے گرکا خون بیٹی سی کے گرکا خون بیٹی سی کر لگایا تھا اور جس نے ایک ایک پودے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بٹھایا تھا اور اپنے مبارک پہر اوت بخشی تھی وہ اپنے برگ وگل سے زیادہ آشنا ہوسکتا ہے یا کوئی اور سر پھرا جو تحش کوند بنی و بے بسناعتی کی وجہ سے کور باطن ہو اور پودے لگاٹا اور سینچا ہی نہ جانے وہ وجو کی کرے کہ بیں اس سے المجھے لگا سکتا ہوں۔نعوذ پاللہ من ذالک! موجدا پنی ایجاد سے ملہم اپنے الہام سے کما حقہ آشنا ہوتا ہے اور جوالیے ملہم کو جس کی تقید بتی رب العالمین بوی شدت سے خود کرتا ہو یہ کیے کہ فلاں الہام کے بچھنے میں غلطی کھائی۔ یا اس الہام کی اصلیت واضح طور سے صرف مجھے پر بی کھولی گئے ہے کیا ہوگا۔

وه ضرور جموفی بات بناتا ہوگا ادر گنهگار ہوگا اور ضرور شیطان اس پراترتے ہوں گے۔ ''ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب:٤٠)''نهيس بين محمد باپ كى كاتبارے مردول بين سے وليكن رسول بين الله كاور ختم كرنے والے نبيوں كے۔

ان آیات کی تغییر خود حضوط اللہ نے بڑی وضاحت سے مثالیں بیان فر مافر ماکر دی کہ میں رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد امکان نبوت کرنا شرک فی نبوت ہے اور وہی کرتا ہے جس کا ساتھی شیطان رجیم ہے۔

وہ صدافت کا شہنشاہ و سے اِن کا سرتاج جورہتی و نیا تک کوسی کی کا درس دیے آیا تھا اور جس نے جموث سے نفرت اور سی کی سے مجت کا گرویدہ بنایا اور کوئی بات ایسی بیان نہیں فر مائی جس میں ایک رتی مجر جموث ہویا اِس میں جموث کا شائبہ تک بی ہویا یوں بی کہددی گئی ہواور وہ مصد کہ شہود پر نہ آئی ہو۔ مثلاً اسی ایک بھی کوجس کی تا ئیر متعدد و فعد فر مائی گئی ہے کولے لیجئے۔ آپ نے فر مایا تھا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ تا قیام زمانہ بند ہے۔ اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ صرف امیر بی فر مایا تھا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ تا قیام زمانہ بند ہے۔ اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ صرف امیر بی آئیں گے۔ جو پیٹیم رول کے جائیں موجاؤ کے آئیں گے۔ جر وادان سے آگاہ رہنا اور ان کے دام تزویر میں نہ آنا ورنداس کے ساتھی ہوجاؤ کے اور فیکا نہ جہنم ہوگا اور فر مایا ایسے آئے والے بڑے برے نزیب و یس کے کہیں گے کہ ہم امتی بھی اور فیکا نہ جہنم ہوگا اور فر مایا ایسے آئے والے بڑے براے فریب و یس کے کہیں گے کہ ہم امتی بھی بیں اور نبی بھی ہیں۔ گرخر دار رہنا وہ جمولے ہوں گے۔

محترم قارئین! اب ہم آپ کی خدمت میں ان سر پھرے چندایک شیطانی چیلوں کا ذکر کرتے ہیں گواس مخفر کتاب میں ان کی پوری ہسٹری تو نہ آسکے گی مگر پھر بھی پچھے نہ پچھے روشی ڈالی جادے گی۔ امید ہے ناظرین کرام آ قائے نامدار کی چیش کوئی کو پورا ہوتے دکھے کر محظوظ ہوں گے۔

ا اسوینسی پہلے مسلمان تھا۔ ج کے بعد مدگی نبوت ہوا۔ چونکہ شعبدہ ہازتھا۔ اس لئے لوگ اس کے شعبدوں پر بھول کر اس پر ایمان لے آئے اور دین اسلام سے نجران کا تمام علاقے کاعلاقہ ہی مرتد ہو کیا اور اس کا پیروہو گیا۔ آخر حضور سرور کا ئنات کی حیات طیبہ میں ہی وہ شیطانی پیٹونش ہوا اور دنیا اس کے ارتد اوسے محفوظ ہوئی۔

۲.....۲ مسلمہ کذاب پہلے مسلمان تعااور یہ بدبخت بھی حضور اللہ کے زمانہ میں ہوا ہے۔ یہ قرآن کی طرح بے مثل کہتا۔ ہی ہوا ہے۔ یہ قرآن کی طرح بے مثل کہتا۔

بی ہواہے۔ بیفر ان پاک نے سابلہ بیل عرب عبار بی عبار بی بنا تا اوران وفر ان ق حرب بے سہتا۔ بہت سے لوگ دین حنیف سے منہ موڑ کر مرتد اور اس کے ہیرو ہو مکئے۔ بلکہ اس شیطانی چیلے نے

بہت سے توں دیں تعیف سے منہ تور تر تر تر اور اس سے بیرو ہوئے۔ بندان سیفان ہے سے خود آنخصو مثلات کو دھوت دی اور تکھا کہ بین بھی خدا کا فرستادہ ہوں۔اس لئے نصف بیت المال میں بھی خدا کا فرستادہ ہوں۔اس لئے نصف بیت المال میں بھی بین بھی بین نصف ملک کا وارث ہوں۔حضو مثلات نے اس کا

میر ااور نصف اپ کا اور باد سان سب می بی بی سف ملک کا دارث ہوں۔ مصوطات نے اس کا جواب دیا کہتم جھوٹے ہو۔ زمین کا مالک تو وہی ذات پر دردگار ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور بیتو ایک لحاظ سے امتی بھی تھا۔ اذان میں محمد رسول اللہ بھی کہتا

تھا۔ آخر بد بخت زمانہ خلافت حضرت ابو بکڑ میں مارا کمیا اوراس کے قبل ہونے کا عجب واقعہ۔ جب محمدی غلام بحکم خلافت اس کی سرکو بی کو گئے ہیں تو نبی صاحب اس وقت اپنے خیمہ میں سورے میں کے بعد ستنہ سالم کی سر مصر سامی میں میں میں میں کہ جب کردی ہے ہیں ہوئے ہیں ہے۔

تھے۔ان کی زبردتی ہے لی ہوئی ہوی جس کا نام آ زادتھا کا بھائی جی کڑا کر کے اندر بڑھالپک کر ایک ہاتھ سے اسود کالڑ پکڑلیا اور دوسری ہاتھ سے اس کے حلقوم میں چھری گھونپ دی ساتھ ہی ای کے مدم محمد سے مدم میں سے تعدید سے سات مقدم سے بیا کہ ہو ہی دیکا ہ

کی پیٹھ پر گھٹنار کھ کر بیٹھ گیااوروہ تڑپ نہ سکے۔اس وقت اسود کے نرخر ہے ہے بیل کی ہی آ واز لگل رہی تھی۔ پہر سے دالوں نے پوچھا بیآ واز کیسی آتی ہے۔اس کی بیوی آزاد نے برجت جواب دیا۔ مصل میں میں مناف

مطمئن رہو پیغبرصاحب پر دحی نازل ہورہی ہے۔ ۳۔۔۔۔۔ طلیحہ بن خویلد، میخض خیبر کے مضافات میں سے تھا۔ نبوت کا دعویدار

ہوا۔مسودہ فقرات بنا کرکہتا کہ بیردحی اللی ہے اور نماز میں صرف قیام ہی پراکتفا کرتا ہجدہ ورکوئ سے منع کرتا۔ اس کی جماعت اس قدر بڑھ گئ کہ تین قبائل اسد، عطفال اور طے پورے کے

پورےاس کے ساتھ ل گئے اور دین فطرت سے منہ موڑ کر شیطان کے ساتھی ہو گئے۔

٣ ..... ايك شيطاني پهونے اپنانام لار كوليا اور كہنا تھا كەحدىث ييل جوآيا كالا

نبی بعدی وه مین بی بوراس کاوه مطلب نبین جولوگ سجھتے ہیں۔ بلکه وه میری بشارت بادر تاویل اس کی بیر رتا کہ میرے بعد لا نبسی ہوگا۔ لامبتدااور نبسی اس کی خبر ہے۔ بہت خوب سے مجمی جہنم رسید ہوا۔

יייאַגויפיי.

۵ مست خالد بن عبدالله قسيرى ك زمانه عن ايك بد بخت في نبوت كا دعولًا كيا اس بنها وفي الله العادت بنائي و الكوثر (كوثر:١) "ك جواب من ايك عبارت بنائي و النائية الله

اعطينك الجاهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر "فالدناس في كا كا علم ديا وروه في الناروالم كرديا كيا\_

۲ ..... متنتی ایک مشہور شاعر ہوا ہے۔اس نے بھی شیطانی لائن اختیار کی اور نبوت کا دعویٰ کیا۔وہ کہتا تھا کہ میرے شعر بے مثل ہیں اورا پنے اشعار کو مجمز ہ قرار دیتا ایک انبوہ کثیر نے اس کی تابعداری کی اس نے بہت سے قصائد لکھے اور ان کو اعجاز یہ بتایا۔ آخر وہ فی نارجہنم ہوا۔

کے ۔۔۔۔۔ عقار ثقفی حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے زمانہ میں ہوا ہے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے خطوط میں وہ الحقار رسول اللہ لکھا کرتا تھا۔ بیخض پہلے خارتی تھا پھر زبیری پھر شیعہ اور آخر کیا لی ہوگیا اور بہی مختص ہے جس نے شہدائے کر بلاحضرت امام حسین کا انتقام لیا اور حاکم کوفہ ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے علم غیب ہے اور جریل میرے پاس آتے ہیں اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں حلول کیا۔ آخروہ بھی تین یا نجے ہوا۔

۸ متوکل کے زمانہ میں ایک اور بد بخت عورت نے دعویٰ نبوت کیا تو متوکل نے بلاکراس سے پوچھا کہ کیا محمد اللہ اللہ پرایمان رکھتی ہوں۔ کیا آخضرت ملک ہاں رکھتی ہوں۔ کیا آخضرت ملک فرمانعت ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ عورت نبین آئے گی۔ لا نبیدة بعدی میرے بعدکوئی عورت نبی نہوگی۔ کہا تھا کہ عورت نبین نہوگی۔

9 ...... مقع میخص تنائخ کا قائل تھا۔مقندی اس کو بحدہ کرتے۔خراسان میں اس کا ظہور ہوا۔ جنگ وجدل میں اس کے مرید پکارتے اے ہاشم ہماری مدد کرآخر مہدی جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے سید حرثی کو بہت سالشکر دے کر قلعہ سیام میں محصور کرایا۔ جہاں وہ خود تیز اب کے برتن میں بیشے کر فی النار ہوا۔ ایک اور روایت میں بول کھھا ہے کہ اس نے آگ جلا کر اپنے مریدوں سے کہا کہ جس نے آسان پرمیر سے ساتھ جانا ہوآ جا وے۔ چنا نچ کی ایک خوش عقیدت لوگ اس کے ساتھ جل کرم گئے۔ اس کے مریدوں کا اعتقاد ملاحظہ ہو۔

ا ا کیا بن زکیروقر مطی ہوا۔ جس نے صلقہ شیطانی اختیار کیا اور نبوت کا دعو کی کیا۔ شخص بغداد کے گردونواح کو تباہ و ہر باد کرنے ہیں مشہور ہے۔ اس کے بعداس کے بہت سے مرید ہوئے ہیں۔ آخروہ بھی اپنے کردار کی سزائے لئے روانہ ہوا اور سید ھاہا و بیہ ہیں پہنچ گیا۔ ا ا بیست سے بہودیہ بھی مدعی نبوت ہوا اور بہت ہی جمعیت پیدا کرلی۔ آخر فی النار ہوا اور نبوت دھری کی دھری رہ گئی۔

۱۲..... تسینی بن مهرویه قرمطی بیاییخ آپ کومهدی کهتا تھا اور بهت ی جماعت پیدا کر کے حملہ آ ورجوااورا یک دنیا کوزیروز برکرتا ہواسید ہاجہنم کومعداسیے رفقاء کے سد ہارا۔

١٣..... ابوجعفر محمد بن على سلماني جس كے بؤے بؤے امير ہم عقيدہ ہو محتے وہ

ا نبیاء کیبم السلام کوخائن قرار دیتا اورشر بعت محمد میہ کے بہت سے مسائل کوالٹ بلیٹ کرتا ہوا دنیا کو فريب دينا موابعد حرت وياس بزر محمر كونبوت سيمنه موثركه لبار

١٨٠٠٠٠ ٢٩٩ هيل قبيله سواديه مل س أيك محف ف نهاو تديل وعوى نبوت كيا-ا بے چیلوں کے نام محاب کرام کے نام پرر کھنے۔ ابو بکر، عمر، عثمان ، علی سواد کے بڑے بڑے براس قبائل اس کے معتقد ہو محتے اور اپنی تمام جائنداد اور اموال واملاک اس کے سپر د کر دیئے اور اشاعت عقا کد کے داسطے دقف کردیئے ۔ محرآ خرنا مرادونا شاداللہ میاں کے ہاں چل بسا۔

۱۵ سناوسیس ملک خراسان میں مدعی نبوت ہوا اور اس کے ساتھ تین لاکھ سابی بهادر تھے۔ ملک میں بہت قبل وخوزیزی کرائی۔ آخراس فتنه عظیم کا خلیفہ منصور نے ایک كافرى تشكر كےساتھ قلع وقمع كيا۔

١٧..... عبيدالله مهدى السخف نے ٢٩٦ هيل دعويٰ مبدى موعود كياس نے افریقہ میں خروج کیا اور ایک ند ہب جدید جاری کیا اور ایک کثیر جماعت اس کے ساتھ ہو مٹی۔اس نے بہت سے مقامات برابلس وغیرہ فٹخ کر کے آخرمعرکوبھی فٹح کرلیا۔عمر نے وفانه کی تو ۳۳۲ ه میں مرکمیا۔ تاریخ کامل ج عص ۹۹ میں درج ہے کداس کا زماندمبدیت ۲۴سال ایک ماه ۲۰ یوم راب

 السس حسن بن مباح اس محف نے بھی ایک جدید ندہب ملک عراق آ زربا ٹیجان وافریقندوغیرہ میں جاری کیا اور مدعی الہام بھی ہوا۔ایک جہاز جس میں سوار تعاطوفان میں آ کیا۔اس نے نہایت عیاری سے جانچ لیا کہ اگر جہاز ڈوب کیا تو سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔لیکن اگر نج ممیا تو میری سرخروئی ہوگی۔للبڈااس نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیش م وئی کی کہ خدانے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جہاز تبییں ڈو بےگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس دنیا پر متصرف ہوں اور اس کے حکم کی تعمیل مثل تعمیل حکم خدا کے ہے۔ جواس سے روگر داں ہواوہ خدا ہے روگرداں ہوا اور اس نے اپنے مریدوں کو بہلا دے کے داسطے ایک بہشت بھی بنایا۔ چنانچہ ہزار ہالوگ اس کے مرید بنے اور اپنے گروہ کا نام فدائی رکھااور اس ندہب کے بل بوتے پر وہ حکمران بھی ہوگیا۔ آخر ۳۵ برس نبوت اور حکومت کرنے اور ہزار ہامسلمانوں کو ممراہ کرنے کے بعد ۵۱۸ھ میں واصل بہ جہنم ہوا۔اس کے حالات مولا نا عبدالحلیم شرر نے بہشت بریں یا فردوس بریں ناول میں بہت اچھے انداز میں قلمبند کئے ہیں۔ مگر طوالت مضمون کی وجہ سے مجبور ہوں معاف کیا جائے۔

۱۹..... عبدالمؤمن مهدی، فیخص بھی افریقہ میں مہدی بنا اور بہت ہے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ حاکم مراکو وغیرہ سے وہ اکثر جنگ بھی کرتار ہاہے۔ آخر ۳۵۸ ھ میں مارا کمیا اس کا زمانہ مہدویت ۱۳سال سے کچھزیا دہ ہے۔

ا۲..... صالح بن طریف دوسری صدی کے شروع میں میخض ہوا ہے۔ بڑا عالم اور دیندارتھا۔ ساتھ بی قر آن ٹانی کے زول کا دعویٰ کیا اور ساتھ بی قر آن ٹانی کے زول کا دعویٰ کیا اور ساتھ بی قر آن ٹانی کے زول کا دعویٰ کیا اس کی امت اس قر آن کی سورتیس نماز میں پڑھتی تھی۔ سابرس تک باوشاہت کرنے کے بعد جہنم کی راہ لی اور حکومت اولا دے لئے چھوڑ گیا۔

۲۲ ..... ایک حبثی نے جزیرہ جیکا میں کی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور تمام جریرے کے لوگ اس کے تالع ہو گئے اور وہ مدت تک یکی دم مجرتا ہوا چل بسا۔

۲۳ ..... ابراہیم ندلیہ، اس بدبخت کو بھی عیسیٰ بن مریم ہی بننے کی سوجھی اور اس کا دوئ کیا۔ دوئ کیا۔ پہنا نے میں کا طف کا عزوا ٹھا تا ہوا سز ایکے لئے بلالیا گیا۔

۲۳ ..... محمد احمد سوڈ انی ، یہ کہتا تھا کہ جس مہدی کا صدیوں سے انتظار تھا وہ بیس ہی 1ول۔ چنانچہ میہ بہر دیا بھی بہر دپ بعر کر تین یا نچے ہوا۔ 70..... عبدالله بن تومرت، فیخف بھی مہدی موجود بنااور ہزاروں لوگ اس نے مرید بنا کے اورای الم اس کے موقعہ پڑی اس نے عومت بھی قائم کر لی اور جنگ کے موقعہ پڑی اس کے کیاں بھی کرتا تھا۔ اس نے ایک موقعہ پڑی گوئی کی تھی کہ خدا کی طرف سے ہم کواس جماعت تعلیلہ پر نصرت اور مدد پہنچ کی اور ہم فتح سے خوشحال ہوجا کیں گے۔ چنا نچہ ہیا ہات تھی ہوگی اور کول کواس کے مہدی ہونے کا کامل یقین ہوگیا۔ ہزا ہالوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آثر بر برح وج میں اپنی موت سے مرکیا۔ تاریخ کامل (این اثیر) میں کھا ہے کہ اس کی حکومت کا مان ہوا کہ اس کی حکومت کا مانہ ۱۰ سال تھا اور حکومت حاصل کرنے کے لئے اسے مہدویت کا ڈھونگ رچانے میں گئی سال مرف ہوئے ہوں گے۔

۲۲ ..... اکبراعظم (شہنشاہ ہند) اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک نیا ذہب جاری کیا۔ جس کا نام دین البی رکھا گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ ایجا دکیا اور کہتا تھا کہ فمہب اسلام پرانا ہو گیا ہے اور لوگوں سے اقرار نامے لیتا کہ فد بہب اسلام کوچھوڑ کر دین البی میں وافل ہوں۔ نماز، روزہ، جج ساقط سمجھا گیاد شیخ عبدالقا در بدایونی کی تاریخ میں اس کے مفصل حالات درج ہیں۔

سے اور اپنا ایک نیا قرآن تعنیف کیا۔ اس نا بکار نے ملک فارس میں بجد محد شاہ قاچار جو ۱۲۵ھ میں تخت نظین ہوا تھا اور ایک نیا قد ہب بابی جاری کیا اور کہتا تھا کہ مہدی موجود ہوں۔ کلام میر امجود ہے اور اپنا ایک نیا قرآن تعنیف کیا۔ جس کواس نے قرآن شریف کا نائے گردانا اور اس کی تعلیم دی وہ الہام ووجی کا مدی بھی تھا۔ شراب رکھنے کوطال کردیا اور دمضان کے دوزوں کی تعداد 19 اتک محمد اور کور توں کو اجازت دے دی۔ حسن خال حاکم فارس کے مطاوی اور کی کے کراس کا محتقد ہوگیا۔ بی محمد علی اجازت دے دی۔ دی مرمرگیا اور اس کا محتقد ہوگیا۔ بی محمد علی ایس سال تک زیمہ رہ کرمرگیا اور اس کا محتقد ہوگیا۔ بی محمد علی ایس سال تک زیمہ رہ کرمرگیا اور اس کا کروہ بابی اب تک ملک فارس میں موجود ہے۔

۲۸ ..... سید محمد جو نپوری نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
تذکرۃ الصالحین وکتب تاریخ میں لکھا ہے سید محمد مہدی کو میراں سید محمد مبدی پکارتے تھے۔اس
کے باپ کا نام سید خال تھا۔ جب علاء نے اس سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ
مہدی میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہوگا تو اس نے بیہ جواب دیا کہ خداسے
پوچھوکہ اس نے سید خال کے بیٹے کو کیوں مہدی گیا دوئم کیا خدااس بات پر قادر نہیں کہ سید خال
کے بیٹے کومہدی بنائے۔

اس کی کتب مہدید میں لکھا ہے کہ سات برس تک این نے طعام نہیں کھایا اور پانی نہیں بیا۔ایک دن اس کی بیوی نے کہاتم بیہوش کیوں رہتے اور خمل کیوں نہیں کر سکتے۔ جواب دیا کہ اس قدر بچلی الوہیت کی ہوتی ہے کہ اگر اس کا قطرہ ولی کائل یا نبی مرسل کو دیا جادے تو تمام عمر ہوش ہی میں نہ آ وے۔ لکھا ہے سات سال کے بعد جو پچھ ہوش میں آئے تو ساڑھے متره سیرغلها یک بی دم چیٹ کر مجئے ۔اس میں تھی اور گوشت وغیرہ بھی تھااوراس کی راوی اس کی بوی الله دتی ہے۔اس کے بعد جو نپور براستہ دانا پور مجرات کی اور تشمراور الہام میں اور اضافہ مریدین میں وقت صرف کرتے کرتے یہاں تک کے سلطان غیاث الدین تک اس کے معتقد ہو گئے ۔ پہاں سے چلے تو دار السلطنت مجرات کے بادشاہ سلطان محمود بیکرہ کو بھی حلقۂ ارادت میں مھنچ لیا ۔ مگر عالموں کی کوشش ہے وہ آخر کو چ بی لکلا ۔ سیر وتفریح اور الہام بازی کرتے کرتے احد مگر پہنچے۔وہاں احمد نظام الملک جس کو بچہ کی خوا ہش تھی۔اس کے اتفا قابچہ پدا موااور وه معتقد مو گیا۔ احمد گرے کوچ کیا تو بیدر میں پنچے۔ یہاں بیٹے سمن کو بھی تمراہ کرلیا اور ملاں ضیا اور قاضی علا والدین کوترک دنیا کے مسلک پر لاکران کی لٹیا بھی ڈیو گئے ۔ پھر جاز پرسوار ہوكر عج كعبة الله كو كئے \_ جب حرم محتر ميں پنچ تو چونكدسنا ہوا تھا كدلوگ مهدى کے ہاتھ پررکن وقیام میں بیعت کریں گے۔اس کئے سیدمجمہ نے بھی ای مکان پر دعویٰ کیا من اتبعتنى فهو مومن كها-چانچه طال ضياء وقاضى علاوالدين في مناكم كربيعت كرلى بدوا تعدا ٩٠ هديس مواريهال سي معزت آدم عليدالسلام كى زيارت كاه ير محيّ اوركها کہ میں نے بابا آ دم علیہ السلام کے معانقہ کیا۔ مکہ سے مراجعت کی تواحمہ آباد میں آ ڈیرے والے۔ یہاں ملک بربان الدین بھی تارک الدنیا ہوکر حلقہ اردت میں داخل ہوئے۔ان کو مهدور خلیفه ثالث جائتے ہیں۔ غرضیکہ یہاں سے علاقہ مجرات ندولا وغیرہ میں بہت سے م ید پیدا کئے۔ یہاں آ کر پھر دعویٰ کیا اور کہا کہ جھے کو بار بارخدا کا تھم ہوتا ہے کہ دعویٰ کراور من ثالباً چلا آتا ہوں۔اب مجھ کو بیتھم ہوا کہ اے سید محمد مہدیت کا دعویٰ کرو۔ ورنہ تم کو آخرت کے روز طالموں میں سے اٹھا ڈن گا۔اس لئے میں نے دعویٰ کیا اور اب جوکوئی میرا الكاركر يكافر باور مجهكوخداك طرف سالهام موتاب اورخدان فرماياب كمعم اولين وآخرین کائم کو مالک بنایا میاب بیان اورتغیر قرآن کی منجی تخیے دی گئی ہے۔

اس کے مہاجرین کی تعداد جب ۳۲۰ تک پینے گئی تو فقد مار میں ہمی جادام پھیلایا۔ غرضیکداس کی ہسٹری ایسے ہی اور ہوے ہوے واقعات سے لبریز ہے۔ آخر کو ترسٹھ برس کی عمر میں اس نے انقال کیا۔ خس کم جہاں پاک پیش **گوئی خوامہ نعمت اللہ مالوی** میش **گوئی خوامہ نعمت اللہ مالوی** 

ولی نعت الله صاحب نے مندرجہ ذیل پیش کوئی کرشن قادیانی مسیلمہ ٹانی مرزاغلام احمہ قادیانی کے لئے ۵۰ سے میں بیان فرمائی تھی۔ جوحرف بحرف مجع ٹابت ہوئی ہے۔

طاعون وقحط کیجا در ہند گشت پیدا پس مومناں بمیرند برجا ازیں بہانہ مردے زنسل ترکال رہزن شود چوسلطال کوید دروغ دستال در ملک ہندیانہ دوکس بنام احمد گمراہ کنند ہے حد سازند ازدل خود تغییر درقرآنہ

صلع محورداسپور میں موضع قادیاں کی زمانے میں ایک غیر معروف گاؤں تھا۔
لیکن جا سلسلہ کی ۲۹ ویں کڑی اس جگہ سے مہیا ہونے کے باعث اب ایک نہا ہے مشہور
اور تاریخی اجمیت کا شہرین گیا ہے۔ ہمارے سلسلہ کا آخری کذاب اس جگہ پر پھلا پھولا ہے۔
بیر حضرت ایک طویل مدت کی جگر کا وی اور مغز سوزی سے طرح طرح کے روپ بد لئے اور خدا
جانے کیا کیا طریقے و حیلے سے بتدرت کا مختلف مراتب طے کرنے اور قدم قدم پر شوکریں
کھاتے ہوئے بڑی مشکل کے بعد مخلوق خدا کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے آخر خدائی

ای کار از تو آید ومردال چنیس کنند

لیکن باران طریقت کی مہر ہاندوں سے بہت دیر تک فائز المرام نہیں رہ سکیں گے اور عنقریب واپسی کلٹ لینے پرمجور ہول مے۔

آپ کانام مرزاغلام احمد والد کانام مرزاغلام مرتفیٰی ، قوم کے مخل ہے۔ آپ کے والد مرزاغلام مرتفیٰی ، قوم کے مخل ہے۔ آپ کے والد مرزاغلام مرتفیٰی پرانے زمانے کے سید معے ساد معے اللہ والے سفید پوش آ دمی ہے۔ بسراوقات خدا کی مہر بانی سے جو ل توں کر کے ہوئی جاتی تھی۔ پھھ عالم آ دمی ہمی ہے۔ خدا آئیس غریق رحمت کرے۔ اپنی عمراجھی گزار مجے لیکن جاتے جاتے ہم کو ایک ایسی یادگار دیتے گئے جس کے دم سے قادیان کی زمین بقول مرزاارض محترم ہوئی۔

آپ کی ابتدائی تعلیم عربی و فاری کھریں سے بی حسب دستور زمانہ ہوئی۔اس کے بعدایک شیعہ عالم کل شاہ مرحوم ساکن بٹالہ سے شرح ملاں و قافیہ تک عربی تعلیم پائی اور چوتکہ کوئی اور شغل نہ تھا۔ پچھز مانہ کتب بینی میں معروف رہے۔ آخر قدرے قابلیت پیدا ہوگئی تو بیجارے گھر معاش میں بنتلا ہوئے۔ چنانچہای غرض سے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کرسیا لکوٹ میں رونق افروز ہوئے اور ہوئی موری ہو گئے۔ان ہوئے اور ہوئی میں ملازم ہو گئے۔ان ہوئے اور ہوئی میں ملازم ہو گئے۔ان بھتی قابلیت کے آدی کے لئے واقعی ایک نعمت غیر منتر قبضی ۔لین اس ملازمت پر آپ بھی خوش نیس ہوئے۔ گواو پر سے بھی پچھونہ کی جو کو سال کافعن کہا کرتے ہیں ہوجا تا ہمر پھر بھی خوش خرج زیادہ افعال کہا کرتے ہیں ہوجا تا ہمر پھر بھی خرج زیادہ افعال کہا کرتے ہیں ہوجا تا ہمر کی سے قرض اٹھانے خرج زیادہ افعال آپ کو بھر دکھنے کی اور ہر مہینے کسی نہ کہی ہے گرمعلوم کی نو بھر جس میں آپ پورے ماہر تھے سے آئندہ اوقات کی حل تغیر دیکھتے۔ مرمعلوم کو تو اور اس بھی کا میانی نہ ہوتی ۔ بہر حال آپ کوشش کرتے رہے اور صد ہا خیالات کے محور سے دماغ میں دوڑاتے رہے اور دعاء بھی کرتے رہے اور صد ہا خیالات کے محور سے اسے دماغ میں دوڑاتے رہے اور دعاء بھی کرتے رہے۔

غرضیکدانیں خیالی پلاوک بیں بھی توان کے چروسے بشاشت نیکی لیکن پر دوسرے لورسے بھاشت نیکی لیکن پر دوسرے لورسے میں مغموم ساچرہ کے بیٹر ہے۔ بجب پراگندگی کا زمانہ تھا۔ جمعی سکون نہیں تھا۔ جو الی تعرول کی ادھیر بن اور فکست وریخت بیں اپنا کام بھی اچھی طرح نہ کر سکتے تھے۔ بچ ہے بابا غربت بری بلا ہے۔

آپ کو بچین بی سے وردوو طائف کا جیسا کہ آپ کہتے ہیں بہت شوق تھا۔ چنانچہا یک دن آپ اس میں مشغول بیٹے سے تو ایک نہایت بی بزرگ صورت سفیدریش آ دی عربی لباس زیب تن کئے تھے اورعصابا تھ میں لئے بلا اجازت اندر آ کیا اور السلام علیم کم کرخود بخو دبیٹر کیا اور فرمایا کہ آج آپ کی خدمت میں نہایت ادب فرمایا کہ آج آپ کی خدمت میں نہایت ادب مرمایا کہ آج آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کیا کہ آگ کے تو چاکری کو برا کہا گیا ہے۔ حاکم کی مرضی جب چاہ جازت دیوے۔ ہم تو تھم کے بندے تھر برے کا مزیادہ کرتا پڑتا ہے اور آ مدنی نہایت محدود ہے۔ میری طبیعت اکتا کی ہے۔ مرکبا کروں اور بھی تو کم بخت کوئی کا م نظر نہیں آتا۔ ورند آج تی چھوڑ دوں۔ آپ تی کوئی ایسا وظیفہ یا عمل ہتا کئی جس سے دست غیب سے احداد ہو۔ یعنی کی طریقہ سے دولت ہا تھ کوئی ایسا وظیفہ یا عمل ہتا کئی جس سے دست غیب سے احداد ہو۔ یعنی کی طریقہ سے دولت ہا تھ کہا کہ علم جعفر میں تو اس کے حاصل کرنے کے بہت سے قاعدے اور عمل کھے ہوئے ہیں تو عرب صاحب نے جواب دیا۔

ہاں ہیں۔ گر یہی دست غیب ہے کی کام میں انسان کی رجوعات اور فتو حات ہوجاویں۔ پس عرب صاحب نے وظیفہ بیان کر کے فر مایا کہ فقط بیر کے کندھے تی سے کار برداری نہیں ہوگی۔ پچھ ہمت تو آپ کو خود بھی کرنی پڑے گی۔ چونکہ آپ کی طبیعت میں ماتحتی کا مادہ کم ہے۔ اس لئے آپ کوئی اور پیشہ اختیار کریں تو مرز اقادیانی نے جواب دیا۔

میں پہلے ہی اس خیال میں ہوں اور میر اارادہ قانون کا امتحان دینے کا ہے کیونکہ اس میں آمد نی زیادہ ہے۔

چنانچی مرزا قادیانی نے امتحان کے پاس کرنے میں بہت کوشش کی۔لیکن خداکی شان کہ کوشش رائیگاں گئی اور فیل ہوگئے۔گر ہمت نہ ہارے بقول' بیکارمباش کچھ کیا کر'' پڑھل پیرا ہوتے ہی رہے۔ چنانچ سید ملک شاہ ساکن سیالکوٹ جوعلم نجوم ورال میں ایک خاص ملک رکھتے ہے۔ان سے بھی پچھاستفادہ کیا۔

(دیکھواشات النہ ۵ انبرام ۲۹)

بعدازاں وکالت کا امتحان دینے کی خواہش پیدا ہوگی وہ بھی کم بخت پوری نہ ہوئی۔
اس کے بعد بھی آپ کواطمینان قلب نعیب نہیں ہواتو آپ کی طبیعت جو بیکاری کو پند نہ کرتی تھی
کیمیا گری کی طالب ہوئی۔ چنا نچہ بہتیرے دن اس طرح کامیا بی پر ضائع ہوئے۔ بھی نہنی خلطی
پرشک ہوااور بھی آگ کے خرم ہونے پراخال گزرتا خرضیکہ وہ محدود آمد نی بھی بہت سی اس میں
ضائع کرنے کے بعد عاجز آگئے اور جران ہوکر سوچنے گئے کہ کیا کریں۔ جو کام بھی کرتے ہیں
ضائع کرنے کے بعد عاجز آگئے اور جران ہوکر سوچنے گئے کہ کیا کریں۔ جو کام بھی کرتے ہیں
کامیا بی نہیں ہوتی اور خربت ہے کہ پنج جماڑ کر چیجا ہی نہیں چھوڑتی۔ آئیس خیالات میں ایک
دوست جورائے صاحب تنے اور ہم کمتب بھی رہ چکے تنے اور دو تی کا دم بھرتے تنے کا خیال آیا تو ان

رائے صاحب! بھائی مرزا آپ تو ایسے تکے ہو کہ دوتی کے نام کو بھی بھ لگادیا۔ بھی ملاقات بی نہیں ہوتی۔ بیآج کس طرح سے کیمیا کری سے فرمت کی جوآنے کی زحمت کوارہ ہوئی۔

مرزا قادیانی! واہ صاحب واہ آپ نے پہلے سے بی پیش بندی کردی کہ بین نہیں ملتا۔ بیس تو طازم آ دمی ہوں اور غیر کے بس بیس ہوں۔ گر آپ تو فکر معاش سے آ زاد ہیں۔ آپ کواس کا خیال رکھنا چاہئے ہم کوتو پیٹ کا دھندہ بی ہرونت بے چین کئے دیتا ہے۔ ورنہ ہرروز سلام کے لئے حاضر ہوتا کام بہت زیادہ ہے اور آ مدنی نہایت کم اور اس پر غلامی کرتے کرتے پانچ سال ہو گئے۔ گرا بھی تک کچے بھی ترتی نہیں ہوئی اور نہ بی کچے ہونے کی امید ہے۔ ایسی حالت میں بیس آتو چا ہتا ہوں کہ اس نوکری کو چھوڑ دوں اور پھر خیال آتا ہے کہ چھوڑ کرکیا کروں گا۔ کوئی بات بجھ میں نہیں آتی که کروں تو کیا کروں ۔کولہوئے تل کی طرح ای چکر میں زندگی فتم کردوں ۔

رائے صاحب! یارمرزاش ایک کام تم کو بتاؤں کام بہت اچھا ہے اور اگریہ پال الکا تو پول بارہ ہیں تم جائے ہوآئ کل ہندو سلم وشیعہ بن کے بحث مباحث عالم شباب پر ہیں اور آپ تو آبائی ملال آدی ہو۔ اس لئے بھی کہ تمہارار جھان طبیعت میں نے گی وفعد دیکھا ہے۔ اس طرف زیادہ مائل ہے۔ اس لئے تم اس بحث پر کتابیں تیار کرو میرا خیال ہے کہ بیکام بری خوش اسلوبی سے کرسکو کے اور بکری بھی کانی ہوگی اور نیک نامی سے تمہیں چار چاندلگ جائیں کے اور روپ کا تو بھی کے در روپ کا بین میں میار چاندلگ جائیں کے اور روپ کا تو بھی کھی کانی ہوگی اور نیک نامی سے تمہیں چار چاندلگ جائیں کے اور روپ کا تو بھی کھی کانے ہوگی اور نیک نامی ہوگی اور نیک نامی سے تمہیں جار چاندلگ جائیں کے اور روپ کا تو بھی کے در میکانے ہوگی۔

ہارے مرزا جولو کری سے بیزار تھے رائے صاحب کے مشورہ سے مخلوظ ہوئے اور شكرىياداكيااوركتب بحث كى تياريول من مشغول مونے كى دل مين شان كرصاحب سلامت كر کے رخصت ہوئے۔ راستہ بحریش وہ انہیں خیالات میں تحور ہے اور دل ہی دل میں خدا جانے کیا کیا بنائے اور کیا کیا بگاڑے۔ محرنسبتا بہت مرورنظر آتے تھے کیونکہ متنقبل کی تاریکی میں جگنو چکتا نظرا تا تھا۔ خدا خدا کر کے گھر پنجے اور ای سوچ میں رات گزری۔سب سے پہلا کام جوج اٹھ کر کیا حمیا وہ بیرتھا کہ نوکری چھوڑ دی تئی اور آپ سیالکوٹ سے سیدھے لا ہور پہنچے۔اس زمانہ مِن من العلماء مولوي ابوسعيد محمد حسين صاحب بثالوي لا مور مين متجد چينيال والي مين مقيم تھے۔ مرزا قادیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورائی برکاری کا انسانہ کھمایسے انداز سے پیش کیا۔ جس میں رفت بحری تھی اور بعدازاں تیاری کتب مبحث کا تذکرہ بھی کیا اور عرض کیا کہ میں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔جس میں تین سود لائل اسلام کی صداقت پر بیان کئے جاویں گے ورجوغير فدا بب اس كاجواب دے كا اور ميرے دلائل كوتو أے كا اس كودس بزار رو پيدانعام ديا باوے گا اور اس كتاب ميں بوے زبر دست دل چسپ مضامين موں كے كرد نياد تك رہ جاوے كى ر دخالف کے دانت کھٹے ہو جاویں کے اور پھر حوصلہ بھی نہ ہوگا کہ بھی معترض ہواور میدان میں نظے۔مولوی ابوسعید محرحسین صاحب نے فرمایا آپ کامبلغ علم نو مولوی فاصل تک بھی نہیں پورس مرح سے اس قدر عظیم الثان کام انجام دے سکو کے قوسب سے زیادہ دفت بیہے کہم نادار آدی ہو۔اس کی اشاعت کو کس طرح سرانجام دو مے اوراس کے خرچ کا کون کفیل ہوگا۔

مرزا قادیانی نے جواب دیا آپ کی خدمت میں صرف ای لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس وقت زمانہ مجر میں ماشاء اللہ مقبول و مشہورا دیب وعالم ہیں۔ ایک زمانہ آپ کا مداح ہے۔ آپ مهر پانی کر کے میرے اشتہار اپنے اخبار اشاعة السنہ میں وقا فو قا اپنی تائید سے دے دیا کریں۔روپیدوینے والے بہت اوگ ہیں۔کی کو مانگنا ہی نہیں آتا اورا گرمیری تجویز جیسا کہ میرا خیال ہے چل نکل تو جس اس کا منافع بھی اشاعت اسلام ہی پرخرج کروں گا اور ایک سمیٹی کی شکل جس اس کی تحویل رہے گی۔

چنانچ ابوسعید صاحب پرمرزا فادیانی کاوار چل گیااوران کی باتوں بین آ مے اور آپ نے اس کی تائید حسب گذارش بوے زور وشور سے کردی اور آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے اخبارات ورسائل نے بیروی کی ہم ناظرین کرام کی توجہ مضمون اشتہار کی طرف مبذول کرائے ہیں جس کے پروپیگٹڈے کوایک دنیانے لبیک کہا۔

" بین برابین احمد یہ ایک کتاب بنانے کا تہیر چکا ہوں۔ جواسلام کی ایک چکتی ہوئی تنظ پر ان ہوگی اور جس میں تین صدایے دلائل ہوں کے جو اسلام کی صدافت پر دیئے جاویں کے اور جس میں تین صدایے دلائل ہوں کے جو اسلام کی صدافت پر دیئے جاویر جو ایس کے اور جو کا اور جو گا ایس کا جواب دے گا یا میرے دلائل بیان کردہ کو تو ڑے گا بہلے دل ہزار رو پیانعام کا متحق ہوگا۔ ہرا ہین احمد بیلی قیمت دل رو پیہ ہے اور اس کی بجاس جلدی ہوں گی۔ پانچ ہو چیا بیگی مصدلیں۔ جمع کراد ہویں تا کہ اس کی اشاعت جلد کھل ہوسکے اور امراء خصوصاً اس میں بیش جیس حصدلیں۔ اگر اغذیا و مرف ایک دن کا خرج جواس کے باور چی خانہ میں ہوتا ہے روانہ کر دیویں تو بیکام بڑی خرش اسلو بی سے طل ہوسکے اور پی خانہ میں ہوتا ہے روانہ کر دیویں تو بیکام بڑی خرش اسلو بی سے طل ہوسکے اور پی خانہ میں ہوتا ہے روانہ کر دیویں تو بیکام بڑی

چاندان دنوں میں بنجاب میں آریہ فدہب والے پنڈت شروہاندکی وجہ سے اور
سخیارتھ پرکاش، تخفۃ الہندکی وجہ سے شخ بود سے اعتراضات اسلام پرکرتے رہتے تھے اور
ان پر نازال تھے اور ہمارے علاء چالیس نے کی روئی و پکی روئی کے ہیر پھیر اور شیعہ وئی
جھڑوں میں مشغول تھے اور ای بات پر لے دے ہورہی تھی کہ مرغی کے پیٹ سے جوانڈہ پچرکلاتا
ہوہ حرام ہے یا طال ہے۔ فلال کام بول درست ہے یا نہیں اور دشمن تعاقب میں کمین گاہوں
سے برابر بڑھتے چلے آرہے تھے اور جب بھی بھی ایسا موقعہ ہوتا ہے تو دشمن تھی کے چراخ جلاتا
ہے اور یہ کرفی آرابو بکروکلی آئیس فلے فلے فروعات پر عافل ہوتے ہیں اور دستارہ بیج کے باتی نہیں
رہتی ۔ بقول اقبال:

نشان برگ گل تک بھی نہ چموڑا اس باغ میں کھیں تیری قسمت سے بزم آ رائیاں ہیں باغبانوں میں کچھا کیے ہی واقعات تھے۔لہٰذادل جن کے قلب میں اسلام کی گرمی انہی واقعات کی وجد سے موجز ن تھی اس اشتہار سے گر ما کئے اور دھڑ ادھڑ روپیہ ملک کے کو نہ کو نہ سے آ نا شروع ہوا تو ابوسعید مولوی مجمد سین صاحب نے اس وعدہ کی طرف توجہ ولائی اور صاب کتاب علیحدہ رکھنے کے لئے کہا۔ مگر افسوس اس کا جواب نہایت تلخ دیا گیا کہ کیسا صاب اور کون کی کمیٹی اور پوچھنے والا میاں کون۔

مولانا کواب شلطی کا احساس ہوا۔ بھلاتا ئید کرنے کے بعد بھی تر دید کرسکتے ہتے۔اب چشمہ پھوٹ لکلاتھااوراس کا بند کرنامحال امرتھا۔

خود کردن را علاج نیست

ہزارکوشش کی کہ بیا یک دھو کہ ہے۔اس سے بچے۔ گمرسٹنا کون تھا۔ مرزا قادیانی کارنگ ایسا چڑھا کہ پھرا تارے سے نہاتر ااوراتر بھی کیسے سکتا تھا۔ جج بو نے کے بعداور کافی دیریانی دیسے کے بعداس کاثمر دیکھنالیتی ہوتا ہے اور ہوا بھی یہی۔

اس بناہ آمدنی سے جو ہارش کی طرح برابر آری تھی۔ مرزا قادیانی کے تمام قرضے اتر گئے ۔ لنگر جاری کردیا گیا اورایک بھاری قم جمع ہوگئی اور ملک کے کونے کونے میں آپ مشہور ہوگئے اور اب وہ وقت جو ایفائے وعدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپنچا لوگ کتاب کے لئے دھڑادھڑ تقاضے کرنے لگے۔

عرب صاحب سفیدریش وہی تنج وعصا والے بزرگ کے وظیفہ نے خوب تسلی کی تو کہیں خویش بشناس ہوئے۔اپٹی گزشتہ عمر کا افسوس ہوا کہ یو نبی گنوادی ایسا آسان وظیفہ اگر پہلے سے ہی کیا ہوتا تو آج ضلع گور داسپور کے مالک ہوتے۔

کتاب کا وعده بزی لن ترانی سے کیا گیا۔اس میں بیہ ہوگا وہ ہوگا۔ تین صد سے زائد دلائل ہوں گے کوئی تو ڑبی نہ سکے گا۔ وغیرہ وغیرہ!اور جب پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جلدیں تیار ہوئیں توان میں کیا تھا۔

> بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون لکا

اقل! میکہ براہین احمد بید حسب وعدہ نہ نکلی اور پھر جواصرار پرنکل بھی تو سوائے تمہیدی مضاشن کے ندارد میہ ہوگا، وہ ہوگا، ایہا ہوگا، ویہا ہوگا، میکریں گے، وہ کریں گے۔ دوسری اور تیسری جلد مقدمہ میں بی ختم کردی۔ گویا کہ وعدہ یا دبی شدر ہا اورا گریا دبھی ہوتا تو کیا لکھا جاتا۔ دین اسلام تو تیرہ سویرس پہلے بی کمل ہوچکا تھا اور لکھا بھی کیا جاتا۔ ضرورت بھی ہیںوں کی وہ ل كي اوربس چوتمي جلدين آئوتمهيدات تعيس جوااه مفحات برشتل تعيس-

تمہیدات کے بعد باب اوّل شروع ہوا ہی تھا کہ جلد چہارم کی پشت پراشتہاروے دیا گیا کہ اب براہین احمد بیکا کام خدا کی سپر دکر دیا گیا اور اس نے اس کی تحیل اپنے ذھے لے لی قصر ختم اور پیکلی ہشم۔

ا کٹر لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور بعض لوگوں نے روپید کی واپسی کے لئے تقاضے شروع کئے یمرنقار خانہ میں طوطی کی آ واز کون منتا ہے۔معاملہ پھھدت بعدر فع وفع ہو گیا۔

رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت

پھر خدا کی شان حضرت صاحب کی آمد ہے مسلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ برہمو ساج وآ ریہ ساج والوں نے براجین احمدیہ کا جواب لکھا۔ اس بیس اس قدر اعتراضات اسلام پر کئے کہ الا مان ۔ گریہ بجائے جواب دینے کے اس بات پراترآئے کہ میرے الہاموں کے مقابلہ میں الہام کرو۔ اچھی تنے برائمی جواسلام کے گلے پر چلائی گی مگر خدا کا شکر ہے کہ بس کندہ وکررہ گئی۔

مل میں بیلوگوں کی اپنی غلطی تھی جو تقاضے پر اتر آئے کیا مرزا قادیانی نے کتاب مراج منیر کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ مر مراج منیر کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ مرور کیا تھا اور چندہ بھی حجمت بٹ جن جن ہو گیا تھا۔ مرسب پھی چنٹ کر مجے اور کتاب کا نام بھی نہ لیا تھا۔

اب مرزا قادیانی کوعرب معاحب کے وظائف میں کمال درجہ کالطف اور سرورآنے لگا اورآپ دن رات انہیں مشاغل میں منہمک رہنے گئے۔سب سے پہلے آپ نے مناظر وجود اسلام کی حیثیت سے پہلی سیرھی پر قدم رکھا۔ دوسری پر مثیل سیح، تیسری پر سیح موعود، چوتھی پراحمہ رسول اور پانچویں پرعین اللہ بن گئے۔

''برنام اگر ہوں مے تو کیانام نہ ہوگا'' کے مصداق آپشیطان کی آنت کی ماند ملک کے دور دراز میں تو پہلے ہی پھیل چکے تھے۔ لیگر جاری کرنے ہے آپ کی مشہوری دوسرا پہلوا فقیار کرنے گئی اور تھوڑے مرصہ میں بی آپ کے اراد تمندوں کا حلقہ بہت وسیع ہوگیا۔ البام کی مشین کے پرزے کچھو دلی اور پچھولا بی بھی مل کئے۔ کام بردی خوش اسلو بی سے چلنا شروع ہوا اور پیکار خانہ اینڈ کوکی حیثیت سے چل لکلا۔ اخبار جاری کردیئے ، البام تو گھر کے بی تھے کہیں سے لینے تھوڑے ہی ہوئے تھے۔ بری سرعت اور کشرت سے ہونے گئے۔ سلسلہ بیعت جاری کردیا گیا اور مریدوں کے نام بالتر تیب رجشر میں درج ہوکر چھوہ کے سرمایہ سے فلام احمدائیڈ کو، کا

بازارگرم ہونے لگا۔ ہرطرح سے انظام ممل کرلیا میا اور اب اس قلعہ سے چاروں طرف کولہ ہاری بوی تنظیم سے شروع کردی گئی۔

ادهر ہمارے علیائے کرام جوخواب غفلت میں خاموش سوئے ہوئے تھے کچھ بیدار ہوئے۔ لیکن کسی علوم جدیدہ اور تظیمی مرکز ۔ کے نقدان کے باعث پوری پوری مدافعت نہ کرسکے ۔ میرا تو ایمان ہے کہ آگر مولا کریم ہمارے مولا نامولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری فاتح قادیان کا اس طرف ربحان نہ ہوتا تو بیٹی امرتعا کہ دنیا بھی کی گمراہ ومرقد ہوگئی ہوتی ۔ کو ہر فرعونے راموکی ضرور ہے۔ مگر انہی کی وجہ سے تو مرزا نے تک آ کرآ خری دعا کی اور حق کو پھول چڑھا تا ہوا ملک عدم کو چل دیا۔ یہی مرزا قادیانی کے چھوا لھا است صرت طور پرقرآن مجیداور تو حید کے خلاف ہیں۔ است مرتب طور پرقرآن مجیداور تو حید کے خلاف ہیں۔ است مندی واندا مند "اند جھوسے اور ہیں تھے سے ہوں۔

(دافع البلاوس ٨، فزائن ج١٨ص ٢٢٧)

۲..... "انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی "و بمزله میری و حید اورتفریدک به میری و حید اورتفرید کے ہے۔ (حقیقت الوی ۱۸ میرائن ۲۲ میرای و حید اورتفرید کے ہے۔

"انت اسمى الاعلى" توميراسب عيدانام ب-

(اربعین نمبر ۱۳ من ۱۳ بخزائن ج ۱۸ م ۲۲۳)

"ان منى بمنزلة ولدى" وجمع منزلمير بين كي --

(حقیقت الوی م ۸۱ مزائن ۲۲م ۸۹)

"انت من ما د ناوهم من فشل "توامارے بانی سے اورلوگ تھی سے۔ (اربعین برسم ۳۳ برائن ج ۱۵ م ۲۲۰۰)

"انت منی بمنزلة اولادی" توجهسے بمزلداولادک ہے۔ (الحكم ج م، وارد مرو ووور العین نبر مم وابنزائن ج ماس ۲۵۱ ماشیہ)

 ''وما يسنبغى للرحمن أن يتخذ ولداً (مريم: ٩٢)'' ﴿ اورُمُيْسُ لاَكُنَّ واسطَى رَحَانَ كَرَيَكُرُ فِ اولا ور ﴾

''ماكان الله أن يتخذ من ولد سبحنه (مريم: ٥٠) ' ﴿ تَبْيَلُ لاَنَّ وَاسْطَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

سسس "انما امرك اذا ارادت شيئاً ان تقول له كن فيكون (تذكره م ١٠٠٠ حقيقت الوحى ص ١٠٠٠ خزائن ج٢٢ ص ١٠٠٠) "تيراييمرتبه كريس كريس كريما أواراده كريده مرف اى قدر كهدد كريوجا لي بوجائل كي

''اذا قبضی امرآ فانما یقول له کن فیکون (آل عمران:٤٧) '' ﴿ جب مقرر کرتا ہے کچھکام (اللہ) پس سوائے اس کے نہیں کہ آتا ہو۔ پس وہ ہوجاتا ہے۔ (بیاللہ کی مختص مغت ہے)

المسسس ووسفى حالت بين اس عاجزنه ويكما كدانسان كي صورت بين (كويا فرشته مول كي وفي المسسس ووست بين (كويا فرشته مول كي وفي ما يك وفي ما يك وفي ما يك وفي ما يك وفي الكي وفي الكي

(تذکره ص۱۷۸ اطبع۳)

کیامرزاسلطان مجر سے لڑائی کامیدان کارزارگرم کرنا تھاورنہ جہادکوتو آپ نے حرام قرار دیا پینوج کی کیا ضرورت تھی۔ کیا امیر صبیب اللہ سے مرتد کے قبل کا بدلہ لینا تھا اور پھر بتا دُوہ فوج آئی بھی اور فرشتے نے کیا جواب دیا؟۔

۵.....۵ " (حضرت مسیح) کے ہاتھ سے سوائے کروفریب کے پیچی ختھا۔" (ضیمہ انجام آختم م ع،خزائن جاام اسم

اس نے مادرزادا ندھوں ادر کہروں کواچھا کیا مردے زندہ کئے مگر مثیل مسیح صاحب تو زندے کی جان بھی نہ نکال سکے۔

۲ ..... ہم پر گورنمنٹ برطانیہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ لہذا اپنی اس مہریان گورنمنٹ کاشکریدادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے .....اللہ تعالیٰ نے دور اس مبارک کورنمنٹ (مجوعاشتبارات جسم ۲۱۸)

ماری نجات کے لئے ابر رحت کی طرح بھیج دیا۔"

منہ پرتعریفیں کرتے ہوشاید گورنمنٹ ڈاک خانہ میں ملازم ندر کھ لے۔ورند دجال آپ کس کو کہتے ہواور اگریزی ٹوپی بڑھاؤ کی تشبید کیا دیا کرتے ہواور کسر صلیب اپنامشن قرار دیتے ہواور عیسیٰ علیہ السلام کو کھا دہ پیج شرائی کہتے ہو نیو ذباللہ!

ے ۔۔۔۔۔۔ ''امام زمان ہوں اور خدامیری تائیدیٹ ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تواری طرح کمڑا ہے اور جمعے خبر کردی گئ ہے کہ جوشرارت سے میرے مقابل کمڑا ہوگا وہ ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔'' (ضرورة امام ۲۷ بزائن جسام ۲۵)

ہاں تہارا کوئی ایسانا کارہ خدا ہوگا جوایک سپائی کی حیثیت سے تہارے تھم پر تلوار لئے کھڑا ہوگا ہے تا کہ کہ استحام آئے۔ کھڑا ہوگا ہے بتاؤ کہ بینکواراس نے بھی چلائی بھی باتم ہی النے اس کے ہاتھ سے کام آئے۔ ۸..... آسان سے کی تخت اترے کرتیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا۔

(حقیقت الوی م ۸۹ نز ائن ج ۲۲ م ۹۲)

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا دور در میں میٹن مرجمہ تر رہنے ہو

٩..... "أذا غضبت "غضبت مرزاجس برتوناراض اس پريس ناراض\_

(حقيقت الوي م ٨٨ بخز ائن ج٢٢م٠)

تب ہی تو پیرمهرعلی شاہ سجادہ تشین و پیر جماعت علی شاہ سجادہ نشین آج تک سلامت رہے۔آپ کوغیسآ گیا تھا نیہ۔

است اشد مناسبة بعيسى ابن مريم اشبه الناس خلقاً وخلقاً وزماناً "فرشتول كي ملي مونى تلوارميراة كري برتون وقت كونه بجانا ندد يكمانه وناريمن اوتارس مقابله الحجمانين و الله الاولم م ١٢٥، خزائن جسم ١٦٥)

حاشیہ پرمرزا قادیانی اس الہام کی تشریح یوں کرتے ہیں: ''میپیش گوئی ایسے خف کے بارے میں ہے جوم ید بن کر چرمر تد ہوااور شوخیاں دکھلائیں اسے ڈاکٹر عبدالحکیم مراد ہے۔ اس الہام کے مقابلہ میں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے بھی ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔ جو

اعلان الحق ص بم يرمندرج ہے۔جس ميں انہوں نے فرمايا۔

"مرزامرف بے كذاب ہے عيار ہے صادق كے سامنے شرير فتا ہوجائے گا اوراس كى مياد تين سال بتائى۔"اس كے مقابل بيس مرزا قاديانى نے اپناا كيا اورالہام شائع كيا مبركر خدا

تیرے دشن کو ہلاک کرے گا۔ خداکی قدرت مرزا قادیانی فوت ہو گئے اور ڈاکٹر عبدا کلیم عرصہ تک زندہ رہا۔

اا..... "لولاك لما خلقت الا فلاك "اسيم ذاكرتونه بوتاتوش آسانول كوپيدانه كرتا ـ (تذكري سالا)

"کل لك و لا موك" سب تير ب لئے اور تير يحم كے لئے۔ (تذكره م ٢٠١٥) ايك محمدى بيكم كے لئے دن دات ايك كرويئ محمل فينس آسان پيدا ہوئے كيابيد ق آسان بيں جوآپ نے خود خدا بن كر پيدا كئے تقے دہ كيا ہوئے اور تحم بحى اى الهام ميں بى آپ نے كئے تتے جو محمدى بيكم كرنگ ميں پور بر ہوئے۔

۱۱ ..... "فجعلنى الله ادم واعطانى كلما اعطالابى البشر وجعلنى بروز الخاتم النبيين وسيد المرسلين "خدان محكوة وم بنايا اور محكوه سب چزي بي خشي جوابوالبشرة وم كودى تحيس اور محكوماتم انبيين اورسيد المسلين كابروز بنايا-

(خطبهالهامييس ٢٥٠ فزائن ج١١ص ٢٥٠)

شرک فی الدوت ہے۔ کرشن صاحب ہم تو تنائخ کے قائل نہیں ہاں البت آپ کا گردہ ہوگا بیشوخیاں نہیں مبارک ہوں۔

۱۳ ..... "مساانسا الا كسالقران وسينظهر علىٰ يدى مساظهر من السفرقان "مساق برفابر موقا جو كه السفرقان "مس قوبس قرآن من كي طرح مول اورقريب م كمير سي باتحد برفابر موقاج و كم قرآن سي فابر موار

تب بی تو کوئی بات پوری ندموئی -آب نے فر مایا تھا کدمیال منظور محمد صاحب کے

متعلق ایک الہام ہوا اور خوشخری سنائی تھی۔ بشیر الدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلمۃ اللہ خال بذرید الہام اللی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمر صاحب کے کھر میں بعنی محمدی بیکم کا ایک اڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے بینام ہوں کے اور بینام بذرید الہام اللی معلوم ہوئے۔

(البشريٰج ٢٥ ١١١، تذكره ١٢٢٧)

حضرت مرزا قادیانی کی اس پیش کوئی کے شائع ہوجانے کے بعد کیا ہوا۔افسوس کہ محمدی بیکم ہی چل بی البذا آپ کی دحی جموثی ہوئی۔

تصور محرر کل کے حطابات رحمانیی چوری ہے۔ قلام مجید میں مولا کریے کی تعریف فرمار ہے ہیں اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میری تعریف ہور ہی ہے۔

۱۹ ..... "انا اعطینك الكوثر" (حقیقت الوی س ۱۰۱، فزائن ج۲۲ س ۱۰۵) فرقان حمید کی ایک آیت ہے جو محدرسول التُعلق پر نازل موئی تمی مرآپ نے اپنے پرلگادی ۔ سینے زوری ہے چوری۔

**۱۰۰۰۰۰۰ "سبحان الذی اسری بعبده لیلاً"** 

(حقيقت الوحي م ٨٨ ، خزائن ج ٢٢ ص ٨١)

کلام مجید کی ایک آیت شریفه ہے جورسول پاک کی شان بیس نازل ہو کی ہے ہے والا ، چوری کر لی گئی۔

۱۸ ..... "اردت ان استخلف فخلقت ادم "شیسنے ارادہ کیا کہ ای زمانہ پس اپناخلیف مقرر کروں۔ جو پیس ای آ دم یعنی مرز اکو پیدا کیا۔

(حقيقت الوحي م ٤٠١ نزائن ج٢٢م١١)

خود ہی خدا بنتے ہیں اور لطف سے کہ خود ہی پیدا ہوتے ہیں۔ عجیب منطق ہے۔ اس سادگی پہ کیوں نہ کوئی مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

ایک سوال ہے جوامت مرزائیہ ہمیشہ بوچھا کرتی ہے کہ اگر مرزا قادیانی اس صدی کے مجد دنہیں تو اور کون ہے بتاؤ۔ اس لئے ہم یہاں ناظرین کرام کو مجددین کے نام بھی بتائے دیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔

قاضى احمد بن شريح بغدادي، ابوالحن اشعري، ابوجعفر طحاوى حفي اور

ا..... عمر بن عبدالعزيز، سالم قاسم اور محول ـ المام محمد بن ادريس شافعي الحمد بن محرة ، يجي بن عون ، اهبب بن عبدالله اور

خلیفه ماموں۔

ايوعىدالرحن نساكتي\_

امام ابوبكر باقلافى مخليفة قادر بالله عباس\_ محدين محمد ابوحا مدغز التي، ابوطا برسلتي \_ ۵.....۵

محمہ بن عمر فخرالدین رازی، شہاب الدین سہرور دی۔ .....Y

احمر بن عبدالحليم تقي الدين ابن تيمية ,خواجه معين الدين چشتي \_ .....∠

حافظ زين الدين عراقي شافعي علامه ناصرالدين شاذ في ـ

عبدالرحن بن كمال الدين المعروف جلال الدين سيوطئ بمحربن عبدالرحن ٩....٩ سخاوی شافعی ـ

ملاعلی قارئ علی بن بسام مندی کی ۔

م يخيخ احمد بن عبدالا حد بن زين العابدين فارو قي سر مندي مجد دالف ثاقي \_ .....11 ١٢..... سيداحد بربلوي،شاه عبدالغي محدث والويّاب

شاه اساعیل شهبید شاه رقیع الدین شاه عبدالقا در ً

١٣..... نواب صديق الحن خالٌ، حضرت مولا نامحمرقاسم نانوتويٌّ، احمد رضا خال

بريلوى،ميان ندير سين صاحب محدث والوى،مولوى رحت الله صاحب مهاجركالاً \_

۱۹ ..... "اصلى واصوم واسهر وانسام" شن تماز يزحول كااوردوزه

رکھوں گا جا گتا ہوں اور سوتا ہوں۔ (TY+0) (T)

"لاتـا خدده سنة ولا نوم "مرزاى يتمهار عداكم مفات بي جومى جاكا

بي مى سوتا ي محى وضوكرتا ب اورجى نماز يرهتا ب- مارا خداياك ب-

٢٠ ..... "واعطيت صفة الافنياه والاحيياه "مجمَّعُوفاني كرني اورزهم

کرنے کی صفیت دی گئی۔ (خطبهالهامييس٥٧،٥٥ بخزائن ج٢١ص٥٧٠٥)

"الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم

من يفعل من ذلكم من شكى (روم:٤٠)''

''اعملو ما شئتم انی غفرت لکم ''ا*ےمرزاتو چیجی جاہے کہم* (تذكروس ١١٥) نےتم کو بخش دیا۔ مرزا قادیانی شایداس الهام کی مجہ سے ہی قوت ہاہ کے لئے کھیے اور کستوری اور کیلے دغیرہ کھایا کرتے تھے اور شاید اس کئے بے گناہ بہو کوطلاق دلوا دی تھی اور لڑکوں کو عاق كرديا تغابه ٢٢..... ''والله انبي غالب وسيظهر شوكتي وكل هالك الامن قعد فى سفينتى "خداك هم غالب مول اورعقريب ميرى شان طاهر موجائے كى - مرايك ملاك موكاوى يح كاجوميرى كشي مين بينه كيا-(تذكره ص١١٧) محرى بيكم كى شادى سے ،عبداللہ آئم كے زندہ رہنے سے ، ڈاكٹر عبداككيم كى پيش كوكى کےمطابق مرنے سے،اور ابوالوفامولا تا ثناء اللہ کی دعا کرنے کے لئے تشریف لے جانے ہے، قبله مهرعلی شأهٔ صاحب سجاده نشین سے فرار ہونے اور مولانا محر بشیر سے فکست کھانے سے بدی شان ظاہر ہو گی۔ ٢٣..... "قـطـع دابر القوم الذين لا يؤمنون "'الآومک&کائیگیجو محديرا بمان تبس لائے۔ (هيقت الوي م ٩٢ بخزائن ج ٢٢م ٩٥) مرزا قادیانی کے اس الہام سے عیسائی، یہودی، ہندواور دیگر اقوام ایک بھی باتی نہ رےاوراب تو صرف مرزائی ہی مرزائی ونیا پر ہیں۔ باتی سب کی جڑیں کا ٹی گئی ہیں۔افسوس ہم اس کا جواب کس کودیں۔ ''وما أرسلتُك الارحمة اللعلمين'' (حقیقت الوحی ۱۸۴ خزائن ج ۲۲ص ۸۵) آ پ کائی لین کلیر ہو چکاورندآ پ میں اگرچٹم بھیرت ہوتی ہوتو دنیا کود کھنے کہآ کے ے زیادہ سر سرے ۔ آئے تو رحت کے لئے تھے بن مکے زحت۔ ''قل يا يها الناس اني رسول الله اليكم جميعا'' (مجموعهاشتهارات ج ۱۲۷) رسول یاک کے خطاب رحمانیہ کی جوری ہے۔ سینے زوری ہے۔

جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

"وما ارسلنك الارحمة العالمين "استرزابم نـ مخجمتمام

(انجام آئتم م ۸۷ فزائن جاام ۸۸)

یہ می فرقان حمد کی ایک آیت شریفہ ہے اور رسول پاک کا ایک خطاب رحمانیہ ہے جو آپ سینے زوری سے لے رہے ہیں۔

٢٤..... ''داعياً الىٰ الله اور سراج المنير''

(اربعین نمبر۴ص۵ بزائن ج ۱۵۰ ۳۵۰)

یہ بھی ایک مفرد خطاب رسول پاک کا ہے جو آپ خواہ مخواہ چوری کر کے اپنے اوپر چیال کردہے ہیں۔

۱۰ قدمی هذه علیٰ منارة ختم علیها کل رفعة "مراقدم داری مناره پر ہے جہال تمام بلندیال ختم ہیں۔ (نظبالبامیص میخزائن ۱۲۰س۵۰)

رسول پاک پرفضیات فرمارہے ہیں جاہے ایک شمہ بحررفعت بھی ذات والا کودیکھنے مور تنہ ہی تذکو کی المام سجانہ ہوا۔

میں نہ آئی ہو۔ تب بی توکوئی الہام سچانہ ہوا۔ ۲۹ ..... "اتانی مالم یوت احداً من العلمین "مجھے وہ چیز دی جودنیاش

ميرے خيال ميں تووه ناكامى بى ہے كيونكمآپ كى كوئى پيش كوئى سيجي نبيل لكل \_

ساس "در مدك الله من عرشه يحمدك الله ويمشى اليك "خدا عرش يرتيرى حدك الله ويمشى اليك "خدا عرش يرتيرى حدك الله ويمشى ١٥٥ برتائن جااص ٥٥)

مرن پر میری مورتا ہے اور میری سرف چیا الائے۔ خدا اور مرزے کی حمد کرے استغفر الله رنی کیا جواب دوں گستاخی و بے ادبی ہے۔

ہاں میں تاؤکدوہ پنچا بھی یا ابھی آ رہاہے۔ پنچا تو محمدی سے شادی ہوئی جاتی۔

التسسس "انت مدينة العلم"ا عمرزاتوعلم كاشهر بـ (تذكره ١٣٩٣)
 القروع الم فرمايا تعامل علم كاشپر بول اورعلي السكاوروازه ...

"أنا مدينة العلم وعلى بابها" أوربية علم كالك كل بحنيس

۳۲ ..... "انی همی الرحمن" شن خداک با ژبول - د (البشری ج م ۱۹۸ مرد البیری ج م ۱۹۸ مرد البیری و ۱۹۸ مرد البیری تب بی تودعا کی کرتے ہو میں مغلوب ہوگیا ہوں بارگیا ہوں ۔ دُرب انسسسی

مغلوب "اورتب بى بنائے كريس بنى ـ

انى مع الاسباب ايتك بغتة انى مع الرسول اجيب الخطى واصيب "ين اسباب كساته الما تك تيرك پاس آول كا خطا كرول كا اور محلالي كرول كا - (البشرى جم ١٥٠٠)

مرزا کا خدا کوئی قلی ہے جواسباب کے ساتھ اجا نک آئے گا اور خطا کرے گا تو بہ نعوذ ہاللہ خداکی اچھی صفتیں ہیں جو بیان ہورہی ہیں اور جو خطاء کر کے بھلائی کرے وہ شریفوں کے نزديك بعلائي نبيس ہوتی۔

رسید مژدہ زغیم کہ من ہمال مردم که اومجدوای دین ورابنما باشد

(ترياق القلوب من بخزائن ج١٥٥ ١٣١)

یماں تک ہی رہے تو اچھا تھا۔ مراس کے بعد سے موجود مثل سے ، کرش ، ہے سکھ بهادر، آربوں کے بادشاہ، رودرگویال، احمدرسول، مالک الملک ایک آدمیس روب بداتا ہے اور

انکم الحاکمین کے بہترین رسولوں کی اوران کے پیارے ناموں کی تحقیر کرتا ہے۔

منم میح زماں وشم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(ترماق القلوب مس بخزائن ج١٥م ١٣١٠)

کہتا ہے کہ میں (مرزا قادیانی)مسے زمان ہوں۔خداسے ہانٹیں کرتا ہوں اور میں مجمہ واحمر خداکے ہال تعریف کیا گیا ہوں۔

میں مجھی آ دم مجھی موٹ مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول تسلیل ہیں میری بے شار

(براین احدید صدینجم م۳۰ ایزائن ج۲۱م ۱۳۳)

لواب آ دم، موی ، یعقوب اور ابراجیم بھی بن ممیا۔ دوسرے معرعه کا جواب دیتا مگر

تہذیب مالع ہے۔

مخار نيز يرم جامهُ بمه ايرار

مرزا قادیانی کہتے ہیں میں احمد عثار بھی ہوں اور آ دم علیہ السلام بھی ہوں اور میرے کرتے میں تمام رسول جھیے ہیں۔

۳۸....

آنچه دادست بر نبی راجام دادآن جام رامر ابتام

(نزول آئے م ۹۹ ، فزائن ج ۱۸ ص ۱۷ ، فزائن ج ۱۸ ص ۱۷ ، فزائن ج ۱۸ ص ۱۷ میں جوجو پیال علم کا تمام نبیول کومولا سے ملاوہ تمام پیا لے بیک وقت ایک برے جام میں

بوبو چانہ م مل م بیوں و وواعے مادوم کا بیائے بیت دست ہیت بر سے ہا۔ اکٹھے کرکے جمھے دیئے گئے ۔اس لئے مرزا قادیانی تمام انبیاء پراپی فضیلت فلاہر کرتے ہیں۔

۳۹....

انبیاء مرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم زکے

(نزول أسيح ص ٩٩ بخزائن ج١٨ص ١٧٤)

اگرچہ بہت سے نی دنیا پرتشریف لائے مگران کی کلام سے میری کلام بہتر ہے۔ کی سے منہیں، بالا ہے۔

....۴

زنده شد ہر ننی بآ منم ہر رسول پنہاں بیراہنم

(زول امیح ص ۱۰۰ انز ائن ج۱۸ص ۱۷۵۸)

میرے آنے سے تمام نی جو در حقیقت مردے سے زندہ ہوگئے۔ میرے چرائن (کرند) میں سب رسول جھے ہیں۔

س....ه

روضة آدم كه تفاجو ناهمل اب تلك مرك وبار

(براہین حصہ پنجم سی ۱۱۱ہ نزائن جامع ۱۲۳) نبوت کا قصر ناکمل تھا ادھورا تھا۔ میر ہے آئے سے کمل ہوا۔ وہ درخت جو پھول

و پنوں سے خالی تھامیر ئے آئے سے سر سبزوشاداب ہوا۔ یعنی مرزا قادیانی کے آئے سے۔

٣٠...

مقام اوبین ازراه تحقیر بدورانش رسولاں ناز کردند

(تجليات البيص ٥ بزائن ج ٢٠٠ ٣٩٧)

مرزاکے مقام نبوت کوتھارت کی نگاہ سے نبدد مکھے۔اس کے مقام کوتو رسول اور نبی عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور نا زکرتے تھے۔ یعنی مرزا کی فضیلت تمام انبیاء کے مقام نبوت سے بالاتر ہے۔

۳م

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدہ زراہ دور آمدہ

(ترياق القلوب ص ٢٨ ، خزائن ج ١٥ ص ٢١٩)

یشعرای از کے عموائیل بیر کے متعلق ہے۔جس کا ذکر مفصل طور پرای کتاب میں آئے گا۔ترجمہاس کا بیے ہے کہ اے نبیول کے فخر تو دیر سے آیا اور بہت دور سے آیا۔نعوذ ہاللہ! دیر سے قرمر در آیا گرتھا ہوا جلد ہاز چلنے میں بھی دیر ندکی۔

۱۰۰۰۰۰ ۱۳۲۳

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(دافع البلاوس، منزائن ج ۱۸س، ۲۴)

کلام مجید شل الله صاحب ارشادفر ماتے ہیں 'وحیها فی الدنیا والاخرة ''ونیا اورآ خرت ش مرتب والاعزت والابینامریم کاولیکن مرزا کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے سیلی کے ذکر کو چھوڑ دواس سے قومرز اغلام احمد قادیانی بہت بہتر ہے۔ لاحول و لا قوۃ!

هم....

ایک منم کہ حسب بٹادات آ مرم عیلی کجاست تا پنید پاپمعمرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ فیزائن چهامی۱۸۰)

میں (مرزا) پیش کوئی قرآن کے مطابق آیا ہوں عیسی کہاں ہے اوراس کا حصلہ

كمير منبر يرقدم ركے يعنى اس كى جرأت بى نيس كمير عمقابله يرآ سكے نعوذ بالله!

کربلا ایست سیر بر آنم مدهبین است درگریبانم

( زول کمسیح ص ۹۹ بخز ائن ج ۱۸ص ۴۷۷)

میں تو ہروفت کر بلا میں ہی رہتا ہوں اور کو کی وفت ایسانہیں جو مجھ پر کرب و بلا نہ ہواور ایسے ایسے توسین کڑوں حسین میرے کرتے کے ہاز و میں رہتے ہیں۔

∠۲....

شتان ما بينى وبين حسينكم فانى اليدكل أن وانصر واما حسين فاذكر وله دشت كربلا الى هذه الايام تبكون فانظر

(اعازاحري ١٩٠ بزائن ج١٩ص١٨١)

جھے میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے ہرایک وقت اس کی طرف سے بینی خدا سے مدملتی ہے۔ گرتمہار احسین خدا کے انعام سے محروم ہے اوراس کا ثبوت ہے کہ تم کر بلا کے میدان کو اور ان کی شہادت جو یا دکرتے ہواور اب تک روتے ہو۔ پیشر سے مرز اقادیا نی نے کی ہے۔

مویاانمیاء ک نعنیات کے بعد شہید پر نعنیات بیان فر مارہ ہیں اور حضرت امام حین ا پر مرزا قادیانی اپی نعنیات ظاہر فر مارہ ہیں۔

چه نبت خاک رابعالم پاک لسعسنة الله عسلسیٰ السکساذبیسن!

انئ قتيمل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلے واظهر

(اعازاحري من ٨ فزائن ج١٥ من١٩١)

میں مبت کا کشتہ ہوں۔ مرتماراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق بین وظاہر ہے۔

ہاں صاحب ہم تو مانتے ہیں کہ آپ محری بیٹم کی مجت کے دل دادے تھے اور اس میں ہی کشتہ ہو کر مرمد بن گئے تھے اور آپ کی مدح میں اور صرف محبت ظاہر کرنے کے لئے تو پر نوشتہ غیب لکھا گیا ہے۔ مرز اقادیا نی ذرام ہم یانی کر کے اپنے حسب نسب کو اور امام حسین کے شیم و مہار کہ کو تھا تھا گیا ہوتا اور کر یہاں میں مند ڈالا ہوتا تو ہوں لاف زنی شکرتے۔

.....٩

آنچه من بشوم زوجی خدا

کفدا پاک دانمش زخطا

بچو قرآن متره اش دانم

از خطا با جمیں است ایمانم

آل یقین که بود عیلی را

ب کلاے که شد برا والقا

وآل یقین کلیم بر تورات

وآن یقین بائے سید البادات

(نزول أكميح ص ٩٩ بخزائن ج٨١ص ٧٧٧)

جو کھ میں خدا کی وجی سے سنتا ہوں خدا کی تم اسے خطاسے پاک ہجمتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میری وجی قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبراہے۔ وہ یقین جو حضرت عیسیٰ کواس کلام پر تھا جواس پر نازل ہوا وہ یقین جومویٰ کو تو رات پر تھا۔ وہ یقین جوسید الرسلین حضرت محصلات کو قرآن پاک پر تھا۔ وہی یقین مجھے اپنی وجی پر ہے۔ کسی نمی سے کم نہیں ہوں۔

جناب من ای لئے تو ایک بات بھی تھی جا بت ندہوئی اور ای وی کے بحروسہ پر دنیا بھر میں رسواعام ہوئے۔اگر آپ کواپٹی وی پر یوں اعتبار ندہوتا تو اپنے لئے ایسے سنہری ٹاکیلل تجویز نفر ماتے اور پھر یوں سر بازار۔

۰۰۰۰۰۰

زمین قادیان اب محترم ہے بچوم علق سے ارض حرم ہے

(در تین میره ۱۵۰۱ردو) قادیان کی زمین میرے آنے سے محترم (احترام شدہ) ہوئی اور ارض مقدس بنی اور لوگول کے آنے سے خاند کعبے کے شل بن کئی۔ ہندوستان میں نعوذ باللہ من هذا المندر المات! کرنے کے لئے کم شریف جانے کی ضرورت ندری۔ نعوذ باللہ من هذا المندر المات!

۵۱ ..... یورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ علی اس کے اس کا سبب تو یہ تھا کہ میں میں میں کا دجہ سے بایرانی عادت کی دجہ ہے۔

( کشتی نوح م ۲۵ بخزائن ج۱۹ م ۱۷)

وه دنیااور آخرت میس مرجه والانی اوراس کی شان میس یون گستاخی المعدنت الله

على الكادبين!

۵۲ ...... مسیح کا حال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ، چو،شرابی، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار مشکیر،خود بین،خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ ( کتوبات احمد پیچ ۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳) کا جوار مدارد ان حال میان قلم سی میان تنام سیان تنام سیان تنام سیان کا جوار میان تنام سیان

كياجواب دول ول جلا باورقلم ركما باورتهذيب مانع برورندجواب ديااى يراكتفاكرتا بول العنت الله على الكاذبين!

پیدودنوں عبارتیں مرزا نلام احمد قادیانی کی ہی ہیں۔مرزائیو! خدالگتی کہنا کون کی کئی

ے؟۔

..... مارادمویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔

(اخبار بدر٥ رمارج ٨٠ ١٩ء ، لفوظات ج٠ اص ١٢٤)

میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک دسمالت ایک دی اللی اور سے موعود کا دعویٰ تھا۔ (برامین احمد مدھمہ پنجم میں ۴۵ حاشیہ بڑزائن جام میں ۸۸ ماشیہ بڑزائن جام ۸۸)

ربی بین است بین ایک فرد

د فرض اس حصہ کیر وتی الی اور امور غیبیہ بین اس امت بین سے بین ہی ایک فرد

مخصوص ہوں اور جس قدر جھ سے پہلے اولیا واور ابدال اور اقطاب اس امت بین گذر چکے ہیں۔

ان کو یہ حصہ کیر اس تعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے بین ہی تخصوص

کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں کیونکہ کھرت وتی اور کھر ت سے امور غیبیا اس بین شرط ہے اور وہ شرط ان بین پائی نہیں جا تیں۔ ' (حقیقت الوق میں اجس خزائن ج۲۲م ۲۰۹۸) میں شرط ہے اور وہ شرط ان بین پائی نہیں جا تھی۔ ' (حقیقت الوق میں اجس خزائن ج۲۲م ۲۰۹۸) دور کی جی دور کی کی بردی کی بردی کی بردہ جس ہواجو امتی بھی ہوا جو امتی بھی ہوا جو امتی بھی ہوا جو امتی بھی۔' (حقیقت الوق میں ۱۹۸۸ خزائن ج۲۲م ۲۰۰۷)

"مارے نی ہونے کے وی نشانات میں جو تورات میں ندکور میں۔ میں کوئی نیانی

نہیں ہوں۔ پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں۔جنہیں تم لوگ سچا مانے ہو۔"

(بدر ۹ رابر بل ۱۹۰۸ء ، ملفوظات ج ۱۰ ص ۲۱۷)

اور خدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔
اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو کتی ہے۔
ثابت ہو کتی ہے۔ لیکن چونکہ بیآ خری زبانہ تھا اور شیطان کا معدا پی ذریت کے آخری حملہ تھا۔
اس لئے خدا نے شیطان کو فکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کر دیئے ۔ لیکن پھر بھی اس لئے خدا نے شیطان کو فکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کر دیئے ۔ لیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے اور محض افتر او کے طور پر ناحق احتراض حسم سے کردیتے ہیں۔''

" درجس هخص کو بکثرت مکالمه دمخاطبه سے مشرف کیا جاوے اور بکثرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاویں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوقی ص۹۰ ہزائن ج۲۲ میں ۹۰۸)

''جبکدوہ مکالمہ دخاطبا بنی کیفیت اور کیت کی روسے کمال درجہ تک پہنچ جائے اوراس میں کوئی کثافت اور کی ہاتی نہ ہواور کھلے طور پر امور غیبیہ پرمشتل ہوتو وہی دوسر لے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔جس پرتمام نبیوں کا اتفاق ہے۔''

(الوميت ص اا بخزائن ج ٢٠ص١١١)

''میرےنزدیک نی اس کو کہتے ہیں جس پرخدا کا کلام یقینی قطعی بکثرت نازل ہوجو فیب پرمشمتل ہواس لئے خدانے میرانام نی رکھا۔ گر بغیرشر بعت کے۔''

(تجليات البيه ص ٢٠ بنزائن ج ٢٠ ١٥ ١١٣)

''ہم خدا کے ان کلمات کو جو نبوت یعنی پیش گوئیوں پر مشتمل ہوں نبوت کے اسم سے موسوم کرتے ہیں اور اس محض جس کو بکٹرت الیکی پیش گوئیاں بذریعیہ وی الجی دی جا کمیں اس کا نام نبی رکھتے ہیں۔'' (چشمہ معرفت ص ۱۸ ابز ائن ج ۲۳ ص ۱۸۹)

" خدا ک طرف سے ایک کلام پاکر جوغیب پر شمل زبر دست پیش کوئیاں ہوں کے لوق

کو پہنچانے والااسلامی اصطلاح کی رونبی کہلاتا ہے۔'' ( ملفوظات ج ۱۹۷۰) ''گری دیات ال غے کشریب نہ بیات میں جو بیات کی ال

''اگرخداتعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام بیس رکھتا تو پھر بتاؤکس نام سے
اس کو پکارا جائے۔اگر کہواس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو بیس کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لفت
کی کتاب بیس اظہار غیب نہیں ہے۔'' (ایک ظلمی کا ازالہ میں ہزائن ج ۱۸م ۲۰۹)
کی کتاب بیس اظہار فیب نہیں ہے۔'' یہ اہوئی کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے
د'' یہ تمام برقستی وحوکہ سے پیدا ہوئی کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے

معن صرف یہ بیں کہ خداسے بذر ایدوی خبر پانے والا ہواور شرف کا ملہ وفاطب البہیسے مشرف ہو۔ شریعت کالا نااس کے لئے ضروری نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمتع نہ ہو۔'' (ضمیہ براہین احمدید عدید نجم م ۱۳۸ بڑائن ج ۲۱م ۲۰۰۱)

''بعدتورات کے صدیا ایسے نی بنی اسرائیل میں آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہتی۔ بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب بیہوتے تھے کہ تاان کے موجود زمانہ میں جولوگ تعلیم توریت سے دور پڑ مجے ہوں پھران کوتوریت کے اصل منشا کی طرف مینچیں۔''

(شهادت القرآن ص ٢٣ بزائن ج٢ص ٢٣٠)

"نی کا شارع ہوناشر طنیس میصرف موہب ہے جس سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔" (ایک ظلمی کا ازال سی ہزائن ج ۱۸س، ۱۱)

"میں خدا کے علم کے موافق نبی ہوں اور اگریش اس سے اٹکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نبی رکھنا ہے تو میں کیونکر اٹکار کرسکنا ہوں۔ یس اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک کہ اس دنیا ہے گزرجاؤں۔"

(مجموعه اشتهارات جسم ۵۹۷ مندرجه اخبار عام ۲۳ رکی ۱۹۰۸)

دومیں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے۔'' (نزول کسیح ص ۲۸ بخز ائن ج ۱۸ ص ۲۸ اس

کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔'' (دافع البلام، ۱۸ من ۱۸ من ۱۸ من ۲۳۰)
''سیا خداوہ کی ہے جس نے قادیان میں اینارسول بھیجا۔''

(دافع البلام ساا بخزائن ج١٨ ص٢٣١)

'' سخت عذاب بغیر نی قائم ہونے کے آتا بی نیس - جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے مال کے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے مالک اللہ علی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی

(تجليات الليدم ٩٠٨ بزائن ج٠٢ ص٠١٠٣٠)

"قل یآیها الناس انی رسول الله الیکم جمعا"اے تمام او کوش تم سب کی طرف خدا کی طرف سے رسول ہوا کرآیا ہوں۔" (جموما شہارات جسم ۲۵۰۰)
"جس آنے والے سے موجود کا حدیثوں میں پیتد لگتا ہے۔اس کا انہیں حدیثوں میں سید لگتا ہے۔اس کا انہیں حدیثوں میں سید لگتا ہے۔اس کا انہیں حدیثوں میں سید نشان دیا گیا ہے کہ وہ نی ہوگا اورامتی بھی۔" (حقیقت الوق م ۲۹ نزائن ج۲۲م ۲۵۰)

"انك لمن المرسلين"ا عمرزاب وكك تورسولول مل سے ہے۔"

(حقيقت الوي ص ٤٠١ بخزائن ج٢٢ص١١)

" ہمارا نی اس درجہ کا نی ہے کہ اس کی امت کا ایک فرو نی ہوسکتا ہے اورعیسیٰ کہلاسکتا ہے۔ اس کی امت کا ایک ہوسکتا ہے اورعیسیٰ کہلاسکتا ہے۔ الانکدوہ امتی ہے۔ " (براین احمد بیصد پنجم مس ۱۸ امنز ائن ۲۲م ۲۵۰۵)

"ای طرح اوائل میں میرا یکی عقیدہ تھا کہ جھے کوئے ابن مریم سے کیا نسبت۔ وہ نی ہاور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے۔ اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا گر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وتی ہارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرت طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔ گراس طرح سے کہا یک پہلو سے نی اور ایک پہلو سے امتی۔" (حقیقت الوئی میں ۱۵، نزائن ج۲۲ ص ۱۵۲،۱۵۳)

" و آخرین منهم لما یلحقوا بهم "یه یت آخری زمانه پس ایک نی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے۔" (ترحیقت الوی ص ۲۲ بزائن ج ۲۲ ص ۵۰۲) اقصد محد سر اسٹ

تصوبر كادوسرارخ

" مرسل ہونے میں نی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالی نے نبول کا نام رسل رکھا ہے۔ اس اشارہ کی غرض سے قرآن ن

شريف من 'وقفيف من بعده بالرسل "آيا باورس آيا كر ففيف من بعده بالانبياه "كرس آياك فقيف من بعده بالانبياه "كرس بياى بات كى طرف اشاره بكرس بيم رادم سل جي خواه وه رسول بول يا ني بول يا محدث بول بي ونكه بمار بسيدرسول التعلق خاتم الانبياء إن اور بعد آنخفرت علق كي بول يا محدث بول التعلق خاتم الانبياء إن اور بعد آنخفرت علق كوكى ني بيس آسكا راس لئر ايست من ني كة ائم مقام محدث ركع محد"

(شهادت القرآن م ۲۸،۲۷ فزائن ج۲ م ۳۲۳،۳۲۳)

"ماکان محمد ابااحد " گفیرش فراتی الا تعلم ان الرب السحیم المتفضل سمی نبیساته الله خاتم الانبیاه بغیر استثناه و فسره نبینا الله فی قوله لا نبی بعدی ببیان واضح الطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعد نبینا الله فی قوله لا نبی بعدی ببیان واضح الطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعد نبینا الله لموزنا انفتاح باب وحی النبوة بعد تغلیقها و هذا خلف کمالا یخفی علی المسلمین و کیف یحیی بعد رسولنا صلعم وقد انقطع الله جد و فاة و ختم الله به النبیین " کیائیس جائے ہواتو کہ خدا کریم ورجم نما الله و فیتم الله به النبیین قرار دیا ورجم رئے کیائی خواتی کی تغیر الا الله کی استفاء کے خاتم انہین قرار دیا ورجم رئے کیائی خواتی کی تغیر الا اگر ہم ایخ کی استفاء کے بعد کی الله کی الله کی تعیر الا اگر ہم ایخ کی بعد کی تو الله کی دروازہ اگر ہم ایخ کی بعد کی گول دیا ۔ حالاتکہ وہ بند ہو چکا اور ہمارے نوی تھا گئے کے بعد کی طرح کوئی نمی آسکتا ہے۔ جبکہ ان کی وفات کے بعد وی منقطع ہوگی اور اللہ تعالی نے آپ پرنبیوں کا خاتمہ کر دیا۔"

(جماسة البشري من ٢٠ فرائن ج عص ٢٠٠)

''ولا يجيئى نبى بعد رسول الله عَلَيْظِ وهو خاتم النبيين ''رسول الله عَلَيْظِ وهو خاتم النبيين ''رسول الله عَلَيْ كَيْ بِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

(جامة البشري ص٠٠ بخزائن ج يص١٩٩)

"ماکسان لی ان ادعی السنبوة واخرج من الاسلام والسق بقوم کسافرین "بین بیجا تزمین که می نبوت کا دعوی کر کاسلام سے خارج موجا کا اور کا فرول کسافرین "بین بیجا تزمین که می نبوت کا دعوی کر کا سلام سے خارج موجا کا اور کا فرول سے جاملول ۔ (حملہ: البشری می ۲۹۷)

''ماکان الله ان یرسل نبیاً بعد نبینا خاتم النبیین وماکان الله ان یرسل نبیاً بعد نبینا خاتم النبین وماکان الله ان یحدث سلسلة النبوة ثانیا بعد انقطاعها ''اللكویه شایال بی کمام کو کمام کو تعد بی بیج اور بیس شایال اس کو کرسلسله نبوت کواز مرنوشروع کردے۔ بعداس کے کماس کو قطع کر

"والمنت بان رسولنا سید ولد ادم وسید المرسلین بان الله ختم به النبیدن "مرزا قادیانی خداکی ماشا کرکتے ہیں کہ شما ایمان لا تا ہوں۔ اس بات پر کہ ہمارے رسول آدم کی اولاد کے مردار ہیں۔ رسولوں کے بھی مردار ہیں اوریہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبیول کو تم کردیا۔ (آ کینہ کالات اسلام ص ۲۱ بڑائن ج ۵ ص ۲۱)

''وکیف یجٹی نبی بعد رسولنا شکان وقد انقطع الوحی بعد وفاته وختم الله به النبیین''اور مارے رسول الکھ کے بعد کر ا وختم الله به النبیین''اور مارے رسول الکھ کے بعد کس طرح کوئی نی آسکا ہے۔ جب کران کی وفات کے بعدوتی منقطع ہوگئ اور اللہ تعالی نے نبیوں کا خاتمہ کردیا۔

(حملمة البشر كام ٢٠ بزائن ج يم ٢٠٠٠)

''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جرائیل کے حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکاہے کہ اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالهاوبام صهاد بزائن جسم سهسه)

ست او خیر الرسل خیر الانام بر نبوت را بروشد اختیام

(سراج منيرص ٩٣ فزائن ج١٢ص ٩٥)

''فلا حاجة لمنا الى نبى بعد محمد تكالله وقد احاطت بركاته كل اذمسنة ''اورام وم معلق على المعالم على عام على الم اذمسنة ''اورام وم معلق كي بعدكى في كي حاجت نبيس - كيونكرآپ كي بركات مرزمان برمجيط بيس-

" مرحی نبوت امت سے خارج ہے نہ بچھے دعویٰ نبوت نہ خروج از امت اور نہ میں مکر معجزات و طائک اور لیلۃ القدر ہے اٹکاری ہوں اور آنخضرت اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ خاتم الانبیاء میں اور آنجنا ہے کہ بعداس امت کے لئے کوئی نبی نبیس آئے گا۔"

(نشان آسانی ص ۳۹ فزائن جهص ۳۹۰)

مرعی نبوت تعنتی ہے

"مولوى غلام وتكير برواضح رب كه بم بهى نبوت كدى برلعنت بعجة بي اور لا الله الله على الله كوتك بي اور لا الله على الله كوتك بي اور آنخفرت الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

(مجوعداشتهارات حصددوكم ص٢٩٤)

ښ"،

#### معی نبوت کا فراوراسلام سے خارج ہے

"وماكمان لى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم الكافرين "ميراكيات بكرين "وتكاوتوك وكالرول اوراسلام عن فارج بوجا وكافرول الكافرين "ميراكيات مي كرين والمركان مي المركان مي المول المركان مي المركان المر

### مدى نبوت مسلمان نہيں

"فید کف ادعی لنبوة وانا من المسلمین "بیک مکن ہے کہ سلمان ہوگر میں نیوت کا دعوی کروں۔ نیوت کا وعوی کرنے والاسلمان نہیں۔

(حمامة البشري م ٩٥، خزائن ج يم ٢٩٧)

#### مدعى نبوت اسلام يصفارج

"اوراسلام کا عقاد ہے کہ جارے نی تالیہ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔" (راز حقیقت ص ۱۱، خزائن ج ۱۲س ۱۲۸)

### مدعی نبوت کا ذب اور کا فرب

''اس عاجزنے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکا برعلماء میری نسبت بید الزام مشہور کرتے بیں کہ پیخف نبوت کا مدگی ملائکہ کا محکر ، بہشت دوزخ کا اٹکاری اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلة القدر اور مجزات اور معراج نبوی سے بھلی محکر ہے۔ لہٰذا میں اظہار اللحق عام وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیدالزام سراسر افتر اء ہے میں نہ نبوت کا مدگی ہوں نہ مجزات و ملائکہ اور لیلۃ القدر سے محکر۔
(مجوعہ اشتہارات ج اس ۲۲)

## حنفى المذبب مونے كااقرار

''شن ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں وافل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مات ہوں جو تر آن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا نامجم مصطفیٰ مقافیہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجات ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول الله اللہ پر ختم ہوگی۔''
رسول الله الله بی پر ختم ہوگی۔''

# مدى نبوت دائر ه اسلام سے خارج ب

"فدا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیب لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور تبدی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائر ہ اسلام سے خارج سجمتا ہوں۔"

(آسانی فیصله ص مزائن جهم ۱۳۱۳)

# مجھ کو نبی کہنے والے سراسر جھوٹے اور د جال ہیں

"اور کہتے ہیں کہ پیخض ملائکہ اور ان کے نزول وصعود کونیس مانتا اور منس اور قمر اور تاروں کوفرشتوں کے اجسام مانتا ہے اور محملیات کو خاتم الانبیاء نیس مانتا۔ حالانکہ ان کے بعد کوئی نمبیس آسکتا اور وہی خاتم الانبیاء لیس بیسب مفتریات اور تحریفات ہیں۔ پاک ذات ہے میرا رب میں نے الیک کوئی بات نہیں کہی اور بیسراسر جموث اور کذب ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بیلوگ آئے ضرب علیات کے بعد کسی کوئی مانے والے دجال ہیں۔ "(حملہ البشری میں ہزائن جے میں محموث کی کہنے والے مفتری کوئی میں کہنے والے مفتری کی گذاب اور معتمی ہیں

''اوراللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی تئم ہے کہ بیں مؤمن اور مسلمان ہوں اور اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور رسول اور ملائکہ پر اور بعث بعد الموت پر ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے محمد مصطفیٰ مقالیہ سب بنیوں سے افضل اور نبیوں کو ٹمتم کرنے والے ہیں اور ان لوگوں نے مجھے پر افتر اءکیا ہے کہ میخف نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔''

(حملمة البشر كاص ٨ بخزائن ج يص١٨٨)

"أكرياعتراض بك منوت كادعوى كياب اوروه كلمة كفر بق بجراس كرياكميس كه لعنة الله على الكاذبين المفقرين لعنى جوفض مجمع في ما مناب و ولعنى ومفترى بين المفقرين لعنى جوفض مجمع في ما مناب المام سم ١٩٠٣ بزائن جه ص ١٩٥٥)

''افتراء کے طور پر ہم پریہ تہت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ گویا ہم معجزات اور فرشتوں کے منکر ہیں۔ کیکن یا در ہے کہ بیرتمام افتراء ہے۔ ہماراایمان ہے کہ حضرت محقق خاتم الانبیاء ہیں۔'' (عاشیہ کتاب البریص ۱۹۸، ۱۹۷، خواتی ۱۵،۱۲س)۱۵،۱۱

ہم نے مرزا قادیانی کے چندا یک دعاوی پیش کئے ہیں۔جن میں آپ فر ماتے ہیں کہ ہم نبی اور رسول ہیں اور تمام دنیا کی طرف ہیسجے گئے ہیں اور ہماری صدافت میں پلیک نمودار ہوئی۔ زلز لے آئے ، قبط پڑا،سورج اور چاندگر ہن لگا اور طرح طرح کے عذابوں میں دنیا جنزا ء ہوئی۔ گر

غافلو! سوچوتو اس کی کیا وجہ ہے۔شایدتم میں خدا کا فرستادہ نبی ہواور اس کے اٹکار کی وجہ سے سیر عذابتم ير" وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا "كتحت من نازل كيا كيامو . محمد ب خداکی وجی بارش کی طرح آتی ہے اور مرتبداس قدر بلند ہے کداگر میرے انعام وکرام اور الہام وآیات وغیرہ دس ہزار پینمبروں برہمی تقسیم کئے جائیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہوسکتی ہے اور میرے مبعوث ہونے سے پیشتر جس قدراولیاء،امام،غوث،ابدال،اقطاب گزرے ہیں۔ان کو میراعشر عشیر بھی نہیں دیا ممیا ۔امام حسین دغیرہ کی تو سچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ایے توسینکٹروں میری آسنین میں چھیے بیٹھے ہیں اور چونکہ میراید آخری زمانہ نبوت تھا۔ جبیبا کہ حدیث میں رحت عالم الله في مرى بشارت دى اور مجه كوآخرى نى مخصوص كيا-اس لئے شيطان كا معدائي تمام ذریت کے جھے پریہ آخری حملہ تھا۔اس لئے خدانے ہزار ہانشان میری صداقت میں ایک جگہ جمع كردية محرباوجود يكهين فيستنكرون اشتهاركنابين مباطح، دعائين اورطرح طرح سايي نبوت کے منوانے کے لئے کئی ایک طریقے اور حیلے بنائے کیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ میری نبوت سے اٹکار ہی کرتے رہے اور مجھ پرایمان ندلا کرجہنمی ہوئے۔ان کوجو بدين بنے بيد حوكا مواكم ميں صاحب شريعت ني موں مرافسوس نادانوں نے بيند سوجا كد مجھ پر کشرت ہے دحی الٰہی آتی ہے اور جس پر دحی الٰہی ٹازل ہووہ نبی اور رسول ہے اور کلام مجیداس کا شام بـ - "قبل انما انا بشرا مثلكم يوحى الى "من مي موعود بون اورشارع بونانبوت کی شرطنیں اور سچا خداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا گواوائل میں میر اعقبدہ بھی ایسا بی تھا کہ مجھ کوسے ابن مریم سے کیانسبت ہے۔وہ خدا کا بیارانی ہے اور جب میری کوئی فضیلت ظاہر ہوتی تو میں اس کو جزوی قرار دیتا گرآخر وی الی بارش کی طرح میرے اس ایمان کو بہالے حتى اور مجه كواس عقيده برقائم ندر بنے ديا اور صرت حطور پر مجھے نبى كا خطاب ديا كيا اور ميرى صدافت میں ایک بدبات قابل غور ہے کہ پلیگ جا ہے ستر برس تک ہندوستان میں رہے ولیکن اس كرسول كى تخت كا دلين قاديان اس محفوظ بى رب كا اور عا فلوسوچو مجھ كوخدانے رسول اور نبي کہا اور آج سے تیران سوسال قرآن مجید میں میرے بیارے القاب ورج کرویئے جوتم روز يرُحة بوغور كرواور ويكموكه الشين "انك لمن المرسلين "اور" قبل يسايها الناس انى رسول الله عليكم جميعاً "أور"لا تحف انك انت اعلى وما ارسلنك الا رحمة

اللعالمين "بي يانبيس اورميرى خدمت من خداايك تيز تلوار لئے كمر اے اور محكوالهام مواہ كهاس قوم كى جرو كوكاك دياجائے گا۔ جو مجھ پرايمان ندلائے كى اور جو بھى يس عمل كروں وہ

کناہ نیں ہے۔ بلکہ معاف کردیا گیا ہے اور پی تو آن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر فاہر ہوگا۔ جوقر آن سے فاہر ہوا اور مکالمہ وفا طبدالہ یہ جو جھے ہوتا ہے اگر ایک منٹ کے لئے بھی پی اس بیں شک وشبہ کروں تو کافر ہو جاؤں۔ جھے کوا تی وی پر ایسا ہی بقین منٹ کے لئے بھی بیں اس بیل شک وشبہ کروں تو کافر ہو جاؤں۔ جھے کوا تی وی پر ایسا ہی بقین ہے۔ جیسا کلمہ شریف پر۔ بلکہ اس سے زیادہ اور جھی کو وہ تمام سعید روحیں مانتی ہیں اور جھے پر ایمان میں ہیں۔ مگر حرام اور دھے پر ایمان ہیں ہیں کہ وہ میرے منبر پر قدم رکھے۔ بیل آ دم ہول، بیل شیف ہول، بیل نوح ہول، بیل تو یہ ہول، بیل ہوں، بیل اور جو کھے ہیں اور جی کھے ہیں اور جو کھے ہیں ان کو قر وافر وافر وافر وافر کی الملک سے عالم تی ہوئے اور میرے جامہ بیل ہو جھی ان کا موری کئیں وہ سب علم ایک جام بیل جمع کر کے بکدم جھے کو و ہے گئے اور میرے بی لئے ہفت افلاک سے اور اگر جھے کو مبعوث کرنام تھے وو شہونا تو یہ نظام عالم بی پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ چا تھ وسورج وستارے، یہ رنگ برنگ کے پھول اور پھل اور یہ تھین عمارتیں وہل، یہ جاتا۔ یہ چا تھ وسورج وستارے، یہ رنگ برنگ کے پھول اور پھل اور یہ تھین عمارتیں وہل، یہ جاتا۔ یہ چا تھ وادیاں اور ہموار سر کیس میرے کے بی بین ۔

مختصے پائے من بوسید من گفتم کہ سک اسود منم

(حمامة البشري جام ٢٨)

مرزا قادیانی اس ہے بھی آ کے بھی اورزینہ طے کر کے امت مرزائیہ پراحسان فرما گئے فرماتے ہیں:

"رأيتنى فى المنام عين الله ويتقنت اننى هو ….. فخلقت السموت والارض ….. وقلت انزينا السماء الدنيا بمصابيع "ش ف نينر من اليرا به مها الدنيا بمصابيع "ش في الدنيا به مها الدنيا به مها وي الله ول بها الله ول في الله ول الله ول في الله ولا في الله ولا ا

(آئينه كمالات اسلام ١٥٠٥، منزائن ج ٥٠ اينا)

امیر جماعت احمد بیدلا ہور سے خطاب اور ایک سور و پبیانعام کا اعلان دورگی مجبوڑ دے یک رنگ ہو جا سراس موم ہو یا سنگ ہوجا حضرت مولانا محمعلی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیدلا ہور ہمیشداس ہات پر زوردیا کرتے ہیں اور صد ہائر کیٹوں میں اعلان فر مایا کرتے ہیں کہ ہم نبوت کے قائل نہیں۔

کیونکہ مرزا قادیائی نے نبوت کا دعوئی ہی نہیں کیا اور جہاں کہیں بھی آپ نے دعوئی کیا ہے وہ صرف ظل ہروز کے رنگ میں کیا ہے اورآ خر ہیے ہے دیا کرتے ہو کہ طل اللہ کے کہنے سے خدا کا سایہ مراد ہوتا ہے۔ خدا نہیں ہوتا ایسا ہی ظلی نبی نبی کا سایہ ہے۔ حقیقی نبی مراد نہیں ہوتا ہے۔

میں نے حضرت مرزا قادیائی کے چندا لیے دعوے آپ کی خدمت میں پیش کئے ہیں۔ جن کی مثال تاریخ انبیاء میں ہرگزیدہ نبی ہے بھی نہیں ملتی۔ مرزا قادیائی نے جو دعوئی کیا ہے کہ میری فضیات میں جونشان خدانے عطاء کے وہ ہزار نبیوں پر بھی تقسیم کئے جادی تو ان سے ان کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا بھی طل ویروز ہے اوروہ کون سے ہزار نبی ہیں۔ جن سے آپ افضل ہیں۔ آگر آپ اس کا شافی جو اب جو میان بشیر اللہ ین محود خلیفہ دوئم کا مصدقہ ہو دیویں اور اس کے جو اب الجواب میں ہمارا اعلان ہے کہ بعد فیصلہ منصف ایک سورو پیا انعام کے مستحق ہوں گے۔ اس لئے مردمیدان بنیں اور اس کو حاصل کریں۔

ايم\_اليس خالدوزيرآ بادى!

اعلان عام مبلغ بچاس روپیدکاانعام

میرایہ خطاب ہردو جماعت ہے۔ وہ اندلی ہویاد مشق اس کا جواب دے کر انعام حاصل کریں۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی کوئی ایک چیش گوئی جوآپ نے بردی تحدی سے کی ہواوروہ حرف بوری ہوگئی ہو۔ مرز انہوں جس ہے کوئی صاحب اس کو تکلیف کرے ایک ٹریک کی صورت میں شائع کرے۔ لیکن امیر جماعت کی تعمد بق شدہ ہواس کے جواب الجواب میں ہمارا بیان جوثر یکٹ کی صورت میں ہم شائع کریں گے۔ اس سے مقابلہ کیا جاوے گا اور بعد از فیعلہ منصف منط بچاس روپیا نعام دیا جائے گا۔

اليس\_ايم شفيع خالدوزيرآ بادي

اب ہم مرزا قادیانی کے وہ دعوے پیش کرتے ہیں جن میں آپ نے نبوت کے باب کو

عی مسدود کردیا ہے۔فراتے ہیں ۔

ست اوخیر الرسل خیر الانام بر نبوت را بروشد افشآم

(سراج منيرص ٩٣ بخزائن ج٩٥١٢)

نبوت تمام نبیوں کے سردار فخررسل معزت محمصطفی احمیتی الله پختم ہوگئ ۔ آپ کے

بعد کوئی نی ظلی ہویا بروزی نہیں آسکتا۔ پھر فرماتے ہیں چونکہ نبوت کا باب ہی تا قیام قیامت خاتم النهين برخم موچكا۔اس لئے ماراايمان بكروى اللي كاسلسله آ دم منى الله سے شروع موكر مجر رسول النطابية برخم موكما اوراب وى اللي كازمين برآنا قطعاً بند موكما اس كي تقيد يق اورجكه يون فرماتے ہیں کەمرسل مونے میں نی اورمحدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبول كانام بهى مرسل ركها بهاوراى اشاره ى غرض سقرآن مجيدين "وقفيسا من بعده بالرسل "آ يا إورينيس آياك" من بعد بانبياه "پسياس بات كى طرف اشاره بك رسل سے مرادمرسل ہیں۔خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث ہوں۔ چونکہ ہمارے سیدمجر رسول التعلق خاتم الانبياء بي اور بعد آنخفرت الله كوكي ني نبيس آسكا اس لئ اس شريعت میں نی کے قائم مقام محدث دکھے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کیانہیں جانتے ہوتم کہ خدار حیم وکریم نے مارے نی اللہ کو بغیر کسی استناء کے خاتم انٹیس قرار دیا اور ہمارے نی اللہ نے خاتم انٹیس کی تغییرلا نی بعدی کے ساتھ فر مائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور طالبین حق کے لئے یہ بات واضح ہے اور اگر ہم اینے نی کے بعد کی نی کے آنے کا جواز قبول کریں تو کو یا ہم نے وجی نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ وہ بند ہو چکا ہے اور ہمارے نی اللے کے بعد کسی طرح کوئی نمی نہیں آ سکتا۔ جبکہان کی وفات کے بعدوتی منقطع ہوگئی اور اللہ تعالی نے آپ کی ذات پر نبیوں کا خاتمہ کردیااور پھراکیک طریقہ سے یوں ارشاد فر مایا پیمیرے لئے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجا وک اور کا فرول سے جاملوں اور اس کے بعد ایک اور مدلل جواب دیا۔ الله تعالی کوید برگزشایال نہیں کہ خاتم النہین کے بعد کوئی نبی جیمجے اور نہیں شایاں اس کو کہ سلسلہ نبوت کواز سرنوشروع کردے۔ بعداس کے کہاس کوقطع کر چکا۔اس کے بعد مرزا قادیانی اللہ تعالی کی تنم اس بات براغا کر تقدیق کرتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں۔اس بات پر ہارے رسول آدم کی اولا و کے سروار ہیں اور خدا کی تنم اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کردیا۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نی کسی طرح کاوہ ظلی ہو یا بروزی نہیں آسکتا اور پھر آپ اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں كدرسول كى حقيقت اور ماهيت ميں بيامر داخل ہے كدد بني علوم كود وبذر بعيہ جرائكل عليه السلام ك حاصل کرے اور ابھی تابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیام زمانہ مقطع ہو چک ہے اور پیسلسلہ نبوت ہی بند ہو چکا ہے اور ہم کواب نبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ ہمارے نبی تالیق کے مبعوث ہونے کے بعد کسی نی کے آنے کی ضرورت ہی ہاتی نہیں رہتی۔ کیونکہ آپ کی برکات ہرزمانے پر محیط ہیں ادراس کی پھراورا یک جگنفی فرماتے ہیں۔نہ جھے دعویٰ نبوت، نہ فروج ازامت اور نہیں مجوزات و ملائکہ ولیلۃ القدر سے انکاری ہوں اور آنخضرت اللہ کے خاتم النہین ہونے کا قائل ہوں اور یقین کامل سے جا تاہوں اور میرااس پرایمان ہا ورالیا محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نہوں اور ایفاق خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نہیں آئے گا۔ کیونکہ آپ کا فیض تا قیامت کافی وشافی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کہ ممکن ہے کہ ہیں مسلمان ہوکر نبوت کا وعویٰ کروں ۔ کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والاسلمان نہیں ہے۔ پھراس کی تائید ہوں کرتے ہیں کہ اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نہیں تھا ہوں اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نہیں تا ہو۔ ہیں مدی نبوت کو مفتر کی گذاب اور لعنتی مجمتا ہوں اور جھوکو نبی کہنے والے مفتر کی ہیں۔ جھوکو نبی کہنے والے مفتر کی ہیں۔ جھوکو نبی کہنے والے مفتر کی ہیں۔ بھوکو نبی کہنے والے مفتر کی ہے وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بعنت ہے مفتر کی ہے اور آن کر کیم کامکر ہے۔

مرزا قادیانی کا آخری پیغام این امت کے نام

قرماتے ہیں کہ تخضرت اللہ کے بعدسلسلہ نبوت کوجاری کرنے والے کافری اولاد قرآن کے وشمن اور بیشرم و بے حیابیں۔اے لوگو!اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والواوشن قرآن نہ بنواور خاتم انھین کے بعدوتی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کے جاؤگے۔ (خاکسار! غلام احد قادیانی فیصلہ آسانی میں ۲۵ ہزائن جہم ۲۳۵) اعلان عام ایک صدرویہ یا فعام

میں آپ کوچینی دیتا ہوں کہ اگر آپ مرزا قادیانی کوازروئے قرآن ن شریف وحدیث واقوال مرزاسے نبی ہونا ثابت کردیویں اور وہ ایکٹریکٹ کی صورت میں شائع شدہ ہواور مولانا محمطی امیر جماعت احمدیدلا ہور کا مصدقہ ہواور اس کے جواب الجواب میں ہماراییان جوٹریکٹ کی شکل میں ہوگا۔ بعد از فیصلہ منصف مبلغ ایک سورو پیانعام دیا جاوےگا۔

اليم\_الس خالدوزيرآ بادي

مرزائیو! ہمت کرواورکوشش کرو کہ دوسو پچاس روپید کے انعام ہیں۔ان کو حاصل کرو ور نہ خدا کے لئے سوچو کہ کدھر جارہ ہو۔ بیسٹرکتہ ہیں کہاں لے جارہی ہے۔صرا المستقم کدھر ہے ایک دن اعکم الحاکمین کے در بار میں پیش ہونا ہے۔شفع محشر کو کیا منہ دکھا کا گھے۔خداراانعاف کرواگر نبوت کو قبول کرتے ہیں تو بقول مرزا کا فرہوتے ہیں اوراگر نہیں کرتے تو بقول مرزا کا فر

ہوتے ہیں۔ کدهر جائیں دونوں ہی طریقے سیح نہیں۔اس سیدهی سڑک برآ جاؤجو سیدهی وصاف باورالله تعالى علاويق ب-وما علينا الاالبلاغ المبين! ناظرین كرام آپ نے مرزا قادیانی كے البامات وارشادات ملاحظه فرمالئے۔جن كا مطلب سوائے اس کے جو ہماری سمجھ میں آیا اور جونہایت واضح ہے اور پچھ نہیں جس کامختمر ساخلاصہ یالبلباب ناظرین کرام کی یاداشت کے لئے پیش کیاجاتا ہے۔ گورنمنٹ برطانی<sub>دگی مد</sub>ح وستائش حدسے زیادہ کرنا۔ شرك في التوحيد!اوراس كعلاوها لكالملك كي ذات بابركات پررکیک جلے جوآج تک کسی قوم اور کسی فرد نے نہیں کئے اور اس کے کرنے کی کسی بد بخت کوجراًت ہی نہیں ہوئی کو یا کہ بیسعادت آپ ہی کے لئے خف تھی۔ شرك في النبوت! اوراس كعلاوه حضور فخر دوعالم كى ذات يرركيك حلے اور آپ کے خطابات رحمانیہ کی چوری کر کے اپنے اوپر چسیاں کرنا۔ تمام انبياء كرام كي توبين كرنااورخاص كرحصرت عيسى عليه السلام كي اور ۳ .... آپ كى والده ماجده مريم عليهاالسلام كى انتهائى تذليل وتحقير كرنا-هل انبيتكم كمصداق جموت الهام بنانا اوران كاشائع كرنا ۵.....۵ شعر کوئی کرنااور پھراس پرفخر کرنااور نبوت کا معیار بنا کرچش کرنا۔ ٧.... علماء كرام كوسوقيانه كاليال دينا بسرداركون ومكال كي امت كوتنجر يول كي .....**∠** اولا دکہنا۔ ا پی کلام کوقر آن شریف کے ہم پلہ اوراپنی وحی کوتمام انبیاء کی وحی کے برابر ۸....۸ سجھنااوران دونوں امور پرایمان رکھنااوراس پرقتم کھا تا۔ قرآن كريم كي تفيير كوغلط اورايخ مفيد مطلب بيان كرنا اورتمام عجزول .....9 به سما نکارکر نا\_

#### جاراناول

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

جارانا ول اپریل ۱۸۸ء سے شروع ہوتا ہے وہ سڑک جو بٹالہ سے شال مشرق کوگئ ہے اس پرایک نہا ہے مختصر سا قافلہ جو ایک ادھیڑ عمر آ دمی۔اس کی بیوی اور تین بچوں پر مشتسل ہے جارہا ہے۔ ان کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں اور چونکہ سر پر چاندنی چنگ رہی ہے اور وہ تاروں کی چھا کوں میں آ ہستہ آ ہستہ منزل مقصود کی طرف بڑھ دہا ہے۔ ان کے بشرے سے رعب وسادگی پی ہے اور ان کا پھٹا پرانا لہاس ان کی غربت اور تک حالی کی چغلی کھار ہا ہے۔ قافلہ سالاراو حیز عمر کا آدی چلتے چلتے رک گیا اور چند لیے تفہر کر ہوں گویا ہوا کہ اب قادیان آیا بی چاہتا ہے۔ خدانے چاہا تو ہم مج ہونے سے پیشتر بی پینی جا ئیں ہے۔ گرد کیموجلدی نہ کرنا۔ حلم ونری کو ہاتھ سے نہ دیا۔ خدا چاہتے ہیں اور پھر ہمارا تو بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ کوئی وس میں کی ہات نہیں پانچ چھ بزار کی زمین ہے۔ اگر اور پھر ہمارا تو بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ کوئی وس میں کی ہات نہیں پانچ چھ بزار کی زمین ہے۔ اگر ملکی تو اس کی آمدنی خاندان بھر کے لئے کافی ہے۔

یوی! کیا میں بے وقوف ہوں جوخواہ نخواہ بنتی کو بگاڑوں گ۔منت ساجت جس طرح سے بھی ہوگا اپنی نند بھاوج سے کام نکال ہی لوں گ۔میری محمدی اللّٰدر کھے اب تو جوان ہو پکل ہے۔ جمعے اس کے پروان چڑ ھانے کا فکر ہلکان کئے رہتا ہے۔کوئی وقت نہیں جوان خیالات سے ایک گونہ سیکدوش بیٹھ سکوں۔

میاں! خیر جواللہ کومنظور ہوگا ہو جائے گا۔ سردست جس کام کوآئے ہواس کوسرانجام دو\_ جھے تو محد بیک کی محت کا بی اندیشر ہتا ہے۔آٹھ سالہ بچداور یوں توانائی۔

غرضیکہ یہ یونمی خاتلی معاملات میں متنزق جارہے تھے کہ ایکا کیک مؤذن کی آواز سے چونک پڑےاوراب بیستی کے نہایت ہی قریب تھے۔

علی اصبح میخفر سا قافلہ قادیان پہنچا۔ شوہرمیاں کی ہمشیرہ نے پر تپاک خیر مقدم کیا۔
سرآ تھموں پر جگہ دی۔ عزیز ی محمدی دھم بیک کی بلائیں لیتے لیتے بچو بھہ اماں کا منہ خشک ہوا جاتا
تھا۔ گرسیر نہ ہوتی تھی اور محمود تو کو یا حقیقی والدہ کو بھول ہی گیاوہ پچو بھہ کی گودیش بیشار ہتا اور مینی کی میشی ہاتوں سے دل بھا تار ہتا۔ وہ پچواری بھی اس شیریں میوے کی مشاس کی جاہت میں مدتوں میشی ہاتوں رہی تھی اور آخر ہو معالی نے اس امید کو منظع کر دیا۔ بھائی کی اولا دکوا پنا تھی۔ دیکھ کر باغ ہوتی اور پھولے نہ ساتی ۔ فیدا کا شکر بچالاتی اور ان کی خاطر تواضع میں حتی المقدود کوئی در ابی نہ نہ کہتی۔ اس کی زندگی کا سہار ااب یہ ننھے بی جے اور ان پر وہ ہزار جان قربان تھی۔

سے ہے جس چیز سے زیادہ محبت ہوای میں زیادہ تکلیف اٹھانی بردتی ہے۔ محدود جو خاندان کاسب سے بیارا بچے تھا بارش میں دن بحر کھیلا کو دتارہا۔ رات آ رام سے سویا محرض جواٹھا تو بدن کچھ کرم تھا۔ امال چوبھ نے بلائیں لیں۔ سرمنہ جو مااور کہنے کی نصیب دشمنال مہیں تو بخار ہے۔ شاید محلے ہوں کچھ ناشتہ کرایا۔ مگر کچھ کھایا نہیں۔ برد کرسور ہا وہ بیچاری بھی کھر کے دھندوں

میں ایک مشغول ہوئی کہ بارہ نے گئے۔

محود کی مال جو کسی رشتہ دار کے ہال ملاقات کو گئی تھی آئی تو بچہ کی حالت اور بھی زیادہ گبڑ چکی تھی۔ مگرا بھی تک ہوش دھواس درست تھے۔ ہمک کر مال کی گود میں آ سمیامات کی ماری بچہ کود کی کرمبہوت ہوگئی اور کہا آ پامحود کے دشمن کب سے ناساز ہو گئے۔ اس کا تو بدن تانبا ہور ہا ہے۔ بھو بھد لیک کرنچنی تو دیکھا بڑی شدت کا بخار ہے۔

''مین مجی محمودانگن میں سور ہاہتم آج گھر میں نہمیں ہے کمر پہاڑ میں پڑیں وہ کام جن میں میں اس قدر منہمک رہی۔اماں بھو بھرنے کہا۔''

قریب ہی محلّمہ میں وید صاحب رہتے تھے انہیں لایا گیا۔حسب ہدایت دوائی دی جانے گی مگر بخاری میعادی لکلا۔

آئ محمود کا بخار صحی بہت ہلکا تھا اور ہوش بجا تھے اور چپرہ بھی پکھ تھر ا ہوا تھا۔ گونقا ہت و کمر وری تھی۔ گر بخار کو تو بھی آئ بیس روز ہو چکے تھے۔ وید صاحب کہنے گئے آئ بیکے کی حالت اچھی ہے۔ رات بحران پڑے گا۔ ہوشیا ررہنا۔ بچہ کمر ور ہے دوالمسک چار دفعہ دے دینا امید ہے نرونکا راضی کردےگا۔

میرات بھی بڑی بے چینی ہے جائے ہی گزری محرشکر ہے میے بخاراتر کمیا اور جان میں جان آئی تو منتیں جواللہ کی راہ میں مانی کئی تھیں پوری کیں اور شکرانے کے نوافل ادا کئے۔

نند بھاوی میں ایک دن برسمیل مذکرہ محدی کی شادی کے متعلق ہوا۔ اس کی مال نے اپنی غربت اور اس کے جوان ہونے کی نسبت دل بھرے دل سے پھوا یہے ورداگیز موثر لہجہ میں بات کرنی شروع کی کہ بھاوی کا دل بھر آیا اور اس نے آسلی آ میز لہجہ میں کہا بھائی کے سوامیر ااس دنیا میں کون ہے۔ اللہ دکھے وہی ایک مال باپ کی نشانی باقی ہے۔ تہمارے بہنوئی کو آج بھیں برس ہوئے مفقو والخمر بیں اور اب تو امید ہی باقی نہیں رہی کہ وہ والی آئیں۔ فدام معلوم کہ وہ کیا ہوئے۔ انتظار کرتے کرتے میں بوڑھی ہوگی اور اب تو قبر کے کنارے کھڑی ہوں۔ ریکھیت کویں ہوئے۔ انتظار کرتے کرتے میں بوڑھی ہوگی اور اب تو قبر کے کنارے کھڑی ہوں۔ ریکھیت کویں میرے سی کام کے۔ انہیں ساتھ تھ پڑا ہی لے جاؤں گی۔ بھائی کی اولا دمیری اولا دہے اور پھرتم کہتی ہوکے مشرورت بھی شدید ہے تو پھرتم ایسا کروجھ بیگ کے نام جھے سے بہدکر الو۔ اس میں ایک چھوٹی می دفت تو پیش آئے گی۔ لیکن اللہ مشکل آسان کرے گا۔ یہ زمین میرے مہرکی ذاتی جائیداد ہے۔ تہمارے بہوئی کے بچازاد بھائی غلام احمد (مرزا) کی رضا مندی گئی پڑنے گی۔ بھلا الس آدمی ہے۔ دی سے بان جائے گا۔

محمود کے اہا جب کمرتشریف لائے تو ان سے تذکرہ ہوا وہ ہمشیرہ کی اس فیاضی پرعش عش کرا تھے۔ دعا نمیں دیں اور شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا۔ والدین کی یا دہیں آنھیں ڈیڈہا کئیں۔ بہن کو سینے سے لگایا۔ بی کو ذرا چین آیا بعد ہیں بہت دیر تک ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔ آخران کے حق میں دعائے مغفرت کی کھانا کھایا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد شیٹھی نینڈسو گئے۔

محود کے اباشب زندہ دارآ دمی تھے۔ان کا قاعدہ تھا کہ وہ نماز تہجدگز ارنے کے لئے رات تین بجے بی سے اٹھ بیٹھتے اور پھر نماز اشراق اداکرنے کے بعد پھیناشتہ کیا کرتے تھے۔آ ج بھی حسب معمول اٹھے ناشتہ کیا تو ہمشیرہ نے مرزا قادیانی کے پاس ان کی رضا مندی لینے کے لئے جانے کو کہا۔ فرمانے گئے بہن وہ آ دمی کسی اور ڈھب کا ہے بیس اس کی طبیعت کو اچھی طرح جانتا ہوں پھید تھی اصر درروڑ اا لگائے گا۔ اچھا تہارے کے چلا جاتا ہوں۔ مگردل اجازت نہیں دیاادر طبیعت نہیں مانتی۔

مرزا قادیانی اینے آبائی کیے مکان میں بیٹھے کچھ مطالعہ فرمارہے تھے۔ باہر سے کسی نے درواز ہ بردستک دی آپ نے خادم کوفر مایا میاں علیم دیکھنا باہر کون آیا ہے۔

عليم اجج رايك لانباسا آدمي موت مربهت غريب معلم موت \_

مرزا قادیانی!ارے کم بخت پاجی یہ جہیں کسنے پوچھا کدوہ غریب ہے یا امیر لمباہے یا چھوٹا۔ نالائق کہیں کا جااس کا نام پوچھکون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔

علیم! بہت اچھا تھ را کی لوئے تم کون ہوت ہو بھائی۔ جلتی بتاؤ اور تمہارے کمرت

کدهر موت ـ

احمد بیک! میرانام احمد بیک ہاور گھر کیا تو نے مول لینے ہیں۔ جااتنا کہد دے وہ بجھ جاکیں گے۔ (علیم کے چلے جانے کے بعد) یہ عدالت ہے یا مرزا قادیانی کا گھر پندرہ منٹ کھڑے کھڑے ہو گئے ابھی تک باریابی ہی نہیں ہوئی۔ دل تو چاہتا ہے بغیر ملا قات کے ہی واپس چلا جاؤں۔ گر بہن کو کیا جواب دوں گا اور پھرغرض اللہ اس سے محفوظ رکھے بڑی بری چیز ہے۔

مرزا قادياني!اچهاجاان کواندرليآ ـ

خداخدا کر کے اندرآنے کی اجازت ہوئی۔علیک سلیک کے بعد ہبہ نامہ کا ماجرابیان کیا۔ مرزا قادیانی چیکے سے سنتے رہے۔ جب احمد بیک کو خاموش ہوئے۔ پانچ منٹ سے پچھ زیادہ وقفہ گزر کیا اور جواب نہ پایا تو کمروع ض کیا گیا جواب ملا بھائی احمد بیک میں نے تہماری رام کہانی من لی۔ گمراس کا جواب ابھی نہیں وے سکتا۔ پھر بھی دوں گا۔ ابھی تو مجھے اس کی تحقیق کرتا ہے کہ کہاں تک درست ہے اور ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم ہر بات میں استخارہ کیا کرتے ہیں۔سوکیا جائے گا اوراس کے بعد تمہیں صحیح رائے دی جاوے گی۔

احمد بیک کے بطے جانے کے بعد مرزا قادیانی ایک گہری سوچ میں پڑھئے اور دل ہی دل میں اس کے متعلق اپنے تخیل میں پرواز کرنے گئے۔ آخر چوسات ہزار کی اراضی ہے گواس کے اپنے ہی مہر کی ہے۔ گریو نبی دے دی جائے آخراس میں ہمیں بھی بخل بہتی ہے۔ ہماری مرضی بغیر وہ کمی صورت بھی نہیں لے سکتا اور پھراس کی وفات کے بعد ہم ہی وارث ہیں۔ ہاں ایک خیال ہے جو مدت سے بے چین رکھتا ہے۔ گر کیا کروں جس پر دل ہزار جان قربان ہے اور جو آتھوں میں ہروقت سایار ہتا ہے زبان پراسے لاتے بچھٹر میں آتی ہے۔ گویم مشکل وگر نہ گوئیم مشکل ۔ ہاں بات بھی بچھ معیوب ہی ہے میری عمر پچاس برس سے ذائد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے مشکل ۔ ہاں بات بھی بچھ معیوب ہی ہے میری عمر پچاس برس سے ذائد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ایسا نہ ہوننی اور معکما اڑا کیں۔ گر دول کے ہاتھوں بجور بھی ہوں۔ یہ کم بخت ضرور بدنا م کر کے ہی رہے گے غرضیکہ بہی خیالی پلاؤر ہرروز لگائے جاتے گر کم بخت پکنے کوئی آتے اور معالمدا گلے روز پر ماتوں دور ب

مرزا قادیانی سے رخصت ہوکرمیاں احمد بیک سید ھے گھر پنچے جہاں بڑی شدت سے
آپ کا انتظار ہور ہا تھا اور خاص کر بہن تو ہر وقت چٹم براہ تھی۔ بھائی سے دیر کر کے آنے کا سبب
دریافت کیا۔ چہرا پچھاتر اہوا سا تھا اور طول سے تھے کہنے گئے بیں نہ کہتا تھا کہ وہ میراد یکھا بھالا
ہے۔کوئی بات ضرور بنائے گا۔ بہن بولی آخرانہوں نے پچھ کہا بھی کیا جواب دیا تو کہنے گئے بس
ہے۔کوئی بات خرود بنائے گا۔ بہن بولی آخرانہوں نے پچھ کہا بھی کیا جواب دیا تھا کہ اسے خطرہ
ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعدتم کو جواب دیا جائے گا۔ مگران کا طرز کلام پچھ ایسا تھا کہ اسے خطرہ
سے خالی نہیں سجھنا جا ہے۔

احمد بیک حسب وعدہ مرزا قادیانی کے دردولت پرحاضر ہوا۔اطلاع کرائی گئی اور تام بھی پہلے ہی بتادیا گیا۔تا کہ کھڑ ارہنے کی زحمت سے نجات رہے۔اجازت ہوئی تو خلاف معمول آج خندہ پیثانی سے خوش آمدید ہوئی۔دل میں حیران ہوئے کہ بارالہا آج کیا معاملہ ہے جو یوں کرم ہور ہاہے۔

سلسلہ گفتگوشروع ہوا جو پر تپاک تھا۔ بھپن کے زمانہ کی باتیں گذشتہ عمر کے واقعات کچھالی وضاحت سے بیان کئے جن سے وہ محظوظ ہونے گئے۔ مگران میں چاپلوی کی چاشن بھی معلوم ہوتی تھی۔ بہر حال احمد بیک ان باتوں سے متاثر ہونے سے ندرہ سکا اور اس نے بھی چند ایک واقعات دو ہرائے۔ انہیں خوش کپیوں میں چاہئے بھی آگئے۔ چاہئے کے دوران میں ملاقات

ک غرض اولا د کا ذکر جولائے تو مرزا قادیانی نے عمداً ٹالنے کی کوشش کی اور نہایت بے نیاز لہجہ میں کہنے لگے کہ فرصت ہی نہیں لمی گھر کی ہات ہے۔ جھے تم سے کوئی گریز تھوڑا ہے رہا استخارہ تو وہ کل اللہ چاہے وقت نکال کرضر ورکر ہی لیا جائے گا۔ اپنے بس کی چیز ہے۔ ہو ہی جائے گی۔

اب چونکہ وقت بہت گزر چکا تھا۔اس لئے اجازت کے کرمرزا قادیانی سے رخصت ہوکرمکان پر پینچ تو گھر کے لوگ اور ہمثیرہ وظیفے میں مشغول تھے۔ گواس وقت رات کے بارہ نگ بچکے تھے۔ گرا بھی تک بیاللّٰد کی بندیاں ہیٹھی انتظار کر دی تھیں۔

میاں احمد بیک اس ہیر پھیر بیں کوئی بیسیوں دفعہ مرزا کے مکان پر گئے مگر وعدہ فردائی
لے کر واپس لوٹے ۔ لیکن محبت کی پہینگ ہر موقعہ پر پہلے سے زیادہ ہی بڑھائی جاتی ۔ تواضع واکساری تو پہلے ہی ام رفعت تک بی پہینگ ہر موقعہ پر پہلے سے زیادہ ہی بڑھائی وعدہ کیا کہ مجل استخارہ ضرور کیا جائے گا اور پہاں تک مہر ہان ہو گئے کہ گھر تک چھوڑ آنے کو تیار ہو گئے بہت اصرار کیا کہ دھنرت میں خود چلا جا کان گا۔ آپ تکلیف نفر مائیں ۔ لیکن وہ پھوا سے معر ہوئے کہ ہاتیں کیا کہ دھنرت میں خود چلا جا کان گا۔ آپ تکلیف نفر مائیں ۔ لیکن وہ پھوائیں مے تشریف لے آئے۔ کرتے کرتے میاں احمد بیگ کے مکان پر جس میں وہ ان دنوں مقیم سے تشریف لے آئے۔ انہوں نے مناسب جانا کہ یہ چندمنٹ آ رام کرنے کے بعدوالی جائیں۔ اس لئے دروازہ پران کورخصت نہ کیا۔ بلکہ اندر لے آئے۔ چونکہ ان کے سب اپنے ہی عزیز وا قارب سے ۔ اس لئے دروازہ پران کی ملا قات کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

مرزا قادیانی نے یہاں سلسلہ کلام محمدی بیگم کی تعلیم سے شروع کیا اور جب بیمعلوم ہوا کدوہ باتر جمد قرآن مجید ختم کر چکی ہے قوبہت خوش ہوئے اور تھوڑی دیرا یک آدھ بات کرنے کے بعدایے مکان پروالی آ کربستر پرلیٹ گئے۔

آ دھی رات کا وقت ہے ہر طرف ہو کا عالم چھایا ہوا ہے۔ خاموثی اس کی حمد کا ترانہ گانے میں محو ہے۔گاہ گاہ ہوا کا خفیف ساجھو نگا پتوں میں پھے حزکت پیدا کر دیتا ہے۔جس سے اس پراسرارسٹنی کی فضاذ رامانوس معلوم ہوتی ہے۔

خدا کی مخلوق سوئی پڑی ہے لیکن ہمارے مرزا قادیانی بسترغم پر بڑی بے قراری سے بار بار کروٹیس بدل رہے ہیں اور نیند کے لئے ہزار کوشش کرتے ہیں۔ مگروہی عاشقوں نے جو غالب کی غزل پر تضیین باندھی ہے۔

> سوتے ہیں آرزو میں سونے کی نیئر آتی ہے پر نہیں آتی س

مجوراً بے کل پڑے کھی کھی گھٹارہے ہیں۔ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتاوو قاعدہ

اے اسیران جن میں نوگرفتاروں میں ہوں

اف کس بلاکا جوبن تھاکیسی بیاری بیاری با تیں اپنے ہمائی سے کرری تھی وہ جوانی کے جوبن سے مست اور سرگین آ کلمیں اور اس میں جوگنوں والی محرطرازیاں کہ حوری بھی دیکے کرلوث پوٹ ہو جا کیں۔ آ ہ اس کے زبد شکن عبنی رخسار جو گلاب کے پول کوشر مار ہے تھے اور اسکے کنگر والے کیسو! وہ کالے ناگ جواپئی جوگن کے گرد جموم رہے تھے۔ ہاں وہ اس کے متاع حسن کے پاسبان تھے جوفر انے کے اوپر بیٹھے حفاظت کررہے تھے۔ ہائے خضب ہوگیا میں تو کہیں کا نہ رہائی تو خوالی ناہ وہ تیر برسائے کہ کیجہ چھانی ہوگیا ہے۔ رہائی قبل کا نہ دہاں جب بیان ہمار

ان من من من من بن باب کل ہزارہ ہوگیا ا

غرضیکہ بہت دریاس نہ ختم ہونے والی البھن میں کروٹیس بدلتے رہے اور تدبیریس وچا کئے آخر بڑی رو وقد کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ کہ استخارے کا گرای پرختم کرنا چاہیے اور ایک الی بات بنانی چاہیے جس میں سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی چی رہے پھر امید واثق ہے۔ یہ معاملہ بخیر وخو بی طے ہوجائے گا۔ اس اطمینان وہ بات سے دل کی دھڑکن ذراکم ہوئی اور اس امید موہوم کے سہارے اب چند گھنٹوں کے لئے اس رہاعی کو پر متے پڑھتے سو گئے۔

اے بادبگو زراہ دلداری من آزاکہ بنا شد تمی از زاری من تو خفتہ بمہد عیش شبہائے دراز آیا داری خبر زبیداری من

میاں احمد بیک نماز اشراق سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بھشیرہ صاحبہ ناشتہ لے آئیں اور مرزا قادیانی کا وعدہ یا دولا کرتا کیدکی کہ آخ ضرور فیصلہ کرئے آٹازندگی کا بروسٹہیں میں چاہتی ہوں کہ اس کام کوجلد سرانجام دول پرسوں اللہ بخشے نا ٹالبا کی خواب میں ملاقات ہوئی تھی فرماتے ہے۔ بیٹی جلد تو ہمارے پاس بھٹی جاوے گی۔ یہ آٹار کوچ کے ہیں ادر میرا دل بھی پرسوں سے ایسا ہی ہے۔ بچھ بیماری ہول۔ اس لئے آج ضرور جس طرح سے بھی ہوستے فیصلہ کرئے آٹا۔

میاں احد بیک قریباً دس بجے دن کے مرزا قادیانی کے پاس ان کے دولت کدہ پر حاضر

ہوئے تو آپ کو مراقبہ میں پایا۔ آپ نصف محند بحر بالکل ساکت وصامت بیٹے انظار کرتے رہے۔ جب مراقبہ سے فراغت حاصل ہوئی تو علیک سلیک کے بعد عرض کیا کہ کیا آپ نے استخارہ کرلیا۔ جس مے متعلق آپ نے کل وعدہ کیا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ ابھی تک تو نہیں کیا گرتم تو کسی کی بات پراعتبار ہی نہیں کرتے ہوا درخواہ تو اہ دوز وق کرتے ہو۔ آخریکوئی مند کا نوالانہیں چھ ہزار کی اراضی کے ملیت کے متعلق اپنی بھیرہ کا جونام لیا تو خصہ ہے آگ بگولا ہو گے اور بالکل انکار کردیا۔ اتنار عب چھا نا کہ مرز ااحمد بیک کانپ اٹھا اور بلکہ روجھی دیا۔ آخر آپ نے منت وساجت اور انتہائی عاجزی سے کام لیا۔ گر حضرت صاحب خصہ میں اس قدر آئے کہ نہ مانے اور وہ بھیا راآ نسو یو نچھ کرچل دیا۔

میاں احمد بیک نہایت بی افسر دہ خاطر گھر پہنچا کھر دالوں کوتمام ماجرابیان کیا اور تجب ظاہر کیا کہ آج معلوم نہیں کیا بات ہا اور اس کے کیا اسباب ہیں رشتہ داری کے علاوہ گہر ادوستانہ اور بجین کے ساتھ کھیلے بھائی گر الی ترشر وئی کی امید نہیں غرض الی بی با تیں شکوۃ بہت دریتک بوی سے کہتے رہے۔ وہ یولی میں خود جاؤں گی تم کو معلوم نہیں گر میں جانتی ہوں ان کومرات کا بھی دورہ ہوتا ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ آج مجود سے در نہتم جانتے ہووہ بھی بھی تم سے اس طرح بیش نہ آتے۔ تم بی روزان کی تحریفیں کیا کرتے ہو۔ یہ مرض ان کا خاندانی ہے۔

چنانچہ دوسرے روز زوجہ میاں احمہ بیک مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے بڑی خوش خلق سے کہا آؤ بہن آپ نے نہایت درجہ کی نوازش فر مائی کہ غریب خانہ کو رون بخش کے ہوکیا تھ بہ کہ کہ کہا گاؤی ہوتا۔ آپ کو تکلیف ہوئی معاف رکھنا۔ تو بہن نے ہبہ نامہ کا تذکرہ کیا جس پر مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ایسے ذمہ داری کے کاموں میں ہمیشہ خداست مامہ کا تذکرہ کیا کرتا ہوں۔ سوانشاء اللہ استخارہ کرنے کے بعد تمہاری مددکروں گا۔ مطمئن رہو۔ چنانچہ دہ کے دریم میم بیٹے دو کے بعد والی چلی گئی۔

چندروز کے بعد پھرمیاں احمد بیگ مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گمر آئ کی ملاقات پہلے رنگ میں تقی ۔ جب ہاتوں ہاتوں میں اصل مطلب پر معاملہ پہنچا تو فر مایا ایک چیز کی جومیر سے پاس ہے تم کوخرورت ہویا تمہارے پاس ہواور مجھے کوخرورت ہوتو ایس حالت میں ہم دونوں کومعاملہ واحد بی خیال کرنا چاہئے۔ احمد بیگ نے اس پرصاد کیا۔ مرزا قادیانی ایک محنثہ کامل مراقبہ میں رہے اور اس کے بعد احمد بیگ کویا دکیا وہ دیوان خانہ میں بیٹھے کوئی کتاب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے حسب ذیل استخارہ جومنجانب خدابیان کیا گیا تھا بیان فر مایا ۔ لیکن اس سے پہلے اپنی نبوت اور وحی اور الہامات کے صدور وغیرہ کے متعلق تمہیداً ایک نہایت ہی مبسوط تقریر فرمائی:

"فاوحى الله الى ان اخطب ابنت الكبيرة لنفسك وقل له ليصاهرت اولا ثم ليقتبس من قبلك وقل انى امرت لاهبك ماطبت من الارض وارضا آخرى معها واحسن اليك باحسانات اخرى على ان تنكحنى احدى بناتك التى هى كبيرتها وذالك بينى وبينك فان قبلت فستجدنى من المتقبلين وان لم تقبل فاعلم ان الله قد اخبرنى ان انكاحها رجلا اخرلا يبارك لها ولا لك فان لم تزوجوا فيصب عليك مصائب وآخر المصائب موتك فتموت بعد النكاح يموت بعلها الذى يصير زوجها الى حولين وستة اشهر قضاء من الله فاصنع ما انت صانعه وانى لك لمن الناصحين فعبس وتولى وكان من المعرضين"

''بینی اللہ تعالیٰ نے جھ پروتی نازل کی کہاس خفس (احمد بیک) کی ہڑی اڑی کے نکا ت
کے لئے درخواست کرادراس سے کہددے کہ پہلے وہ جہیں دامادی بیل قبول کرے اور پھر تہارے
نور سے دوشنی حاصل کرے اور کہددے کہ جھے اس زبین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم
خواہشند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زبین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے
جا کیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی ہڑی اڑی کا جھ سے نکاح کردو۔ میرے اور تمہارے درمیان بی عہد ہے
تم مان لو کے تو بی بھی شلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خردار رہو۔ جھے خدانے بی بتلا دیا ہے
کہا کہ کی اور خض سے اس اڑی کا نکاح ہوگا تو نہ اس اڑی کے لئے نکاح مبارک ہوگا اور نہ بی
تمہارے لئے۔ اس صورت بیس تم پرمصائب نازل ہوں گے۔ جن کا نتیج تمہاری موت ہوگا۔ پس
تمہارے لئے۔ اس صورت بیس تم پرمصائب نازل ہوں گے۔ جن کا نتیج تمہاری موت ہوگا۔ پس
شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مر جائے گا۔ بیا اللہ کا حکم ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلو۔ بیس نے تم
کو دی۔ پس وہ تیوڑی چڑھا کرچلا گیا۔''

(آئينه كمالات اسلام ص١٥٤، ٥٤٣، ١٥٥، فزائن ج٥٥ الينا)

ناظرین میں گزشتہ واقعات کی تصدیق بھی گئے ہاتھ کئے جاتا ہوں۔جومرزا قادیانی نے اپنی مابی ناز کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ۱۹۵۳ ۵۲۳ میان فرمائی ہے۔جس کا ایک نتشہ میں سابقہ واقعات میں ناظرین کرام کی واقنیت کے لئے پیش کیا ہے۔

میاں احمد بیک چپ چاپ سیدها کھروالس لوٹا۔ مگرزبان سے ایک لفظ تک بھی نہیں نكالا - قدم الزكم ات تعدر كمنا كبيل تما اور يزت كبيل تعدين من رعشه، وماغ محل، بدن بسیندسے شرابور، آم محمول تلے اند جرا، زبان میں لکنت، دل بدوحشت، طبیعت میں نفرت اور عصہ اورآ تکموں میں خون اتر آیا تھا۔ مگرواہ رے شرافت وجمت الہام س کر بی ہی گیا اوراف تک نہ کی کھریں بچہ بیار تھا۔اس کی حالت نہایت نازک ہوچکی تقی ۔ کنبہ بھر تیار داری میں مشغول تھا۔ حالات لحد بلحد خراب مورب منع \_ آ محمول من علق برُ بيك منع اورزبان كانول كى طرح فشك مورى تقى فقابت وكمزوري شباب بريني حكي تمي غريب اس مديكود كيد كرمبوت ساموكيا كويا مربی گیا اور بت کی طرح ساکت وصامت و یکھتے کا دیکھا رہ کیا۔کوئی آ دھ کھنٹے بعد پجھ ہوش دحواس قندرے بجاہوئے تو بچیر کی تکلیف کونید مک<u>ے</u>سکااور سیدھام جدچلا گیاوضو کیااور بجدے بٹ*س گر* میا۔ جناب البی میں بزی التجاءوزاری سے *گڑ گڑا کر*وعا ما تکی۔ بارالبی میں نا توان و کمزور بے *کس* ویے بس تیری اونی مخلوق، گندے مادے کا ایک ناپاک قطرہ اور وہ بھی اہتلاء ومصیبت میں مقید طاغوتی طاقتوں کا شکار ہور ہا ہے۔ مجھ گنهگارسیہ کاروبد بخت کوامتحان میں نہ ڈال لیکن اگر تیری مثيبت اسى كى مقتفنى ہے تو صبر واستقلال شجاعت وہمت عطاء كر اور اپنا خاص فضل وكرم ميرے شامل حال کراور رحت کے دروازے مجھ بر کھول دے۔خدادندامسیلمہ ثانی مجھ سے تیری چوکٹ توحیداور تیرے بیارے محبوب کی شریعت سے کنارہ کئی کرانے پر بعند مور ہاہاوراس کے عوض زینت الحیات دنیا دینا حیا ہتا ہے۔ قلب سلیم ونفس مطمئن دے کے تیرے بیارے محبوب کملی ہوش كاغلام كجرايك وفعه خيرالقرون كامتظر پيش كرے \_ خداوندا! \_

> آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

کنهگار ہول سیدکار ہول اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بخش دے۔ معاف کردے۔ خداوندا درولیش غمناک کوجو تیرہ بختی کے جامہ میں ملبوس ہے۔ نجات دے اوراس کے نفتے بچہ پر کرم کراحسان کراوراگراس کی زندگی پوری ہو چکی ہے اور تیرا میری تھم ہے تو اپنی امانت واپس لے لیے۔ میں راضی ہول۔ تیری رضا پر اورشا کر ہول تیرے تھم پر یااللہ اپنے پیارے دین پر قائم رکھیو اورای پر مار بور دعاء سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا بچہ کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ انسالله و انسالله و انسالله د اجعون! کہ کرخاموش ہوگئے۔

مرزا قادیانی نے کمال عرق ریزی ودماغ سوزی سے بی تفضع ومقطع عبارت بدی

جانعثانی سے بہت سافیتی وقت ضائع کرنے کے بعد بنائی تھی اور یقین واثق و گمان غالب تھا کہ اتنی سوچ و بچار کے بعد جوالہام بنایا گیا ہے اور جس پر منجانب اللہ ہونے کا رنگ دیا گیا ہے ضرور رنگ لائے گا اور گو ہر مقصود سے دامن مرادیقینا مجرجائے گا۔ گریہ تیوڑی کیوں چڑھائی گئی۔

اس کا مطلب میری مجھ میں خاک ندآ یا۔ کیا اس کو نا گوار ہوائیں یقینا نہیں۔ اگر نا گوار ہوائیں یقینا نہیں۔ اگر نا گوار گزرتا تو منہ پر کہنے سے وہ کب چو کئے والا تھا کہتا اور ضرور کہتا۔ گرٹیس آ خرائو کی والے خوش تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ایک جاب سا ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ باہم میل جول سے دور ہوجا تا ہے اور بغیر مشورہ وہ جواب کس طرح دے سکتا تھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہمارے واقعات ہی پچھا یہ جیس جوچار ونا چاراس کورضا مند کرنے پر مجبور کئے بغیر نہ چھوڑیں گے اور پھراس بیج ور بیج کی رشتہ بیں جوچار ونا چاراس کورضا مند کرنے پر مجبور کئے بغیر نہ چھوڑیں گے اور پھراس بیج ور بیج کی رشتہ داری کے علاوہ ایک کانی مالیت کی اراض ہے جو بغیر ہماری رضا مندی کے وہ لے بھی نہیں سکتا۔ غرض انہیں خیالات میں محو شے اور خاموثی میں خیالی پلاؤ ہوی ہے دردی اور لا پر وائی سے نوش فرمار ہے تھے۔

میاں احمد بیک جب خدا کی امانت کوسپر دخاک کر پچے اور خم غلط ہو چکا تو رفیق حیات فیم میا ہاں تو آپ کوسرزا قادیانی نے کیا جواب دیا تھا۔ جھے بھی بتایا ہوتا۔ گریاد آیا ای دن تو محمود ، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے دخصت ہور ہاتھا۔ کے بتایا جاتا۔ آخر آپ اس قدر پریشان کیوں ہو، میں جانتی ہوں کہ آپ جھے سے بڑھ کر خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ گرخم وصدمہ پھر بھی ابنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی چیز تھی وہ لے کیا۔ ہماری ہوتی تو ہمارے پاس رہتا۔ اس کی چیز تھی وہ لے کیا۔ ہماری ہوتی تو ہمارے پاس رہتی۔ بید دنیا نا پائیدار ہے۔ بی تو ایک مسافر خانہ ہے ہزاروں مسافر یہاں روز آتے ہیں اور ہراوان ہوجاتے ہیں ۔

عجب سرائے ہے بید دنیا کہ جس میں شام و تحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے

خوش نعیب دہ والدین جو جزع فزع نہیں کرتے اوراس کی رضا پرشا کر وصابر رہے ہیں۔انہیں کے لئے اس کے تعم البدل ہیں اور وہی جنت کے ما لک ہوں گے \_

جان دی دی ہوئی ای کی مقی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

رسول الله الله الله كا ارشاد ہے كہ تين دن سے زيادہ سوگ ميں ندر ماكرو۔ آخر آپ جواب كيون نيس ديتے ہواستخارہ كا وعدہ جواب كيون نيس ديتے ہواستخارہ كا وعدہ

کیا تھا کیا جواب دیا۔ میاں کا دل ہوی کی ہاتوں سے بحرآ یا۔ عزیز کی بے وقت مفارقت اوراس پر مرزا قادیانی کے کچو کے جو گئے، زخم تازہ سے کمل کے اور دل پر چوٹ جو گئی تو چند بے بہا موتی جو ایسے وقت میں دامن رخسار پر بھر جایا کرتے ہیں بھر گئے۔ ہوی میاں کی اس حالت کو ندد کیے گئ اور وہ بھی زاروقطار رونے گئی۔ محرکائے جا کیں وہ لب جواللہ پر حرف شکایت لاکیں۔ انسالله وانا الیه د اجعون! کہااور دوچار شنڈی سائسیں لیں اور دونوں خاموش ہوگئے۔

آ خرخر باحد بیگ نے سکوت خاموثی او را اور دیش حیات سے بول گویا ہوا۔ میری امیدوں پر پانی بھر گیا اور وابسة آرزوئیں جو ستقبل کے لئے سہارا بھی جاتی تھیں ٹوٹ کئیں وہ استخارہ کیا تھا کیا بتا کان غیرت اجازت نہیں دین اور اس کامنوں خیال بدن کے رو کئٹے کھڑ سے کئے دیتا ہے۔ بیغا کی جسد خداجانے ابھی کیا کیا دلتیں پرواشت کرے گا۔وہ سیلم ٹانی ''فسمن اخلام ممن افتراء علی الله کذب ''ایبادجل بھیرنا چاہتا ہے خسس الدنیا و الآخرة کے بین مصدات ہے۔ لعنت اس دنیا پرجودین کے بدلخریدی جاوے اور ٹوٹ جاوی وہ ہاتھ جوابیا سودا کریں اور ختم ہوجا کی وہ بے حیائی کے سانس جوید منظر دیکھیں۔ ایک محمدی کے رشتہ کے لئے اتنا وجل ایبا فریب وہ چاہتا ہے کہ شن اس کی خودساختہ نبوت پر ایمان لاکال اور ارامنی کے بدلے نارجہنم خریدوں۔

يوى أبيرشة والى بات ميرى مجه ين نبيل آئى-

میاں! خدا کے لئے اس وقت کچھ نہ نوچھواس وقت میری حالت اچھی نہیں۔اس معالمہ کو پھر بھی سناؤں گا۔میری حالت غیر ہورہی ہے اور میری ماں جائی بہن کو بھی آ جانے دوالی جلدی کا ہے گی ہے۔

مرزا قادیانی کواستخارہ بیان کئے آج چمٹاروز ہاور آپکواستخارہ کی وجہ سے کامیا لی پر پورا پورا پازاور مجروسہ ہے۔ لیکن امجی تک مبارک بادی کا پیغام ندآنے کی وجہ سے پھوتشویش ک ہے۔ آپ نے انسب خیال کیا کہ اور تا تندی خطروانہ کردیتا چاہئے اور اس کے بعد دنیا کوالو بنانا چاہئے۔ چنانچے حسب ذیل روانہ کیا۔

كرى مخدوى اخويم مرزااحمه بيك سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله ابعی ابعی مراقبہ سے فارغ بی ہوا تھا تو کچھ غودگی ہوئی اور خدا کی طرف سے بیتکم ہوا کہ احمد بیک کو مطلع کردے کہ وہ پوی لڑک کا رشتہ منظور کرے۔بیاس کے تق میں ہماری جانب سے خیرو ہرکت ہوگا اور ہمارے انعام واکرام بارش کی طرح اس پرنازل ہوں کے اور تنگی دختی اس سے دور کر دی جائے گی اور اگر انحواف کیا تو مورد عماب ہوگا اور ہمار ہے تھر سے نہ فئی سے گا۔ لو جس نے اس کا بھی پہنچا دیا تا اس کے رحم و کرم جس مصد پاؤاور اس کی ہے بہا رحمت اور جس اپنی طرف سے قو صرف بھی عرض کرتا ہوں کہ جس آپ کا بھیشدا دب و کھا تھ بھی تھو تا ہوں اور آپ کو ایک دینداروا کیان دار بزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کا بھیشدا دب و کھا تھ بھی تھوں اور جبہتا مہ پر جب کھمو حاضر ہو کر دین تھا کر جاؤں اور اس ور آپ کے علاوہ میری الملاک خدا کی اور آپ کی بھی ہاور جس نے عزیز محمد بیگ کے لئے پولیس جس کے علاوہ میری الملاک خدا کی اور آپ کی بھی ہاور جس نے عزیز محمد بیگ کے لئے پولیس جس بھرتی کرانے کی اور عہدہ دلانے کی خاص کوشش وسفارش کری ہے۔ تاوہ کام جس لگ جاوے اور سے ایک ارشتہ جس نے ایک بہت امیر آ دی جو میرے مقیدت مندوں جس ہے تقریباً کردیا ہے اور سے انگر انستان حال ہو۔ فقیا!

خا کسار! غلام احمد مفی عندلد همیاندا قبال سمج ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء

ظروآ لام کا وہ بیکر جو جوم م سے نیم مر دہ ہور ہا تھا اور جس کو تصویر درد کہنا کہ ہے ہانہ ہوگا۔ اس خط کے ویج سے کیا ہوا۔ گویا جاتی پہتل ڈالا گیا یا روئی کے گائے گا۔ گو کہائی گئی۔ خریب احمد بیک جو نہایت آزردہ خاطر ہور ہا تھا آپ سے باہر ہو گیا اور گواس کے قوئی ناقس و مصل ہور ہے تھے۔ مر غیرت کا تقاضا ان بیس موجز ن ہونے سے ندرہ سکا۔ آخر مثنے اور مٹانے ورمٹانے و مصل ہور ہے تھے۔ مر غیرت کا تقاضا ان بیس موجز ن ہونے سے ندرہ سکا۔ آخر مثنے اور مٹانے ور دھیا د پر س گیا۔ اس کے جذبات میں ایسا طلاح آیا جیسے سمندر میں طغیانی، گورہ اس میں مشل حباب بی لیا گیا۔ اس کے جذبات میں ایسا طلاح آیا جیسے سمندر میں طغیانی، گورہ اس میں مشل حباب میں ایسا کہ دورہ یا اور مراب کی خود ساختہ نبوت کے ڈھول کے پول بھیر نے اور مدمی نبوت کو چھٹی کا دورہ یا اور اللہ کی بوت کو چھٹی کا دورہ یا اور اللہ کی بوت کو چھٹی کا دورہ یا اور اللہ کی بوت کو چھٹی کا دورہ یا اور استخارہ کا موبیہ بم کا واقعہ جس نے اس کو بری طرح بحروح کی اور خوس کے دورہ بیان ہورہا، رفیق زعمی سے بیان ہورہا، رفیق زعمی کی موبیہ بیان کی کر اور خوال کا کرارت زعمی گا اور موبیہ کی موبیہ بیان کی اور موبیہ کے اس لئے آنے والے مصائب کے لئے ہمین تیار ہوجا داور کوش ہوش سے دہ پیا م جو خود ساختہ استخارہ کی شکل میں ہے من لو۔ میں حیات ہو سے کی گر میں ہوئی۔ زمین پاؤں تیلے میں ایسا کی احد نیاں ہوگی۔ زمین پاؤں تلے سے کئل می دیتے میں کہ کی جی اور استخارہ میں کر من ہوگی۔ زمین پاؤں تلے سے کئل می درفیق حیات بر حیا، بینجانی کھر پیا استخارہ کی میں بھری ۔ زمین پاؤں تلے کہ کی اور انہی اور بینے میں ایس کے لئے جی اور انہی کی در ایس کی اور بیا تھی اور انہی کی در ایس کی اور دیتی ہوئی اور انہی اور میں کی اور دیتی کی در ایسا کی امرید تو میں کی اور دیتی ہوئی اور ایسا کی اور دیتی کی در ایسا کی اور دیتی کی در ایسا کی امرید تو میں اور دیتی کی در ایسا کی در ایسا کی دور ایسا کی در ایسا کی سے در میں کی در دیتی کی در ایسا کی در ایسا کی در ایسا کی در دی کی در در کی خود در دور کی در دیتی کی در ایسا کی در دیتی کی در دی کی در دیتی کی در در کی در دیتی کی در

غلطاتو قع تووه كرنے كے مجازى ندمے \_ آخرائى دائم الريعنى ويو حايا يرى تكاه كرتے \_ يس توبيد

ہاور ہی نہ کروں گی۔میرے خیال میں پیارے شوہر تیرے کا نوں نے دھوکا کھایا وہ تو ہڑے اللہ والے بن رہے ہیں۔ بھلاایسا کلمہ بڑھا ہے میں زبان پرلا سکتے ہیں۔واللہ میں کمی نہ مانوں گی۔ اف میں کمجی نہ مانوں گی کا کیا مطلب جب میں کمہ رہا ہوں کہ میں نے خود سنا ہے میں جموث تھوڑا ہی کہتا ہوں اور آج ہی تو ایک اور خط بذریعہ ڈاک اس کی تائید میں ابھی ابھی آیا ہے لو پڑھ لواور پھر بھی کیے جانا کہ نہ مانوں گی میاں نے کہا۔

تطرير من ك بعد بولى - استغفر الله! \_

بت کریں دعویٰ خدائی کا شان تیری کبیریائی کا

نبوت اوروی پھروہ مرزاجیے پر،وہ تو نبیوں کے سردار خاتم انتہین پرختم ہو چک اور جب نبوت کا باب ہی بند ہو گیا اور جب نبوت کا باب ہی بند ہو گیا تو جریل کا ہے کو تکلیف فرما ہوں گے۔ بیفلط ہے جموٹ ہے دجل ہے نبصو فد باللہ! بملا خدا کو کیا الی غرض پڑی ہے جو یوں استخارے اور وی ایک محمد کے رشتہ کے لئے بار بار کرر ہا ہے اور بفرض محال اگر اس کی مشیت ای پر مقتضی ہوتی تو ہمارے ول میں مرزا کی محبت فرعون کی بیوی آسید کے ول میں ڈائی تھی ڈائی، نہ یہ کہ الی لفتح مریں اور بودے مضمون بنائے جائے۔

میاں بولے بیں جا ہتا ہوں کہ اس خط کو اخبار نور افشاں امرتسر کے ایڈیٹر کو بھیج دوں۔
کیونکہ وہ ان دنوں مرز اکی بزرگی کے آئے وال کا بھاؤ خوب جانتا ہے۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا جو
اس نے اپنے اخبار میں چھاپ دیا اور چونکہ ایک و نیا اس استخارے سے نیاز حاصل کر چکی تھی۔ اس
لئے اس پر طرح طرح کی چہ میگوئیاں ہوئیں جو بڑی دلچسپ تھیں اور جومنا سب موقع پر چیش کی
جائیں گی۔

جب مرزا قادیانی کی بیچٹی اخبار تورافشاں میں جیپ چکی جو بقول مرزا خدا کے حکم سے حقی تو بہت سے بنائے اس کے جواب میں آپ نے ایک اشتہار عام شائع کیا جو بہت ہی دلچیپ ہے۔ چنا نچہ نظرین کی ضیافت طبع کے لئے اس کانٹل پیش کی جاتی ہے۔ اشتہار عام • ارجو لائی ۱۸۸۸ء

اس خدائے قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس مخص (احمد بیک) کی دختر کلال کے لگات کے لئے سلسلہ جنبانی شروع کر اور ان کو کہدوے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اس شرط پر کیا جادے گا اور بید نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکوں اور رحمتوں سے حصہ یاؤ کے۔ جواشتہار ۲۰ رفروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسر ہے قص سے بیابی جادے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اورابیا ہی والداس لڑی کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اوران کے تھر پر تفرقہ وقتی ومصیبت پڑے کی اور درمیانی نہانہ میں بھی اس لڑکی کے لئے کئی کراہت اورغم کے امر پیش آئیں گے۔ پھران دنوں میں جوزیادہ تصرت و تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی تمی (بہت زورلگا ہوگا) تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کرر کھا ہے کہ وہ مکتوب المہیہ کی دختر کلال کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ انجام کار ہرایک روک دور کرنے کے بعداس عاجز کے نکاح میں لائے گا اور بے دینوں کومسلمان بنائے گا اور تمراہوں میں ہدایت پھیلائے گا۔ چنانچی عربی الہام ال باره من برج- كذبوا بايتنا وكانوا بها يستهزؤن فسيكفيكهم الله . ويبردهـا اليك • لا تبديل لكلمات الله • ان ربك فعال لما يريد • انت معى واننا معك عسىٰ أن يبعثك ربك مقاماً محمودا "أنهول نے بمارے الهامول كوجمٹلا يا اوروه ملے بی ہنی کرد ہے تھے۔ سوخدا تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا اورانجام کاراس لڑکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا کوئی نہیں جوخدا کی ہاتو ں کو ٹال سکے۔ تیرارب وہ قادر ہے کہ جو پچھ چاہے وہ ہوجاتا ہے قومیرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں ( کیا کشتی کرنی تھی ) اور عنقریب وہ مقام تھتے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جاوے گ<sub>ی۔</sub> لین کواول میں احق اور نادان لوگ بدباطنی اور بدطنی کی راہ سے بدکوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ برلاتے ہیں۔لیکن آخر کارخدانعالی کی مدود کھ کرشرمندہ ہوں کے اور سیائی کھلنے سے جارون طرف تیری تعریف ہوگی۔

خاکسار!غلام احمد ازقادیان شلع گورداسپدر (مجورداشتهارات جامی ۱۵۸،۱۵۷، ارجولائی ۱۸۸۸ه)

اس اشتہار کی تشہیر رسائل دجریدوں نے بڑے دلچسپ آ رٹیکل اور عنوانوں کے ساتھ کی۔چنانچہ چندا یک ہدییناظرین کرام ہیں۔ ملاحظ فریادیں۔

ایک ہندواخبارلکھاہے کہ:

''ناظرین الله میال نے بھی ایک ایجنسی کھولی ہے۔جس کے سب ایجنٹ مرزاغلام احمد قادیانی ہیں اوروہ اس میں بڑی خوش اسلوبی سے خدائی کاروبار سرانجام دیں گے اوروہ اس خدائی ایجنسی کی دلیل بید پیش کرتے ہیں کدان کا لگاح ایک الرکی سے ہوگا جس کے والدین اگر اپی خوش سے اس کام کو سرانجام نہ دیں گے تو ان پر بھی ومصیبت کے دروازے کھول دیے جادیں گے اور وہ مرجاویں کے اور سوائے اس خدائی فوجدار کے اگر دوسر سے جگہ بیابی گئی تو اس کا خاد ندا تر حائی سال کے اندر مرجائے گا اور از کی اس درمیانی زمانہ میں خوشی کا سانس نہ لے گی اور میڈ آفس خود تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا اور اپنے سب ایجنٹ سے بینکاح کرے گا اور اس کی ایکل نامکن ہوگی اور کوئی اس کوروک نہ سے گا۔''

بات تو مزے کی ہے دیکھیں بیضدائی فرجدارکب کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی اخبار الکھتا ہے کہ ایجنبی والوں کا رویہ بازاری لوگوں کا ہے۔ ہماری زعدگی بیس یہ پہلام وقعہ ہے کہ جوتے کے زور شتہ کی تواضع کی ٹی ہواور زیر دئی سے حش لگایا گیا ہو۔ مان نہ مان بیس تیرام ہمان کا مقولہ سنا تھا گر آج آ تھوں سے دیکھ لیا اور پلک کو خواہ تو اہ کوسا گیا اور تقید کاحت گالیاں دے کر چھینا گیا۔ اگر اس اشتہار کی بی نوعیت بی استہزار کی تھی تو کیوں دیا گیا۔ ہمارے خیال بیس تو کس بے وقوف نے اپریل فول بنایا ہے۔ ایک مسلمان اخبار اپنے دی خیال کو بوں فلا ہر فرماتے ہیں۔ نامر اوعاشقوں کے لئے مرودہ جانفر ا

واہ بھائی واہ! خوب سوجی ۔ اچھی کہی۔ عیاروں کے بھی کان کاٹ لئے۔ لو بھائی اب لو مشکل ہی آ سان ہوگئی۔ اللہ میاں کا وفتر قادیان ش کھل گیا۔ شرفاء کے لئے دنیا تک ہوگئ۔ ہاں بھائی جس کا دل چاہے عفیقہ و پاک دامنوں سے دل کئی کرے ادر جوکوئی مزاحم ہووہ گالیاں کھائے اور وہ بھی کس مزے کی۔ احتی، نا دان، بد باطن، بدظن، بواس کرنے والا، منہ پھٹ، واہ کی واہ! بیضدائی ہا تیستم کو بی مبارک ہوں اور یہ خدا بھی تنہاری دعمیری کرتا رہے اور وہ سب ناسل جو ہم شرایفوں کو دیے ہوتمہار برای کام آئیں۔ ہمارے خیال بیس تو کسی کے دماغ بی فتور معلوم ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کواس اشتهاری کامیابی پر پوراپورایقین تھااوروہ اس کی بیت اور حقیقت کو بغور طاحظہ کر بچکے تھے۔ان کی سلف میڈمشینری نے ان کی کامیابی کاحتی وعدہ دیا تھااوران کی دلی مشااور من مانی مرادصرف اس کی تشمیر کرانی مطلوب تھی اوراس کے بعدد نیا والوں کو دجل بیل پھنسانا مقصود تھا۔ ورنہ ریجی کوئی کام تھا۔ یہ تو وہ ہائیں ہاتھ کے اشارے سے سرانجام دے سکتے ہے۔ کیونکہ ان کواپئی قوت ہازو، رعب وداب، تھندی وامارت کے بحروسہ پرتی المقین کیا میں الیقین مقا۔ چنانچ خودمرزا قادیانی نے اس کے پروپیگنڈے پرایک کانی رقم ومحنت شاقہ صرف کی اور بوب یہ تی کی مالی دورات ومعاونت کی اور جب یہ ترکی عالم اور بحب یہ ترکی کیا عالم

شباب پرآئی تو وہ سب شاد مال وکا مرال ہوئے۔ گرمشیت ایز دی پجھاور بی تقاضا کررہی تھی اور بہا تک وہل کمدر بی تھی کہ زمانہ کج رفنار جن گانٹوں کوتم اپنے ہاتھوں سے مغبوط کررہے ہوتہارے دانتوں کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی نہ کھلنے دےگا۔ گرافسوس کہ وہ اس کونہ جانتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ہر سالمہ ش مولوی نوردین سے مشورہ لیا کرتے تھے اور پر قدم آگے بوط سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ہر سالمہ ش مولوی نوردین کی بن رجین منت تھی۔اس کی تقدیق مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل خطوط جو اس ناول کے قلمن میں جیں کرتے ہیں۔مرزا قادیانی نے ایک پیشکوئی انبی ایام میں بولے مطراق سے بیان فرمائی ۔یہ پیشکوئی اسپنا لڑ کے بشیر کے متعلق مور نہ ۱۸۱۸ مراز اس ۱۸۸۱ موشائع فرمائی۔

ا پنفرزندولهد لخت جكر كم متعلق فر ما يام خله والحق والعلاكان الله نزل من السيمة والعلاكان الله نزل من السيمة والابيئا كرامى وارجند موكا وال وقلم كا ورفله كا السيمة والابيئا كرامى وارجند موكا والوقلم كوياة سان سي خداات إ

خدانے فرمایا اے مظفر تھے پرسلام ایک ٹڑکا دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے جو تیرامہمان ہوکر آتا ہے۔ اس کا نام عنموائیل اور بشیر ہوگا۔ وجیبہ، پاک، ذکی، صاحب فضل، صاحب محکوہ وصاحب عظمت وفضیلت، روح الحق، کلمت الله، شافی امراض بہیم، علیم، علوم ظاہری وہا طنی، نورعلیٰ نور۔

### خطنمبرا

ان فوائد (خیزش عضو محصوصہ) کی بشارت سنوں کیمی دواکی چپی تا تیر بھی ہوتی ہے کہ جوہفتہ عشرہ کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ چوہفتہ عشرہ کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ دواختم ہوچی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بیس نے زیادہ کھالی ہے۔ اس لئے ادادہ ہے آگر خدا تعالی جا ہے تو دوبارہ تیار کی جائے گی۔ لیکن چونکہ گھر بیس ایام امید ہونے کا پچھ گھان ہے جس کا بیس نے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی تک گمان پختہ ہوتا جاتا ہے۔ خدا تعالی اس کوراست کرے۔ اس جہت سے جلد تیار کرنے کی چندال ضرورت بیس نہیں دیکھا۔ گر بیس شکر کے بعض خطرناک عوارض سے مجھ کو مخصی عطا کی۔ گزار ہوں کہ خدا تعالی نے دواکا بہانہ کر کے بعض خطرناک عوارض سے مجھ کو مخصی عطا کی۔ فائمد للہ علی احسانہ۔ ججھے اس بات کے سننے سے افسوس ہوا کہ رسالہ نہ کورہ نہر تا رام ر تسر سے دائی مناور کے دمالہ نہیں والنا چاہئے کہ وہ عہد شکنی میں ہوے دلیر ہوتے ہیں۔ عمدہ اور مسید حاطریق ہیں ہوت دلیر ہوتے ہیں۔ عمدہ اور صدی حال سید حاطریق ہیں ہوتے ہیں۔ عمدہ اور

خا كسارغلام احمداز قاديان ١٢رر بيج الثاني ١٣٠ه

( كتوبات احديد بلد پنجم حصداص ١٥٢١)

معزز ناظرین اپنی ہسٹری علیم نورالدین سے بیان کررہے ہیں کہ جودوائی آپ کودی
علی ہے وہ میری خود آ زمودہ ہے۔ مجھے چندامراض تھیں۔ مثلاً کا بلی اورستی ورطوبات معدہ گر
ایک نہایت خوفتاک بیاری اور بھی تھی کہ محبت جماع کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ لیعنی خیزش
عضو محصوصہ بالکل ہی جا تار ہتا تھا۔ لیعنی پورا پورا نامر دتھا اوراس کی تصدیق آ کندہ خطوط میں بھی دہ
کرتے ہیں اور لطف کی بات تو یہ ہے عکیم صاحب کو بھی یہ عارضہ ہے اور اب مرز ا قادیا نی بھیم
صاحب کی یہ بشارت سننا چاہتے ہیں اور دوائی سے اس کے عضوتناسل میں بخی آ جائے اور ان کی
منی بھی گاڑھی ہوجائے۔ نعوذ باللہ! یہ ہیں بنجابی نبی کی نبوت کی دلیایں۔

اللہ تعالی نے فرمایا موجودہ حمل سے لڑکا ہوگا۔ گر ہوا کیا۔ لڑک ۔ تو مرزا قادیائی نے کہا ہم نے کب اس حمل سے کہا تھا وہ تو دوسر ہے حمل سے ہوگا۔ پھر دوسر ہے حمل میں سے لڑکا ہوا اور افسوس وہ بھی بے نیل ومرام چل بسا اور وہ شیطان کی آنت سے زیادہ لیے وعدے دھرے کے دھرے رہ مسے اور نبوت کی بھٹی اور اس کی ہاس کڑائی کا اہال جوں کا توں تی دھرارہ گیا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی مندرجہ ذیل خطیس اس کی تعمد بی کرتے ہیں:

كان الله نزل من السمآء كيموت.

مخدوى وتمرى مواوى حكيم تورالدين صاحب سلمه الثدتعالى

السلام علیم ورحمته الله و برکانه، میرالژکا بشیر احمه ۲۳ روز بیار ره کرآج بقضائے رب عزوجل انقال کر گیا۔ اناللہ واناالیہ راجعون! آس واقعہ ہے جس قدر مخالفین کی زبانیں دراز ہوں گی اور موافقین کے دلوں بیں شبہات پیدا ہوں کے اس کا انداز ہنیں ہوسکتا۔ والسلام

خاكسارغلام احدازقاديان ارتبر ١٨٨٨ء

( ماخوذ از کمنو بات احمد به جلد پنجم حصید وئم ص ۱۲۸ ، ۱۲۸ )

مثل سے ہونے کا دعویٰ کیاجائے یاسے موعود ہونے کا؟۔

مخدوى كرى اخويم مولوى كيم تورالدين صاحب سلماللدتعالى

السلام علیم ورحمته الله و برکاند، جو پکھآ ل مخدوم نے تحریر فر مایا ہے کہ اگر دشتی حدیث کے مصدات کو علیمہ و جھوڑ کرا لگ مشیل مسلح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ لیکن ہم انتلا سے کسی طرح بھاگن بیس سکتے۔ والسلام! فاکسار غلام احر عفی عنہ ۲۲ جنوری ۱۸۹۱ء

( كمتوبات احديدج ٥ حصة اص ٨٥ مكتوب نبر ٢١)

خطوط میں مرزا قادیانی اور تکیم نورالدین تبادلہ خیالات کررہے ہیں کہ دشتی حدیث کے معداق میں مروود آسان سے شہر دشتی کی معجد کے شرقی منارے پر نازل ہوں گے۔ (مرزا قادیانی نے تو جہاز بھی نہیں دیکھا)اس لئے مثیل میں کا دعویٰ کرنا جا ہے ۔ کویا تکیم نورالدین خدائی کے فرائض انجام دے رہے اور پنجابی نبی کودی آرہی ہے۔ سبحان اللہ!

بیں عمل ودائش جاید کریت

زندہ بیں تو مربی جائے۔

مخدوى كرى اخويم مولوى حكيم تورالدين صاحب سلمالله تعالى

ر دبی با سر بن! اس خط میں مرزا قادیانی کوکسی ہند وڈاکٹر بیگن ناتھ کی درخواست پر بنزی دقعت ہور بی ہے اوراس کا علاج اپنے الہام کنندہ سے دریافت کررہے ہیں۔ دیکھیں کیاگل کھلتا ہے۔

ناظرین کرام!معاف رکیس - میں ایے مضمون سے باہر ہیں کیا لیکن میرا مطلب "مرزاایندگو" کے ایک زیردست آلے کی طرف توجدولا نامنظورتھا کدیدس انے الہام اتی شرعت كساته كدهرے آتے إلى اوران كے بورے نه ہونے كى كيا وجدے سويس نے نمو عا اور بديد پیش کر کے چندمنٹ کی خیر حاضری کی معانی جا ہتا ہوں اور اب پھر اصل مضمون کی طرف توجہ ولاتا ہوں کدایک جمری کے لئے سارے خاعدان کی غلامی مس طرح مول لی جاتی ہے۔ آپ حسول محری کے لئے عارضی الہامی خدا کو کیا تحریفر ماتے ہیں۔

مخدوى مرى اخويم مولوى حكيم نورالدين صاحب سلمه اللدتعالى

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته بعبرياني نامهآ ل تحرم ينج كربمو ده افاقه ازمرض بهت خوشي مولى الحددلد على ذالك! خداتعالى آپ كو بورى محت بخشے \_آ ب كرم كى توكرى جارے عى كام آتى ہے۔ ظاہراس کا دنیا اور باطن سراسر دین ہے۔ اگر چہ بظاہر صورت تفرقہ میں ہے۔ محرات اللہ القديراس ميں جئيت كا تواب بے بعض مصالح كى روسے اس مقام ميں آپ كومتعين فرمايا ہے .....انثاءالله تعالى ...... أكر رخصت ل سكو تشريف لائي محمد بيك لا كاج آپ كے پان ہے آ ل مرم کومعلوم ہوگا کہ اس کا والدمرز ااحمد بیک بعید اپنی بے مجی اور جاب کے اس عاجز سے بخت عداوت و کیندر کھتا ہے اور ایسا عی اس کی والدہ مجی۔ چوککہ خدا تعالی نے بعجہ اسے بعض مصالح كاس الزكى بمشيره كي نسبت وه الهام ظاهر فرمايا تها جوكه بذر بعيداشتها رات شائع موچكا ہے۔اس وجہ سے ان لوگوں کے دلول میں صدیے زیادہ جوش مخالفت ہے اور مجھے معلوم نہیں کہوہ المرام جس كي نسبت اطلاع دي مي ب- كوكراوركس راه سے وقوع ميل آئے كا اور بظاہر سيمعلوم ہوتا ب كرونى زى كاركريس موكى ويفعل الله مايشاه كرتا بالله جوا بتاب کچے مضا نقہبیں کہ ان لوگوں کی بختی کے حوض میں نرمی اختیار کرکے اوقع بالتی ہی احسن کا ثواب ماصل کیا جائے۔اس اور محمد بیک کے کتنے خط اس مضمون کے پہنچے کہ مولوی صاحب پولیس کے محکد میں جھے کونو کر کراویویں۔آپ برائے مہر یانی اس کو بلا کرزی سے سمجھا کیں کہ تیری نبت انہوں نے بہت کچے سفارش کھی ہے اور تیرے لئے جہاں تک مخبائش اور مناسب وقت کچے فرق نہ ہوگا۔ غرض آ نکہ آ ل کرم میری طرف سے اس کے ذہن نشین کرادیویں کہ وہ تیری نسبت بہت و تاكيدكرتي بير الرحم بيك آپ كرماته آناج باتو ساتھ لے آوي-

خا كسارغلام احمدازلدهميان يخلّدا قبال عنج ٢١رمار ج١٩ ١٨ء

ان خطوط ہیں مرزا قادیاتی اپنا اہام کنندہ عیم نورالدین سے دریافت کررہے ہیں کہ ہی موجود بول یا مثیل سے کوئی الی تجویز بتا کیں کہ جومردہ زعرہ ہوجائے یا ایسانہیں ہوسکا تو زعرہ ہی موجود بول یا مثیل سے کوئی الی تجویز بتا کیں کہ جومردہ زعرہ ہوجائے یا ایسانہیں ہوسکا تو زعرہ ہی مرجائے ۔مثلاً مولوی ثناء اللہ ،عبداللہ آتھ محم وغیرہ اور جھری بیگم کی بیشکوئی تو آج کل آپ کے پاس بخرض علاج ہے۔اس کوا چھی طرح سمجھا کیں ۔کیسے اطیف الفاظ ہیں اور کیا اشارہ ہے۔ (وہ پیشکوئی) اور میری طرف سے جھر بیک کے ذہن شین کرادیویں کہ پولیس کی توکری دلانے ہیں پیشکوئی) اور میری طرف سے جھر بیک کے ذہن شین کرادیویں کہ پولیس کی توکری دلانے ہیں بیدی کھری بیشکوئی) اور میری طرف سے بیا کر ایعنی ہاتھ جوڑکر) کہد میں کہ کی مناسب وقت بین جھری بیک کوئٹ سے باکر ایعنی ہاتھ جوڑکر) کہد میں کہ کہی مناسب وقت ایمن جھری کی کوئٹ سے مرانجام دینا چا ہے ۔کوئڈ اس میں تو اب ہے۔ابی علائے کرام کی شان ہیں تو بھی نری نہیں گی۔ بلکہ وہ بلکہ وہ باکہ اس حکمت عملی کو ذمی سے بار جان محکمت عملی کی خدمت کررہے ہیں اور اب نری کی طرف تحریف لانا چا ہے ہیں۔کاش پہلے بی تری دکھائی جاتی۔

مرزاً قادیانی کااخلاق اورنزی کانمونه

آ ئىنەش فما**س** ۱۲

داه سعدی دیکھ لی گنده دہانی آپ کی خوب ہوگی مہتروں میں قدردانی آپ کی

بہت سارے آپ کے بیت الخلاسے کم نہیں ہے پند خاکروہاں شعر خوانی آپ ک

میری کتابول سے ہرایک محبت رکھتا ہے اور میری تقدیق کرتا ہے۔ ہال حرام زادے میری تقدیق نہیں کرتے۔

ان العد احسار واخسفازيز الفلا ونساه هم من دونهن الاكلب!ترجم: ميرسئالف جنگلول كيسود بين اوران كي مورتين كتول سے بدتر بين \_

( جُم البدئ ص ۵۳ فزائن ج ۱۳ ص ۵۳) (انجام آنخم ص ۲۱ فزائن ج ۱۱ ص ۲۱)

اے بدذات فرقہ مولویاں۔

· 'جس دن نکاح محمری بیگم موگا اس دن ان احقوں کا جینا محال موگا اور بندروں اور

خزیروں کی طرح ان کے منہ کا لے ہوجائیں مے اور ناک بدی صفائی سے کث جائے گی۔'' (خميرانجام آتمم م ٥٣٠ بزائن ج ١١ص ٣٣٧) "الوكول في كما كما تعتم كى يديكوكى فلط كلى توجواب ملاكد كين والحرام زادى یں۔''

''اے ظالم مولو ہوتم پر افسوں کہتم نے جس بے ایمانی کا بیالہ پیا وہی عوام کا لانعام کو پالدیا۔''

پلادیا۔''

امیر اہل مدیث میاں محمد ندیر حسین صاحب محدث وہلوی کو ابولہب نالائق کہا اور ان (انواراسلام م مع فرائن ج مس ٣٢،٣١) ے شا گر دابوسعید مولوی محمصین بٹالوی کو کم بخت مفتری کا خطاب دیا۔ (موابب الرحن ص١٢٦، ١٢٤ فرائن ج١٩ص ٣٣٨، ٣٣٨) مولوي سعدالله لدهبيانوي مرحوم كوفاسق، شيطان، خبيث منحوس، نطغه سغها، ريثري كابيثا (تترحقيقت الوحي م ١٠٠١م انزائن ج٢٢م ٣٣٥، ١٣٥٠) اورولدالحرام كهابه جالل سجاد دنشین اور مفتری اور مولویت کے شتر مرخ-(ضميرانجام آئتم م ١٨٥ بزائن ج ١١ص ٣٠١) (ضميمهانجام آتخم ص ۵ بخزائن ج ااص ۳۳۳) رئيس الدجالين عبدالحق غزنوى اوراس كالتمام كروعليهم نعال لعن الثدالف الف مرة -(ضميرانيام آئتم م ٢٧ ، نزائن ج ١١ص ٣٣٠) اس جگه فرعون سے مراد فیخ محرصین بٹالوی اور ہامان سے مرادنومسلم سعداللہ ہے۔ (ضميرانجام آنخم ص٤٦ بنزائن ج ااص ٣٣٠) ندمعلوم بيجالل اوروشى فرقد ابتك كول شرم وحياس كامنيس ليتا يخالف مولويول (ممير انجام أتخم ص ٥٤ بزائن ج ااص ٣٣٢) "اورجو جارى فتح كا قائل ندموكا توسمجما جائے كاكماس كودلد الحرام بننے كاشوق ب (انواراسلام ص ۲۰ فرزائن جهم س۳) اور حلال زاده نبيس-'' بن کے رہنے والو تم ہر گزنہیں ہو آ دی کوئی ہے روہاہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

۸.

(يرابين بجم م ١٠٨ ا بخز ائن ج١٢م ١٣٨)

میں نے ناظرین کرام کی خدمت میں ہے نمونداز خردارے پیش کردیا ہے اور آگر

آپ کے تمام ارشادات و مخلفات جمع کے جادیں تو آمت مرزائی کے لئے ایک متبرک کتاب

بن سکتی ہے اور اس ہے بہت سے فوائد ککل سکتے ہیں کہ جب گالی گلوچ کرنا ہوتو سنت مرزا کے
مطابق عمل کریں ۔ کیونکہ سلطان القلم نے یہ پاک گالیاں اسی غرض سے دے کرتھلیم فرمائی ہے کہ
ان کو تو اب ہواور خاص کر بچوں کو تو یہ نوک زبان کرائی چاہئے تا کہ وہ اور کوئی بازاری بات نہ
کریں ۔ بلکہ اس سنت پڑمل کر کے اپ آپ کو اور دالدین کو اور اپنے بیارے آتا مرزا قادیائی
کواس کا تو اب وینچے رہیں یا اللہ جننے ذرے رہت کے ہیں اور جننے ستارے آسان کے ہیں ان
کے برابر ان کا تو اب ایک مرتبہ پڑھے والے کی طرف سے موجد مخلفات مرزا قادیائی کو
پنچا ہو ۔ آئین یا رب العالمین!

مرزا قادیانی جب علاء وصلی، مشائخ و جاده نشین اور مدیران وغیره کی تواضع اپنی سنت کے مطابق کر چکے تواپی ذات والاکو کچھ فارغ ساپایا۔ گو' مرزااینڈ کو' کے انتہائی اعتبار لانے سے اوراپنے فاص الخاص فررائع سے آپ کچھ مطمئن سے ہوئے۔ گرقبی کیفیت نہایت تشویش ناک سی غرضیکہ مستقبل کے متعلق نہایت گہرے خیالات میں مستقرق ہو گئے اوراپنے قیتی و ماغ کو ہوائی خیالات کی پرواز میں منہ کہ کردیا۔ آپ کی وہ حالت قابل دید ہوگی۔ بھی آپ کا رخ انور جگنو کی طرح چک افتحا اور خندہ پیشانی سے کھول تمتماتے رہے اور بھی دل میں ایک ٹیمیں کی پیدا ہوتی اور کلیجہ تھا مررہ جاتے ۔ مجمدی کا نقشہ قیا مت کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ آپ کی کشتی حیات ان ونوں خیالات کے طلاح خیز سمندر میں باوخالف کے پھیڑ وں سے ڈویتی تیرتی چپہ پر موت کے مذہب جاتی تھی اور ساحل مراد پر میچ وسلامت و پنچنے کی قطعی کوئی امید نہ تھی۔ آپ بار باراس مند میں جاتی تھی اور ساحل مراد پر میچ وسلامت و پنچنے کی قطعی کوئی امید نہ تھی۔ آپ بار باراس دیشاری وناصبوری میں دروازہ و برائی و دوڑاتے اور فراتے۔

چا کارے کند عاقل کہ باز آید پھیانی

بیمولوی نورالدین صاحب کوکیا ہواوہ بھی سو گئے۔جواب بی نہیں دیا۔نصیب دشمنال بیار نہ ہوں ورنہ وہ تو ایک منٹ کی بھی دیر کرنا گناہ سمجھا کرتے ہیں اور وہ بی تو اس کام کے کرتے دھرتے ہیں۔ یہی با تیں ہور بی تھیں کہ چشی رسال نے آپ کا خط دیا۔ مرزا قادیا نی نے کا بیتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لفا فہ چاک کیا۔ پڑھا تو اب پڑسم اور دخساروں پر ہکی سی مرخی دوڑنے گئی۔ ناظرین ہم نہیں کہ سکتے کہ اس میں کیا تھا۔ آپ نے اس وقت اپنا کا تب طلب فرمایا اور بڑی احتیاط سے ایک اشتہار کا مضمون تیار کیا۔ ذیل میں اسے ملاحظ فرما ہے۔

# ایک پیش کوئی پیش از وقوع کا اشتهار

پیش کوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا لدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا مجموت اور کی میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی پاجائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

اب بدجاننا جا ہے کہ جس مط کوفریق مخالف نے اخبار نورافشاں میں چھپوایا ہے وہ مط محض ربانی اشاره سے لکھا ممیا تھا۔ ایک مدت دراز سے بعض سر کردہ اور قریبی رشتہ دار مکتوب الیہ کے جن کی حقیقی ہمشیرہ زادی کی نسبت درخواست کی گئے تھی۔نشان آسانی کے طالب تھے اور طریقہ اسلام سے انحراف رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگست ۱۸۸۵ء میں ان کی طرف سے ایک اشتهار چمیا تفایدرخواست کی اس اشتهار ش مندرج بے۔ان کونیمس محصے بلک اوررسول ہے بھی دشمنی ہے اور والداس وختر کا بہا حث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جو کی میں محواور ان کے تعش قدم پردل وجان سے فدا اور اپنے اختیار ات سے قاصر وعاجز بلکدانہی کا فرمانبردار مور ما ہے اور اپنی اُلڑ کیاں اننی کی اُلڑ کیاں خیال کرتا ہے اور وہ بھی ایسا بی جھتے ہیں اور ہر بات میں اس کے مدار المبام اور بطور تفس ناطقہ کے اس کے لئے مور ہے ہیں۔ تب بی تو نقارہ بجوا کراس کی لرکی کے بارہ میں آپ بی شرت دے دی۔ یہاں تک کرعیسائوں کے اخبار دول کواس قصدے مجردیا۔ آفریں بریں عقل ووانش، ماموں ہونے کا خوب بی حق اوا کیا۔ ماموں ہول تو ایسے موں \_غرض بيلوگ جمھ كومير \_ وحوى الهام من مكار اور وروغكو خيال كرتے بين اور اسلام اور قرآن برطرح طرح كاعتراضات كرتے تصاور مجھے كؤلى نشان آساني ما تكتے تصافواس وجہ ے کی دفعدان کے لئے دعام می کی گئے۔ سووہ دعاء تھول ہو کرخدا تعالی نے بیتر بیف کی کروالداس وخر کاایک این ضروری کام کے لئے ہاری طرف پنجی ہوا تعمیل اس کی ہے۔

کہ نامبر دہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چھازاد بھائی غلام حسین کو بیابی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ پھیس سال سے کہیں چلا گیا اور مفقو دالخبر ہے۔ اس کی زمین جس کاحق ہمیں پہنچا ہے نامبر دہ کی ہمشیرہ کے نام سرکاری کاغذات میں درج کرادی گئی تھی۔ اب حال کے بندو بست میں جوضلع گورداسپور میں جاری ہے۔ نامبر دہ لینی ہمارے خط کے کمتوب الیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے چاہا کہ وہ زمین جوچار پانچ ہزار روپیا کی قیت کی ہے اپنے جمد میک کے نام بطور بہتھی کراد یویں۔ چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے میہ ہمبہ نامہ کھا تھا چوککہ وہ بہنامہ ہماری رضا

مندی کے بغیر بے کارتھااس کئے کتوب الیہ نے بہامتر بحز واکسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس بہد پرراضی ہوکراس بہنامہ پردستخط کرد ہویں اور قریب تھا کہ وستخط کرد ہے ۔ لیکن بی خیال آیا کہ ایک مت سے بوے بوے کاموں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الی میں استخارہ کر لینا چاہیں جواب کتوب الیہ کو متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا تھا۔ کویا کیا تھا۔ کویا آن نشان کی درخواست کا وقت آئی بھیا تھا جس کو خدا تعالی نے استخارہ کے رنگ میں ظاہر کیا گیا تھا۔ کویا تھا۔ کویا گیا تھا۔ کو خدا تعالی نے استخارہ کے رنگ میں ظاہر کیا گیا گیا۔ کا کہارا غلام احمد قادیانی میں کا کہارا غلام احمد قادیانی

تھا۔" محمدی بیگم کی والدہ کی وصیت

اس اشتہارکود کی کرمیاں احمد بیگ کوا پی بدنای کا پورا پورالیتین ہوگیا اوروہ اس کے سعد باب کے لئے ایک گہری سوج میں پڑھئے۔ ان کی طبیعت میں غم و فعمہ کا ایک ہجان اٹھا۔

ان کے زخم خوردہ دل پر رہ رہ کرایک چوٹ ی پڑ رہی تھی اور وہ اس کا خاطر خواہ انتقام لینا ساد کے بڑے ۔ مگر افلاس اور خاندانی شرافت سدراہ ہور ہے تھے۔ مگر ان کا دل اس بات کا بڑی شدت سے تقاضا کرتا تھا کہ وہ جس نے اس کی بنی بنائی دنیا جس میں کہ وہ عزت و آرام سے زندگی بسر کرنا چا ہتا تھا بر باد کردی یا اسے مٹاد سے باتھوں خود مرمخے مگر پسما ندگاں کی کس میری کا نقشہ اس کے ہاتھو یا وی کی سکت کوچھین لیتا تھا۔ اس رخی و میں وہ غریب خانہ پر پہنچا اور اپنی رفیقہ سے یوں گویا ہوا کہ ہمیں ہر کس وناکس کی نظر میں نہا ہے بری طرح ذلیل کی سادی کا کہیں جلد ہی بندو بست کردوں ۔ گوغریب کیا جار ہا ہے۔ روز روز کے قاصد اور اخباری اشتہار نے تو میرا ناک میں دم کردکھا ہے۔ جینا دو مجر ہوں کہا ہیں جلد ہی بندو بست کردوں ۔ گوغریب کی جور ہوں کہاڑی کی شادی کا کہیں جلد ہی بندو بست کردوں ۔ گوغریب ہوں گرکیا ہمارے ہادئ برق جور ہوں کہاڑی کی شادی کا کہیں جلد ہی بندو بست کردوں ۔ گوغریب خوان کردی جا کی ساجز ادی فاطمہ جون کوی پر جب ان کا ذکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا ہو و جاتی ہواس شدو در اے تا کی صاجز ادی فاطمہ جنت خالون ہوی پر جب ان کا ذکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا ہو و جاتی ہواس شدو در اے تا کی صاحبز ادی فاطمہ بند خالون ہوی پر جب ان کا ذکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا ہو و جاتی ہواس شدو در اے تا کی صاحبز ادی فاطمہ نے جہیز میں کیا دیا تھا۔ ایک چی ایک مظیر خدا ہے جون اور کرکر کیا ہا لہا تھا۔ ایک چی ، دو تکے اور ایک پیلگ فی جانماز ، دوچا در یں ، ایک فرش جی ، دو تکے اور ایک پیلگ فی جانماز ، دوچا در یں ، ایک فرش جی ، دو تکے اور ایک پیلگ فی

کار ساز با بفکر کار با فکر بادر کار با آزار با

میں توان کا کفش برادرہوں پھرجلدیتا ؤ کرتمہارااس میں کیاارادہ ہے۔

صنف نازک کی کمزوری کا تقاضا یمی تھا کہ ماں چندگرم گرم آنسو بہادیتی یا دوجار جلے

بھنے جلے دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے کہددیتی اور کرئی کیاسکی تھی کہد کر خاموش ہوگئی۔ مگرایک نہایت ہی بلندیا پینصب العین جومشیت ایز دی کے مطابق تھاکہتی گئے۔

كنية ككي محمود جنت كا دولها بنا اور ابهي اس كاكفن بعي ميلانهيس موا-اس لئے چندون شادی کا نام ندلو۔اگریزی راج ہے در نہزوت کا بھاؤمعلوم ہوجا تا۔الہاموں کی قدرالی معلوم ہوتی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ پھر کہنے گلی میری ایک آخری خواہش ہے جس کے کہنے کاحق مجھے قدرت نے دے رکھا ہے۔اس کون اواور معلوم نہیں کہاس کے بعد قدرت اس کی گویائی کا موقعہ دے یاندے۔بہرحال بیمری آخری ومیت ہے جو فو ہر ہونے کی حیثیت سے اور بٹی ہونے ک حیثیت سے تم دونوں باپ بٹی پر فرض ہے۔اس برعمل کر کے میری روح کوخوش کرنا اورا گراس كے خلاف موا تو ميدان حشر ميں تمهارے دامن شافع امت كے روبر و بكر كر داور محشر سے انساف طلب كرول كى \_سنودنياتم پرتنك آجاد \_\_زين ربخ كواور آسان سايد كوند في يتن ولاكن ك لئے چيتر بو كيا درختوں كے بيتا الكاركرديں - كھانے كے لئے بھوسداور بينے كو يانى بھى خواه ميسر نه جو \_ پچھ پرواه نه كرنا اورتمام معمائب كو ما لك الملك پر چھوڑ دينا وه آسان كر \_ 2 ايمر محرى بيكم كا تكاح مرزا قاديانى سے ہرگز برگز نهكرنا اور محدى كے لئے اتنا اور كہتى مول \_زيّـــن الشييطين اعمالهم كمطابق أكربيش كوئي تجي بمي هوجائة واس كوامرا نفاقي سجهنا ادراكر تيرا ہونے والا اثو ہرم بھی جائے تو مرزا قادیانی کی طرف نگاہ تک بھی نہ کرنا اورا کی فقیر بے نواسے عقد ان كرايدا اى ين أواب وبركت باوريكى تيري تن يس بهتر موكا دوسرول کو زور دے زردے عیش دے آ رام دے

دوسروں کو زور دے زردے میں دے آ رام دے اور ہم کو اس دولت دنیا سے فقط اسلام دے مخدوی مکری اخویم مولوی تحکیم نوردین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیم ورحمة اللہ و برکانہ!

وس روپ بنج گئے ۔۔۔۔۔ دوسر بے ضروری طور پر بیڈ کلیف دیتا ہوں کہ مرز ااحمد بیک کا افراد ہوں کے مرز ااحمد بیک کا خوم ہے جو کا جوم ہے جو کی جوم ہے جو سے جن کی نسبت وہ الہا کی پیش کوئی کا قصد آپ کومعلوم ہے چکھ عرصہ ہے بمرض بحت الصوت مریض ہے ۔ ججرہ پر پھے ایسا مادہ پڑا ہے کہ آواز پور بے طور پڑئیں الکاتی ۔ لیعنی آواز بیٹھ کئی ہے جس نے موافق قائدہ علاج کیا تھا۔ اب تک پھے فائدہ نیس ہوا اسکی والدہ کو آپ پر بہت اعتاد ہے اور آپ کے دست شفاء پر اسے یقین ہے۔ اس نے بصد منت والحاح کہلا بھے اتھا کہ مولوی صاحب کی طرف کھووہ کوئی عمدہ دوائی تیار کر کے بھیج دیں۔ بلکہ پہلے والحاح کہلا بھے اتھا کہ مولوی صاحب کی طرف کھووہ کوئی عمدہ دوائی تیار کر کے بھیج دیں۔ بلکہ پہلے

یہ چاہا تھا کہ اس لڑکے وجس کا نام محمد بیک ہے آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ مگر میں نے مناسب سمجھا کہ بالفعل بذریعہ خطآ پ کو تکلیف دی جائے۔ حلق میں سے پانی بہت آتا ہے تی کے وقت ریزش بہت تکاتی ہمی ہے معلوم ہوتا ہے کہ دیاغ سے نوازل کرتے ہیں۔ آپ خرود کوئی عمدہ نواز سے کا بہت احسان مندہ ونا پڑے گا اور پہلے بھی آپ کے بہت معتقد ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے علاج سے لڑکا اچھا ہوجائے گا۔ آپ خاص طور پرمہر یانی فرمائیں۔ والسلام!

غا كسار!غلام احرعفى عنه ٢٠ رديمبر • ١٨٩ء

(كتوبات احمديدج٥ص٥٨ كتوبنبر٢٠)

مرزا قادیانی خطسے فارغ ہوئے تو محمدی بیگم کے خیال میں محوبو گئے اورای سوچ میں ایک محنشہ محرکز رکیا۔ آپ کا چہرا تر اہوا تھا اور آپ آج نسبتاً مغموم وشفکر معلوم ہوتے تھے۔ آج روٹی کھانے سے بھی آپ نے اٹکار کردیا اور رنجیدہ خاطر ہونے کی وجہ سے ملاقات کا شرف بھی آج کی کوئیس دیا گیا۔

ایک بوسیدہ چار پائی پر لیٹے لیٹے خیال آیا کہ اگر میں نے بی ایوں کمر ہمت کو تو ڑدیا تو انجام انچھانہ ہوگا۔ مجھ کومردانہ داراس کی آفرنیش میں حصہ لینا چاہئے اور پھروہ مالک الملک جواد نیٰ گلوق کی بھی سنتا ہے۔ اس سے پنتی ہوتا چاہئے اس خیال کو لئے ہوئے وہ کمرہ خاص میں تشریف لائے اوراس کی جتاب میں بوں التجا کری اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیدعا وجھری کی والدہ کی وصیت برگی گئی ہے۔

اے سے موعود کے سیجے والے آتا! ''ایسلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس'' جھے کیوں اس حالت میں چھوڑ دیا۔ میری مدد کر۔ اے میرے وا گوردست سری اکال (لیخی تیری توحید میں کوئی ساتھی نہیں ) اپنے امین الملک ہے سنگھ بہا در کو ہمت و شجاعت دے تاکہ تیرے اس تو حدید میں کوئی ساتھی فرشتہ بڑی سرعت سے جھے پر لاتا ہے بجالا دُل۔ اے میرے آسانوں پر محمدی بیگم کا لگاح کرنے والے قاضی بتا بتا اور للہ بتا کہ یہ لگاح کس طرح وطریقہ سے بورا کروں۔ اے پر میشور میرے سرب ان کا تیرا پیارا ہے۔ کرش تی کی رودرگو پال تھے سے تیرے پر می کالمہی ہے۔ پر میشور میرے سرب ان کا تیرا پیارا ہے۔ کرش تی دورکر اور اس کی استری جس کا منڈ بل تونے کو ہا تدھا ہے طادے۔ طادے۔ میرے میرے بیارے ایشور، ان دہوت پھٹوں کو گیان دے کہ تیرے بر ہمن اوتارسے مقابلہ نہ کریں اور استری ولانے میں مددکریں۔ میرے ایشوراے میرے کر پالو!

تیرے آربوں کے باوشاہ سے جس پر تیرا خیرا تی پیغام لاتا ہے۔ بیدوشی مسلط (مسلمان) انت بیرر کھتے ہیں۔ ان کومٹاہ سے مٹادے۔ میرے کر پالو۔ میرے اجھے دیالو۔ اے میری آسانوں پر تعریف کے من گانے والے غرق کر دے ، غرق کردے۔ اس کو جوز مین پرمیری تعریف نہیں کرتا اور میری مدد کو پہنچ اور دلا دے دلا دے۔ میری آسانی منکوحہ، تیری باڑ پر زمین تنگ ہورہی ہے میرے مولارب انی مغلوب رب انی مغلوب۔

دعا میں اس قدر کو ہو سے کرریش مبارک تر ہوگی اور پانی آکھوں میں ندر ہاتو کہیں شرعلی فرشتہ اس کی درگاہ سے یہ پیغام لا یا اور جوالفاظ کتابوں میں اور اشتہاروں میں تقسیم کئے وہ یہ تھے۔

"فدعوت ربى بالتضرع والابتهال وعددت اليه ايدى السوال فالهمنى ربى وقال ساريهم اية من انفسهم واخبرنى وقال اننى ساجعل بنتا من بناتهم اية لهم فسماها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما ولا يكون احدهما من العاصمين"

(كراات المارتين مي المنابع ا

میں نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعاء کی تو اس نے جھے الہام کیا کہیں ان (تیرے خاندان کے) لوگوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایک لڑکی (محمد ی بیٹم) کا نام لے کر فرمایا کہ دہ بیوہ کی جادے گی اور اس کا خاونداور باپ بیم نکاح سے نیمن سال تک فوت ہو جا کیں کے اور پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لاویں کے اور کوئی اس کوروک نہ سکے گا۔

ناظرین! ذیل میں مرزا قادیانی نے جوالفاظ دعاء میں استعمال فرمائے ان کا ثبوت درج کیاجاتا ہے۔ملاحظ فرما کیں۔

''ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس ''میرے فدامیرے فدا مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ (البشری جاس۳۷)

ہے کرش جی روور کو پال \_ (البشری جام ۲۵)

برجمن اوتار لعني مرزا قادياني سے مقابله اح ميانيس \_ (البشرى ج م ١١٧)

آريون كابادشاه - (البشرى جام ٥٦)

المن الملك ج سكو بهاور البشرى ما ١١٨ (البشرى ما ١١٨)

"يحمدك الله من عرشه يحمدك الله ويمثى اليك رب انى مغلوب " (انجام آئتم م ۵۵ فرائن ج اام ۵۵) میچی،شیرعلی،خیرایتی بیآپ کے تینوں پیامبر فرشتے ہیں۔(گمر ہیں بڑے جلد ہاز) جب دعاء سے فارغ ہوئے کچھ نوش فر مایا اور بستر استراحت پرآ رام پذیر ہوئے مگر کم بخت نیندی نیآئی۔

نیند کو بھی نیند آجاتی ہے ہجر یار میں چھوڑ کر بے خواب مجھ کوآپ سوجاتی ہے نیند

لیے لیے خیال آیا اور ایک ایس حجو پر سوجنی جویقینا کامیاب معلوم ہوئی۔ آپ نے اس وقت ایک کاغذی محمور اابیا تیار کیا جو ہواسے ہاتیں کرنے والاتھا اور اس کو اپنے سرھیانے کو فور آروانہ کردیا۔

معفق مرزاعلى شير بيك سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله ت سمى طرح سے فرق ند تھااور میں آپ کوا کی غریب طبع اور نیک خیال آ دمی اور اسلام پر قائم سجمتا موں کیکن اب جوآپ کواکی خبر سنا تا موں آپ کواس سے بہت رنج محر رے گا۔ محر میں اللہ ان لوگوں ہے تعلق چھوڑ نا جا ہتا ہوں جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آ پ کو معلوم ہے کہ مرز ااحد بیک کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت موری ہے۔اب میں نے ساہے کہ حمید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس لڑک کا نکاح مونے والا ہاورآ پ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔آپ مجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔عیسا تیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں اور ہندوؤں کوخوش کرنا جا ہتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دین کی پچھ پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف ہے میری نسبت ان لوگوں نے میہ پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ اس کوخوار کیا جادے، ذلیل کیا جادے، روسیاہ کیا جادے۔ بیا ٹی طرف سے ایک تکوار چلانے گئے ہیں۔اب مجھ کو بچالیہ اللہ تعالی کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور جھے بچائے گا اور اگر آپ کے محر کے لوگ سخت مقابله کرے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ مجھ سکتا۔ کیا میں چو ہڑا یا چمارتھا جو جھے کولڑ کی دیتا عاریا نگ تھی۔ بلکہ وہ تواب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے اورائیے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا اور اب اس الرك تكار كے لئے سب ايك موسكة - يون و جھے كى كى الرك سے كيا غرض - كہيں جائے مريدة آزمايا كيا كدجن كوميس خويش سجمتا تعااورجن كالزكى كے لئے جا ہتا تھا كداس كى اولا دہو اورمیری دارث موودی میرے خون کے پیاہے وہی میری عزت کے پیاسے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ

خوار ہواوراس کاروسیاہ ہو،خدابے نیاز ہے۔جس کو چاہےروسیاہ کرے۔ محراب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا جا ہے میں نے خط کھے کہ برانارشتدمت تو رو حدا تعالی سے خوف کروکس نے جواب نددیا۔ بلکدیش نے سا ہے کہ آپ کی بوی نے جوش یس آ کرکھا کہ جارا کیا رشتہ ہے۔ صرف عزت بی بی نام کے لئے فعل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔ ہمنیں جانے کہ محض کیا بلاہے۔ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی شکریں گے۔ مخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجٹری کرا کرآ ب کی بیوی کے نام خط بھیجا مگر کوئی جواب نہ آیا اور بار بار کہا اس سے ہمارا کیارشتہ باتی رہ کیا جو جاہے سوکرے۔اس کے لئے ہم اسے خویشوں سے اسے بھائیوں سے جدانہیں ہوسکتے۔مرتامرتارہ کیا۔کہیں مراہمی ہوتا۔ یہ باتلی آپ کی بول کی ہمیں كيچى بيں \_ بے شك ميں ناچيز مول ذليل مول خوار مول \_ محر خدا تعالىٰ كے ہاتھ ميں ميرى عزت ہے۔جو چاہتا ہے کرتا ہے۔اب جب میں ایسا ذکیل ہوں تو میرے بیٹے کے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ البذاش نے آپ کی خدمت میں خطالکھ دیا ہے کہ اگر آپ ایے ارادہ سے بازند آئيں اورائي مائى كواس فكار سے روك ندديں محرجيما كرآپ كي خود مناب ميراييا فضل احمد مجى آپ كائركا ي ائ تكارش ركانيس سكار بلك ايك طرف جب محرى كاكس فخف عناح موكا تو دوسری اس کوعات اور لاوارث کردول کا اور اگر میرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کرو کے اور بید اراده اس کا بند کراد و کے تو میں بدل وجان حاضر ہوں اور فعنل احمد کو جواب میرے تبضه میں ہر طرح سے درست کر کے آپ کی اڑک کی آ بادی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال موكا \_ البذا آب كوم كلمتا مول كداس وقت كوسنجال ليس اوراحد بيك و يور ي زور ي خطاكميس كه بإزآ جائے اوراسيے كمرك لوكوں كوتا كيدكرويويں كدوه بھائى كواڑائى كركے روك ويو ب ورند جھے خدا تعالی کی حم کداب بمیشد کے لئے بیتمام رشتے نا طے تو ڑ دوں گا۔ اگر فعن احمد مرا وارث ادر فرز ند بنا چاہتا ہے تواس حالت میں آپ کی اڑی کو کھر میں رکھے گا۔ جب آپ کی بوی کی خوش ثابت مودرند جال مي رخصت موا-ايين السبرشة ناطفوث محدريه باتن تطول ك معرفت مجيم علوم موكى بين تبين جانباك كران تك درست بين والله اعلم!

خاكسار!غلام احمد لدهميان يمكله اقبال علنج بهرئ ١٨٩١م

اخويم مرزاغلام احمصا حسب زادعنانة

السلام عليم ورحمة الله! كرامى نامدى بنجار غريب طبع يا نيك جو كيم بمى آپ تصوركريس آپ كى مهريانى ب- بال مسلمان ضرور مول ركم آپ كى خودساختە نبوت كا قائل نيس مول اور خدا

ے دعا کرتا ہوں کدوہ مجھے سلف صالحین کے طریقے پر ہی رکھے اور اس پرمیرا خاتمہ بالخیر کرے۔ جھے اس خرکا خدا کی تم برگز رنج نہیں۔ کی تکہ اس سے بدرجہ اتم جب آپ خدا جانے کیا کیا بہروپ مجرتے رہے ہو پہنچ چکا ہے باتی رہاتعلق چھوڑنے کا مسئلہ تو بہترین تعلق خدا کا ہے وہ نہ چھوٹے اور باتی اس عاجر محلوق کا ہوا تو مج رکیا نہ ہوا تو مجر کیا اور احمد بیک کے متعلق میں کر ہی کیا سكتا ہوں وہ ايك سيد جاساده مسلمان آ دى ہے جو كھے ہوا آپ كى طرف سے ہى ہوا۔ نه آپ فنول ایمان کو گواتے اور الہام بانی کرتے اور مرنے کی دھمکیاں دیتے اور ندوہ کنارہ کش ہوتا اور ہم کوآ پ کی ذات ہے کوئی وشنی نہیں۔ اگر ہے تو تمہارے افعال سے کہ وہ ہمیں ناپسندیدہ ہیں۔ وہ چھوڑ دوند کی نے آپ کوخوار روسیاہ ذلیل کیا ہے اور نہ بی کی کے کہنے سے کوئی ہوتا ہے۔وہ پیچارا کیا مکوار چلائے گا جو فکروآ لام کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے اور تمہیں کیا ڈر ہے جب تم اس خلاق کا کتات کے فریسندہ ہو۔وہ خوداس کے تدارک کے لئے کافی وشافی ہے اور ہم تو تم کواپناہی عزیز خیال کرتے ہیں۔ تم اپنی خوشی سے چو ہڑا ہمار بنو۔ ہم تو گالی دینا گناہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ خویش ہونے کی حیثیت سے آپ نے رشتہ طلیب کیا۔ محرآپ خیال فرما کیں کہ اگر آپ کی جگدا حمد بیک مواور احمد بیک کی جگه آپ موں تو خدالگتی کہنا کہتم کن کن باتوں کا خیال کر ك رشته دو مح\_اگراحمه بيك سوال كرتا اوروه مجمع المرائض مونے كےعلاوه بچاس سال سے زياده عمر کا ہوتا اور اس پروہ مسیلمہ کذاب کے کان بھی کتر چکا ہوتا تو آپ رشتہ دیے گخر دو عالم کا فرمان ے کدوہ چیز دوسرے کے لئے پند کرو جوخود بھی جاہے ہو۔نہ ہم لوگ آپ کی بدنا می میں خوش ين نه آپ كو آگ يس النا جائي اورروسياه اور ذكيل تو آپ خود مان ين كدوه پروردگار عالم بی كرسكا ہے۔ بندہ ناچنز ہے بھلاكياچنا پہاڑ چوڑ دےگا۔ بے شك آ ب نے ان كوخط كھے اور پیغام اور پیامبررواند کے مگروہ نہ جواب دیے میں حق بجانب ہیں۔ آپ نے جوتی کے زور رشتہ ما تكا اور ايك محمري كالمنت وه وه طوفان جورت كدالامان اورميري بيوى اب بحى وه پيغام ديتا عاجتی ہے جس کا تذکرہ آپ اپنے خط میں کر بچکے ہیں۔ آپ کا ول دکھانا میرامقعور نہیں۔ آپ کو خط کیمنے وقت بوں آ ہے سے با ہرنیں ہونا جا ہے۔ لڑ کیاں سجی کے کمروں میں ہیں اور نظام عالم انہیں باتوں سے قائم ہے۔ پچھ حرج نہیں اگر آپ طلاق دلوا کیں گے تو یہ بھی ایک پیفیری کی نی سنت دنیا پرقائم کر کے بدنا می کاسیاہ داغ مول لیں مے۔ باتی روثی تو خدااس کو بھی کہیں ہے دے بی دے گا۔ تر نہ سی خشک مروہ خشک بہتر ہے جو پیدنے کمائی سے پیداک جاتی ہے اورموت وزیست تو ای کے قبصہ قدرت میں ہے۔ ہال میں نے سا ہے کہ آپ اس میں معی کوشش فرمارہ ہیں۔ شاید کامیابی ابھی نہ ہوئی ہو۔ آپ نہ ناچیز ہیں نہ ذلیل ہیں، نہ خوار ہیں نہ روسیاہ
ہیں، نہ کی آگ میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم تو آپ کو اپنا عزیز ہی اب تک تصور کرتے چلے
آئے ہیں اور اب تک کررہ ہیں۔ ہیں کہہ چکا ہوں کہ چونکہ حالات آپ نے خود الیے ہی پیدا
کر لئے جو اس رشتہ میں نا کامیا بی پرمہر ہیں۔ آپ ان کوخود سنوارسکتے ہیں۔ سنوارلیس میں بھائی
موجودگی میں پچھین کرسکتا اور میری ہوئی کا کیا جق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لئے بھائی کی لڑی کو ایک
موجودگی میں پچھین کرسکتا اور میری ہوئی کا کیا جق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لئے بھائی کی لڑی کو ایک
دائم الریف آدی جومراق سے خدائی تک پہنے چکا ہو۔ کس طرح لڑ لے وہ یہی کہتی ہے کہ جب میں
وہ خود مان لیس تو میں اور میری ہوئی حارج نہ ہوں تو بھائی کو کن حالات پر مجبور کروں۔ ہاں اگر
وہ خود مان لیس تو میں اور میری ہوئی حارج نہ ہوں گے۔ آپ خود ان کو کھیں مگر درشت اور سخت
الفاظ آپ کا قلم گرانے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس سے جہاں تک ہو سکے احتر از کریں اور منت
وساجت سے کام لیس۔ والسلام!

مرزا قادیانی کو جواب نہ آنے کی تشویش ہوئی اور مراق کا قاعدہ ہے کہ خیال جس طرف چلا گیا۔فوری جواب نہ آنے کی تشویش ہوئی اور مراق کا مقولہ شاید مراق کے لئے ہی بنایا گیا ہے۔آپ نے جلد بازی میں ایک اور خطابی سرھن کے نام بھی ڈال دیا۔حالا نکہ ان کو اس کا انتظار کرنا چاہئے تھا کہ جوکار ڈام ۱۸ مرد کرنا گوڈالا گیا تھا اس کا جواب کم از کم ۹۱ مرد کو آنا چاہئے ۔کوئی ٹیلیفون تھوڑ ای تھا جو کا لوں کان سنا جاتا۔قار کین کرام کی ضیافت طبع کے لئے وہ اصل تحریرہم پیش کرتے ہیں۔ملاحظ فرما کیں!

والدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ جھے کو خبر کیٹی ہے کہ چندروز تک جھری (مرزااحمد بیک کل لئی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا کی قسم کھاچکا ہوں کہ اس نکاح سے دشتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔اس لئے تھیجت کی راہ سے لکمتنا ہوں کہ اپنے بھائی مرزااحمد بیگ کو سمجھا کر بیارادہ موقوف کرا ڈاور جس طرح بھی تم سمجھا سکتے ہواس کو سمجھا دواوراگر ایسائیل ہوگا تو آج میں نے مولوی نورد میں صاحب اور فضل احمد کو خطاکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے بازنہ آ کے توفضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ کھنے سے گریز کرے یا عذر کرے تو اس کو عاق کیا جا دے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جا دے اور ایک بیسید اس کی وارث نہ سمجھا جا دے اور ایک بیسید اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کا بیمنے مون ہوگا کہ آگر مرزااحمد بیک تھری کا نکاح کسی غیر کے ساتھ کرنے سے باز

نہ و سے تو پھراس روز سے جو محمدی کا کسی اور سے نکاح ہوجائے عزت بی بی کو تمن طلاقیں ہیں۔ سو اس طرح پر لکھنے سے ایک طرف تو محمدی کا کسی دوسر سے سے نکاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی پر فضل احمدی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالی کی قسم ہے کہ اب بجر قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد ۔ نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو عاق کردوں گا اور پھر وہ میری ورا ثبت سے ایک وانہیں پاسکتا اور اگر آ ب اس وقت اپنے بھائی کو سمجھالوتو آ ب کے لئے بہتر ہوگا۔ جمھے افسوس ہے کہ میں نے عزت بی بی بہتری کے لئے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک ہات ہوجاتی۔ مگر آ دمی پر تقدیم غالب ہے یا در ہے کہ میں نے کوئی کہتری کے دوں گا اور خدا تعالی میر سے ساتھ ہے کہا ہے نہیں کمھی ہے اور میں کا نکاح باتی نہرے گا۔ میں دن کاح ہوگیا اس دن عزت بی بی کا نکاح باتی نہرے گا۔

راقم مرزانظام احمدقادیانی ازلدهبیاندا قبال سخنج ۴مرئی ۱۹۸۱ء کلمه فعنل رحیانی ص ۱۲۸،۱۲۷

ا تفاق کی بات ہے کہ دونوں سرحی مرزاعلی شیر بیک دمرزاغلام احمدا یک ہی دفت ادر ایک ہی تاریخ کودل کے حوصلے نکال رہے تھے۔ کیونکہ دونوں خطوط ۴ مرکی ۹۱ ۱۸ء کے جیں۔

ر ہیں اور بیسلسلہ لا متنائی ختم ہونے کو خدآ یا۔ نیر کی قدرت ملاحظہ ہو کہ بیسوں ہوئے ہوئے دیکس کھرانوں کی مائیں سوال لے کرآئئیں کو یا چیش کوئی سے مرنے کا ڈربی خدر ہا۔ مگر آخر آر استخاب مرز اسلطان محدر کیس ساکن پٹی پر پڑا جوالی فوجی عہد بدار ہونے کے علاوہ ایک نیک بخت جوال آدمی سے اور جن کو مالک الملک نے شیر کا دل دیا تھا۔ جو مرز اقادیانی کے بیسیوں الہا موں سے شس تو کیا، شمہ مجر بھی خاکف نہ ہوئے۔ بلکہ وقتا فوقاً مردانہ وارشر یفانہ مقابلہ کرتے رہے۔ شادی کی تاریخ عید کے دوسر سے روز مقرر کردی گئی گویا حجٹ مثلی اور پہنے بیاہ کی تیاریاں شروع موکئیں اور چونکہ بیا بات مشہور خلائق زبان زدعام تھی اس لئے آٹا فاٹا مشہور ہوگئی۔

مرزا قادیانی مرزاعلی شیر بیک کا خط پڑھ بی بھے سے کہاس کی تصدیق ہوگئی کہ تھی کی شادی مرزا تادیانی مرزاعلی شیر بیک کا خط پڑھ بی ہے۔ بچ ہے تعصب انسان کو اندھا کردیتا ہے اور تابت کی آگئی کے جال کر سرمہ کردیتی ہے اور نیک وبدانسان کو سوجھائی نہیں دیتا۔ یہی حال ہمارے محترم مرزا کا تھا اور ری کا سانپ بن چکا تھا۔ وہ جس کوآ سان تر بچھتے ہے وہ محال ترین ونامکن ہوگیا تھا۔ آپ کوشادی کے ہونے اور نہ ہونے کا تو شاید اتنا خیال نہ ہوتا گرا پی نبوت کو منام نے کیے ایک نہوت کی منام ہو جاتے ۔ گوان دنوں طبیعت کچھ زیادہ تاسازتھی اور مرض کی بیجہ منہ کوآ نے لگتا اور اوسان خطاء ہو جاتے ۔ گوان دنوں طبیعت کچھ زیادہ تاسازتھی اور مرض ذیا بیطس زوروں پر تھا۔ دن بیس سوسوم تبد پیشاب آتا تھا اور تو گی بھی جواب دے بھے تھے۔ مگر داہ دیا بیشس ہاری اور ایک اور خطا پی بہوسے تا کیدی کھوا کرا پی سرھن کو اسپ تھا میں سے روانہ فر مایا سازتھ کی اور خطا پی بہوسے تا کیدی کھوا کرا پی سوھن کو اسپ تھا میں۔ سے روانہ فر مایا۔ ناظرین کرام ملاحظ فر ماکیں۔

#### ازطرف عزت بي بي بطرف دالده ماجده

سلام مسنون کے بعد اس دفت میری تباہی ویربادی کا خیال کرو۔ مرزاصاحب (قادیانی) کی طرح جھے سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو سمجھا و تو سمجھا کتے ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو خیر جھے اس جگہ سے لے جاؤ پھر میر ااس جگھ نہرنا مناسب نہیں۔

اس خط پر مرزا قادیانی کی طرف سے بیر بیارک ہے'' جبیبا کہ عزت نی بی نے تاکید سے کہا ہے۔اگر نکاح رکن بیس سکتا تو پھر بلاتو تف عزت بی بی کے لئے کوئی قادیان میں آ دمی بھیج دوتا کہان کو لے جادے۔''

عزت بي بي بهوبذر بعد خاكسار غلام احدر كيس قاديان ٢ رشي ١٩ ١١ ء ، كلم فعنل رحماني م ١٢٨

غریب ویکس، ناتواں و کمزور، عزت بی بی جب مرزا قادیانی کے ہاتھوں کھ پہلی بن پکی اورحسب ارشاد طوعاً وکرعاً من مانے الفاظ رقم کر پچکی تو مرزا قادیانی کے یاؤں پڑ کرروئی اور اس شدت سے روئی کہ گھر کی مائیں بلبلا اٹھیں محرمرزا قادیانی کی تیوری کابل نداتر ااوراس کے اس قدرا نتبائی عاجزی سے لبریز جذبے کی وقعت کو یوں کمد کر محکر او یا گیا کہ میں قتم کھا چکا ہوں کہ کوئی رشتہ ناطہ محمدی کے نکاح کے بعد باتی نہ چھوڑوںگا۔ بیسارے فساد کی بانی مبانی صرف وہی ایک ساحرہ ہے۔جس نے تمام کنے کو مجھ سے منحرف ومبدل کردیا اور ایساسحر پھوٹکا کہ میرے یاس بعظنے وان کوڈرمعلوم مونے لگا۔ نہایت گرے ہوئے الفاظ ان کو حریر کتے۔ جن سے میں بات کرتا مجی ہتک خیال کرتا تھا۔ مگر بیمرف تیری مال مکارہ جو یقیناً ساحرہ ہے کے بی کراوت ہیں۔ جو میں یوں ناکام ونامرادر ہاجاتا ہوں اور ایک دنیا جمھ پرتمسخراڑا رہی ہے اور وہ سب ان کے معرو معاون مورب ہیں۔ اگران کوتیری آبادی کا ماس موتو دہ سب ایک ندموجاتے اور میرے عزت یر یوں ہاتھ صاف نہ کرتے۔ آخر میں کوئی چو ہڑا چھاریا ہمکاری تحوڑا بی تھا۔ جو وہ اس رشتے کو باعث نک یاعار بیجتے ۔ جااب مجی جاابمی وقت ہاتی ہے دامن ہے گرنے کے بعد اممی کسی کی نظر نہیں بڑی اٹھالیں۔ پھر جھوکوتم سے کوئی فرق نہیں میں تمہارا بداحسان عربحرندا تارسکوں گا اور میرے تمام املاک کی تو واحد مالک ہوگی۔ مرخدا کے لئے جس طرح سے بھی ہوائی مال کے قدمول يريبى سرر كهاسين مامول كوروكر فتيس كرك مجهابس وعده كرتا مول كدبستامه كى رضامندى کے علاوہ اور اس سے دوگنی زمین مجھ سے محمد بیک کے نام بہد کرائیویں اور وہ جود اوار کا مقدمہ ہے اس ميس بحى جووه حاية جيس مان لول كا اور فضل احمد كوابيا تعيك كرول كاكدوه عمر بجر خاندان مجر كا غلام ربادرا گرمیری بات نه مانی می خدا کی تم اینف سے اینف بجادوں گا۔ کیا محمد کولا کیوں کا كال براب-اكريس آج جامول ومرعمر بيسك وناس سعادت كوس كمهول برقعول كرف كوتياراوركار واب بجية بير مرافوس چونكه من ايخ كنيكواينا بى تصور تا تعاراس لئ بلاسوے سمجے بات تکال دی۔ جس سےساری دنیا آگاہ ہوگی اوراس کوش نے اپی نبوت کی سچائی کا معیار بنایا اوراب بیکس قدرظلم وجهالت ہے کہوہ دوسری جگد بیابی جارہی ہے۔تیرے باب سے انسی خشک تو تع نہتی وہ تو میرا بازو تھا۔ اس کی عزت میری اور میری عزت اس کی تھی۔ مگر افسوس وہ بھی اس مکارہ عمیارہ کا بی ہو گیا اور بوی کے لئے جھے سے بول نمک حرامی کی اور ایسا خشک جواب دیاجومرتے دم تک میرے یادے نہو لے گا۔ عزت بی بی نے کہا۔ حضور مانا ایسانی ہوگا۔ گریس نے کیا قصور کیا جس کے بدلے میں ویس نکالا دیا جارہا ہے۔ میں نے بھی عمر بحر آپ کی کوئی ہے اوبی کی یا بھی کسی حکم سے سرموانحراف کیا۔ آپ نے دن کورات فر آیا تو بندی نے آ منا کہا۔ کیا میں نے اس رشتہ بیل حق الامکان کوشش نہیں کی۔ میں باپ اور مال کو مجبور کرنے میں آپ سے ایک قدم پیچے رہی ہوں اور کیا میں نے ماموں کے پاس بیسیوں وفعہ جا کرمنت وخوشا مزمیں کی میں تو آپ کی چری ہوں۔ لویڈی خدا کے واسطے نبی ہوکرا بی بہو پر رخم کرو۔ للہ ترس کھا ومیری عزت پر خوف آیا تو آپ کا بی نقصان ہے۔ کیا دنیا رشتہ نہ طبی تو سابقہ رشتے بھی تو ڑ دیا کرتی ہے اور وہ بھی بلاقصور جہاں حکم وہ کے جاوں گی اور خرور کی اور کہوں گی جو دو گے اور مانوں گی جو دو گے اور کیا تھی جو دو گے اور کیا تو بازی کی دور کے اور کیا تھی جو دو گے اور کیا تو بازی کی دور کے اور مانوں گی ہوں ہے کہا تو کا کی کیا وی دبانے والی وہی شن سابق لوغری می رہے گی اور تم کو دھکے دے کر بلاقسور باہر نہیں نگالا جا دے گا۔ میرے بیارے اباسسر میں تو دعاء کرتی ہوں کہ میرے بیارے اباسسر میں تو دعاء کرتی ہوں کہ میرے مولا جو جو بی نہیں لگایا جا وے گا۔ میرے بیارے اباسسر میں تو دعاء کرتی ہوں کہ میرے مولا جو بہت کواس دن زندہ می ندر کھیو۔ جب یہ نوئوں خبر میں خبرے کان میں بڑے کہ تو جیتے جی شو ہر دالی راغری ہوگئی۔

بہر میشن کی طرف سے مرزا قادیانی کی شہادت

آسانی نکاح کی تائید میں مرزاقادیانی نے ایک اور بیان شائع فرمایا۔ جس کے مروری اقتباسات ذیل میں ورج کئے جاتے ہیں۔ جس پرآ ریدشن کی طرف سے بھی آپ کے دعاوی پر شرطی شہادت ورج ہے کہ اگریدنگاح ہوگیا تو مرزاقادیانی صادق ہیں۔ ورند کا ذب تصور کئے جادیں گے۔

" عرصة قریباً تین برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی وجہ ہے جس کا مفصل ذکر اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔ خدا تعالی نے چیش کوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرزا احمد بیک والد مرزا گا مال بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال انجام کا رتبہارے نکاح میں آ وے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کا راہیا ہی ہوگا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کوتباری طرف لائے گا۔ ہا کرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھادے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا کوئی نہیں جو اس کوروک سکے۔ چنا نچاس چیش کوئی کا مفصل بیان معاس کی میعاد خاص اور اس کے اوقات مقرر شدہ کے اور معدان کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کردیا ہے۔ اشتہار ارجولائی ۱۸۸۸ء یس مندرج ہے اور وہ اشتہار عام طبع ہوکرشائع ہو چکا ہے۔ جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگریہ پیش کوئی ایک خت مخالف قوم کے مقابل پر پوری ہو جاوے تو بلاشیہ بیخداتعالی کافضل ہے۔ یہ پیش کوئی ایک خت مخالف قوم کے مقابل پر ہے۔ جنبوں نے کویا دشنی اور عزاد کی کوار یس کھیا۔ تا ہوگی وہ اس پیش کوئی کواس جگہ مفصل نہیں کھیا۔ تا ہوگی وہ اس پیش کوئی کواس جگہ مفصل نہیں کھیا۔ تا بار بارکی متعلق پیش کوئی کواس جگہ مفصل نہیں کھیا۔ تا بار بارکی متعلق پیش کوئی کی دل شخص نہ ہوگی جو انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور پر اس اشتہار پر سے ملے گا کہ خداو ند تعالیٰ نے کیوں یہ پیش کوئی بیان فرمائی اور اس بی کیا مصالح ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے بیان انسانی طاقتوں سے بلندتر ہے۔''

آخری سانسوں میں محمدی کی یاد

"اب اس جگر مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی کی عبدا کہ اب تک بھی جو ۱۱ راپریل ۱۸۹ء ہے پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعدا س عاج کوا یک سخت بیاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت بنج گئے۔ بلکہ موت کو سامنے و کی کر وصیت بھی کردی گئے۔ اس وقت کویا پیش گوئی آئی کھول کے سامنے آگئی اور یہ معلوم ہور ہا تھا کہ اب آخری دم ہو اور کل جنازہ نظنے والا ہے۔ تب بل نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں کے جو بیس بجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت بیس مجھے الہام ہوا "اس کے اور معنی ہوں کے جو بیس بجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت بیس مجھے الہام ہوا "السحق من دبك فلا تكونن من المعمقدين "لینی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بچ "السحق من دبك فلا تكونن من المعمقدين "لینی یہ بات تیرے دب کی طرف سے بچ بیس کہا کہ تو کی شک کرتا ہے سواس وقت مجھ کر یہ بچیہ کھلا کہ کیوں خدا تعالی نے اپنے رسول کو قرآن میں کہا کہ تو شک مت کر سو بیس نے بچھ کی ایک در حقیقت بیآ بت ایسے بی نازک وقت سے خاص بے۔ بیسے یہ وقت تھی اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل بیس یقین ہوگیا کہ جب نیوں پر ہے اور مید کیا تو خدا تعالی تازہ یقین دلانے کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور وصیت نے تھے کیوں نومید کیا تو نا میر مت ہو۔"

(ازالدادبام ١٩٨٠ فزائن جسم ١٠٠٧)

اس اشتهار ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے ضرور ہوگا اوراس نکاح کی از حد مخالفت ہوگی ۔ مگر بطورنشان ہا وجود یکہ انتہائی مخالفت ہوگی بیزنکاح ہالصرور پایی بیمیل کو پہنچ

جائے گا۔ تمام مانع اموررو کا وٹیس اللہ تعالی خود دور فر مائیس کے اور بیکسی طرح سے بھی ہرگز ہرگز نہ رک سکے گا اور اس کی رکاوٹ کرنے والے اپنی میعاد مقرر کے اندر ہلاک کے جاویں مے اور ہاتی كوئى نه ہوگا جواس كوروك سكے\_بېرهال خدااس كومرزا قادياني كي ضرورمنكوحه بي بي بناو يـ گا-ہا کرہ ہونے کی حالت میں یا ہیوہ کر کے۔اس پیش کوئی کاتعلق خاص مسلمانوں کی قوم سے ہے۔جو بہت بختی سے اس کونا کامیاب کرنے برتلی ہوئی ہے اور دشنی کی وجدسے دہ عناد کی تلواروں سے صف بسة كمرى ب- كوياايرى چونى كازور لكارى باورة ريمنصف ين اوره كبت بين كماكرينين موئی بوری ہوگئ تواس کے منجانب اللہ ہونے میں کھے شک نہیں۔ کیونکہ بیانی طاقت سے بہت بالاتر ہے اور اس پیش کوئی کے الفاظ ہی ایسے ہیں جو ہرمنصف مزاح کواس کی عظمت منوانے اور منجانب الله بونے اور انسانی طاقت سے بالاتر ہونے کے لئے مجبور کرتے ہیں اور خواہ کیا ہی متعصب آ دمی مووہ بھی یقین لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کویا دوست اور دشمن اس بات کے قائل ہیں كه اكريينيش كوئى محى ثابت موجائة ومرزا قادياني اوران كى نبوت كى باور بغرض محال اكر پوری نہ ہوتو بقول خودوہ ہر بدسے بدتر مخمری کے معاملہ نہایت واضع ہے اور نتیج عیال اور اس کے منجانب خدا ہونے کی ایک زبردست دلیل وہ بیدیتے ہیں جوان کی بیاری کی دجہ سے ظاہر ہوئی وہ فرماتے ہیں میں از حدیمار موکیا اور وصیت تک کردی گئ تو اس وقت پیش کوئی محمدی بیگم کے نکاح کا خیال آیا۔ کو یا مرتے وم تک بیخیال میرے ساتھ میری جان کی طرح وابستہ رہا اور ب خیال اس وقت تک بھی مجھ سے جدانہ ہوا جب موت کو یقیناً میں اپنی ان آ تکھوں سے دیکھ رہاتھا اور یقین تھا کیل جنازہ اٹھنے والا ہے۔ حالت نزع میں میں نے اس کے متعلق توجد کی تو خدا کی طرف ہے بیتھم ہوا کہا ہے مرزا تو اس نکاح ش کیوں شک کرتا ہے بیضرور ہوگا۔ تو اس میں شک نهكرية تير عفداكى طرف ساكي الل علم باوروه ضرور بوراموكا اورخدا كي عم برتو ايمان لااور دلك كرف والول سے نہ ہو۔ تب مجھے يقين كافل مواكديد ثكاح ضرور موكا اوركى كى جرأت وطاقت بی نہیں جواس کوروک سکے۔ بلکہ جھکواس آیت کی تغییر کا صحیح علم بی ای دن ہوا کہ بیآ یت قرآن شریف میں کیون آئی اور میں نے خیال کیا کہ محدرسول الله الله الله کا کہ ایسانی تازک وقت آ برُ اہوگا جب بیآیت آئی ہوگی۔ (نعوذ باللہ) چنانچے میراایمان رب العزت کے اس فرمان سے ا یک چٹان سے زیادہ مضبوط مو گیا اور جھے حق القین مواکہ نکاح آسانی جس کا الله میال نے وعدہ کرر کھا ہےضر درہوگا اور کو کی نہیں جواس کو کسی حالت میں بھی روک سکے

### مرزا قادياني كاايك خواب

مرزا قادیانی کوآج خداجانے بہوئے اصرار واقرار پریادل کے غبار نکالنے کی وجہ سے ظلمت کے سیاہ بادلوں میں بھل کی چک سے کرن امید پیدا ہوئی رات بھی آج ایر آلود تھی تسیم سحر کے ٹھنڈے ٹھنڈے جمو نئے بیاروں کی تیارواری میں جلد جلد آ رہے تنے اور دل جلوں کی کلفت مٹانے کو پیغام تملی ومبور بخش رہے تھے۔ کچ ہےانسان جن خیالات میں دن کو ڈوہا ہوا ہو دہی رات کوخواب میں بھی بھی آ جایا کرتے ہیں۔غرضیکہ مرزا قادیانی پر گھری نیند کا غلبہ ایما ہوا کہ آپ خرائے بمرکراس لطف سے بہرہ اندوز ہوئے۔ کیاد مکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ آپ کے حلقہ زن ہے اور مولوی نوردین صاحب نے پیولوں کا ایک ہار پیش کرتے ہوئے مبار کہاد کا ہدیتر یک پیش کیا۔ ہم نے مولوی صاحب سے استفسار کیا بیمبارک بادی آپ کس بات کی دے رہے ہیں تو عرض كيا كيا كمرزاعلى شيريك اوران كى بيوى الجمي المجي آئے بين اورو وين و خرى لائے بين كرمحرى كا رشته آپ سے ہوگا اور وہ نکاح کا بھی امرار کرتے ہیں۔ پھراییامعلوم ہوا کہ ہم سب مرز ااحمہ بیگ کے ہاں پہنچ کئے اور نکاح کی رسم اوا ہور ہی ہے۔خداجات ہے کہ میں اپنے کیڑوں میں پھولا ندساتا تھا اور میرے تمام عوارض کا فورتھے۔ کویا جوانی واپس عود کر آئی۔ نہایت لذیذ کھانے مارے آ مے چنے مجے۔ جوسب نے سر موکر خوثی خوثی کھائے۔اس کے بعد بڑے اہتمام سے والیسی ہوئی کے مرراستہ میں فریق مخالف مرزاسلطان محمداوراس کے آ دمیوں سے پر بھیٹر ہوگئ اور وحینگامشی تک نوبت پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے عشرہ مبشرہ بدی عالی حوصلگی سے جواب دے رہے ہیں اور وشمن کو یا مغلوب ہوائی جا ہتا ہے۔ محر افسوس کسی موذی نے ایک برائج مرا تھا کر جھے پروار کرنا جاہا۔ جھے یاد ہے شاید مولوی نوردین صاحب نے عبدالله سنوری کوآ واز دیا تھا کہ حضرت صاحب کی مدد کرو۔وہ لبیک کہتا ہوا دوڑ ااور قریب تھا کہ وہ پہنچ جائے ۔ مگر اس طالم نے جو میرے سر پر بلائے نا گہانی کی طرح مسلط تھا پھر او پرسے چھوڑ ہی دیا۔اس کی وحشت سے کویا میری جان بدن سے نکل کی اور میں پسینہ میں شرابور ہو گیا اور ایسا کا نیا کہ اسے آپ کو اسے آبائی مكان مي بستريريايا- بهت ديريتك معالمه كومي اصل بي خيال كرتار بااورآ كلميس بند كئے خاموش سوچنار ہا۔ گرنیند کے کلیڈ اچاٹ ہوجانے سے معلوم ہوا

. خواب تما جو پچے کہ دیکھا جو سنا انسانہ تما

چندروز کے بعد حضرت صاحب کومعلوم ہوا کہ آپ کی بہو کی کوشش اور سارے مرزا اینڈ کو کی ان تھک دوڑ دھوپ سے معاملہ صاف اور بالکل قریب پہنچ کیا ہے اور اب خدا جا ہے تو ہوا ہی چاہتا ہے۔ولیکن آپ مہر پانی کر کے صرف ایک خطامت وساجت اور معافی کا نہایت ہی خوش اخلاقی ووضعد اری سے مرز الحمر بیک خسر آسانی کی طرف روانہ کر دیویں۔بس اس کے جواب میں خدانے چاہا تو مشکل آسان ہوجائے گی اور من مانی مراد برآئے گی۔ چنانچہ آپ نے جوخط روانہ کیااس کی قبل ناظرین کرام کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے۔ ماخوذ از کلم فضل رحمانی! مشفق کمری اخریم مرز الحمد بیک صاحب سلم اللہ تعالیٰ!

السلام عليم ورحمة الله وبركانة! قاديان من جب واقعه ما كلم محود فرزندآ ل مكرم كي خرسي تمی تو بہت دردادر رنے وقم ہوا کیکن بوجہ اس کے کہ بیماجز بہارتھا اور خطابیں لکھ سکتا تھا۔اس کئے عزارى سے مجبور ما۔ صدمہ وفات فرزندال حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ ثایداس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔خداوند تعالیٰ آپ کومبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطاء فر ماوے اور عزیزی مرز امحود بیک کوعمر دراز بخفے کہ دہ ہر چیز پر قادر ہے۔جو چا ہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے آ گے انہونی نہیں۔ آ پ کے ول میں گواس عاجز کی نسبت کچے غبار ہو۔ لیکن خداوندعلیم جانتا ہے آپ کے لئے دعائے خمرو بركت جا بتا مول\_ ين نبيل جانا كهي كس طريق اوركن لفظول ميل بيان كرول-تاميردل کی محبت وخلوص اور ہدر دی جوآپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ پر ظاہر ہو جاوے۔مسلمانوں کے ہر ایک نزاع کا آخری فیعلد تنم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خداتعالیٰ کی تنم کھاجاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفوردل صاف کر لیتا ہے۔ سوجمیں خدا تعالی قادر مطلق کی تتم ہے کہ ش اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ خدا تعالی کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلال کارشتہ اس عاجزے ہوگا۔ اگر دوسری جکہ ہوگا تو خدا تعالی کی تنجمیں وار د ہوں گی اور آخراس جگہ ہوگا۔ کیونکہ آپ میرے عزیز و بیارے تھے۔اس لئے میں نے عین خیرخوابی سے آپ کو جتلایا کدوسری جگہ اس رشته كاكرنا بركز مبارك نه بوكا مين نهايت ظالم طبع مونا جوآب برظا برنه كرنا ادر مين اب بحل عاجزى اورادب سے آپ كى خدمت ميں ملتمس موں كهاس رشتەسے آپ انحراف نەفر مائميں كەبىيە آپ کی لڑکی کے لئے نہایت ورجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان برکتوں کا دروازہ کھولے گا جوآپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم وفکر کی بات نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بیاس کا حکم ہے۔جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کی تنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کوشا پدمعلوم ہوگا پانہیں كربي پيش كوئى اس عاجزك بزار بالوكول بن مشهور بوچكى بادرمير عنيال بين شايدوس الكه ے زیادہ آ دمی ہوگا۔ جواس چیش کوئی پراطلاع رکھتا ہے اور ایک جہال کی نظراس طرف کی ہوئی

ہاور ہزاروں پاوری شرارت سے نہیں بلکہ جمانت سے ختطر ہیں کہ یہ پیش کوئی جموثی تکلے تو ہمارا پلہ بھاری ہو لیکن یقینا خداتعالی ان کورسوا کرے گا اورائے وین کی مدد کرے گا ہیں نے لا ہور ہیں جا کرمعلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد ہیں نماز کے بعداس پیش کوئی کے لئے بھدتی دل معاوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد ہیں نماز کے بعداس پیش کوئی کے لئے بھدتی دل دعاء کرتے ہیں۔ سویدان کی ہمدردی اور بحبت ایمانی کا تقاضا ہے اور یہ عاجز جیسے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ پرایمان لایا ہے۔ ویسے ہی خداتعالی کے ان الہامات پر جواتو اتر سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے مستمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں تاکہ خداتعالی سے کوئی بندہ لا ائی نہیں کرسکتا معاون بنیں تاکہ خداتعالی کی پر کتیں آپ پر تازل ہوں۔ خداتعالی آپ کو دین وونیا کی پر کتیں عطاء کرے اوراب آپ کے دل میں وہ ہر گزیدل نہیں سکتا۔ خداتعالی آپ کو دین وونیا کی پر کتیں آپ کے خداتعالی عطاء فر مائے۔ اگر میرے اس خط میں کوئی نا ملائم لفظ ہوتو معاف فر مائیں۔ والسلام!

خا كسار!احقر عبادالله غلام احمه عني عنه

ارجولائي ١٨٩٥ ، كلم فضل رحماني ص١٢٥ تا ١٢٥

اس خط کے روانہ کرنے کے بعد مرزا قادیاتی نہاہت مطمئن تھے اور خیال وائق پیدا
ہوگیا تھا کہ اب کام سرانجام ہونے کے دن قریب بی کھی چکے اور وہ ردیا بھی جوگذشتہ شب آ چکا ہے
اس کی ایک بٹارت ہے۔ مراس کے انجام کے الفاظ اجھے نہ تھے۔ وہ فلا لم سعد اللہ نو سلم معلوم ہوتا
تھا اور جو پھر اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ اس کا انتہائی تصب بطا ہر کرتا ہے۔ وہ یقینا روسیاہ ہوگا اور جب
یہ دشتہ بخر وخو بی پایئے بحیل کو پڑی جاوے گا۔ اس صالح ردیا کو شائع کر کے اس کی الی خبرلوں گا کہ
یا دی کرے گا دل تو چا ہتا ہے کہ ابھی شائع کر ادول۔ مرعشرہ ہبشرہ اور خاص کر مولوی نوروین نہ
مانے گا۔ اس لئے بہتر ہے تو تف ہی کیا جاوے۔ آج کل کے ذمانہ میں کسی کی رشتہ واری دوستانہ یا
جا پلوی پر اعتماد کرنا حماقت ہے اور تصب کا تو سیتاناس اپنے نفع ونقصان کو بھی نہیں سوچا۔ اب
یہ دیکے لوکہ پانچ ہزار سے کم کی زمین نہیں جو یو نمی مفت میں ہاتھ آر رہی ہے اور نالائی لڑکا برسر
کمی دیکے لوکہ پانچ ہزار سے کم کی زمین نہیں جو یو نمی مفت میں ہاتھ آر رہی ہورنالائی لڑکا برسر
کمیخت کو بچھ سوچھائی ہی نہیں دیتا۔ اس خط سے زیادہ منت اور کیا کرسکا تھا اور اس سے زیادہ طرح کیا
ہوسکتا ہے اور وہ یہ جو خیال کرتا ہے کہ میں الہام خود بنالیتا ہوں سوائے اس کی کور باطنی و جہالت
ہوسکتا ہے اور دو میہ جو خیال کرتا ہے کہ میں الہام خود بنالیتا ہوں سوائے اس کی کور باطنی و جہالت
ہوسکتا ہوں اور یہ لفظ جو میں نے کھے جیں اس کے شکوک ضرور در فع کردیں گے کہ میں

ظالم طبع ہوتا اگر خدائی علم کوآپ تک نہ پہنچا تا اور اس عاجز کے ول میں آپ کی ہڑی قدر ومنزلت ہے جو ظاہری الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی اور بقیہ مضمون خط بھی نہایت ہی موزوں ہے۔ گمان عالب ہے کہ وہ پھر دل احمد بیگ ضروموم ہوجائے گا اور پرسوں تک انشاء اللہ اس کا شافی جواب قالب ہے کہ وہ پھر دل احمد بیگ ضروموم ہوجائے گا اور پرسوں تک انشاء اللہ اس کا شافی جواب آجا دو ہوگا۔ یہ با تنمی اپنے ول بی دل میں کر کر آپ کا چہرہ بشاش ہور ہا تھا اور آپ نبتا آج بہت خوش سے اور پھر بھی یہ خیال بھی آجا تا کہ میری عمر پچاس برس سے اکد ہوا کہ اور وہ الرکی ابھی دس برس سے بھی کم کی چھوکری ہے۔ شاید اس لئے بی رضا مند آبیں ہوتے اور ایک شعرع بی زبان میں آپ باربار پڑھتے تھے جو یہ ہے۔

هذه المخطوبة جارية حديثة السن عذراء وكنت حينتد جاوزت الخمسين

(آئينة كمالات اسلام ص ٤٥ فزائن ج٥ص ٥٤٥)

لینی بیابھی چھوکری ہے اور میری عمراس وقت پچاس سال سے زیادہ ہے۔ آج كل احد بيك اوراس كوريز وا قارب محدى بيكم كى شادى كى بحيل مص معروف ہیں۔ گوکا م کوئی بڑے پیانہ پر نہ ہوگا۔ محر پھر بھی منہ کا نوالہ نہیں ہے۔ درزی کے کہنے پر بازار سے فارغ ہوکرامجی امجی پنچے ہی تھے کہ سنار کے اصرار پر پھر جاتا پڑا اور اب کے جوآ یے تو ایک لفافہ ہاتھ میں اور چہر استغیر معلوم ہوتا تھا۔ مجھ سے بول مخاطب ہوئے ابھی کل ہی تو مولوی غلام اللہ جو میری بھانجی کے فریسدہ متے سفارت کاحق ادا کرنے کے بعددالیں ہوئے ہیں تم کومعلوم ہے کہ اس نے منتیل کرنے میں کوئی سرباتی چھوڑی تھی اوروہ کون ی باتی ایس بات رہ گئی تھی جس کا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ پھر بیضنول خط و کتابت سے کیا فائدہ بیخط ہرکارے نے ابھی مجھے دیا ہے۔معلوم ہوتا ہے کدمرزا قادیانی کی طرف سے ہے۔آپ پڑھتے جاتے تھے اور اس پرتقید كرتے جاتے تھے۔ اومحود كى تعزيت آج ياد آئى۔ نرى چاپلوى كى باتيں بيں اور دجل دينے كے لے قتم بھی کھالی گئی ہے۔اب میں یہی دیکھنا جا ہتا ہوں تم کہاں تک سچائی کے پہلے ہو۔ کتنا جموث ہے کہ ہزاروں مسلمان مسجدوں میں اوروہ بھی تبہارے لئے دعائیں کریں۔ آسانی فیصلہ ہے تو تم کیوں گھبراتے ہو۔ بہرحال میں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر چکا اور جوسو چنا تھا سوچ چکا۔ میں نے کہا کیااس کومعلوم نہیں کہ چندروز تک برأت بھی آنے والی ہے اور مدت ہوئی رشتہ دے چکے ہوئے ہیں پھراب اس خط و کتابت کے کیامعنی۔ کیا عہد کرنے کے بعد مسلمان توڑ دیا کرتے ہیں۔ہم فیصله کر بیچے ہیں کہ مث جاویں کے دلیکن بیم او جیتے جی پوری ندہونے ویں مے۔انشاءاللہ تعالیٰ!

# مرزا قادیانی کی بیاریاں اوران کے شبوت

كمتوبات احدبيجلد بنجم محصددوكم خطنمس

بخدمت اخويم مخدوم وكرم مولوى حكيم نوردين صاحب سلما اللدتعالى!

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاۃ اعزایہ جن نامہ پہنچا، کی بار یس نے اس کو فورسے پڑھاجب میں آپ کی ان تکلیفوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اللہ کی ان کریما نہ قدر روں کو جن کو جس نے بذات خود آ زمایا ہے اور جو میرے پر وار دہو بچے ہیں۔ تو مجھے بالکل اضطراب نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں جا منا ہوں کہ خداوند کریم قادر مطلق ہے اور بڑے ہوے مصائب اور شدا کد سے خلصی بخشا ہے اور جس کومعرفت زیادہ کرنا چاہتا ہے ضروراس پرمصائب نازل کرتا ہے۔ تا اسے معلوم ہوجائے کہ وہ نومیدی سے امید کرسکتا ہے۔ غرض فی الحقیقت وہ نہاہت ہی قادر وکریم ورجیم ہے۔ البتہ جس پر وابستہ ہے۔ جس قدر ضعف دماغ کے عارضہ میں بیاجز جتا اسے کہ ہراکیک چیز اپنے وقت پر وابستہ ہے۔ جس قدر ضعف دماغ کے عارضہ میں بیاجز جتا اسے مجھے یقین نہا کہ ہے لیا ورائلہ تعالی ہو ایس نامر دہوں۔ آخر جس نے صبر کیا اور اللہ تعالی پر امید اور دعاء کرتا رہا سواللہ جل شانہ نے اس دعاء کو تول فرمایا اورضعف قلب تو اب بھی مجھے اس قدر ہے کہ جس بیان نہیں کرسکتا۔ خدا تعالی سے دیا وہ تو کال معالی اور کو کی جس بیان نہیں کرسکتا۔ خدا تعالی سے ذیا وہ تو کال معالی اور کو کی مجھی تھیں تنہ بر کال معالی اور کو کی مجھی تھی تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تیں تد ہر کال معالی اور کو کی مجھی تھیں تا کہ کر تا ہوں کی تعالی تعریف کر اس میں نور اسے والسلام ا

خاكسار!غلام احمداز قاديان٢٢ رفروري ١٨٨٧ء

مخدومي كمرى اخويم مولوى نوردين صاحب سلمه الله تعالى!

السلام علیم ورحمة الله و بركانة! عنايت نامه پهنچا۔الله جل شانه، آپ كودين وونيا مل آرام ولى بخشے ..... دواجس ميں مرواريد داخل جيں جو كسى قدر آپ لے گئے تھے۔اس كے استعال سے بفضل تعالى مجھكو بہت فائدہ ہواہے۔قوت باہ كوايك عجيب فائدہ بدوا پہنچاتی ہواور مقوى معدہ ہے اور كا بلى وستى كو دوركرتى ہے..... اوركى عوارض كو نافع ہے۔ آپ ضروراس كو استعال كر كے مجھكوا طلاع ديويں مجھكوتو بديہت ہى موافق آگئے۔فالحمد لله على ذالك!

(ماخوذ از مکتوبات جمدیه ۱۳،۱۲، خطنمبر ۹،ج۵)

خاكسار!غلام احد ١٨٨٠مبر١٨٨١ء

مخدوی تکری اخویم مولوی تحکیم نوردین صاحب سلمه الله تعالی! السلام علیم ورحمة الله و بر کانه! (ماخوذاز کمتوبات احدیدی ۵۳ می ۵۳ خطانبر ۳۵)

مردوعنایت نامے پہنچ گئے۔خدا قادر ذوالجلال آپ کے ساتھ مواور آپ کوآپ کے

ارادات میں خیروبرکت کرے۔اس عاجز نے آپ کے نکاح ٹانی کی تجویز کے لئے گئ جگہ خط روانہ کئے۔ایک جگہ سے جواب آیا وہ کسی قدر حسب مراد معلوم ہوتا ہے .....اس خط میں ایک شرط عجیب ہے کہ ختی ہوں غیر مقلد نہ ہوں۔آ گے اس کے اپنے مرید کی ہسٹری بیان کر کے فرماتے ہیں تین ہاتوں کا جواب دو۔

ا..... حنى مونے كى قيد كاجواب معقوليت سے ديا جادے۔

۲..... اگراس ربط پررضا مندی فریقین ہوجادی و لڑکی کے ظاہری حلیہ سے ہمرا جا کہ کے طاہری حلیہ سے ہمرا جا کہ کی کے دہ داری میں ہو جانی چاہئے کے بہتر تو بچشم خود دیکھ لیمنا ہوتا ہے۔ ممرا ج کل کی پردہ داری میں بوی قباحت ہے کہ دہ اس بات پرراضی نہیں ہوتے۔

سسس ایک میرے دوست سامانه علاقہ پٹیالہ پس ہیں۔ جن کا نام مرزامحہ بوسف ہے۔ انہوں نے گئ دفعہ ایک مجون بنا کر بھیجی ہے۔ جس میں کچلہ مد ہر داخل ہوتا ہے وہ مجون میرے تجربہ پس آیا ہے کہ اعصاب کے لئے نہایت مفید ہے اور امراض رعشہ دفالج اور تقویت دماغ اور قوت ہاہ کے لئے اور نیز تقویت معدہ کے لئے فائدہ مند ہے۔ مدت سے میرے استعال میں ہے۔ قرین مصلحت مجھیں تو میں کی قدر جو میرے پاس ہے بھیج دوں۔ چوسور و بیرے لئے جس سے محدوم ہے لئے معمار ف سے الگ پڑار ہے تا جس وقت جھے امات رکھیں اور مناسب ہے کہ وہ رو بیر آپ کے معمار ف سے الگ پڑار ہے تا جس وقت جھے مرورت پڑے بلا تو قف آپ بھیج سکیں کیکھرام کی کتاب کے متعلق اگر جلد مسودہ تیار ہوجاوے تو میرورت پڑے بلا تو قف آپ بھیج سکیں کیکھرام کی کتاب کے متعلق اگر جلد مسودہ تیار ہوجاوے تو بہتر ہے لوگ بہت نشتر ہیں۔

ان دنول حفرت مرزا قادیانی کی کشتی حیات عجیب کش کمش سے گزررہی تھی۔آپ کو مجموعہ امراض کا گلدستہ کہنا کچھ نازیبا نہ ہوگا۔کوئی دن شاید ہی قدرت ایسا دے دیتی جوآپ اطمینان کے سانسوں سے مستغیض ہوتے ورنہ عام طور پرآپ کو بیسیوں بیاریاں گھیرے رہتیں اور جیسا کہآپ خود فرماتے ہیں کہآنے والے سے موجود کی نشانی جو حضور رحت عالم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ وہ جب آسان سے نازل ہوں کے تو دوچا دروں میں ملبوس ہول کے سو میر سے او پرکی چا در دو واکئی سر درد و مرات ہوں ہے اور حصد زیرین کی چا در ذیا بیطس سلسل بول ہے۔ جس کے دورے دن میں بھی سوسو دفعہ پیشاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی ہرسات منٹ کے بعد پیشاب کی رفع حاجت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ضعف جگر ضعف د ماغ بھی ساتھ ہو۔ سردرد و مرات بھی تک کرتا ہوتوت باہ بھی از حد کمز در ہواور نامر دی کا پورایقین رہ چکا ہواور عشق کے زار

میں جنلا ہواور جس کا بجروسہ دواؤں سے اٹھ چکا ہواور دعا کیں برعکس پڑتی ہوں وہ ہماری سجھ میں نہیں آتا۔ خدارا کوئی صاحب تکلیف گوارا فرما کیں کہ نبوت کے کاروبار نماز کی ادائیگی اور دوسر سے ضروری کام کس طرح انجام دے سکتا ہے۔

محمرى بيكم كآساني تكاح كي تقديق سركار مدين

مرزا قادیانی این نکاح کی تقدیق فراتے ہیں:

'' بیامر کدالہام میں بی بھی تھا کداس مورت کا نکاح آسان پرمیرے ساتھ پڑھا گیا ہے درست ہے۔'' (تتر حقیقت الوج س۳۱ بڑائن ج۲۲س ۵۷۰)

اس پیش گوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول النطاقیہ نے بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فر مائی ہے۔ یز وج و بولدلہ یعنی وہ سے موجود ہوی کرے گا اور نیز وہ صاب اولا دہوگا۔ تزوج اور اولا دکا ذکر عام طور پر مقعود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں پچھڑ فوئی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مراد خاص تزوج ہے۔ (محمدی بیگم) جو بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد خاص اولا دہے۔ (جس کی موت بیچھے میں بیان کر چکا ہوں) جس کی نسبت اس عاجز کی چیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس میں رسول النطاقیہ ان سے دل محرول کو ان کے شہبات کا جوب دے رہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ بیا تھی ضرور پوری ہوں گی۔

فأكسار! غلام احمدقادياني

(ضميمدانجام أتحم ص٥٥ ماشيه فزائن ج ااص ٣٣٧)

محری بیم کے نکاح کی تصدیق سرکاری عدالت میں

ضلع گورداسپور کی عدالت میں مرزا قادیانی کا اپنے پچپازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چندسوال کئے۔ جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے عدالت میں طفیہ بیان دیا۔

'' فرماتے ہیں احمد بیک کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے وہ اشتہار میں درج ہے اور
ایک مشہور امر ہے وہ مرز اامام دین کی ہمشیرہ زادی ہے جو خط بنام مرز ااحمد بیک کلمہ فضل رحمانی میں
ہے۔ وہ میرا ہے اور بچ ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ میابی نہیں گئی۔ مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ
ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے وہ سلطان محمد سے بیابی گئی۔ جیسا کہ پیش گوئی میں تعا
میں بچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی
طرف سے ہیں۔ بنمی کی گئی ہے ایک وقت آیا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سر

یے ہول مے۔ پیش کوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے اور یمی پیش کوئی تھی کہوہ اس کے ساتھ ضرور بیا بی جاؤے گی۔اس لڑک کے باپ کے مرنے اور خادند کے مرنے کی چیش کوئی شرطی تھی اورشر طاقو ہااور رجوع الی اللہ کی تھی۔ لڑکی کے باپ نے توبہ نہ کی اس لئے وہ بیاہ کے بعد جھ مہینوں کے اندرمر کیا اور پیش کوئی کی دوسری بزو پوری ہوگئ۔اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا اورخصوصاً شوہر پر بڑا جو پیش کوئی کا ایک جزوتھا۔انہوں نے توبہ کی چنانچہاں کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے خطابھی آئے اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کومہلت دی۔عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔امید کیسی یقین کامل ہے خدا کی ہاتیں للتی نہیں ہوکر الحكم اخبار واراكست المواء بسي اكالم نمرس

محری بیم کے نکاح کی تقدیق مرزائی گزد کے

مرزا قادیانی آسانی نکاح کی تائید میں (حقیقت الوی می ۱۹۱، خزائن ج۲۲ می ۱۹۸) پر فرماتے ہیں کہ:

"نيكبناكه پيش كوئى كے بعد احد بيك كالرك كے فكات كے لئے كوشش كى كئے طبع دى می اورخط کھے گئے۔ یہ عجیب اعتراض ہے۔ کتج ہے انسان خدمت تعصب کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے کوئی مولوی اس بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ اگر وجی الی کوئی بات بطور پیش کوئی ظاہر فر ماوے اور ممکن ہو کہ انسان بغیر کسی فتنداور جائز طریق ہے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ ہے پیش گوئی کو پورا کرنا نەمرف جائز بلکەمسنون ہے۔''

مرزا قادیانی نے جوحدیث یو وج دیولدلہ اپنے معیار صداقت میں بیان فر مائی ہےوہ تحریف شدہ ہے۔اس کی مثال میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑواتھو، کو یا تحریف کرنا کو کی آپ سے سیکھے۔اب ناظرین کرام کی خدمت میں اصل عبارت پیش کرتے ہیں۔

"قال رسول الله سَهُا يسنزل عيسىٰ ابن مريم الىٰ الارض فيتزوج ويبولندله ويتمكث خمساواربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبر واحدٍ بين ابي بكر وعمر (مشكرة باب نزول عيسى ص ١٨٠ الفصل الثالث) "رسول التعلق في مايا ب كرمعزت يسلى زين كى طرف اتریں گے۔ پھر تکاح کریں گے اور ان کے اولاد پیدا ہوگی اور آپ پٹالیس سال زمین پر ر ہیں گے۔ پھر فوت ہو کرمیرے مقبرہ میں میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ پھر میں اور عیلیٰ ایک ہی مقبرہ سے قیامت کواٹھیں گے۔جبکہ ہم ابو بکڑ وعرا کے درمیان ہوں گے۔ مسیح قادیانی کی چاہتی بھیڑ وخداراانسان کرواورا پے گریبان میں منہ ڈال کرسوچو
کہ مندرجہ بالا حدیث جو معیار صدافت میں پیش کی گئی ہے اور جس میں سے صرف دولفظ اپنی صدافت کے منوانے کے لئے لے کر بقیہ کوردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ کیاار شاد فر ماتی ہے اور سیا کیے حدیث ہی جس پر کہ ضمیمہ نیوت کو بھی ایمان تھا اور اسی لئے تو انہوں نے اس کواپی صفائی میں پیش کیا۔ گرافسوس بقیہ مضمون صدیث چونکہ خود ساختہ نبوت کے دحول کے پول بھیر نے کوکانی تھا۔ ہاتھ تک نبیس لگایا۔ کیاتم میں کوئی اہل بھیرت نبیس جواس ایک مضمون پر خور کر سے اور ایمان لائے۔

مرزا قادیانی نهایت مایوی کی حالت میں جران وسرگردان خیالات میں منهمک سی مركسوج مين ونياو مافيها سے بنياز كردن جمكائ اسينة باكى مكان مين تشريف فرماين ـ آپ کاچہرہ حزنِ وملال افسردگی ودر ماندگی کی ایک جیتی جاگئی تصویر ہے اور آپ کے بشرے ہے حسرت وحشت نیکتی ہے اور آ محمول سے بیل افتک روال ہیں۔رہ رہ کرایک سروآ ہ مجرتے ہیں اور فرماتے ہیں افسوس تمام تدہیریں ناکام اور مخنتیں اکارت کئیں اور بنائے کچھے ندین کی۔ آ وفلک نا نبجار نے ایک ایساچ کا دیا جو کہیں کا شرکھا اور قدرت نے ایک شرم نے والا دل اور ند مٹنے والا داغ حسرت بناديا \_افسوس كح قسست بى سے بدروز بدد كيامنظور تا \_اب معرضين كوايے دعادى کا کیا جواب دیا جائے گا۔وہ تو کم بخت پنج جماز کر پیچیے ہولیں گے اور دم نہ لینے دیں گے۔ میان علیم جاؤمولوی نوردین صاحب کوکهوهنوریا دفر مارسے بین فوراً تشریف لائیں۔ مولوی صاحب حاضر ہوکرالسلام ملیم حضور نے یا دفر مایا تعافلام حاضر ہے کیا تھم ہے۔ مرزا قاديانى نے كهامولوى صاحب كيابتاؤل ان لوكول كوكيا جواب دياجائ كايدلوك تو بہت شور کریں گے اور میرا تاک میں وم کریں گے۔ بال یاد آیا ہمارے الہام میں بیمی تو لفظ موجود این - "ویسردهسا الیك "بس يى فيك ب ين وه يهله مار ياس تقى مارے عزیزوں میں سے تھی۔ پھر چلی گئی اوراب پھروو ہارہ واپس لائی جاوے کی۔ پیش کوئی کا ایک حصہ پورا ہوااور جارے الہاموں کی جائی کی دلیل مل گئے۔

بس حضوراس سے شانی جواب اور کیا ہوسکتا ہے۔ یہی درست ہے۔ اعتراض کرنے والے جامل اور کور ہاطن ہیں وہ تو بونمی بود ہے اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان ہیں معقولیت نام کو بھی نہیں ہوتی۔مولوی صاحب نے کہا:

حفرت صاحب! بالمولوى صاحب يادآ يافضل احد عطلاق عزت في في كوفوراً

دلوادینی چاہئے کیونکد میرہماراحتی دعدہ ہےاورایک دنیااس سے آگاہ ہے۔جلدی سیجتے اوراس کام کوسرانجام دیجئے۔

مولوی صاحب!حضورفضل احمد طلاق دینے پر رضا مندنیں ہوتا یں نے ہر چند سمجمایا منت وخوشامد کی مگروہ رام نہ ہوا۔

حعرت صاحب! کیا کہا وہ نالائن نہیں مانا۔ اگر ایسا بی ہے تو اس کوفور آعاق کر دیا جائے اور آج کے بعد میر سے الماک سے ایک پائی یا ایک دانہ تک بھی اس کونہ دیا جائے ار ہرطرح سے اس کوقطعی محروم کر دیا جائے۔

مولوی صاحب! حضور جلدی نہ کیجئے عبداللہ سنوری نے دعدہ کیا تھا کہ میں اس کو سمجھاوں گا اور امید ہے وہ خوا ہوتا ہے کہ سمجھاوں گا اور امید ہے دہ فور اس کے استحماد اس کو بھی ہوتا ہے کہ سنوری صاحب نے اس کو بھی کرلیا ہے۔

چنانچہ دونوں نے سلام عرض کیا اور ادب سے دوزانو بیٹھ مکے تو عبداللہ سنوری صاحب بولے۔

حضور میں نے بہت کوشش کی کہ چھوٹے حضور مان جائیں۔ مگریہ بہت صدی واقع ہوئے ہیں۔انکاری کئے جاتے ہیں۔

حضرت صاحب! کیوں بے نالائق میری بات بھی ناہ مانے گا اور باپ کی عزت کو یونمی بندر لگائے جائے گا۔

فضل احمد! حضور مجور ہوں کچھ ہات ہی الی ہے۔ جو خمیر کے ظاف ہے بیل جہران
ہول کہ بلاقصور اور بلاوجہ اپنی اس بوی کو جو شرافت اور عصمت کی ایک کچی تصویر ہے بلاسو پے
سمجے مرف اس لئے طلاق وے دول کہ اس کے ماموں نے مجری کا رشتہ آپ سے کیوں نہیں کیا۔
بملا آپ خود سوچیں اور انصاف فر ما تمیں کہ حضور اس بیں اس خریب کا کیا قصور ہے۔ کویا بیس نے
جب سے شادی ہوئی کوئی خاص سلوک ومروت اس نے نہیں کی۔ بلکہ پکھ کھینچا ہی رہا ہوں۔ کر پا
مجل وہ غریب جھے پر پروانہ فام سلوک ومروت اس نے نہیں کی۔ بلکہ پکھ کھینچا ہی رہا ہوں۔ کر پا
کہ بلاقصور و بلا وجہ اس عفیفہ کو طلاق دے دول۔ جو میری آ مد پر بلا تمیں لیتی ہوئی اپنی آ تکھیں فرش
راہ کرتی ہے اور پھر وہ بھی ہے نتیجہ و ہے معنی کیا انسانی و بدنا می کیوں مول لی جائے۔ میرے
اور جب بیز ہیں ہو کئی تو مفت میں اپنے او پر جگ ہنائی و بدنا می کیوں مول لی جائے۔ میرے
خیال میں تو اس روسیا بی سے مرجانا بہتر ہے۔ اس لئے معاف فر مایا جائے۔

حفرت صاحب! مولوی صاحب اس نالائق پاتی کو میری آتکموں کے سامنے سے دور کر دواور فوراً عاق کر کے گھر سے نکال دو۔ الی بد بخت اولا دجواہیے آ رام کو دالد پر قربان نہ کرے اس لائق ہے کہ دو جگہ کی ٹھوکروں سے پائمال ہوجائے۔

مولوی صاحب!بهت احجماحضور\_

محمدی بیلم کی شادی خانه آبادی

۱۷۰ داپریل ۱۸۹۲ و کاروز سعید تاریخی حیثیت سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں وہ فیصلہ کن اور مبارک ساعت جو ایک سے جمو نے میں بالا متیاز فرق کرتی ہے یہ وہ مبارک گھڑی مجی جس کی دنیا ہوی ہے مبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس میں وہ مبارک تقریب سرانجام پائی جو علمی دنیا میں مجمدی بیگم کی خاند آبادی کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ قادیان میں آج خاص چہل پہل ورونق ہے اور مرفض وفور محبت سے سرشار نظر آتا ہے۔

مرزااحد بیک کاخریب خاندائی بساط سے زیادہ سجا مواہے۔ برآ مدہ پرسائجان اور قن تیں کی ہوئی میں اور جا بجا تیتی پردے آ ویزال میں۔جوان کی شان کودوبالا کررہے میں۔فرش قالینوں سے مزین ہے۔ وسط میں ایک نہایت تیتی کا مدار جا در پرگا دَیکھے کچھ ایسے طریقے سے لگائے گئے ہیں جو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔گل دانوں میں رنگ برنگ کے پھول پھوا ہے ایک انداز سے چنے گئے ہیں جو بہار کا سال پیش کرنے میں بیش بیش ہیں۔غرضیکہ مکان کیا ہے ایک دنیادی جنت بنادی گئی ہے۔خوشگوا اصبح جبکہ مشاطئ قدرت ہر چیز پرحسن کی ہارش کررہی تھی اور طیور خوش الحان اس کی حمد کے ترانے گاگا کر عافل تخلوق کو بیداری کا پیغام دے رہے تھے۔ٹھیک آڑھائی ہجے برائت بوے اہتمام کے ساتھ قادیان میں رونق افروز ہوئی۔جس کے نوشہ میال مرزاسلطان محمد صاحب ریکس پی تھے۔ پر تپاک خیر مقدم کیا گیا اور بڑے قرید ہے معزز مہمانوں کی خدمت میں پرتکلف جائے بیش کی گئی اور حتی المحمد وران کی خدمت میں کوئی وقیقہ فروگز اشت خیس کیا گیا۔

سرشام ہی ہے برات کی چڑھائی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ جو خدا خدا کر کے کہیں ابجے رات پایئے تکیل کو پینچیں۔ گر پروسیٹن بھی قائل دیدتھا۔ نوشہ میاں پر پھولوں کی چا درا یک بجیب د نفریب ساں چیش کرتی تھی اور سپرارخ انور کی بلائیں لیتا ہوا نہ سیر ہوتا تھا۔ براتی پھولوں کا ہارزیب گلو کے نوشہ میاں کے کر دیوں طقہ زن تھے۔ جیسے چاند پرستارے اور شمع پر پروانے کویا رات تھی۔ گرکیس کے ہنڈے ون کا مغالطہ دے رہے تھے۔ غرضیکہ بدکا میاب ومبارک جلوں میز بان کے فریب خانہ پرختم ہوااور بری عزت واحترام سے خوش آ مدید کہا گیا۔

ماحفر تناول فرمانے سے پیشتر تکاح کی مبارک سنت کا اہتمام ہوا اور اس مقد ت فرض
کی اوا نیکی کے لئے قاری صاحب کی خدمت ہیں استدعا کی گئے۔ جس کوآپ نے بخوشی قبول
فر مایا۔ اللہ اللہ خدا کا بے مثل کلام اوروہ بھی قاری صاحب کے منہ سے نور علی نور کا سال پیش کر گیا۔
سامعین اس قد رمحظوظ ہوئے کہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اوروہ چند کھول کے لئے و نیاو مانیہا
سے بے نیاز ہو گئے اور یہ کیف ایجاب و قبول کے بعد مبارک بادی کے غلغلوں سے ٹوئی۔ سنت
نبوی کے مطابق خرے تقسیم ہوئے۔ محراس بے دردی سے لٹائے میے گویا نخلستان عرب کی بساط
بچھادی گئی۔ ان خوش گیوں میں بہت ساوقت ضائع ہوا اور اس کے بعد کھانا ہوئے قریبے سے
بچمادی گئی۔ ان خوش گیوں میں بہت ساوقت ضائع ہوا اور اس کے بعد کھانا ہوئے قریبے سے
جیا گیا۔ جو سب نے سیر ہوکر کھایا۔ بعد از فراخت نماز عشاء یہ معزز خرتم مہمان وجعل الکیل لباساً
کے لطف سے بہر ہ اندوز ہوئے می خصتی ہوئی اور بیہ عزز مہمان بخیروعا فیت اپنے دولت کدہ پر
والیس کامران وشاد مان تشریف فرما ہوئے۔

مرزا قادیانی کی بے بسی

آہ!میری ان آکھوں کے سامنےون دھاڑے میرے کہوار ہمبت کولوٹا کیا۔ مرش

بے بس تھا۔ میری رزمگاہ ش بر بادکردی گی اور ش کچھ نہ کرسکا۔ کیونکہ مجود تھا۔ آہ امیر بے جذبہ میت کی قدر کسی نے نہ کی اور نبوت کے سوانگ کو کسی نے نہ مجھ اس آہ ایس اپنی روداد فم کس کوسناؤں کہ مجھ پر کیا گزرر ہی ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے اور خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہوجاتا ہوں۔ میرے زخم دل اور داغ جگر پہلے ہی سے مجرے ہوئے تھے۔ گرآہ! اس نئی نمک پاٹی نے ان کواور بھی گھائل کردیا۔ آہ! ان ناکا میوں اور نامراد ہوں نے میری صحت کا دیوالہ تکال دیا۔ آہ! کیا بتا کل بزم محبت اجر کئی۔ صرف آئی ہے جو داغ فراق سے جل کراپی زئدگی کی آخری سائسیں لے رہی ہے۔ قبر کھد چکی۔ صرف آئی ہوتا باتی ہے۔ گر افسوس! اگر پنجا لی نبوت کا بار میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو ش اس کے حاصل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اور دسائل اختیار کرتا جو میری خودسا خوات سے بدل کر دامن مراد کو گو ہر مقصود سے بحر دیتے ۔ گر افسوس! ایسا کرنے سے میری خودسا خوت بائی ہے۔

غرضيكدانييں خيالات ميں آپ اس قدر كو ہوئ اور اس مخصے ميں ايسے الجھے كم غروب آفاب تك آپ كونجات بى نعيب ند ہوئى۔

خادرا فک اپنی پوری مزلیں طے کرنے کے بعد مغرب میں پناہ گزین ہور ہاہے۔اس
کی بیاری بیاری سیاری سیا موں سے ہرچز رو پہلی معلوم ہوتی ہے۔طیورخوش الحان اپنی نو اسنی ختم
کرنے کے بعد اپنے اپنے بیروں کو جارہ ہیں۔مغرب کس کے ماتم میں سیاہ لباس میں ملبوں
ہوری ہے۔کاروان اور شکے مائدے مسافر منزل پر پہنچنے کی فکر میں کشاں کشاں بوی عجلت سے
جارہے ہیں۔غرضیکہ ہرجا نداردات آرام سے بسر کرنے کے لئے کوشاں ہے۔شب کی تاریکی لحمہ
بلحہ بیرہ کراپنا پورا تسلط جمانے کے لئے اجالے کو مار مار کر بھاری ہے۔خدا کے بندے عشاء کی
نمازسے فارغ ہوہوکرا پے بستروں پرداحت پذیر ہیں اور کیے لیے خرانوں سے وجعلفا الیل
لیساسٹا کے لطف سے بہرہ اندوز ہورہے ہیں۔ ذاہر شب زندہ دارو کھا نف میں مشغول وعبادت
الی میں کھول اس کی حمد کرترانے گارٹے میں دنیاو مانیہ اسے بے نیاز ہورہے ہیں۔

خاموش ہوگیا ہے تار رباب ستی ہے میرے آئینہ میں تصویر خواب ستی دریا کی تہہ میں چھم گرداب سوگئ ہے سامل سے لگ کے موج بتیاب سوگئ ہے

عاشق کا دل ہے لیکن ناآشنا سکوں سے آزاد رہ ممیا تو کیونکر میرے فسوں سے

(اتبال)

مر عاشق نامراد کواکب شاری و آه زاری بین این پیارے محبوب کی یاد بین فکوے ورخ کی مجسم تصویر بن کرا پی جان کو بلکان کررہ ہیں۔ ان کے دل کسی کی زلف گره کیر کے اسیر بیں۔ نرم بستر خار مغیلاں سے زیادہ کھکتے ہیں اور گویا وہ نیند سے ہیزار اور پیازی افکوں سے موتول کی مالا اپنے محبوب کے تصور میں پرونے بیں سعادت قلبی تعمور کرتے ہیں۔
موتول کی مالا اپنے محبوب کے تصور میں پرونے میں سعادت قلبی تعمور کرتے ہیں۔
میمکن ہے لیک چھوڑ و سے گردش زمیں اپنی

بیمکن ہے نہ برے ابربارال کوہسارول میں بیمکن ہے نمک بن جانے بانی رودبارول میں

> یہ ممکن ہے جلانا آب کا دستور ہو جائے بیمکن ہے حرارت آگ سے کافور ہو جائے

مر ممکن نہیں اس ول سے الفت دور ہو جائے

مارے مرزا قادیانی خشیت الی سے پرنم اور بیقراری سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ بیچارے معذور ہیں اس لئے کہ خدا کی وتی بارش کی طرح الہام کر دہی ہے اور آپ کوشش کلمہ شریف کے اپنی وجی پر پورا پورا اعتبار بلکہ ایمان ہے۔ فرماتے ہیں: ''احمد بیک کے داماد (مرز اسلطان محمہ) کا یہ قسور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی۔ خط پر خط بھیجے ان سے پچھ نہ ڈرا بیغام بھیج کر سمجھ ایا ممیاکس نے اس کی طرف ذرہ النفات نہ کی۔''

(اشتهارانعای جار بزارص ، مجموعه اشتبارات جهم ۹۵)

استہ ففر الله ربی اوہ نیار بوں کا گلدستہ نبی ، جس کی صحت کا پیانہ بوں لبریز ہواور جس کے ساتھ عزیز وا قارب عدم تعاون کر بچے ہوں۔ بلکہ شنق علی آپ کے الہام کی جوآپ کی سپائی کا معیار ہو۔ ہم تن مخالفت علی خون و پسینہ ایک کر دیویں اور اپنے نفع ونقصان کو اپنے انتہا کی تعصب کی وجہ سے نہ سجعیں (بقول مرزا) اور جو استہزاء واہانت علی ہیں ہیں سبقت کرنا اپنا عین فرض تصور کریں وہ بیکس و ب بس جس کی وجی بردی عجلت سے او حور سے پہنام عی بہنچا و سے اور اس پر طرح ہدکہ و کسی کے دائر کا اسر بھی ہوا ور طرف ہدکہ اس کا

ملنا بھی محال ہوتو انصاف فرمائے کہ وہ خدا کا فرستادہ رسول مگرخریب پنجا بی کرے تو کیا کرے۔ ہمارے خیال میں تو آپ کی حالت ہی قائل رحم تھی اورالی حالت میں ان کا مقابلہ ہی عہث تھا۔ مگر معلوم نہیں ہوتا کہ ایک زمانہ نے کیوں آپ کواس کری ہوئی حالت میں پریشان کیا اور وہ کہاں تک اس کے بجازتھے۔

ہم مرزا قادیانی کے استقلال کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بیان کا ہی ملکہ کہ باوجوداس قدر تکالیف سے گزرر ہے تتے۔ گویا قدم قدم پراعتراضات سے جان پر بن رہی تھی۔ مگر نہایت استقلال سے ان کو جواب بھی دیئے جار ہے تتے اور جب آپ کی ذات گرامی از حد تک ہوئی توایک اورالہام قرطاس ابیض پرمرحمت فرمانے کی تکلیف گوارہ فرمائی:

''میں بار ہار کہتا ہوں کہ نفس پیش کوئی د ماداحمہ بیک (سلطان محمہ ) کی تقدیم مرم ہے اس کا انتظار کر دادرا کر میں جموٹا ہوں تو یہ پیش کوئی پوری نہ ہوگی ادر میری موت آ جائے گی۔''

(انجام آئمتم ص ٣١ حاشيه نزائن ج ١١ص إييناً)

محرمعترضین حضرات کی تسلی معلوم ہوتا ہے بیالہام بھی نہ کرسکااور ہوبھی کیسے عتی تھی۔ کیونکہ اس سے پہلے جناب کے بیسیوں الہاموں کا حشر ایک دنیاد کیسے تھی۔ آ زمودہ را آ ز مودن جہل است

وه مسلسل اعتراضول میں محاور آپ کے آرام میں خلل اندازیاں کرنے سے بازنہ آئے۔ مرزا قادیائی جب ان بن بلائے مہمانوں کی تواضع میں جوسیر ہونے کو نہ آئے سے تھک سے گئے تو آپ کا خیال آئی مجبوبہ منکوحہ آسائی کی طرف مبدل ہوا۔ چنانچ آپ نے اپ رقیب مرزاسلطان مجمد کو متعدد تلخ دہ تیں۔ آپ نے تخویف کا اشتہار دیا۔ یقین تھا کہ وہ اس سے مرزاسلطان مجمد کو متعدد تلخ دہ تیں۔ آپ نے تخویف کا اشتہار دیا۔ یقین تھا کہ وہ اس سے مرزاسلطان مجمد کو اور اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ کی قار کہ کو کہ کہ کہ دہ مجمد کی سے مرزا قادیائی کے لئے قطع من کی در اللہ کا اور اللہ کے چارہ بی کیا تھا کہ دہ مجمد کی سے مرزا قادیائی کے لئے قطع من کے این میدان من کو در اللہ کی دین و دنیا سنوار لیتا۔ (بقول مرزا) مگر فوجی آ دمی عومانٹر رہی ہوتے ہیں۔ میدان کا زار میں بین کر دن دو موجہ کی موجہ کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میدان مید جو اس میں افتیار کیا جاتا ہے وہ لوگ کویا موت کے عاشق ہوتے ہیں اور پھر مسلمان جن کا ایمان قرآن کے جم فرقان مید پر ہواور جس کے مزین الفاظ قلب سلیم پر کندال مسلمان جن کا ایمان قرآن کی مید کے بیستہ خواص میں افتیار کیا جب کے بین الفاظ قلب سلیم پر کندال مسلمان جن کا ایمان قرآن کی ہو کہ بیستہ اخرون مساعة "اور جس کی تغیر قرون اول کے جے جے ہوں۔" اذ جہا ہ اجباہم لا یستہ اخرون سیاعة "اور جس کی تغیر قرون اول کے جے جے ہوں۔" اذ جہا ہ اجباہم لا یستہ اخرون سیاعة "اور جس کی تغیر قرون اول کے جے جے

ے ملتی ہواور جس کی تعلیم اس ہادی برخت نے بذات خود کی ایک غزوات میں تلقین فر مائی ہو۔ جنگ بدر کے واقعہ ہی کولے لیجئے ۔

رحت عالم مرورکون ومکان آقائے نامدار کا نقیب مدینه طیبه کی گلیول میں منادی کرتا ہے کہ جباد ہوگا۔اس کے اس امن کے شمرادے کا حکم ہے کہ تمام مہاجرین وانسار جائزہ کے لے اس فوجی کالج میں جس کا دواسرانام مجد نبوی ہے میں جمع موجاویں۔ چنانچہ جب وہ رہتی دنیا تك كا قائداعظم وهمولاكريم كابياراتملى بوش جس كادب ورعب في قيمرومسرى كالوان متزلزل کر دیئے تھے بنفس ننیس ایک جانب سے بڑے اخلاق ومحبت سے معائنہ شروع کیا۔ حضور نے دیکھا کہ سرفروشوں میں ایک کمن بچارالایوں کے بل کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی ایرال صرف اس لئے او نچی کی ہوئی ہیں کہ مبادآ میرا قد چھوٹا دیکھ کرحضور فخر دوعالم بچہ ہونے کی حیثیت ہے ازراہ کرم میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہدیں۔ آہ! جب حضور پرنوراس کواس حالت میں و کیمتے ہیں تو وفور محبت میں وی تھم ہوتا ہے۔جس کا خدشہ تھا کہ بچوں پر جہاد فرض نہیں۔ میرے مال باپ معنور آقائے نامدار کے اس فلام بچہ پر فدا مول ۔ بوے مجر سے رو کر درخواست كرتا ہے اور مچل جاتا ہے كہ ميں تو ضرور بى اس پاك جہاد ميں شركت كروں گا۔ چنانچ حضوراس یے عزم کی قدر کرتے ہوئے اجازت دے دیتے ہیں۔میرا مطلب ای داقعہ کے بیان کرنے ے صرف یہی ہے کہ کیا مرز اسلطان محد حضورگا حلقہ غلامی اپنے لئے فخر نہ بھتا تھا۔ وہ ضرور مجھتا تھا اور ماشااللداب تك مجمتا ہے۔اس لئے بیالہام كيانجمي وه آقائے نامدار كے فرمان كے مطابق تیسوں جَموٹے نی بھی آ جاتے اورا بی ایڑی چوٹی کا زورلگاتے تو غیرمکن تھا کہ مولا کریم کاوہ بندہ جس كى يشت و پناه "اليس الله بكاف عبده" بمنى متزازل موجاتا-

اس کے بعد مرزا قادیانی نے بیسیوں خط اور زبانی پیغام بڑی حکمت عملیوں سے بیسے اور بڑی کے بیت ملیوں سے بیسے اور بڑی سے بردی کوشش جوآپ کے امکان میں ہوئئی ہے کا اور بڑے بڑے اس کوشش کرتے تھک کرعاجز آگئے ۔ مگر واہ رے میاں سلطان محد تو تو دیوار چین اور قلم مات ہی کر گیا اور الی بازی لے گیا جس کا جواب ہی نہیں ۔ کو یالا جواب ہے۔ قلمہ انٹورب کو بھی مات ہی کر گیا اور الی بازی لے گیا جس کا جواب ہی کند

مرزا قادیانی کوره ره کریه بات بوی شاق اوراذیت ده معلوم ہوتی تھی کہ جس قدر خطوط جن جن عزیز وں کو بھی جیسجے مسلئے تھے مگران کا جواب صدایعس اہی ثابت ہوا۔ خدا کی شان الہام ،خطوط ، نامہ بر ، ناصح ،انعام واکرام دھمکتیں ۔سب ہی رائیگال اور محنت بى برباداورقصەبى ناكام ہوا توسوائے اخالله واخا اليه راجعون كے ادركيا كهاجاوے۔ چنانچ كى نے حسب حال كياخوب كهاہے \_

اک جاک ہوتو ی لوں اپنا گریباں یارب خالم نے مجاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے

ناظرین کرام! مؤمن کے اوصاف پی ایک دمف یہ بھی ہے کہ وہ غیر اللہ سے قطعاً نہیں ڈراکرتے اور جب ڈرتے ہیں تواسی سے اور جب وصلتے ہیں تواسی مالک الملک ہے، مقام جیرت ہے کہ وہ ڈرتا ہے بھی تو کیا ڈرتا۔ اپنی منکوحہ بیوی چھوڑ دیتا، وہ کیوں صرف اس لئے کہ مرزا قادیانی الہام کر چکے ہے۔ وہ چونکہ مؤمن تھا اوراس کا ایمان تھا کہ نبوت اس نبیول کے سردار، عاقب، عاشر، خاتم النبیین پرختم ہو چھی اور جب باب نبوت ہی بند ہو چکا تو حضرت جرائیل ایمن کیے تشریف فرما ہوں۔ پھریدالہام کی مااور نبوت چہم عنی دارد۔ ہاں بیوی تو کیا جان بھی ما تی میں تو مسلمان دینے کو تو سمجھے تھے۔ پھرایک دفعہ خیر القرون کی یا د ناظرین کرام کو دینے کی تکلیف دیتے ہوئے ایک ایسان کی دورے ایک ایسان کی تکلیف دیتے ہوئے ایک ایسان کی دورے ایک ایسان کیوں کے تاکیف

خیرالقرون قرنی کا مبارک زمانہ ہے۔حضور فخر دو عالم جبل احد کے دامن میں اینے جان شاروں کو لئے جہادیاک میں مشغول ہیں \_

> بنا کر دند خوش رسے بخاک وخون غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان باک طینت را

رب قدوس کی عنایت سے کفار کمہ پر فتح پانچے تو زخیوں کی مرہم پٹی و تارواری پر توجہ
دلانے سے پیشتر شہیدوں کے فن کا انظام فر مانے میں مشغول ہوئے۔ ایک ایک لاش کا معائد
سرورعالم خود فر باتے جاتے اور دعا کمیں پڑھتے جاتے تھے۔ آخرایک لاش پررک کے اور رخ انور
کا پہلو بدل لیا۔ گرشرم و ہلکا ساتیسم چرہ مبارک سے ہو بدا تھا کہ معاا ایک ورت دوڑتی ہوئی حاضر
ہوئی۔ روئی اور عرض کیا میرے دین وائیان کا مالک میرا پیارا شو ہر ساجنت کوسد حارا ، یارسول اللہ
میرے شوہر حالت جب پر فعدا ہوں۔ میں صرف اس لئے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کومطلع کروں کہ
میرے شوہر حالت جب میں تھے۔ ان کوشل کی ضرورت ہے ہمارا نکاح گذشتہ شب ہی ہوا تھا۔
گرعلی اصح آپ کے فقیب نے منادی کی کہ حضور کا ارشاد ہے جہاد پر فورا کہ نیچو تو یہ سنتے ہی ای مالت میں حاضر ہوگ ہوئے۔ انسا الله و انسا الیه د اجعون!
حالت میں حاضر ہوگئے تھے کہ پچارے واصل الا الحق ہوئے۔ انسا الله و انسا الیه د اجعون!

فر مایا میں نے دیکھا جنت کی حوریں اس کوشسل دے رہی تھیں۔ سبحان اللہ میرا مطلب اس واقعہ کے یا ددلانے سے صرف بیہے کہ طلاق دیٹاتو کیا، جان دیٹاعین سعادت بیجیتے۔

محر بقول علامها قبال

تم میں حوروں کا کرئی چاہنے والا بی نہیں جلوء طور تو موجود ہے مویٰ بی نہیں

ہلےکوئی موی بھی ہے اور پھر دیکھے کہ طوراب بھی ماتا ہے کہ نیس ۔ گرافسوس آج کل کے کیسودراز زاہدتو تیسر بے روز ہی آسان کی طرف بڑی بے چینی اور بے مبری سے جریل اہن کے ختھر ہوجاتے ہیں جو دوایک با تیس حوادث زمانہ سے ٹھیک بھی نکل آئیں تو زمین آسان کے کلا بے ملانے بیش محوم و کئے ۔ پھر کیا یا نچوں انگلیاں تھی ہیں اور مرکز ابی میں ۔

بھلا وہ قوی ول مرز اسلطان محرجس سے صرف اس قدر تصور مرز دہوا تھا کہ وہ عین شریعت محدید کے مطابق النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی کے مطابق تحیل ارشاد کرچکا تھا۔ موروع آب ہوا۔ اس کے بدلے بین آ ہ اس کے لئے موت کا اس تھم جس کی میعاد مرف آ ڑھائی سال تھی لیعن ۲ راگست ۱۸۹۳ء کے بعد اس کو دنیا بیس رہنے کا حق نہ تھا اور جو کہا جا اس کے دربار سے لیا جا چکا تھا۔ گرافسوں! اس کی وقعت کو شر کہا جا تا ہے کہ یہنا طق فیصلہ رب کعب کے دربار سے لیا جا چکا تھا۔ گرافسوں! اس کی وقعت کو شر سے زیادہ نہ ہوئی۔ کیونکہ زمانہ مجرکی دعا کیس مرز اسلطان محمد کے شامل حال تھیں۔ وہ فرانس کی جا نگداز جنگ بیس مجی ایک کا فی عرصہ شریک رہے۔ جہاں ان کے سریس کوئی تھی گر ما لک الملک نے چونکہ ایک عالم کی رشدہ مہدایت کا سوال ان کی زعمی پر محصر رکھا تھا۔ اس لئے ایسے جا نگاہ واقعہ میں بھی ان کی مدوفر مائی اور ان کوئی شفادی اور ان کوائل بھیرت کے لئے اپنی چائی کی آ کیس بینے سن دلیل بنایا اور جواس کے فضل و کرم سے اب تک ۱۹۳۳ء کے شاداں وفر حال ہیں۔

ہم عرض کرآئے ہیں کہ معرضین نے مرزا قادیانی کا قافیہ تقریباً تقریباً تک کررکھا تھا۔اس لئے آپ ان دنوں بڑی تکلیف دہ گھڑیوں سے گزررہے تھے۔ چنانچہ آپ کا ایک شعر ہے جوشایدا یسے ہی دفت پرکہا گیاہے۔

> کربلائیست سیر ببر آنم صد حسین است در گریبانم

(در شین ص ۱۷۱)

ببرحال آپ کاعزم بدستورش سابق قائم تعاادرانجی امیدمنقطع نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ

مرز ااحمد بیک کی اتفاقیہ موت جو مرف چند ایک ماہ کے بعد واقع ہوگئ تھی سے آپ مطمئن تھے کہ انجی دوسال ہاتی ہیں کہ انجی دوسال ہاتی ہیں کوئی الی مشکل ہات نہیں ہے۔ کوئم بخت فوٹی آ دمی ہے۔ مگر کسی طریق ہے یقینا مارای جائے گا۔ چنا نچہ آپ نے ایک اور پیش کوئی فر مائی منمیر انجام آتھم میں اس پیش کوئی پر بحث کرتے ہوئے آپ فر ماتے ہیں:

''اس پیش گوئی کے دو جزو ہیں۔ایک مرزااحمد بیک والدمنکوحہ کی موت۔ دوسرا سلطان محمد کی موت ''اس دوسر ہے جزو کی ہابت بڑی تحدی سے فرماتے ہیں:

''یادر کھوکہ اس پیش گوئی کی دوسری ہزوپوری نہ ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر مظہروں گا۔ اے احتوبیا انسان کا افتر افتر افترین نہ ہوئی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقینا سمجھو کہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی ہا تیں نہیں ملتیں۔'' (ضیر انجام آ مقم ۲۵۸ فرائن جا اس ۲۳۸) کی جے۔ کی ہے۔ کی ہے۔

"شاتان تذبحان و کل من دلیها فان و لا تهنو و لا تخرنو الم تعلم وان الله علی کل شدی قدید" (ضیرانجام مم ۵۸ برزائن جاام ۱۳۰۰)
دش بار بار کهتا بول که نش پیش گوئی داماد احد بیک کی تقدیر مبرم (قطعی) اس کی انظار کرو۔ اگر میس جمونا بول توبی پیش گوئی پوری ند بوگی ادر میری موت آجائے گی۔ اگر میس جا بوالا تو خدا تعالی اس کوخرور پورا کرے گا۔" (انجام آخم من ۱۳ ما وصد قام س تو کم از کم جناب آپ کے حسب الحکم انظار بی کے لیتا ہول۔ کیونکہ

بس اک نگاہ پہ تھہرا ہے فیصلہ دل کا

منا قب سيدالشهيداامام حسين الم

آپ نے اپنی جائی کامعیاری بی مرایا ہے۔

عالم سر بسجو د بی رہے اور ناز برداری یوں ہوتی رہی۔ ایک امحابی بولے کیا اچھا کھوڑا ہے تو حضور اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا سوار بھی کچھ کم نہیں۔

جب بيناز ونعم كا پرورده شنراده من بلوغ كو كانچا تو إس وقت سلطنت ايران زيرتكين اسلام ہو چکی تھی اور جہاں آم ک بوجی جاتی تھی اور آتش کدے بھی سردی نہ ہوتے تھے۔وہاں خدائے واحد کی عظمت اور رسول کا ڈ تکدیج رہا تھا اور اسلام کا طوطی بول رہا تھا۔ مال غنیمت میں نوشیرواں عادل کی بوتی ہز دگردشاہ ایران کی بھانچی جس کی بوشاک جواہرات سے لیی ہو کی تھی اور جس كاحسن جا ندكومجى شرما تا تفار خليفة ثانى حضرت عمر كے سامنے پیش كی گئی تو آب نے فرمایا كر اس کا احترام میہ ہے کہ میں اس کو دین کی شخرادی بنادوں اور فتح ایران کا بینایا ب کو ہرمسلمان کی طرف سے اسلام کے شغرادے امام حسین کی خدمت میں پیش کروں۔ جانے ہواس کا کیانام نامی تھا۔ یمی وہ امام ہمام کا مبارک حرم تھا۔جس سے علی اکبر جیسے لئل پیدا ہوئے جورسول یا ک علاقتہ ك مشابه عن اور كل اسلام كواي مقدس ومبارك خون سي سيني موس عين آ غاز جواني ميل میدان کر بلایس شهید کئے گئے اور عابد بیارزین العابدین جیسے گوہرجن ہے۔ سل سادات قائم رہی اورجو بہاری کی وجہ سے اور خدا کی مشیت سے اس کرب و بلا میں محفوظ رہے اور علی اصغر جیسے موتی جو ونیا ہے معصومی کی حالت میں شیطانی ذریت کے ہاتھوں پیاسے جنت کوسد حارے اور حوض کوثر پر سیراب ہوئے آپ کا نام نامی فی فی شہر ہانو تھا۔ دنیا نا پائیدار نے کیا کیا جگرخراش نمونے الل بعیرت کے لئے واکئے فرودی چے دعرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار تی حضرت اساعیل علیه السلام کا امتحان چیری سے لیا حمیا۔ سردار دو جہان اللہ کا ایک اذبیتی دیں حمین جن سے بدن کے رو تک کرے ہوتے ہیں اوروہ وہ تم وصاے مے۔ جن کے تصور سے روح كانب جاتى إراب امتحان كى بارى ام حسين كى آئى جوتاري من خون كى كى ب- آباس میدان قیامت بین جس کانام کرب وبلا ہے۔ خیمہزن بین ۔ گری کاموسم شباب پر ہے اوروہ بھی عرب كاريت بالوكى طرح كرم كويا ايك آك كاوريا بجولبرين مارر باب اوراس برتمازت آ فاب کویا آسان سے آگ برساری تھی۔سامنے نم فرات موجیس ماد کربدری ہے۔جس سے محوزے اور کتے سیراب ہورہے ہیں ۔ محرآ ہ دل کٹا ہے اور قلم رکتا ہے کہ آل محمر و چمنستان زہڑا كى سرسبروشاداب چول اوركونيليس بياس سے مرجمائى جاربى بيں اورشيرخوار بچوں كے لئے دودھ كيوش يانى كااكيكمون بمي ميسرنيس موتا-اس لئے كديزيدى افواج كا بانى پر قبضه ب-كوده اس کے نانا پاک کی امت کہلاتی ہے اور غلامی کا دم بھی بعرتی ہے۔ مرحسین کی آل پر پانی بند

كرديا كيا باوريم عانع جي كداس كانانا ساقى كوثر باورايك بياى دنيا كوجب كدوه العتش العتش بكاررہ ہوں مے۔ سراب كرے كا اوريكس قصوركے بدلے بائيس ہزار بد بخت جوان اسمعصوم امام کے خون کے پیاسے مور ہے۔ صرف اس لئے کدوہ کیوں ، ایک ناالل ، شق القلب، فاس وفاجر كى بيعت خلافت نبيس كرتا اورجان سے زياده عزيز رخت ايمان كى بيش بها قبا جوسرمدی وازلی ہے نہیں پھونکتا۔ آہ وہ حریت کا شنمرادہ تین دن سے بھوکا و بیاساسرور کا ئنات کا نواسه اورحصرت على وسيدة النسام كالخت جكروه جهنستان زبراكا مالى جب لخت جكر شيرخوارعلى اصغرّ جس کی شدت بیاس سے زبان سو کھ کر کا ٹنا ہو چکی تھی اور دہن مبارک سے باہر لنگ آئی تھی اور جس کود کھ کرکنبہ مجر کے کلیج کئے تھے۔ پانی کے چند قطرے مرف ایک محوث کے لئے اسے نانا کی امت سے جواس کا کلمہ پڑھتی تھی متنی ہوتا ہے تو آہ تیر سے اس کی بیاس بجمائی جاتی ہے اور تیر معصوم کے حلق میں امام کی مود میں لگتا ہے اور معصوم دم تو روح اے اور کردن الرحک جاتی ہے اور جس کے سامنے اس کے بیٹے علی اکبرگی لاش اور محمدٌ وعونٌ بھانجوں کے سراور قاسمٌ بن حسین کا دھڑ جدا کیا جاتا ہے اور وہ صبر کے دامن کونہیں چھوڑتا اوراس کے عزیز وا قارب چن چن کراور دکھلا دکھلا كرايك ايك كر كے اس كے سامنے شہيد كئے جاتے ہيں۔ مروه مبر وحل كا كوہ پيكروہ بحراق حيد كا شناوراف نہیں کرتا اور داختی بررضا اور شاکر برحکم مولا رہتا ہے اور خداسے دعاء کرتا ہے کہ میرے يح ، بهن ك يج ، بعائى ك يح اورعزيز وا قارب بعوك اور پاے اس ريتلے اور كرم ميدان میں شجر اسلام کواٹیے مبارک خون سے سینج کر جنت کوسد ھارے اور میں بھی صرف چند کموں کا مہمان ہوں۔ مولا مینا چیز قربانی قبول کرادراستقامت دے کہ بیوی ادر بہن و بچی کی محبت میرے ارادوں پر غالب نیآ وے۔احکم الحا نمین بیکس حسین کے پاس سوائے اپنی جان کے اور پھینہیں جو تیری راه میں پیش کی جائے۔اے میرے مولاول میں قوت ،عزم میں برکت ارادول میں وسعت دے کہ وشمن کے سامنے بنس بنس کر جاؤں اور تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لئے تیرے پیارے دین کے لئے اپنی ناچیز جان کو جو تیری عطاء کردہ ہے۔ پیش کروں اور تیرے پیارے رسول كعظمت يرمث جاؤل محرزبان سعرف شكايت ند كك-

وہ معضوم امام جس کی مبارک زندگی کا باب اسلام کے لئے کھلا اوراس کے لئے بند ہوا امت محمد یہ کے لئے ایک الی بیش قبت مثال چھوڑ کیا جس کی نذیر ابدالا باوتک ناممکن ہے اور جو مبر واستقامت شجاعت وہمت کی ایک جیتی جاگی تصویر ہے اور غیر اللہ سے نہ ڈرنے کا ایک سبق عبرت ہے اور ایمان کے حکم ہونے کی ایک بنین دلیل ہے اور اللہ کے حکم پر چاہے جان جائے عمل کرنے کا ایک درس عبرت ہے۔ آو و حسین جس کے سامنے اس کے فیے لوٹے گئے ادر آگ لگادی گئے۔ زبان پرحرف شکایت بی ندلایا اور دعمناتی اور مجلق ہوئی جوان بچوں کی لاشیں میدان میں دیکھیں اور کندھوں پراٹھا کرخیمہ شلایا۔ کس عزم کا کائل انسان اور کس حوصلے کا مالک تھا۔ وہ مظلومیت کی تجی تصویرا ور و فاوصد تی کا مجسمہ جانبا تھ کہ میرے بعدائل بیت پرکیا کیا مصیبت کے بہاڑٹو نیس کے آ وان کو پابر بخیر کیا جاوے گا اور بیخدائی خوار دنیاوی کتے ان سے کیا کیا سلوک کریں گئے۔ گرقوت ایمانی ملاحظہ ہو خیرالانام کی عزت پرسب پچو قربان کردیا اور دامن رسالت پر آ نی نہ آئے ندا نے دی۔ وہ قصراسلام کی تھیں نہیا ویں ایکی الوالعزی سے استوار کر گیا جوتا روز قیامت مخراز ل بی ندہو کیس گی اور تاریخ جس کے معاملہ میں نظیر چش کرنے سے قاصر وعا جز ہے۔ آ پ جوکر بلاکا نقشہ آئی کھوں کے سامنے پھر ایک دفعہ چش کرتا ہے اور بڑی جرائت سے اس مصوم امام کے مقابلہ میں کہتا ہے۔

"انی قتیل الحب ولکن حسینکم" (اعجازاحمدی ۱۹۸خزائن ۱۹۳ م ۱۹۳)
"مجھ بیں اور تہارے حین میں بہت فرق ہے۔ کوئکہ مجھے تو ایک وقت خداک تائید
اور مدول رہی ہے۔ مرحسین پس تم وشت کر بلاکو یا دکرلواب تک روتے ہو۔ پس سوچ لو۔"

یاشعار بوی وضاحت سے اپنا مطلب بیان کررہے ہیں کہ بیں امام حین ہے افغال ہوں۔ جھ (مرزا) ہیں اورامام ہیں بہت فرق ہاور دہ بیہ کہ جھے تو ہرا یک وقت خدا کی تائیداور مددل رہی ہے۔ گرامام حین کوخدا کی تائیداور مدد نہائی تھی۔ اس لئے (انا خیر منہ) ہیں ان سے بہتر ہوں اور کہتا ہے کہ تم کر بلا کے میدان کو یا دکرلو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امام کوخدا کی مدواور تائیز نیس آئی تھی اور ای لئے وہ بھوکے بیاسے شہید کردیئے گئے تھے اور تم آئی تک ان کے واقعہ کی یا دہس روتے ہو۔ پستم سوچ ، مطلب یہ ہے کہ اگر انکو مدد لمتی تو وہ شہید نہ کئے جا تے اور یہ کہ دہ واللہ والے نہ تھے یا اس کے مجوب نہ تھے اس لئے مدد نہ کی اور اس کے مقابلہ ہیں جھے دیکھو کہ ہر وقت مدود تائیدل رہی ہے اس لئے کہ خدا کا خاص فضل وکرم ہر وقت میر سے شال حال ہے۔

محردر مثین فارسی صاار فرماتے ہیں۔

کربلائیست میربر آنم صد حسین است ددگریبانم اس کا مطلب بھی نہایت واضح ہے کہ میں ہمدونت کر بلا میں ہوں اور وہی نقشہ ہر وقت پیش رہتا ہے اورا یسے ایسے توسینکٹروں حسین میری آسٹین میں چھپے بیٹے ہیں۔

ناظر بن کرام غور فر ما کیس اور آپ کی وہ سوگنازیا وہ مصیبت کی بھی کر بلا ملاحظ فرما کیس اور سوسین کے مبر واستقلال کی الوالعزمی کو بھی ملاحظہ کریں۔

امیر حبیب اللہ والئے افغانسان کومرزا قادیانی اپنی پیغیبری کی دعوت دیتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں۔ مجھ پر ایمان لایئے۔اس کے جواب میں امیر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ (اینجابیا) یہاں تشریف لاویں۔ مگراس ڈرے کہ مباداوہ تین لفظ نہ کہددے۔ (بزن) یعنی اس کو قبل کردو تبلیغ ہی بند کردیے ہیں اوراد حرمنہ میں کرتے۔

جے کے لئے آپ مرف اس لئے ارادہ ترک فرماتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی بادشاہی ہے۔ مباوا کوئی صاحب امیر جاز کو میری نبوت کے متعلق کچھ کھے نہ دے اور میں مارا جاکار کی صاحب امیر جاز کو میری نبوت کے متعلق کچھ کھے نہ دے اور میں مارا محال کہ آپ کا الہام ہے کہ ہم مکہ میں مریں کے یا کہ یہ میں مرآ نبخاب کی جان عزیز پرکوئی گزندنہ متعی اس لئے الہام چاہا کی فیش ایر کردیتے ہیں۔ آئے۔ایک اسلامی فرض کونظرا نداز کردیتے ہیں۔

اکور ۱۹۰۱ء کو وہلی جس میاں نذر حسین صاحب دہلوی کے شاگر دمولوی محمہ بیر صاحب بعو پالی کے ساتھ مباحثہ قرار پایا۔ مرزا قادیانی نے دہلی جس جاکر دواشتہار دیتے۔ پہلا ۱۷ کو براہ ۱۹۰۱ء کوجن پر مناظرہ کی شرا لکا طیع ہو کیں اور دور دراز سے بہت سے احباب تھر بیف لائے۔ جامع مسجد جس انسانوں کا ایک سمندر لہریں مار رہا تھا۔ کمر افسوس مرزا قادیانی نواب لوہاروکی کو تھی سے باہر تشریف فرماصرف اس لئے نہیں ہوئے کہ جان کا خطرہ ہے کہیں جان عزیز تلف نہ ہوجائے۔ اس لئے شرا لکا توڑ دی گئیں۔ ایفائے عہد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تقریری مناظرہ کو تحریری مناظرہ جس مبدل کردیا گیا اور الی بودی شرطیں پیش کیں جو ہوئے تقریری مناظرہ کو تحریری مناظرہ جس مبدل کردیا گیا اور الی بودی شرطیں پیش کیں جو شوت فریق تحل کے مکان پر ہو۔ سوئم جلسمام فوت ہوگے اور جو تو تو اس کا خوف مسجد جس جانے سے روکنا تھا) صرف دس آ دی ہوں (تا کہ نبوت صرف چارد یواری ہی مولوی مجمد سین بٹالوی اور سے خدہ نہیں ماتا) مکر مولوی مجمد سین بٹالوی اور سے کا دوف مسجد جس جانے سے روکنا تھا) صرف دس آ دی ہوں (تا کہ نبوت صرف چارد یواری ہی مولوی عبد المجید ساتھ شہوں۔ (کیونکہ غریوں سے چندہ نہیں ماتا) مگر مولوی مجمد سین بٹالوی اور مولوی عبد المجید ساتھ شہوں۔ چہارم پر چوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہواور لطف یہ کہ پہلا پر چہ مولوی عبد المجید ساتھ شہوں۔ چہارم پر چوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہواور لطف یہ کہ پہلا پر چہ مولوی عبد المجید ساتھ شہور الکامرز اقادیانی نے پیش فرما کیں۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں گومیر سے ساتھ والے ان شرا کط پر رضا مندنہ تھے۔ گریش نے مرزا قادیانی کو پھر بھی جانے نددیا اور مناظرہ سے گریز کرنے پر بھی جانے نددیا اور بھی مندرجہ بالاشرا کط منظور کرلیں۔ ۱۹ روز جالا تھا کہ وز جعہ مناظرہ شروع ہوا۔ میں نے حیات ہے پر پانچ توی ولائل کھے کر حاضرین کوسنا نے اور دینخط کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے حوالے کر دیئے۔ مرزا قادیانی نے مجل بحث میں جواب کھنے سے عذر کیا ہم چند حاجی محمد احمد صاحب ودیگر اسماب نے مرزا قادیانی کو الزام تقص عہد وی الفت شروط کا دیا۔ مگر مرزا قادیانی نے نہ ما نا اور بھی کہا کہ میں جواب کھے دی بیات خوب! یہ ہیں حضور کے مناظرے اور یہ ہیں آپ کے مبروا سنقامت کے جیتے جاگے فوٹو۔
آپ کی پنجانی کر بلائی نمونے اور یہ ہیں آپ کے مبروا سنقامت کے جیتے جاگے فوٹو۔

اخبار نور افشال متبر ۱۸۹۳ و قطراز ہے کہ جب مرزا قادیانی کو پنڈت کیکھرام کے مرنے پر حکی کے خطوط پنچ آوابیا انظام کیا گیا کہا مجال کوئی اجنبی آوی کی بیک حضور ش پی گئے ۔ سیر کو جاتے وقت جماعت کثیر ساتھ نہ ہوسیر مشکل ہے۔ بلکہ گور نمنٹ کے حضور ش ایک درخواست بھی وے دی گئی کہ قادیان میں چند سپاہی میری حفاظت کے لئے مقرر کئے جاویں۔ کیونکہ میری جان خطرے میں ہے۔

اس میں بھی آپ کی اولوالعزمی طاہر ہورہی ہے کہ خطوط پر ہی جان عزیز کو فکر لائن ہورہی ہےاور حفاظت کے لئے پولیس طلب فر مائی جارہی ہے

۱۷ رنومبر ۱۸۹۸ و مرزا قادیانی نے ایک پیش کوئی بیان فرمائی۔جس پر مولوی ابوسعید محمد سین بٹالوی نے ایک دخواست دی۔جس بٹس کے مرزا قادیانی نے میرے متعلق پیش کوئی کی ہے۔ جیجے اپنی حفاظت کے لئے ہتھیا در کھنے کے متعلق اجازت دی جادے۔مبادالیکھر ام کی طرح میں نہ مارا جا وَل جس پر عدالت نے مرزا قادیانی کے نام من جاری کئے اور لکھا کہ وجہ بیان کریں کہ کیوں نہ آپ سے حفظ امن کی منانت کی جائے۔ چٹا نچے مقدمہ بڑے زورسے چلنے لگا اور کریں کہ کیوں نہ آپ سے حفظ امن کی منانت کی جائے۔ چٹا نچے مقدمہ بڑے زورسے چلنے لگا اور کریں کہ کیوں نہ آپ مندرجہ ذیل امور پر فیصلہ کیا۔

ا ...... میں مرزاالی پیش کوئی شائع کرنے سے پرمیز کروں گا جس کے مید مثن ہوں یاا یسے معنی خیال کئے جاسکیں کہ کی فخص کوذات ہنچے گی یا مورد عماب ہوگا۔

۲..... میں خدا کے پاس ایسی ایک کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کمی فض کو ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان فلاہر کرنے سے کہ وہ مورد عمّاب الٰہی ہے بید فلاہر کرے کہ فم ہی مباحثہ میں کون سچا اور کون جموٹا ہے۔ ۳ ..... میں کی چیز کوالہام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔جس کا پیفشاء ہو کہ فلاں فخص موروعنا ب الٰبی ہوگا۔

۳ ..... میں اس امر ہے بھی باز رہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی یا ان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز نقرہ یا دل آزار لفظ استعال کروں یا الی کوئی تحریر یا تصویر شائع کروں جس سے ان کو درد پنچے۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت کچھ شائع نہیں کروں گا۔جس سے ان کو تکلیف بینچے کا عقلاً احتمال ہو۔

۵..... میں اس بات ہے بھی پر ہیز کروں گامولوی ابوسعید محمد حسین صاحب یا ان کے کسی دوست یا پیروکواس امر کے مقابلہ کے لئے بلاؤں کدوہ خدا کے پاس مبابلہ کی درخواست کریں تاکہ وہ ظاہر کرے کہ فلال مباحثہ میں کون سچا اور کون جموٹا ہے نہ میں ان کو یا ان کے کسی دوست یا پیروکوکسی مختص کی نسبت پیش کوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

۲ ..... جہاں تک میرے احاطۂ قدرت میں ہے تمام اشخاص کوجن پرمیرا کچھ بھی اڑیاا ختیار ہے ترخیب دوں گا کہ وہ بجائے خوداس طریق پڑمل کریں۔ جس طریق پر کاربند ہونے کاش نے دفعہ اتا ہیں اقرار کیا ہے۔

صاحب ڈپئی کمشنر گورداسپور کی ڈائٹ پر آپ نبوت کے کاردہار ہی چھوڑ بیٹے الہام مبللہ اور اپنی خاص سنت، پیش کوئی اور خدا سے ایل کرنا اس میں آپ کی بہت ہی حدے زیادہ بہادری اور خدائی مدد کا آنا ہروقت فیک رہا ہے۔اس برتے یہ یون ٹرانا ، لو جی مینڈ کوں کو بھی زکام ہونے لگا اور کیے دل آزار لفظ کے سیدالشہد ام حضرت امام حسین جیسے پینکڑوں میری آسٹین میں جھے بیٹے جیں۔ تو بہ نعوذ باللہ!

چہ نسبت خاک راہا عالم پاک اس فیصلہ کے بعد جود عام بھی آپ کرتے اس کی نوعیت آپ کا ایک اشتہار بتارہا ہے اس طرح کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو مدد ہرونت تو کجا ایک وقت بھی اللہ میاں سے نہ آتی۔ ملاحظہ ہوں وہ دعام یہ کلے جن سے آپ کی فضیلت کچک رہی ہے۔ فرماتے ہیں:

"جھے بار ہا خداتعالی مخاطب کر کے فرماچکا ہے کہ جب تو دعاء کرے تو ہی تری سنوں گا۔ سویس تو دعاء کرے تو ہی تری سنوں گا۔ سویس تو ح بی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں" رب انسی مغلوب رب انسی مغلوب میں ہوگیا ہوں۔ محریز بیس فرمات انسی مغلوب ہوگیا ہوں۔ محریز بیس فرمات دمری کو انتصاد "میری مذرکراس لئے کہ مبادا وائی کا ندیس نہ جاتا پڑے۔ یس اس دفت کی دوسری کو

سیمی وہ اهرت جوآپ کو ہروقت آری تھی اور باس کر بلا سے سوگنا زیادہ کرب وبلا ہے۔ جس میں آپ ہروقت رہتے ہیں میں کہاں تک آپ کے واقعات قلمبند کروں۔ آپ کی ساری تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقعہ جھے نظر نہیں آتا۔ جس میں مدد کیا خدائی اشارہ تک ہی ہو کہ مدد ہوئی۔ افسوس آپ کی لن ترانیاں ہی لن ترانیاں ملیں گی۔ ورنہ مدد تو کسی جانور کا نام ہے میں صرف ایک اور واقعہ بیان کر کے اس مضمون کو بند کرتا ہوں۔ جو ضمنا آسیا ہو اور دو وگئ سے بہ بات بیا تک وہل کہتا ہوں کہ مرز اقادیائی کی ایک بھی چیش گوئی تھی ٹا سے بیس ہوئی اور میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مرز ائل جا ہے اندلی ہویا وشقی امرز اقادیائی کی ایک بیش گوئی جوآپ نے بنوی تحدی سے کہی ہو اور وہ حرف بحرف بوری ہوگئ ہو ٹابت کرے تو اس کو ملف بچیاس رو پیا انعام دوں گا اور اس کی میعاد جو ماہ تک ہے کی کو حصلہ ہتو میدان میں آ وے۔

مرزا قادیانی (رساله اعاز احدی ص ۲۳،۱۱ بزائن ج۱۹ ص ۱۳۲،۱۱ تحریفر ماتے ہیں اور مولا نا ابوالو فا شاء الله صاحب امرتسری کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر سچا ہے تو قادیان میں آکر میری کسی ایک پیش کوئی کو جمونا ثابت کردے۔ رسالہ زول آئی میں میری ڈیڑھ سوچش گوئیاں کسی ہیں۔ آپ کو ہرا یک چیش کوئی حموثی کرنے کے عوض ایک سور دپیانعام دیا جائے گا۔ مولا نارمضان المبارک کی وجہ سے چندون مجبوراً رک کئے اور تشریف نہ لے جاسکے تو ایک پیش موئی اور شائع کردی اور اس پر کیا زور لگا تھا۔ گھر کی چیز تھی جب رنگ چڑھتا دیکھا حجت حرکت کی اور شائع کردی۔

(اعبازاحری می ۱۱،۳۲، نزائن ج۱۹ می ۱۳۲،۱۱ پرتحریفر ماتے ہیں کہ: "اگر بیمولوی ثناء اللہ سے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی پیش گوئی جموفی تو ثابت کریں (بیسلطان القلم کی اردو عبارت ہے) اور ہرایک پیش گوئی کے لئے ایک ایک سورہ پیدانعام دیا جادے گا (اوروہ بھی محرین بلکہ مریدوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر) اور آ مدور فت کا کرا بیطیحدہ ۔ مولوی ثناء اللہ نے کہا تھا کہ سب پیش گوئیاں جموفی تطلیس اس لئے ہم ان کو مدعوکرتے ہیں۔ خدا کی تم دیے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لئے قادیان میں آ کی رسالہ نزول آسے میں ڈیڑھ سوپیش کوئیاں میں نے کہی ہیں تو کویا پیررہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جا کیں گے۔ اس وقت میں نے کا دورہ بیری جماعت ہے ( یہ بھی جموٹ بی تعداداب تک نہیں ہوئی ) کہیں اگر میں ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے ( یہ بھی جموٹ بی تعداداب تک نہیں ہوئی ) کہیں اگر میں ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے ( یہ بھی جموٹ بی تعداداب تک نہیں ہوئی ) کہیں اگر میں

مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک روپہیمی اپنے مریدوں سے لوں گا تب بھی ایک لاکھ رپیہ ہوجائے گاوہ سب اس کی نذر ہوگا۔ خاکسپار! غلام احمد قادیانی

پھر جب رمضان شریف کی وجہ سے مولانا ثناء اللہ صاحب نے جو پھے تو تف ساکیا تو حبث ایک اور الہائ تحریر شائع تھی۔

(اعجاز احمدی ص ۳۷ مزائن ج۱۹ م ۱۲۸) فر ماتے ہیں:'' واضح رہے مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عقریب تین نشان میرے ظاہر ہول گے۔

ا ...... وہ قادیان میں تمام پیش کوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہ آئیس کے اور کچی پیش کوئیوں کی اپنے قلم سے تعمد بیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔ (اخلاق ملاحظہ پوسنت مرزا)

۲..... اگراس چیننج پرمستعد ہوئے کہ کا ذب صادت سے پہلے مرجائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے۔ (خدائی فوجدار تب ہی آج تک بغضل ایز دزندہ ہیں )

سسس اورسب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی تھیدے کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تر ان کی روسیا بی فابت ہوگی۔ (جس کواللہ روسیاہ کرے گاو بی ہوگا) غلام احمد قادیا نی اور کے لئے اس مرز اقادیا نی کو اپنے زعم باطل میں مولا نا ثناہ اللہ صاحب کے رمضان کی وجہ سے تو قف سے بی خیال پیدا ہوگیا تھا کہ وہ قادیان میں تبریق آئیں گے اور بہی تحریم ری پیغیری کی ایک ورخشان دلیل ہوگی۔ محر جب مولا نا قادیان میں تشریف لے آئے اور اپنے آنے کی اطلاع دی کہ حضرت میں آئی ہوں تا کہ آپ کے حسب وعدہ وہ ایک لاکھ پندراں بزار کی رقم جو باوجود یہ کہ تجہارے لئے مرید تمہیں دیں گے لیتا جو باوجود یہ کہ تجہارے لئے مرید تمہیں دیں گے لیتا جو اول اب ذرا مہر بانی کر کے گھر کی چار دیواری سے لگل کر مردمیدان بنیں اور شکوک رفع جواد ہو ایک ایک تجاری ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ایک تجاری ہوئے ہوئے کہ ایک تبی جو تم سے دعوت دیتا ہے کریں تو جواب جودیا گیا وہ کیا بیان کروں۔ شرم آتی ہے کہ ایک نی جو تم سے دعوت دیتا ہے اور خرج کرا بیا اور ایک لاکھ پندرال بزار روپیا انعام پیش کرتا ہے۔ مگر جب وہ فریق مخالف اور خرج کرا بیا اور ایک لاکھ پندرال بزار روپیا انعام پیش کرتا ہے۔ مگر جب وہ فریق مخالف اور خرج کرا بیا وہ فریق مخالف

ان کے اپنے الفاظ میں تحریر کرتے ہیں۔ جناب مولوی ثناء اللہ صاحب آپ کا رقعہ پنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل ہے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک دشبہات پیش گوئیوں کی نسبت رفع کروائیں تو یہ آپ لوگوں کی خوش تسمی

جس کوطلب کیا گیا ہے آ جا تا ہے تو گھر سے ہی نہیں لکا اور رقعے کا جواب الجواب گالیاں دیتا ہے اور ایسے بودے شرا لکا پیش کرتا ہے جو نا قابل قبول ہوں۔ چنا نجے مرز ا قادیانی کا جواب ہم

موگ\_اگرچه میں کئی سال موسے کراپنی کتاب انجام آئتم میں شائع کرچکا موں کہ میں اس گروہ عالف سے مرکز مباحثات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجر گندی گالیوں اور اوباشانہ کلمات سننے كاور كيح ظا برنيس موار كريس بميشرت ك طالب كشبهات دوركرن ك لئ تيارمول-اگرچة ب نے اس رقعه من دعوى كرديا ہے كه من طالب حق مول مر مجھے تأ ال ہے كماس دعوى ا پر قائم ندرہ سکیں گے۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہرایک بات کوکشال کشاں بیہودہ اور لغو مباحثات كى طرف لے جاتے ہيں۔آپ مشروط بات اس طريقد يركاربندر بے سے كر سكتے ہیں۔آپ مجلس میں زبانی ہو لئے کے ہرگز مجاز نہ ہوں گے۔صرف ایک سطر یا دوسطر لکھ کر پیش کریں کہ میرااس پیش کوئی پریدشک ہے۔ پھراس کا جواب عیں مجلس میں مفصل سنایا جامے گا۔ اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سطر کافی ہے۔ تیسری میشرط ہوگی کہ ایک دن میں ایک احتر اص آپ کریں ہے۔ کیونکہ آپ اطلاع دے کرنیس آئے۔ چورول کی طرح آئے (مراق کی وجہ سے دعوت یا دی نہیں رہی ) یا در ہے یہ ہر گزنہیں ہوگا کہ عوام کالا انعام کے روبرو آپ وعظ کی طرح لبی گفتگوشروع کریں۔ بلکہ آپ نے بالکل مند بندر کھنا ہوگا۔ جیسے مم بم ( ذرا قادرالکلای ملاحظہ موید کدمیری تقریر کوبہرہ مونے کی دجہ سے نتم سنوادر کونگا ہونے کی حیثیت ے نہ جواب دو۔ ہمارے پوں ہارال اور تہمارے تین کانے ) بیاس لئے تا محفظومباہے کے رنگ میں نہ ہوجائے۔ (بھلے مانس سے کوئی ہو چھے کہ بلایا کس لئے ہے) اوّل صرف ایک پیش کوئی ک نبت سوال كرين تين محنثه تك بين اس كاجواب دي سكتا مون \_ (واه صاحب واه! كيا كهني بين آپ کے )اور ایک ایک محنف کے بعد آپ کومتنب کیا جاوے گا۔ (محر خبر دار جوز بانی اف مجی کی) اورا گراہمی تسلی نہیں ہوئی تو ایک اورسطر لکھ کر پیش کرو۔ محراس ایک سطر کو بھی آ پ کا کام نہیں ہوگا كدنيانى يره كرسنادير - بم خود يره ليس مح - اس من آب كا كيم حرج تبيل - كونكه آب تو شبهات دور کرنے آئے ہیں (اوراس سے زیادہ در کرنے کا طریقہ بی نہیں ہوسکتا بہت مہرانی ہور ہی ہے) بیطریق شبہات دور کرنے کے بہت عمدہ ہے۔ میں بآ واز بلندلوگوں کوسنادوں گا کہ اس کی چیش کوئی کی نسبت مولوی ثناءاللد کویدوسوسه جوااوراس کاید جواب ہے ( جا ہے کتنا بی بودا ہو خردارآب نہ بولیں)اس طرح وساوس دور کردے جائیں کے اور اگر بیا جا ہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جاوے تو یہ ہر گرنہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو بدایک ایساطریق ہے کہ اس سے آپ کوفائدہ ہوگا۔ درنہ جارا اور آپ لوگوں کا آسان پرمقدمہ ہے۔خود خدا تعالی فیملہ کرے گا۔سوچ کرد مکھ لوکہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذر بعد تحریر جودوسطرے

زیادہ ندہو۔ایک ایک محند بعد اپنا شہر پیش کرتے جا کیں اور بیل دہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ایک بھلا الس اور شریف آ دی اس کو ضرور پیند کرے گا۔ بلا خراس فرض کے لئے کہ اب آ پ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ قادیان سے بغیر تصفیہ خالی نہ جادیں اور بیس تشم کھا تا ہوں کہ ذبائی آ پ کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور آ پ کی بجائی ہوگی کہ ایک کلہ بھی زبانی بول سکیں اور آ پ کو خدات حالی کا میں میں اور آ پ کو خدات ایک گئے ہیں دیا ہوں اس کے پابئد ہوجا و اور میری نبوت کوچا رچا عملک جانے دو۔ ناحق فتنہ فدادی کی میں دیکریں۔ جو فنص انح اف کرے گا اس پر خدا کی احت ہے۔ خدا کرے کہ وہ احت کا میں ایک احت اس کے بعل اپنی زئیدگی میں دیکھ رکھے لے۔اڈل آ پ مطابق اس عہد مؤکد ہتم کے آج تی ایک احتراض دوسطرکا لکھ کر بھتے دیں اور پھر وقت مقرر کر کے موج میں جمح جمت کیا جاوے گا اور آپ کو بلایا جاوے گا عام جمت میں آپ کے شیطانی وساوی دور کردے جا کیں گے۔

مرزاغلام احربقكم خود

اس كاجواب مولوى صاحب فيديا:

جناب مرزاغلام احمرقادياني آپ كاطولاني رتعه مجيعي بنجاجو كجيرتمام ملك كومكمان تعاوي ظاہر ہوا۔ جناب والا جب كه ميس آپ كى حسب دعوت مندرجه اعجاز احمدى حاضر ہوا اور صاف لفظوں میں رفعہ اولاً میں انہیں مفحوں کا حوالہ دے چکا ہوں تو پھراتی طول کلامی بجز العادة طبعة الا فی کے اور کیامعنی رکھتی ہے۔ جناب من کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ اعجاز احمدی کے صفات ندکور پرتواس نیاز مندکو حقیق کے لئے بلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کمآپ کی پیش کو تیوں کوجھوٹا البت كردول تونى پیش كونی ایك سوروپیدانعام لواورای رقعه می آپ محصوایک دوسطری لکھنے ك بإبندكرت بين اورائي لئ تن محدث تجويز كرت بين ( بعالى ني جوموك) "تسلك اذا قسمة ضيدى "بعلايكيا تحتيل كالمريقه بكريل وايك دوسطري للمول اورآب بين محفظ فرماتے جائیں۔اس سے صاف مجھ میں آتا ہے کہ آپ مجھے دعوت دے کر پچھتارہے ہیں اور ا بی دعوت سے اٹکاری بیں اور محقیق سے احر از کرتے ہیں۔جس کی بابت آپ نے در دولت پر جمعے حاضر ہونے کی دعوت دی تھی۔جس سے عمدہ میں امرتسر بی بیٹھا ہوا کرسکتا تھا اور کرچکا ہوں۔ مر چونکہ میں اینے سفری صعوبت کو یادکر کے بلائیل ومرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں سجمتا۔اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطر بی کھوں گا اور آپ بلا شک تین میخ تقریر کریں۔ مراتن اصلاح ہوگی کہ بیں اپنی دو تین سطریں مجمع بیں کھڑے ہو کر ساؤں گا اور ہرایک محفظ بعد پانچ من تک آپ کے جواب کی نسبت رائے فاہر کروں گا۔ آپ

میرا بلااطلاع آنا چروں کی طرح فرماتے ہیں کیامہمانوں کی خاطراس کو کہتے ہیں۔اطلاع دینا آپ نے شرطنہیں کیا تھا۔علاوہ اس کے آپ کوآسانی اطلاع ہوگی ہوگی۔کاروائی آئ بی شروع ہوجادے۔آپ کے جواب آنے پریش اپنا مختصر ساسوال بھیج دوں گا۔ باتی لعنتوں کی بابت وہی عرض ہے جوحد یث میں ہے کہلعنت کا مخاطب اگر لعنت کا حقد ارٹیس تو کرنے والے پر پڑتی ہے۔ مرسلہ ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری

اارجنوري ١٩٠٣ء

اس کا جواب آپ نے خودنہیں دیا ہے مطابق گالیاں بی کھول کرمولوی صاحب کو دی گئیں اور جواب مرزا اینڈ کو نے حضرت مرزا قادیانی کی طرف سے بیر دیا کہ آپ کی شرا نظمنظورنہیں۔ وہی شرا نظامنظور ہوں جوامام الزمان نے لکھی ہیں تو چھیق حق ہو سکتی ہے۔ والسلام!

ناظرین کرام! میں نے مغمون کی طوالت کے ڈرسے مرزا قادیانی کے چندایک
کربلائی نمو نے جن میں آپ کمال ثابت قدم رہے چیش کئے ہیں۔اب ذراانعیاف فرما کیں کہ
سیدنا امام حسین کے مقابلہ میں کون سے آپ کے گئت جگر وعزیز وا قارب یا بنفس نفیس بھو کے
و پیاسے گرم دینتے میدان میں شہید کئے گئے اور کس نے ان کی تکابوٹی کر کے چیل وکوؤل کودی۔
مرزا قادیانی کی مثال تو ایک تھی کہ لیلا اپنے بیار ہے مجنوں کے لئے روز ایک چوری کا بیالہ ناشتہ
کے لئے روانہ کیا کرتی تھی مگر ایک تعلی مجنوں مجنوں کے نام پر روز کھا جاتا ۔ لیکل نے امتحانا ایک
دن خالی کورو روانہ کر کے کہلا بھیجا کہ اس میں خون بحرد و جب قاصدائ تھی مجنوں کے پاس جو
روز مرہ چوری ہڑپ کر جاتا تھا۔ میا تو وہ کانپ کر کہنے لگا کہ خون و سینے والا مجنوں میں نہیں ہول
تو بہتو بہ خون اور میں دوں۔وہ کوئی اور مجنوں ہوگا ہاں وہ اندر ہے۔ای طرح مرزا قادیا نی بھی تو
صرف نام کے حسین ہیں اور سرکٹانے والا وہ سیدنا نام الہمام ہی ہیں۔ آپ کا تو پنگھ تی پنگھ ہے اور
الہام ہی الہام ہی الہام ہی الہام ہی الہام ہی الہام ہی الہام ہی۔

س قدردیده دلیری ہے اور س طمطراق سے وعدے اور دعوے سے جاتے محرایفا وکا نام بھی نہیں جانے اور ہر وقت مددی بھی خوب کی محکومہ آسانی کے لئے گر گر اکر دعا کیں کیں۔
عبداللہ آتھم کے لئے کیا کیا لکلیفیں کیں۔ ابوسعید محمد سین کی پیش کوئی کے کیا کیا چیئتر سے مبداللہ آتھم کے دودو ہاتھ ہوئے۔ مولوی ثنا واللہ کے لئے مرنے کی دعاء کی۔ مولوی سعداللہ سے کمری کھری ہوئیں۔ گرکیا حشر ہوا سوائے ناکا می اور بدنا می کے کوئی نتیجہ شلکا۔

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نه ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا پھرمرزا قادیانی ایک اورمقام پرسیدنا امام حسین پراپی نضیلت ایک عربی فیشعر میں یوں فرماتے ہیں۔

> انى قتيل الحب ولكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلخ واظهر

(اعجازاحری ص ۱۸ فرزائن ج۱۹ س۱۹۳/)

میں بحبت کا کشتہ ہوں۔ محر تہارا حسین دھمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق بین وظاہرہے۔

نام غلام احر کہلوا نا اور دھوئی غلامی کا کرنا بظی و پروزی نی بنا اور اس کومنوا نا ۔ لیتی ہیکہ میں نبوت کا سایہ ہوں اور محر رسول الشعائے کا پروز ہوں۔ (بطور تناسخ) اور پھر یہ کہنا کہ تہارا حسین دھمنوں کا کشتہ تھا۔ محر بھی مجبت کا کشتہ ہوں۔ اس لئے میں افضل ہوں۔ افسوس کوئی محبوب کو عاشق کی نگاہ سے دیکھتا اور الحل بیت کی محبت ہادی پر حق کے فرمان سے جانچتا اور قرآن سے اس کی عظمت کو ٹو قل اور الحل بیت کی محبت ہادی پر حق کے فرمان سے جانچتا اور قرآن سے اس کی معظمت کو ٹو قل کو ہوں تو ڈیل کا ور ایجان سے اس کی تغییر سمجھتا تو تو حید کی کان کے اس موتی کو یا چنستان زہرا کے اس ممتاز پھول کو ہوں تو ڈرنے کی کوشش نہ کرتا اور الحل بیت سے ہوں محبت کا اظہار نہ کرتا اور الحل اسلام کو ہوں خطاب نہ کرتا کہ تہارا حسین گو یا اس کو اور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہم نے کب انکار کیا۔ ہاں صاحب ہمارا مظلوم امام اہمارا آتا وامولا ہے جو ہمارے لئے ہا عث فخر ہے۔ میری عقل جیران ہوتی جب ہمارا مظلوم امام اہمارا آتا و مولا ہے جو ہمارے لئے ہا عث فخر ہے۔ میری عقل جیران ہوتی جب ش واقعہ کر بلاکا بخور مطالع کرتا کہ یہ جانکاہ وجگر سوز واقعہ کی طرح ہوا۔ جب کہ مقابلہ میں اس کے نانا کے کلم کومسلمان سے اور مرور عالم کا کفن مبارک بھی میلا نہ ہوا تھا۔ جب کہ مقابلہ میں اس کے نانا کے کلم کومسلمان سے اور مرور عالم کا کفن مبارک بھی میلا نہ ہوا تھا۔ مرد آتا ہے یہ بھی بیدا ہوا۔

چنانچەمرزا قاديانى كاالهام بىكى تاديان مى يزيدى لوگ پيدامو كئے-"

(تذكره ص١٤١)

مندرجہ بالاالہام کے متعلق فر ماتے ہیں معلوم نہیں کس کے حق میں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ ہی ہیں۔

مرزا قادیائی کے الہاموں سے تسلی تو کیا خاک ہونی تھی۔ ببرحال کھے عرصہ کے لئے مجوراً خاموثی ہی افتتیار کرنی پڑی۔ چنا نچہ اہل قلم کچھ دنوں کے لئے چپ ہو گئے اور گاہ ماہ موگ کوئی ایک آ دھامن چلا جلد بازمرزا قادیانی کی ضیافت طبع کے لئے بطور یاداشت آ دھا اپنا ہدید

تیم یک کری و بتا اوراس کا مطلب سوائے اس کے اور پھی نہوتا کہ مرزا قادیا نی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم ان کے لئے ان کے آخری فیعلہ تک اورانظار کئے لیتے ہیں اور محالمہ رب العزت کے سپر دکرتے ہیں۔ آخر خدا خدا کرکے یہ کاغذی جنگ عارضی سلح سے بند ہوئی اور پھی عرصہ کے لئے فریقین دم لینے کے لئے رک گئے۔ مقام شکر ہے ور نہ ہزار بابندگان خدا کا کاغذی نقصان ہوتا اور مرزا قادیا نی کاوہ جنگی جہاز جو بغیر باد بان کے نظی پر بڑی سرعت سے چلا ہوا ور کشتی نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ظلم تو ڑتا کہ الا مان ، والحفظ کی صدا آتی۔ اس بیل جس کو کشتی نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ظلم تو ڑتا کہ الا مان ، والحفظ کی صدا آتی۔ اس بیل افسوس سے کہنا پر تا ہے کہ بیعارضی مجمی بہت دیر تک ساقط وصا مت نہیں رہی۔ بیکداس بیل بھی بھی جو پھی پھر شورش می ہوئی۔ جس سے مرزا قادیا نی کا پارہ بھی بغیر صدت کے ندرہ سکا تو آپ نے اس جو پھی پھر شورش می ہوئی۔ جس سے مرزا قادیا نی کا پارہ بھی بغیر صدت کے ندرہ سکا تو آپ نے اس ورنوں ایک محد ود عرصہ کے لئے چارونا چارونا چارونا مامند ہونے کو تیار ہو گئے۔ کیونکہ اس بیل نہا ہو فیصلہ کن امورور دی تھے۔

دیملہ الموروری ہے۔

(خمیرانجام آئم م م ۵) پر فرماتے ہیں کہ: '' چاہے تھا کہ ہمارے ناوان خالف اس پیش کوئی کے انجام کے فتظرر ہے اور پہلے ہی اس پی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب با تنمی پوری ہوجا کیں گی تو کیااس ون بیاحتی خالف جیتے ہی رہیں گے اور کیااس ون بیتمام کرنے والے سے ای کی تعوارے فکو کی تالی کی تعوارے فکو کی تو کیل سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ واغ ان کے منحوں نہیں رہے گی اور ذباہے مفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ واغ ان کے منحوں چروں کو بیئر دوں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔'' (ضیرانجام آئم م ۲۵ می تو اس کے منحوں اس کے کہ وہ قابل برت جو کہ اب صرف چند ماہ باتی رہ گئی اور انظار کے لئے چواڑ دی گئی اور فریقین ایک دومرے کی فل و ترکت کی دیم بھال میں مصروف ہو گئے۔ اس لئے ہم پانٹرین کرام کی تیج بھرزاسلطان مجمد صاحب رئیس ساکن پی کی طرف مبذول کراتے ہیں۔

تاریخی مقام قابل ذکر نہیں۔ مگر فاتح مرزاسلطان مجمد کی شیرت کی وجہ سے کافی سے زیادہ تحصیل تاریخی مقام قابل ذکر نہیں۔ مگر فاتح مرزاسلطان مجمد ہو سے اس کی شیرت کی وجہ سے کافی سے زیادہ تحصیل خراج حاصل کرچکا ہے۔ آ بادی گو مخلوط قوموں کی ہے۔ مگرا کھ بیت میں مغل قوم زیادہ ہے۔ تاریخی مقام قابل دکر خراسلطان مجمد ہو سے اس کے سے میں اس کرچکا ہے۔ آ بادی گو ملوط قوموں کی ہے۔ مگرا کھ بیت میں مغل قوم زیادہ ہے۔ تاریخی مقام قابل دکر جراراسلطان مجمد ہو سے اس کر اس کی ہیں۔ میں دنون افروز ہیں۔ رعب ماراس کرچکا ہے۔ آ بادی گو مخلوط قوموں کی ہے۔ مگرا کھ بیت میں دنون افروز ہیں۔ رعب ماراسے ناول کے ہیر دمرزاسلطان مجمد ہو سے افران خانہ میں رونق افروز ہیں۔ رعب ماراسے ناول کے ہیر دمرزاسلطان مجمد ہو سے اس کر دیکا ہے۔ آ بادی گو مخلوط قوموں کی ہے۔ مگرا کھ بیت میں مغل قوم زیادہ جسے میں دیا تو اس کر بیت میں مغل قوم زیادہ جسے ہور نے اس کے میں دیا تو اس کر بیا ہور ہیں۔ دیوان خانہ میں رونق افروز ہیں۔ رعب

واستقلال ان کے چمرہ سے ٹیکتا ہے۔ بدی متانت سے کسی معالمہ پرغور فر مارہے ہیں۔ تعوز ی دیر

سوج و بچارکر نے کے بعد بڑی بنجیدگی سے پست آ واز سے احباب سے جو حاضرین مجلس سے
استفسارکیا کہ بیس جران ہوں اور نہیں بجھ سکا کہ بیر مرز افلام احم کس قماش کا آ دمی ہے اور جھے ہار
ہور کیوں خطاکھتا ہے اور وہ بھی ایسے دل آ زار لہجہ بیں اجیداز اخلاق بیں خیال کرتا ہوں کہ این کا
جواب پھر سے دوں۔ پھر خیال آتا ہے بڑی عمر کے جیں اور بیار جیں اور میرے خیال بیل تو وہ صحح
ہوب سے اس لئے عصر تھوک کر انس دیتا ہوں اور تجب خیر امر تو بیہ ہے کہ جب بیل نے
میدوں قاصداور خطوط کا جواب دیتا تو کیا ذرہ التفات کرنا بھی عبث اور نیا مرا آتے ہیں اور بہتا ہوں
کونہایت حقارت سے محکرا دیتا ہوں۔ پھر کس لئے روز روز پیغام اور پیام برآتے ہیں اور بہتا ہوں
کونہایت حقارت سے محکرا دیتا ہوں۔ پھر کس لئے روز روز پیغام اور پیام برآتے ہیں اور بہتا ہوں
کونہایت حقارت سے محکرا دیتا ہوں۔ پھر کس لئے روز روز دیتا م اور پیام برآتے ہیں اور بہتا ہوں کہ بھی ایس کے اور الی کوشائی کئی کہ
تب کی الیے ڈھیٹھ و جابل مطلق ہیں کہ بین تین و فعہ و محکد ہے کر نگا لے گئے اور الی کوشائی کئی کہ
ہمی ایے ڈھیٹھ و جابل مطلق ہیں کہ بین تین و فعہ و محکد ہے ہوشتی کر رہا ہے کیا ہیں طفل کتب ہوں
ہمیں پڑتا تو پھر روز روز تکلیف کیوں کرتا ہے۔ کیا بچہ ہوت کو یودی دھمکیاں دے یہ معہ میری بچھ میں
اور بچی کولیاں کھیلا ہوں۔ بجب ٹم العجب مفتوح فائے کو یودی دھمکیاں دے یہ معہ میری بچھ میں
اور بچی کولیاں کھیلا ہوں۔ بجب ٹم العجب مفتوح فائے کو یودی دھمکیاں دے یہ معہ میری بچھ میں
اور بھی کولیاں بھیا ہوں۔ بور بھی اس کی اجاز شہیں دیتے۔

پھر بھی مجھی سنتے ہیں فریاد کسی کی

ناخق میراقیتی وقت ضائع کیاجاتا ہے۔آخر کب تک پیسلسلہ چلتارہےگا۔ایک دن ان تاقع جربداییادیا وات میں اللہ جائے۔ایک دن ان تاقع جربداییادیا جاوےگا جو چھٹی کا دودھ یا دکراد ہوئے۔معاملہ میری ذات تک محدود رہتا تو میں الی نفنول ہاتوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب خیال نہیں کرتا تھا۔ محرافسوں تو بہتے اور الہام لکلا ادھر دنیا بحرکے اخباروں میں لے دے شروع ہوئی آپ تو تکونام سے ہی مجھ کو بھی ساتھ لے دو بہتے ہیں جو تکونام سے ہی جو کو کہی ساتھ لے دو بہتے ہیں جو کھوتو کیسا بودا دو بہتے ہیں جو کموتو کیسا بودا مضمون ہے۔ ذراد یکھوتو کیسا بودا

"شاتان تذبحان و کل من علیها فان" (ضیمانجام آئقم م ۵۱ نزائن ۱۴ سه ۲۳۰)
یعنی دو بکریاں ذرج کی جائیں گی۔ان میں سے ایک تومیر ہے خسر ،اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ چل بسے اور دوسرامیرانام ہے کہ میں جلد سفر کروں گا۔ سجان اللہ! کیا کہنے ہیں۔ ہیں توان الہاموں کوایک بجذوب کی ہؤسے بھی کم درجے کا تصور کتا ہوں۔ لوغورسے سنو:
'' خدا تعالیٰ نے پیش کوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فر مایا کے مرز ااحمد بیک ولد مرز المحد اللہ علیہ موسیار پوری کی دختر کلال انجام کارتمہارے نکاح میں آ دے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئر کیارایا ہی ہوگا

عداوت کریں مے اور بہت مالع آئی میں کے اور کوشش کرینے کہ ایسا نہ ہو۔ بین اسم کا کر ایسا ہی ہوگا اور فرمایا خدا تعالی ہر طرح سے اس کوتم ہاری طرف لائے گا۔ یا کرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھا و بے گا اور اس کا م کوخرور پورا کرےگا۔ کو کی ٹہیں جو اس کو روک سکے۔'' روک سکے۔''

رست بہم جلیس یو بی عبارت من بھے تو ہو لے آپ نے واقعی بڑی دانائی کی اور بڑی جب ہم جلیس یو بی عبارت من بھے تو ہو لے آپ نے واقعی بڑی دانائی کی اور بڑی فراح توصلگی سے کام لیا۔ جو کسی زبانی وتحریری پیغام کا جواب نددیا ور نہ یہ جو اب ہوتے۔ کرتے دنیا کے ایک معتملہ خیز کھلونے بن جاتے اور اس سے زیادہ بدنا می کاموجب ہوتے۔ ہم تو اب بھی جناب کو بہی عرض کریں مے کہ آپ شل سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ بندی سے کہ آپ شکل سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ بندی سے کہ آپ شکل سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ بندی سے کہ آپ شکل سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ بندی سے کہ آپ شکل سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ بندی سے کہ اس سابق خاموش ہی رہیں اور دنیا کو اور زیادہ بندی سے دنیا کے دور نیا کو اور زیادہ بندی سے کہ اس سابق خاموش ہی دنیا کہ بندی سے دنیا کی دور نیا کو اور زیادہ بندی سے دنیا کہ بندی سے دنیا کو در نیا کہ بندی سابق خاموش ہی دنیا کے دنیا کے دنیا کے دنیا کے دنیا کہ بندی سابق خاموش ہی دنیا کے دنیا کی دنیا کی دنیا کے دنیا کی دنیا کی دنیا کے دنیا کی دنیا کہ دنیا کی دنیا کے دنیا کے دنیا کی دنیا کے دنیا کہ دنیا کی دنیا کے دنیا کی دور کی کر کے دنیا کے دنیا کی دائی کی دور کی کر دنیا کے دنیا کی دور کر کی دور کر کی دور کی دور کر کی دور کر کی دور کر کی دور کی دو

مرہم کوفریق خالف کے وطیرے کا بھی از حدافسوں ہے کہ انہوں نے اس کواس قدر حدے زیادہ کیوں طول دیا اور بیمی کوئی طول دینے والی بات ہے۔ لڑکیاں ہر گھر میں جوان ہوتی ہیں اوران کے حاصل کرنے کے لئے سوال بھی بھی کرتے ہیں۔ گر جب دشتہ ایک سے ہو چکا باتی سب چکچ ہو گئے۔ گریہاں تو معاملہ ہی نرالانظر آتا ہے۔ شادی ہوئے تقریباً دوسال ہو گئے اور جا ایک بھی کا لئے بھی اللہ نے وے دیا۔ گرا بھی تک خام خیالی ہی نہیں گئی اور بیمرنے کی وحم کی کیامتی رکھتی ہے۔ 'کل نفس ذائقة الموت ''ہرایک ہی مرے گا۔ اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ خاکم بدین اگر مرز اسلطان محراثقال بھی کرجائیں تو کیا غلام احدز ندہ ہی رہے گا۔ ''افساامت فہم خالدون ''وہ بھی تو ایک دن ضرور ہی مرے گا۔

اے دوست برجنازہ دیمن جوبگذری شادی کمن کہ برتو ہمیں ماجرا رود

پھراس کی کیادلیل ہے کہاس کا ٹکاح ٹانی ہوگا اور وہ ضرور مرز اغلام احمد بی ہے ہوگا۔ یہ خیال ہی موہوم ومعنحکہ خیز ہے اور ہماری مجھ میں ان الباموں کی حقیقت ہی خیبیں بچی کہ یہ البام کیا ہیں کہاں سے اور کس کی طرف سے اور کیوں آتے ہیں اور ان کی سچائی کی کی دلیل ہے۔ مبر حال آگریہ مالک الملک کی طرف سے ہوتے تو نعوذ باللہ وہ کون می طاقت تھی جواس کوروتی اور کس کی مجال تھی جواس میں مقتم محر مجمی گل ہوتا۔ بہر حال آپ کومبر ہی سے کام لینا چاہئے۔ ہارے نزد یک تو بیر میں گل کے وقت نزد یک تو بیر مرک کی پیش کو کیاں صرف محر وفریب ہی خاہر کرتی ہیں۔ کیونکہ پیش کوئی کے وقت پہلے سوچ لیا جاتا ہے کہ مرنا تو ضرور ہے۔ جب مرے گا تب ہی تاویلات سے اپنی سچائی ثابت کردیں کے اور لطف یہ ہے کہ کیا آسان پر مرزا قادیانی نے احمد بیک کا جناز و دیکھا تھایا محمدی بیم سے نکاح ہوا تھا۔

کیا مرگ کیا نکاح کہاں ڈولی کہاں جنازہ

ان احباب بیس سے ایک معرآ دی جو خاموش بیٹاس رہا تھا ہسا اور بولا کہ جھے ایک واقعہ بیٹا س دیا ہے۔ اس قصہ کو بند کر و کیسا لغوخیال ہے جو تاویل کے رنگ بیس ظاہر کیا جا تا ہے کہ منکو حدو آسانی ہواور نے ووسری جگہ جنے اورا کر باکرہ نہیں تو بیوہ ہی لے کیا کوئی بھلا مائس تا کے بید کر تا ہے کہ اس کے جیتے جی اس کی منکوحد دوسری جگہ آبادہ واور وہ حص لگائے ہی رکھے۔ اگر بین خرانب اللہ ہے تو اس کے انجام کو دیکھورود ھا دودھاور پانی کا پانی ہوکرر ہے گا۔ ایک گذشتہ کر کھیس واقعہ ہے سناو۔

اکبر بادشاہ کے دربار کے نورتن تھے۔ابوالفضل، فیضی، بیربل، مان سکھ، ٹو ڈرل، ملال
دو پیازہ وغیرہ۔ان میں ملال دو پیازہ اور بیربل بڑے بی ظریف مشہور ہیں۔ان دونوں کا پیشہ
ظرافت ایک ہونے کی وجہ سے ان میں بڑی سخت رقابت تھی۔ بیربل ہمیشہ ملال دو پیازہ کو نیچا
دکھانا چاہتا تھااور ملال بیربل کو۔اتفاق کی بات ہے کہ ملال دو پیازہ نے بیربل کو بجڑوا کہا۔ چونکہ
بیدات بچکم شاہی تھااور گستا نی معاف تھی اور لفظ فی البدیہہ کیے جاتے تھے۔اس لئے بیربل نے
بیربل نے ہاتھ جو ڈرگر عرض کیا حضور موبحڑوے کا ایک نروا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو نروا کیا بلا ہے۔
بیربل نے ہاتھ جو ڈرگر عرض کیا حضور موبحڑوے کا ایک نروا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو نروا کیا بلا ہے۔
جوشوق پیدا ہوا پولا اچھا بیربل دیکھونروا میرے دربار میں کل حاضر کرو۔ بیربل نے ہاتھ جو ڈرگر
معندرت کی کہ آٹھون تک حاضر کر سکتا ہوں۔ چنا نچہ مقررہ میعاد شم ہونے کو آگئی گر فروا دستیاب
جوشوق پیدا ہوا پولا اچھا بیربل دیکھونروا میرے دربار میں کل حاضر کرو۔ بیربل نے ہاتھ جو ڈرگر
چونکہ شکند دل تھا اور ظرافت کا پتلا تھا۔ راہ گیرے ازراہ شخر پو چھا بڑے میاں نوری صاحب کہاں
کا ادادہ ہے۔داہ گیرکا جواب تسلی بخش اور مفید مطلب پایا۔ بڑی شفقت سے اپنوری صاحب کہاں جارہ ہو۔
کا ادادہ ہے۔داہ گیرکا جواب تسلی بخش اور مفید مطلب پایا۔ بڑی شفقت سے اپنوری صاحب کہاں جارہ ہو۔

بولا مدت ہوئی میری گھروالی اتنا کہا اور رودیا۔ مجھ سے قطع تعلق کر کے دوسرے گاؤں میں شادی کر چک ہے۔ چونکہ اس محبت کا میں گرویدہ ہوں اور پیار کی نگاہ سے دیکتا ہوں سنا تھا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسی خوثی میں بیچند کپڑے اور مٹھائی دینے جارہا ہوں۔ بیرنل نے اس کا بازویزی مضبوطی سے پکڑلیا اور شہنشاہ اکبر کے دربار میں پیش کیا۔

چونکہ ہاتوں ہاتوں میں وقت کانی سے زیادہ گزر چکا تھا اس لئے صاحب خانہ سے اجازت طلب کی گئی۔ میز ہان نے اپنے مہمانوں کا شکر بیااور بڑے میاں کو خاص طور پرتا کید فرمانی کہ غریب خاند کی روئی بڑھانے کے لئے بھی بھی قدم رنج فرمایا کریں۔

دنیانا پائیدارا پی بے ثباتی کے مظاہرے اکثر الل البھیرت کو دکھاتی ہی رہتی ہے۔ بچ ہے کہ وعدہ چاہے کتنا ہی لمبااور بے معنی ہوآ ہی جاتا ہے۔ مرز اسلطان محمد کی عمر کی آخری رات ۱۲ راگست ۹۴ ۱ موقعی۔ جس کی مرز اقادیانی مجمی تقد ایتی رسالہ (شہادت القرآن م ۵۰ مزائن ۲۰۰۵) پرفر ماتے ہیں: م ۳۷۵) پرفر ماتے ہیں:

''مرز ااحمد بیک کے داماد کی موت کی نسبت جوآج کی تاریخ سے جو ۲ مرحمبر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً کمیارہ مہینے ہاتی رہ ممکتے ہیں۔''

ہ ہی گئی جس کے لئے ایک دنیا ہوی بے مبری سے ایک ایک دن کر گزار رہی تھی اور جس کے لئے ایک دن کن کر گزار رہی تھی اور جس کے لئے ہوں سے جیمیوں اٹل الہام اور موت کو تقدیم برم قرار دیا تھا اور جن کو مرز اقادیا نی نے بوے وثو ق سے فرمانے کی زحمت کوارہ فرمائی تھی اور جس کے بعد مرز اسلطان محمد کو دنیا میں رہنے کا حق قطعاً نہ پہنچا تھا اور جوالل ذوق کے لئے بوے انتظار کا موجب بنی اور جس کے لئے بالل اللہ نے مبحدوں میں شب بحر سلطان محمد کی درازی عمر کی دعا کیں رب العزت کی درگاہ میں بوے انسار وعا بزی سے مانکیں آئی گئی۔

شب کی تاریکی لحد بہلحہ کم ہوتی گئی اور خدائے داحد کی وہ اوئی تلوق جوکلب کے تام
سے یاد کی جاتی ہے اور جو رات مجرائے پرائے کی پاسبانی کرتی رہتی ہے تھک کر او تھے گئی۔ بزم
جہاں کا وہ سکوت جو ہوکا عالم تھا تو ٹا اور سپیدہ ہے نمودار ہوا تو مؤذن نے مالک الملک کے جروت
ومعظم پیغام سے گہری نیند بی غافل سونے والوں کو بیداری کا بھم دے کر خالق حقیق کی عظمت کا
پید دیا کیلیا ومندر کھنٹوں اور نا قوس کی آوازوں سے کو نج اٹھے آتھکدوں بیس آگ بڑی تیزی
سے سلکھائے جانے گئی۔ طیور خوش الحان اپنی تو انجی بیس محوموراس کی بھا گئت کا ترانہ گانے بی
مشغول ہوئے۔ غنچے چنک چنک چنک کراس کی جدیش بھول سے مفوکیا

اور صباکو باد بہاری کا نفر سنایا۔ سرونے جسک جسک کر مجرا کیا اور نرس بھارنے آ تھاس کی قدرت کا تماشاد کیمنے کے لئے کھولی قریاں شاخ صنوبر پر ہوہوکر مستانہ وار نعرے لگانے لکیس۔ چڑیوں کے چچہانے سے فضائے آسان میں ایک گونج کی پیدا ہوئی کاروان شب بحرکی برق رفتاری سے چورہوکر منزلوں پردم لینے کے لئے رکے

مسلم خوابیده اٹھ ہنگامہ آرا تو نجی ہو وہ چک اٹھا افق گرم نقاضا تو نجی ہو

مسجدیں بندگان خدا سے بھر پور ہو کیں اور قاریان خوش الحان اپنے لی داؤدی سے مصحف بزدال کے بدش کلام سے بندگان خدا کو محفوظ کرنے گئے۔ خورشید اپنے سنہری ازیانوں سے شب کی تاریخی کو درس عبرت دینے لگا اور بندگان خدا اپنے اپنے مشاغل میں ویب تغول من فضل الله کی تلاش مشخول ہوئے اور اہل علم وصاحب ذوق پیش کوئی کی تقدیق میں معروف ہوئے۔

وبی مرزا قادیانی ہیں اوروبی ان کے دیر یہ کرم فر مادوست اوروبی الہامول کے قطیعے اور جھڑے۔۔۔ جہان دیکھو بہی لے دے شروع ہوربی ہے کہ فلاں الہام فلط ثابت ہوا۔ یہ پیش کوئی جوٹی فلی وہ بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ غرضیہ کوئی بہتی شاید بی الیی خوش قسمت ہوجس میں یہ متعدی بیاری نہ پیٹی ہواور جہاں جو تیوں میں وال نہ بٹ ربی ہواور نبوت کے آئے وال کا بھا وَنہ معلوم کیا جا تا ہو جریدہ والوں کو تو شاید خبط ہوگیا ہے جو دنیا ہحری فہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان معلوم کیا جا تا ہو جریدہ والوں کو تو شاید خبط ہوگیا ہے جو دنیا ہمری فہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئان کے سے بے نیاز ہوکرائی شغل میں ایسے منہمک ہورہ ہیں کہ سوائے مرزا قادیا نی کے الہاموں کی قلعی کھولئے کے اوران کو ایک دنیا پر بے نقاب کرنے کے اور پھوٹیس بھا تا۔ چنانچہ ہم چہار طرف سے اعتراضات کی بے بناہ ہارش الی تیزی و خیزی سے شروع ہوئی کہ مرزا قادیا نی کر دن پر ہار ظلی تن اسے ناچار دو چار ہونا ہی پڑا۔ چنانچہ ایک اور الہام فر ماکر معترض صاحبان کی گردن پر ہار ظلیم ڈال سے ناچار دو چار ہونا ہی پڑا۔ چنانچہ ایک اور الہام فر ماکر معترض صاحبان کی گردن پر ہار ظلیم ڈال کے الفاظ کی اور الہام خور کی ہوئی ہوتا ہے کہ بیدالہام جیسا کہ ان کے الفاظ کی ہم اور ایک میں وقت کی نزاکت کو ٹھوظ در کھتے ہوئے پہلے ہی سے بنالیا گیا تھا جو واشتہ بکار آئید کے مصداتی اسے مہمانوں کی آئی برایک خاصی تو اضع کے لئے کا فی وشافی تصور کیا گیا تھا۔

آور آپ کی بیا عدازی چیش گوئی جو بردی تحدی سے اپنے صدق و کذب کے معیار پڑک گئی ہے۔ پاکس رائیگاں جاتی معلوم ہوئی تو اس کی زوسے صفائی سے بیچنے کے لئے ایک ایک مزین تاویل بنائی جونا ظرین کرام کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے۔

(ترهیقت الوی ۱۳۳،۱۳۳، فرائن ۲۲۵ م ۵۷ ) پرمرزا قایانی کیتے ہیں کہ سیامرکہ الہام ش بیمی تھا کہ اس ورت کا نکاح آسان پرمیر بساتھ پڑھا گیا۔ گرجیسا کہ ہم بیان کر پھی جا ہیں کہ اس نکاح کا ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط می تھی جو اس دفت شائع کی گئی اوروہ ہے 'ایہا المر أة توبى توبى فان البلاء على عقبك '' المحات قب کرق برکر بلاتیرے بیجے ہے۔ پس جب ان لوگون نے اس شرط کو پورا کردیا تا نکاح فی جو کیایا تا فیریس پڑگیا۔''

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون لکلا

بہت خوب، خدا کی تنم خوب سوجمی، اچھی کہی۔ جان پکی لاکھوں پائے، ہو چکی نماز معلّے اٹھائیئے۔چلوا چھا ہوا جوروز کی تو ں توں میں میں ہی ختم کردی۔

جارے شہر ش ایک دلی ولی اللدر بے تھے وہ اپنی ولایت کا شہوت ایبائی لا جواب دیا کرتے تھے۔ جب بھی بادل کو گہرا ہوئے و کیکھتے فرماتے کہ ضرور برسے گا اوران کی والدہ فرماتی فہیں برسے گا۔ بھی فرماتے کہ ضرور برسے گا اوران کی والدہ فرماتی نہیں برسے گا۔ بھی وہ ہوتا جو دلی ولایت گھر کی گھر رہتی اور واہ واہ مفت کی ہوتی جو کے۔

کیا ابلہ فری ہے۔ کس قدر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بناوٹ بنائی جاتی ہے۔ کیا چھی ملمع سازی کے کرشے دکھائے جاتے ہیں۔ گدھے پرشیر کا قالین ڈالا جاتا ہے اور لطف یہ کہ پھرہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ ناظرین اس منفی ہی الہا می عبارت کو بنور طاحظ فرما کیں اور پھر اس پیش کنی کے مطلب کوجس کی تدبیل ایک دجل عظیم ہو کی کھئے تو آپ کواس کی حیثیت اور بناوٹ بناوٹ بناوٹ کہ یہذو وسی کی لیوٹ یہ دھکتی ہوئی جہنم کی چڑگاری ایک دنیا کے رخت ایمان کوکس طرح خس و خاشاک کی طرح خس و خاشاک کی طرح جلا کر داکھ کا ڈھیر کرگئی۔ اب ہم آپ کے لئے اس کو بے نقاب کرتے ہیں۔

''ایتھا المرأة توبی توبی فان البلاه علی عقبك ''یعنی اے ورت وبرکر توبر کر بلاتیرے پیچے ہے۔ ناظرین کرام آپ کویاد ہوگا کہ مرزا قادیانی کوگالیاں کس مورت نے دی تھیں۔جس کا اقرار آپ خود کرتے ہیں اورجس کا ذکر آپ نے اس خطیس کیا ہے اور گالیاں بھی دہرائی ہیں جو

| ما_ آپ اس کوایک دفعه محرطاحظ فرمائین تومعلوم بوگا که آپ ای سمهن                                   | رزاعلى شيربيك كولكعاق                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| تے اوراس کوتو یہ کرتو بہ کرا ہے مورت بلا تیرے پیچے ہے کہا ہوگا۔                                   | ی بدزمانی ہے ناراض                                     |
| لع ومقطع عبارت جهال جامولگالواور جهال مفرورت پزے حسب واقعات                                       | اور مجرمة                                              |
| اورسينكر ون عبارتين بين جومرزا قاديانى في بيان فرماكى بين اورجن كوشايد                            | ش کرلو_آ ب کی ایسی                                     |
| مرايام كرايام كالم المال المالك المالك المالت كورس واقعات كى                                      | يان معلما كرسيننكر ون حكم<br>كالفظ ملا كرسيننكر ون حكم |
| ہے۔ موید چندایک الہام پیش کرتا ہوں جوحسب ضرورت وموقعہ کی کے                                       | ائد بين پيش کما کما<br>ائد بين پيش کما کما             |
| م بار ہونے پر اور ایسے عی کی ایک امور پر جمٹ چیان کردیے جاتے                                      | ، نے رنازل آنے ہے۔<br>م                                |
|                                                                                                   | رے پریریہ سے<br>یں۔ملاحظ فرمائیں۔                      |
| " كترين كابير اغرق موكيا _معلوم نبيل كس كحق مي ہے۔"                                               | ين دم حرب ين-<br>اا                                    |
| (البشر کی ج ۲ س ۱۲۱)                                                                              |                                                        |
| "سوتے سوتے جہنم میں پڑھیا۔ابھی پیٹیس کس کے متعلق ہے۔"                                             | <b>r</b>                                               |
| (البشرى جس ١٩٥٥)                                                                                  | ,                                                      |
| "أيك دانه كس في كهانا معنى معلوم نيس موت ، كما اشاره ب-"                                          | <b></b>                                                |
| (2006)                                                                                            | ,                                                      |
| "دولي أوث مح يتنيس كما مطلب ب-" (تذكروس ١٩٥٢)                                                     | ٠                                                      |
| روپی و ت کے کہدیں یا مسب ہے؟ ۔'' درنی بہت لذیذ ہے۔معلوم ہیں کیا مطلب ہے؟ ۔''                      |                                                        |
| '' ایلی ایلی کما سیفتنی ایلی وس اس کے چومنی نیس کھلے۔''                                           | Y                                                      |
| (アソノリン (アリノ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                 | ****** 1                                               |
| هو شعنا، نعسا-يدونون فقرع شايد عبراني مول محان كمعنى                                              | ,                                                      |
|                                                                                                   | ے<br>ابھی تک عاجز پرنہیں ۔                             |
| ہے۔<br>پریش بحر پراطوس بہاعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا۔ پراطوس ہے یا                             | ۱۰ می تک عابر پردین.<br>م                              |
| ر ین مرر پرامون با حصر مصابها م دریات میں اور کی موات میں اور البشری جامی ۱۵)<br>(البشری جامی ۱۵) | ^<br>                                                  |
|                                                                                                   | بلاطوس-                                                |
| پیٹے بھٹ گیا۔ون کے وقت کا الہام ہے معلوم ٹیل۔(البشریٰج ۲ص ۱۱۹)                                    | <b>4</b>                                               |
| خدااس کو پانچ بار ہلا کت ہے۔ پچائے گا۔ نہ معلوم کس کے حق میں ہے۔                                  |                                                        |
| (البشر يل ج م ١٩٥))<br>مسينة من من من الم تعلق على معالم نبير كس                                  |                                                        |
| ۲۴ رخمبر ۲ ۱۹۰ و بروز پیرموت تیران ماه حال کوقطعی طور پرمعلوم نبیس کس                             | 11                                                     |

| (البشري جس١٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یے متعلق ہے۔      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (البشريٰج ٢ص١١)<br>- بہتر ہوگا كەشادى كرليں _معلوم نبيس كس كے متعلق البام ہے۔<br>(البشر كان ٢٣٣ ١٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ir                |
| (البشرى جمس ١٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| اا۔انشاءاللہ!اس کی تفہیم نہیں ہوئی اس سے کیامراد ہے۔ حمیارہ دن یا ہفتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1٣                |
| (البشرى ج م ١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يامهينے۔          |
| (البشرى ج م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱ا                |
| ایک دم میں دم رخصت ہوا۔معلوم نبیل کس کے حق میں ہے۔ محر خطر تاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1۵                |
| (البشري ج م م ١١٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4                |
| (البشرى ٢٥ م ١٥)<br>ايك عربي الهام تعالفظ يادنيس رہے۔مطلب سيہ مكذ بون كانشان دكھايا<br>(الشرى ١٨ م م ١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y                 |
| (110100).17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جائےگا۔           |
| لا موریس ایک بیشرم ہے۔ پینیس کون ہے۔ (البشری جس ۱۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ∠                 |
| آسان ایک منحی مجرره گیا۔ (البشریٰج عص ۱۳۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1٨                |
| ت زمین ایک افتی ره جانی چاہیج می اور ماشاء الله آپ اس وقت کہاں تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بجرتوحتر          |
| ر بناعات ۔ ہماررب عالمی ہے۔ عالمی کے معنی معلوم نہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                |
| (البشرئ ج اص ٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| دية بين بائتى دانت يا كوبر_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ہم بتائے          |
| زار بھی ہوگا تو ہوگا گھڑی بدحال زار۔ (ہم بھی کہد سے بیں کدایک دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>r•</b>         |
| Come at the Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 1/2 5           |
| و مدرہ جان کا الهام ہے۔ ترجمہ ہم کردیتے ہیں کہ لا پائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>r</b> 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے تین فیشکر؟۔    |
| לוב זיי לוב Then you will go to Amritsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YY                |
| المرمد من المال ال | انكريزى زبان ہے۔ت |
| قادیان میں یزیدی لوگ پید ہو مجئے معلوم نہیں ہوا کون ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٣                |
| (البشري ج م ١٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ایک بفته تک ایک بھی ہاتی نیس رہے گا۔ (تذکر ملع سوم ۱۹۲۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr                |
| م کیس دن یا محبی دن تک _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ta                |

(البشرى جىس٥٦)

٣ ..... يهل فشي پر بيوشي پرموت.

۱۷ امبرسطر غ لک یام زارمبر کریم تیری خبر لیت بین اے مرزا۔

(البشرىج ٢ص ٧٤)

ناظرین کرام کیابتاؤں بیالہام اس قدرآپ کے کتب خانہ میں بھرے پڑے ہیں کہ ساری عمر کھتارہوں اور لکھتا چلا جاؤں ختم می نہیں ہوتے۔ پھرا یک الہام کوئی دفعہ متعددا شخاص پر لگایا جاتا ہے بناوٹ ملاحظہ ہوفلاں مرکیا فلاں کا پہیٹ بھٹ گیا۔ بل ٹوٹ گیا۔ معلوم نہیں کیا کیا معنی بچھ کر ذوعتی مقطع عبارتیں گھڑلی گئیں۔ گریہ مرزا قادیانی کا احسان ہے کہ وہ ہم کو ہمیشہ تکلیف دینے سے معاف ہی رکھتے ہیں اور اپنے کئے کی سزا خود ہی تجویز فرمالیا کرتے ہیں۔ سوان الہاموں کی سزا جو آپ نے اپنے لئے تجویز فرمائی وہ بھی من لیس۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرمائی وہ بھی من لیس۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرمائی وہ بھی من لیس۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرمائی وہ بھی من لیس۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرمائے ہیں کہ:

"سیالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس
کواور زبان میں ہوں۔ جس کو وہ بچھ بھی نہیں سکا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے
الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسان کی بچھ سے بالا ترہے۔ " (چشہ معرفت میں ۲۰۹ ہزائن ہے ۲۳ میں ۲۱۸)
پھر ایک اور طریقہ سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب عزت بی بی کو طلاق
مرزا تا دیانی نے زیر دی فعنل احمہ سے دلوائی ہوگی تو سم مین نے خاطر داری کی ہوگی اور آپ
نے فر مایا ہوگا کہ اے عورت تو بہ، کر تو بہ کر، بلا تیرے پیچھے ہے۔ گر معالمہ ہماری سجھ میں نہیں
آتا کہ سوال تو یہ ہے کہ بیسارا قصد ایک نکاح کا تھا۔ جو تقدیم برم تھی اور جو آسان پر اللہ میاں
نے خود پڑھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ ضرورہ وگا۔ لاتبدیل الکلمات اللہ خدا کی ہا تیں ائل ہیں اور
اسکی رجشری سرکار مدید سے کہ تھی اور یہ سے موجود کی شنا خت بتلائی تھی اور بیم زا قادیا نی نے اسے صدق و کذب کو میعار بتایا تھا۔

اوراب ہم کوعورت کی توبہ بتا کرخا کم بدہن نقل کفر کفر نباشد خدا کا فرمان باطل، رسول پاک کا فرمان باطل مسیح موعود کا معیار باطل ، فرمایا جاتا ہے۔

اور پھر یہ بھی معلوم نہیں گذائے ہورت تو بہ کرتو بہ کرکس کو کہا گیا۔اس کی کوئ خاطب تھی اور وہ کس مراتب کی عورت تھی جونعوذ ہاللہ خدا اور اس کے پیارے دسول کے فرمان کو ہاطل کرنے پر حادی تھی اور پھراس نے تو بہ کی تو کن لفظوں میں کی اور کیا مفہوم تھا۔

اور توبد کے معنی یہان تو صرف یمی ہو سکتے تھے کہ وہ اپنے کئے پر پچھتاتی اور نکاح سے

ا پنے بھائی کوردک دیتی۔ جیسے کدمرزا قادیانی کی خواہش تھی جومتعدد خطوط میں کی گئی اوراب وہ توبدرنے کی مجاز بھی نیٹمی۔ کیونکہ نکاح ہوچکا تھا۔

اور اب تو توبہ مرزاسلطان محرکو کرنی جائے تھی جوآسانی نکاح کے ناکج سے اور مرزا قادیانی کے بیسیوں نامیح، نامہ بروں اور الہاموں کو بڑی تھارت نے مکر ایکے تھے اور تنوی کے استہارے قطعا خاکف نہوئے تھے۔

اور پھرایک اور طرح سے قوب کے مغہوم کی تذکیل ہوتی ہے کہ توب تو مرف نکاح کرنے کے جرم میں تھی اور تلائی اس کی سوائے متکوحہ کو طلاق دینے کے نہ ہو تکی تھی۔ پھریہ توب کیسی جب متکوحہ کو بی جیس چھوڑا گیا۔

اور پھر بیا یک طرح سے بھی انومعلوم ہوتی ہے توبہ کے معنی ترک معاصی اور آئندہ کے لئے نہ کرنے کا عہداور دیکھنا ہے کہ یہاں کیا موقعہ ہے۔ بھی کہ خدا کا کیا تھم ہے کہ جمدی کا لگاح مرزا قادیانی سے کردیا جادے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان سے توبہ کرے۔ ذراانعماف فرما نمیں کہ وہ تا کہ کہا سرماتھے پراور پر تالہ وہی رہا اور پھر مرزا قادیانی نے توبہ کرنے کے لئے کہا کھوا اور اس کی توبہ سے سارے خاندان کی مصیبت یہاں تک کہاس کے داماد سلطان جمد کی تقدیم مرم کی گئے۔

ان الفاظ کی اشکال کو مجی ملاحظ فر ما کیں کہ تکات ضخ ہو گیایا تا خیر میں پر گیا۔اس میں بھی دجل ہے اور بین فریب ہے۔ یعنی اگر مرزا قادیانی کی زندگی نے وفا کی اور سلطان محم فوت ہو گیا اور حالات موافق بنالنے گئے اور زماند نے اپنی عادت کے مطابق مدد کی اور تکاح ہو گیا تو کہد دیا جادے گا چیش کوئی پوری ہوگئے۔ کیونکہ اس میں صاف کھما تھا کہ تکاح تاخیر میں پڑ گیا اور اگر مرزا قادیانی فوت ہو گئے تو بھی چیش کوئی پوری ہوگئے۔ کہددیا جادے گا تھے ہو گیا۔ ذرا الفاظ کی بندش ملاحظ فرما کی کہ تا تاخیر میں پڑ گیا۔ بیان اللہ کیا کہنے ہیں۔ انہی کہی گویا شخ دتا خیر میں باہم محاورہ ہے۔

ہم ناظرین کی خدمت میں مرزا قادیانی کا ایک اور مرلل جواب جواس تکار کے تصدیق میں آپ نےخودارشاوفر مایا ہواہے پیش کرتے ہیں۔

(آئیند کمالات اسلام س۳۲۵) پر مرزا قادیانی کہتے ہیں کدمیری اس پیش گوئی (تکاح محمدی) میں ندایک بلکہ چیدوس میں۔

اقل .... نکاح محری یکم کے وقت تک میر از عده ربال

دوئم ..... نکاح کے وقت تک اس اڑک کے باپ کا یقیناز نده ر بنا۔ وم است میراناح کے بعداس اوک کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک چارم ..... اس ك فاوند كااز هائى برس كر ص تك مرجانا ـ یجم ..... اس وفت تک که ش اس سے نکاح کروں اس اڑک کا زعرہ رہنا۔ عضم ..... كرآ خريك يوه مونى كاتمام رسمول كوتو وركر باوجود مخت خالفت اسك ا قارب كيمرائل من آجانا-اب آپ ایمانا کہیں کہ یہ یا تیں انسان کے اختیار میں ہیں اور ذرہ اینے ول کوتھام كرسوچ لين كداكي پيش كوئي كي موجانے كى حالت يس انسان كالعل موعتى ہے۔ (آئينه كمالات اسلام س٣٢٥ فزائن ج٥ ٣٢٥) بدالهام بھی نہایت واضح ہے۔اس میں چوشرا نظیمان کرنے کے بعدفر مایا ہے کہ اليي بنّن وظاہر پيش كوئى تجي ہونے كى حالت ميں انساني فعل نہيں ہوسكتى۔ بلكه يقيناً منجانب الله بهم بھی اس پرصاد کرتے ہیں ۔ محرد مجمنا بہے کداس ش کوئی ایک بات بھی اپنے وقت ير يوري موني\_ اصل پیش کوئی کی بخ بنیادتکاح آسانی تفار بقید حوارض تھے۔ مرزااحد بيك كاتين سال كي مدت مي انقال كرنا \_ مرز اسلطان محمرنا کے متکوحہ آسانی کااڑ جاتی سال کے اندر مرنا۔ ۳....۳ محمری بیکم کا بیوه مونا اور تکاح کی رسوم کو (عدت کو ) تو ژ کر مرزا قادیانی کی سم.... ائتمالی دشمنی کے موتے موئے اور عزیز واقارب کوچھوڑتے موئے لکا میں آجانا۔ محمری بیلم کازنده رمها تا نکاح ثانی۔ مرزا قادیانی کازنده ر مااور محدی بیکم سے خاند آباد کی گرنا۔ پیش کوئی لکعی دو سے نمبر نین کوئمبر دوم کی موجودگی میں انتقال کرنا جا ہے تھا۔ کیونکہ نمبر ا کی مت عمر چو ماہ کے اندر بیٹورٹائم ہی چل بسا۔اس کے دوسال بعد نمبرا کی باری تقی مگر دہ اب تک زندہ ہے۔ متبر۱۹۳۳م ک س کے بعد تمبر۴ کو ہاوجود۔از حد نخالفت کے مرزا قاویائی کے نکاح

میں آنا جائے تھا۔ مروہ نہیں آئی۔اس کے بعد نمبر ۵ کو تکارح فانی مرزا قادیانی کے لئے زندہ رہنا تھا۔ جواب زندہ ہے۔ متبر ۱۹۳۳ء تک۔اس کے بعد نمبر ۲ کونا تکارح محدی بیکم زندہ رہنا تھا۔ جو ۱۹۰۸ء کوئی چل بسانتیجداس کا کیامواایک شک بھی پوری شدموئی۔

مرزا قادیانی کواس پیش کوئی پر برا ناز اور یقین تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تصدیق اپنی متبرک کتاب شہادت القرآن <del>میں فر</del>ماتے ہیں۔

وہ پیش کوئی جومسلمان قوم ہے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاہ ہیں۔

-اقال...... مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری نین سال کی میعادیش فوت ہو۔ اور پھردا ماداس كاجواس كى دختر كلان كاشو برہاڑ ھائى سال كائدر

چبارم ..... اور پھر بید کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تاایام ہیوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت

پنجم ..... اور پھر بد کہ بیعاج بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ

عشم ..... اور پھر ميكاس عاجز سے تكاح بوجاوے اور فا بربيب كديرتمام واقعات انسان کےاختیار میں نہیں۔ (شهادت القرآن ج٠٨ بخزائن ج١ص ٣٧٦)

ملاحظہ فرما کیں کس وثوق سے اور کس قدر واضح الفاظ میں پیش موئی کا اظہار فر مارہے ہیں اور میجی تاکیوفر مارہے ہیں کربیانسانی کاروہارٹیس بلکرمیری صدافت کی ایک بنن دلیل بی یمی ہے کہ بیمنجانب خداہے۔ چراس نکاح کی تقدیق ایک اور مقام پر برے زورسے قرماتے ہیں:

''نفس بیش کوئی اس مورت (محمدی بیگم) کا اس عاجز (مرزا قادیانی) کے نکاح میں آ ناتقرىرمىرم ہے۔ جوكى طرح ٹل نہيں سكتى۔ كيونكداس كے لئے الهام اللي على بدفقرہ موجود ہے۔''لاتب دیل لکلمات الله ''یعن میری (اللہ کی) یہ بات نہیں ٹلے گی ۔ پس اگرش جاوے ہ خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'' (مجوعداشتهارات جهس۴۲)

پحرمرزا قادیانی اس کی تا ئیدیش الله اور رسول کو درمیان میں لا کرتصدیق فرماتے ہیں۔ مرزائیو! خدارا سوچ اور مجمواوراس مالک الملک سے ڈرو۔جس کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ جہاں کوئی چیز کفایت نہ کرے گی نہ مال کام آئیں کے نداولا د۔ وہاں قلب سلیم بی کام آوےگا۔اس سے ڈروجو جہارہے، قبارہے۔اتھم الحاکمین ہے۔ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے نام پر بیجا تاویلیں چپوڑ دو۔عبث رسد کسی چپوڑ دو اور جو یائے حق موکر تعصب کی عینک اتار کردل کے شیشہ کوصاف کر کے دیکھوا در ٹولو۔ تاصراط متنقیم حاصل ہوا ورعاقب پیم ہورلوا یک اور حوالہ پیش کرتے ہیں جو (ضمیرانجام آتھم ص۲۲۳ بڑائن جااص ۲۲۳) پرفرماتے ہیں۔ترجمہ عربی عمارت ہے:

'' بیتم سے نہیں کہتا کہ بیکام نکاح کا ختم ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی ہاتی ہے اس کوکوئی بھی کسی حیلہ سے رونہیں کرسکا اور بیدنقذ بر مبرم ( نیٹنی اور قطعی ) ہے۔اس کا وفت آئے گا۔ تنم خدا کی جس نے حضرت محمد رسول اللہ بیٹ کو بھیجا بیہ بالکل کچ ہے۔تم و کیدلو کے اور پش اس خبر کواپنے کچ یا جموث کا معیار بنا تا ہوں اور پش نے جو کہا ہے بیرخدا سے خبر یا کر کہا ہے۔''

فرماتے ہیں گونکاح مرزاسلطان محد سے محدی کا ہوگیا اوروہ اس کو بیاہ کرموضع پی میں الے گیا ہے۔ مگراس سے بین خیال نہ کرنا چاہئے کہ بینکاح کا کام ختم ہوگیا۔ مرزا قادیا فی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی ہاتی ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوا اور اس نکاح فانی کوکئی بھی ہوا ورچاہے کہ کی حیلہ سے روک سکے یارد کر سکے نہیں کرسکتا۔ اس کٹل جانے کا کوئی طریقہ بی نہیں۔ کیونکہ قطعی اور بین خدا کی حم کھا کر کہتا ہوں اور محدرسول اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بینکاح ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ بالکل بچ ہے تم دیکھوں اور جی بیال تک کہتا ہوں اور میں بیان تک کہتا ہوں کہ اگر بین نکاح نہ ہواتو میں جمونا ہوں۔ مجھو کو بیا نہی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے حکم کو بیات کی طرف سے خیس بلکہ خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ یہ باتیں جو میں نے انجام آتھ کے خیمے میں فرمائی ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اس کا لیقین دلاؤں۔

ء اور پھر مرزا قادیانی ایک دوسرے مقام پراس کی اور بھی زیادہ وضاحت فریاتے ہیں۔ اشتہارانعامی چار ہزارر دیہیے۔

"شن بلاً خردعاء كرتا مول كهائ خدائ قادر عليم اكر آئتم كاعذاب مهلك بن . كرفنار موتا اوراحد بيك كى دختر كلال كاس عاجز كه تكاح بن تاسسة تيرى طرف يرسين بين تو مجهينا مرادي اور ذلت كرماته بلاك كر،" (مجوعدا شتبارات ٢٥ ص١١٦،١١٥)

کیے بیارے اور صاف صاف الفاظ بیں اور کیا بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ مرز اقادیانی دعا وفر مارہ بیں کدا مے میرے مولا اگر عبد اللہ آتھ کا عذاب مہلک بیں گرفتار ہونا اور محمدی بیگم کا میرے نکاح بیں آتا۔ تیری طرف سے الہام نہیں بیں تو جھے نامر ادی اور ذات سے ہلاک کر۔ وہ کہاں ہیں مرزائی پٹوجواں پیش کوئی بیں شرطیں عائد کیا کرتے ہیں کہ یہ پیش کوئی مشروط تنی مرزاسلطان محمد کی موت کے ساتھ وہ ڈرااور تو بہ کی۔''ایں خیال است ومحال است وجنون''اس لئے ضح ہوگئی یا تاویل میں پڑگئی۔

بیہی فلا ہے کہ مرزاسلطان محرصاحب زاد عمرہ ڈرکئے۔ان کی تحریر فاتح قادیان مولانا ابوالوفا تناء الله امرتسری کے ہال موجود ہے۔جس میں وہ تحریفر ماتے ہیں کہ

''جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے جومیری موت کی پیش کوئی فرمائی تھی میں نے اس میں ان کی تقدد بین نہیں کی نداس پیش کوئی ہے بھی ڈرا میں ہمیشداوراب بھی اپنے بزرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔''

سطان محد بیک ساکن پی ۱۹۲۳ء

اور پھراس کی تائید ش سرزا قادیانی کہتے ہیں۔ انجام آتھ م ۱۳۵ فاری عبارت کا ترجمہ:

''خدانے فر مایا کہ بیاوگ میری نشاندں کو جشلاتے ہیں اوران سے صفحا کرتے ہیں۔

پس میں ان کو ایک نشان دون گا اور تیرے لئے ان سب کو کافی دوں گا اوراس عورت کو احمد بیک کی بیٹی ہے پھر تیری طرف والپس لا کاس گا۔ لیعنی چونکہ دو ایک اجنبی کے ساتھ لگا تہ ہوجانے کے سبب سے قبیلہ سے باہر لکل گئی ہے پھر تیرے لگارت کے ذر لید سے قبیلہ میں داخل کی جادے گی۔ خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکا اور تیرا خدا جو پھر چاہتا ہے وہ کام ہر حالت میں ہوجاتا ہے۔ مکن نہیں کہ معرض التو امیں رہے۔ پس اللہ تعالی نے لفظ سیکھیہم اللہ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دہ وہ جبیک کا ٹری کورو کے دالوں کی جان سے مارڈ النے کے بعد میری طرف والی لائے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ النا تھا اور تو جاتا ہے کہ ہلاک اس امر کا جان سے مارڈ النا ہو این ان امراکا جان اس امراکا جان اس امراکا جان کی مارڈ النا ہے اور اس ''

پر مرزا قادیانی اخبار الحکم ۳۰ رجون ۱۹۰۵ء میں فرماتے ہیں: ''اور دعدہ یہ ہے کہ پھر وہ لکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔ سوالیا ہی ہوگا۔'' کہاں تک اس کی تا ئیدیش حوالے لکھوں ایک اور بھی حوالہ چونکہ دلچیپ ہے پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ

" برابین احمد به خمی اس وقت سے سرّہ برس پہلے اس پیش کوئی کی طرف اشارہ فرمایا کیا ہے جو اس قت میرے پر کھولا کیا ہے اور وہ بدالہام ہے جو برابین کے ص ۲۹۲ پر فدکور ہے۔ "بیا ادم اسکن انت وزوجك الجنة يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة ، يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة "اس جگر تين جگر (سلطان اللمي طاحظه بو) ووج كالفظ الحمد اسكن انت وزوجك الجنة "اس جگر تين جگر (سلطان اللمي طاحظه بو) ووج كالفظ

آیا اور تین نام اس عاجز کرد کھے گئے۔ پہلانام آدم بدوہ ابتدائی نام ہے۔ جب کہ خداتھائی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کورو حانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا۔ کیونکہ اس وقت مبارک اولا و دی گئی (جو عاق کردی گئی) ابتلاء پیش آیا اور آئے۔ جیسا کہ مریم کو حضرت عسیٰ علیہ السلام کے وقت یہود یوں کی بد باطعیوں کا ابتلاء پیش آیا اور تنہ سری زوجہ جس کا انتظار ہے۔ (یعنی محمدی بیٹم) اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور پر لفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت محمد وقع یف موگی۔ بیا یک چھی ہوئی پیش کوئی ہے۔ جس کا سراس وقت خدا تعالی نے مجھ پر کھول دیا۔ غرض بیتین مرتبرز درج کا لفظ تین مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے وہ اس پیش کوئی کی طرف اشارہ ہے۔''

(ضميرانجام آمخم ص٥٨ فرّ الأج ١١ص ٣٣٨)

مرزا قادیانی کی بایوی کی انتها جب بام نامرادی سے اوپر پائی گی اور بنائے پھونہ نی تو مایوی نے آگھیرا اور تک آگھیرا اور تک آگھیرا اور تک آگھیرا اور تک آگھیر کی انتها جب کی عربی تو تم ہونے کو نہ آتی تھی آپ کی پیشکوئی پر حرف فلط کی طرح خط تنتیخ پھیر گئی تو وہ با تیں جو دو مروں پر چہاں کرنے کے لئے چاہ کندہ داچاہ در پیش ہو کی لو بہت گھیرائے۔ مگر بجو سنت قدیمہ کے سوائے بودی تاویلوں کے اور کری کیا سکتے تقے۔ سواس آخری حربے کو بدی دانائی وصفائی سے یوں تغییر کیا۔ مگر بقول دروغ کورا حافظ دباشد۔ اس میں بھی ایک ایساستم رہ گیا جس کی تاویلیس آخ تک امت مرزائی کرتے ہیں:

کورا حافظ دباشد۔ اس میں بھی ایک ایساستم رہ گیا جس کی تاویلیس آخ تک امت مرزائی کرتے ہیں:

کرتے تک آگئی۔ مرچونکہ بنیا دہی فلط تھی۔ اس لئے تھیر بھی پائی پہنا قابت ہوئی۔ فرماتے ہیں:

مورا حافظ دباشد۔ اس میں بھوا دے اندوف سے اور کیا اور اس کا فوت ہونا اس کے وا ماداور تمام عزیز وں کے لئے خت غم والم کا موجب ہوا۔ چنا نچے ان لوگوں کی طرف سے تو بداور رجوع کے خط اور پینا میں آخری اس کہ میں نے اشتہار از اس کو بریم ۱۹۸۱ء میں جو فلطی سے از مرتبر ۱۹۸۱ء میں اس مناسلہ کہ میں نے اشتہار از اس کو بریم ۱۹۸۱ء میں جو فلطی سے از مرتبر ۱۹۸۱ء میں اس دومرے صے یعنی احمد بیک کواماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ مفصل ذکر کردیا۔ پس اس دومرے صے یعنی احمد بیک کواماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ مفصل ذکر کردیا۔ پس اس دومرے صے یعنی احمد بیک کواماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ کی موافق تا خیر ڈال دی گئی۔

کرموافق تا خیر ڈال دی گئی۔ (اشتہار انعامی چار نہ اندر والے ہیں:

''رہاداماداسکا (احمدیک) سودہ اپنے رفیق کی موت کے حادثہ سے اس قد رخوف سے بھر گیا۔ کو یا قبل از موت مرکیا۔'' (حصرت مرنے والاتو فقط بات پر مرجا تا ہے)

ہم ان دونوں عبارتوں کا مرلل جواب ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میہ ہردوعبارتیں مرزا قادیانی کی اپنی قلم سے ہیں اور ان میں سوائے دوبا توں کے اور پیچونیں۔اول بدكه سلطان محمداز صدؤركميا كوياخوف سيدمركيا \_ دوم نكاح تاخير بس يزكيا \_

الف ..... اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی عبارتیں الہامی تحییں ۔ یعنی یہ کہا کمیا تھا کہ مغانب اللہ جیں اور خدا کی تھا کہ مغانب اللہ جیں اور خدا کی تھا کہ افزان کی اصطدو ہے کر اور نہ ہونے کی صورت میں انتہائی ذلیل الفاظ کی ذمہ داری لے کر کہا گیا تھا کہ ضرور پوری ہوں گی۔ انسانی کلام سے مولا کا کلام بدرجہ اتم و بہت زیادہ بلندتر اور قابل اغتبار ہے۔ اس لئے مرز اقادیانی کی کلام خدا کی کلام سے برتر نہیں ہو گئی۔

ب..... یه کرسلطان محمه برگزنهیں ڈرا۔ چنانچی سابقداوراق میں خودمرزا قادیانی اس کی تقیدیت کریچے میں کہ تخویف کا اشتہار دیا۔خیال تھا کہ ڈرجائے گا۔خط پرخط روانہ کئے۔ کچھ بھی اثر نہ ہوا۔قاصداورناصح بیمجے۔اس نے ذرہ التفات نہ کی اور بیتو اس کا تصور بتایا گیا تھا جس سے تقدیر مبرم اس غریب پرلازم آئی تھی۔

ح ..... بعلاوہ اس کے اور اس کے عزیز واقارب کے عاجزی کے خطوط کہاں اور کس کس کی طرف سے میں اور ان میں کیا لکھا ہے اور پھر آپ نے آج تک شائع کیوں نہیں گئے: کچھاتو جس کی پروہ داری ہے۔

ایک چوٹی سے چھوٹی ہات جس کی تہذیب اجازت نددیتی ہوجیسے کہ آپ کی سرهن کے وہ الفاظ کہ بیشے کہ آپ کی سرهن کے وہ الفاظ کہ بیشی کیا بلا ہے کہیں مرتا بھی نہیں وغیرہ وغیرہ ابری بے ہاکی اور مزے لے کربیان کرنے میں اوھار ندر کھیں اور بیکام کی ہاتیں اور عزت و بے عزقی کا سوال اور موت وزیست کی ہازی کے منی فیز خطوط صرف بھی فر ماکرٹال دیا جاتا ہے کہ آئے تھے تو کیا ہوئے۔ کیاز مین کھا گئی یا آسان اٹھا کر لے گیا۔ آخر کہاں گئے اور کیوں نہ شاکع کئے گئے۔

د ..... نکاح تاخیریں پڑگیا۔اب تاخیرالتوا چاہتی ہے۔ یعنی کونی تاخیرتک التوا ہوا۔ آخر کب ہوگا۔ یا روز قیامت تک ہی تاخیریں پڑا رہےگا۔ کیونکہ مرزا قاویانی تو انظار کرتے کرتے ہی چل ہے اور بیرسرت اپنے ساتھ قبریس لے گئے اوران قبرسے بیر معدا آرہی ہے: رہا گی!

> در آرزو بوس وکنارت مردم درصرت لحل آبدارت مردم قصہ چہ کنم دراز کوتاہ کنم بازآباز آ کہ انتظارت مردم

من حاصل عمر خودندارم برزغم دیگر درعشق تو یار خود ندارم برزغم کیک ہمدم وہمراز ندارم نفسے کیک مولس وشخوار ندارم برزغم

مرزا قادیانی کو ۱۸۸۸ء سے محمدی بیکم کی چاہت پیدا ہوئی اور آپ نے اس قدر تکلیف ومحنت، رنج وغم اور صدے افغائے جن کا سلسلہ انیس برس کا مل چاتار ہا۔ ان تھک کوششیں اور لا تعداد الہامات، پیشکو ئیاں، اشتہارات، خطوط، قاصد، ناصح، وحمکیاں، عزایات، نوازشات، روانہ کرنے بیل ایک چیم لگا تارسی فر مائی اور چونکہ دل بیل تسلی تھی اور اوائل بیل بیوہم وخیال بھی مردانہ کرنے بیل آئی ہوگی۔ اس لئے آپ قوت مردی کے لئے بیش قیمت مرکبات بھی نوش فرماتے رہے جن کے نتیجہ بیل آپ کی طاقت پورے بچاس مردوں سے بھی بڑھ تی گر افسون جس کی چاہت بیل مرے تھے وہ محبوب ہاتھ نہ آیا اور قسمت بیل بات تک کرنی بھی نصیب افسون جس کی چاہت بیل مرت نے آ د بوچا اور آسمیں دیدار کوڑتی ہوئی کھلی کی کھلی رہ گئیں نہ ہوئی۔ ملک عدم ہوئے:

آ تکمیں کملی ہوئی ہیں پس مرگ اس لئے جانے کوئی کہ طالب دیدار مرکبا

مرزا قادیانی ایک ارشادی یون بھی تحریر فرماتے ہیں جوسنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے اور جو بطور سند ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''بعض خواب اور الہام، بدکاروں، حرام کاروں بلکہ فاحشہ عورتوں کے بھی ہے ہوجاتے ہیں۔'' (تحد کولاویس ۱۸۸ بزائن ج ۱۸۷ مولا نا محم علی ایم اے امیر جماعت احمد بیدلا ہورکی رائے

" بیریج ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا اور یہ بھی کچ ہے کہ نیس ہوا لیکن میں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ ایک بی بات کو لے کرسب ہا توں کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں کسی امر کا فیصلہ مجموعی طور

ر کرنا چاہے۔ جب تک سب کوندلیا جائے ہم نتجہ پڑئیں گئی سکتے۔ صرف ایک پیشکوئی لے کربیٹھ جانا اور باتی پیشکو ئیوں کو چھوڑ دینا جن کی صدافت پر ہزاروں کو اہیاں موجود ہیں۔ بیطریق انساف اور راہ صواب نہیں۔ میچے نتیجہ پر کینچنے کے لئے بیدد کھنا چاہئے کہ تمام پیشکو ئیاں پوری ہوئیں یانہیں۔''
(اِخبار پیغام کا اور ۱۱ ارجنوری ۱۹۲۱ء می کا کم س

ہو یں یا ہیں۔ قادیانی مشن کے ایک سر گرم رکن نورالدین کی رائے

چند آیات جن میں اللہ تعالی نے زمانہ رسالت کے موجودہ تی اسرائیل کو مخاطب
کر کے فرمایا ہے۔ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:''اب تمام اہل اسلام کو جو قرآن کریم پر
ایمان لائے۔ ان آیات کا یا دولا نا مفید بجھ کر لکھتا ہوں کہ جب مخاطبہ میں مخاطب کی اولا دمخاطب
کے جائشین اور اس کے مماثل داخل ہو سکتے ہیں تو احمد بیک کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتی اور کیا آپ
کے علم فرائف میں بنات البنات کو تھم بنات نہیں ال سکتا اور کیا مرزا قادیانی کی اولا دمرزا قادیانی کی عصبہ بیں۔ میں نے بار ہا عزیز میاں محمود کو کہا کہ اگر حضرت کی وفات ہوجائے اور میلڑکی لکا ح میں نہ و سے تو میری عقیدت میں تزلزل نہیں آسکتا۔ پھر بیوجہ بیان کی۔ والحمد للندرب العالمین'

(ريويوج ٧٤٧)

تھیم صاحب کا مدعا قابل قدرہے۔ہم تو آپ کے خیال بنانے کی اور تاویل کوسونے کا جمول جڑھانے کی داددیتے ہیں:

جو بات کی خدا کی شم لاجواب کی

اجی حضرت قربان جاؤں آپ کے علم پر کیا فر مارے ہو۔ یہ کا گرمزا قادیانی سے
اکا حنیں ہواتو مرزا قادیانی کی اولا درید سے تاقیامت کی کا لکا حجمہ ی بیٹم کی لڑکی درلڑکی سے
ہوجائے تو پیشکوئی پوری ہوگئ گرسوال تو یہ ہہ کہ یہ لکا حرزا قادیانی کی بچائی کا معیار تھا۔ لہذا
اس لکا ح کے نہ ہونے سے مرزا قادیانی کا سے موجود ہونا ثابت نہ ہوا۔ اور وہ صدیت جو آپ نے
اپنی صدافت میں چش کی تھی چہاں نہ ہوئی ۔ تو آپ سے موجود ہی نہ ہوئے اور معیار سے گرنے کی
وجہ سے جموٹے ثابت ہوئے۔ اور منکوحہ آسانی تو امہات المرزائید سے جولڑکیاں پیدا ہوں گی وہ
مرزا قادیانی کی اولا درید کی ہشیرگان ہوں گی۔ اور پھرید لکا حکم مرح جائز ہوگا اوریہ بھی مکن
ہے کہ مولا کریم لڑکے بی لڑکے دیویں اورلڑکیاں اس سے پیدا بی نہ ہوں۔ پھر بھی پیشکوئی جموثی
خابت ہوئی اور آپ کی عقیدت تو اس وقت بھی قائم رہی جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ شیل سی
بنوں یا سے موجود ہونے کا دعوئی کروں اورخوا ہش ظاہر کی جاتی تھی کہ خارتی عادت کوئی تھی ایسا

ہوجائے تو مردہ زندہ ہوجائے یا زندہ ہی حسب خواہش مرجائے اور بیر عقیدت مندی کا ہی تو صلہ ہے کہ تخت خلافت پر آپ متمکن ہیں۔ورنہ:

. قادیانی مشن کے ایک سر کرم رکن قاضی اکمل کی رائے

فرماتے ہیں کہ "معزت مرزا صاحب نے (لکاح آسانی) کے بیجنے میں غلطی کے مائی۔"
کھائی۔"
(تھیدالاذبان بابت کی ۱۹۱۳ء)

ہم نے اس مضمون میں اپنے شہر کے ایک دلی ولی اللہ کی جومثال دی تھی دراصل وہی پوری ہوئی \_اصل میں واقعہ یوں ہے غور سے سنو۔ تا کہ پیمشکل بھی حل ہوجائے۔

مرزا قادیانی کے حرم محرّم افی نصرت جہاں بیگم صاحب ولدمیر ناصرنواب صاحب نقشہ نولیں جن کے حق میں موردہ ۲۵ مرجوں ۱۹۹۸ء کو مرزا قادیانی نے اپنی کل اراضی رہن رکھ دی تھی ہوں جس کی نقل ہم ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کی دعا کا بیجہ تھا جو پیشکوئی پوری نہ ہوئی ۔ سوئی حولت کا جلد پا ایک مشہورام ہا اور ضرب الشل ہے۔ آپ دعا فرمایا کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے پرسوکن نہ پڑے۔ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور آسانی تکاح رک گیا۔ ولایت کھر کی گھری رہی۔ میاں کی نہ سی بوی کی گئی ؟

تگاہ نگلی نہ دل کی چور، زلف عنبریں نگلی ادھر لا ہاتھ مٹمی کھول یہ چوری سیبس نگل

انقال جائدادمرزاغلام احمدقادياني

منکه مرزاغلام احدقادیانی حلف مرزاغلام مرتفی مرحوم خل ساکن درئیس قادیان تحصیل بناله کا بول موازی ۱۲ رکنال ۱۲ مرله اراضی نمبرخسره ۲۲۲۷۷ ۱۰ ۲۱۱۷ کقسبه کا کھاند نمبر ۱۲ ماله کا بول موجود ہے۔ ۱۲ رکنال معامله ۱۳۷ دیان فیکور موجود ہے۔ ۱۳ رکنال ۱۲ معامله ۱۳۷ دو شخص میں ہے موازی ۱۳ کنال ۱۲ مرله اراضی نمبری خسره نهری ۲۲۲۷ ۱۰ کا فیکوریس باغ لگا ہوا ہے اور ورختان آ دم وکٹ مٹھ وشہوت وغیرہ اس میں کیے ہوئے ہیں اور موازی ۱۲ رکنال ۱۲ مرکنال ۱۳ مرله اراضی منظورہ چاہی اور بلا شراکت الخیر مالک وقابض ہول۔ سواب مظہر نے برضا دُور غرب خود بدری ہوں دھواس خسم بی کسی مرکنال ۱۲ مرکنال ۱۶ موجودہ اندرون باغ دفسف محمد دختان شمرہ کے محمد کنواں ودیکر حقوق داخلی وخارجی مصحفلہ اس کے بعوض منظ پانچ ہزار رد پیرسکردائے نصف جس

کے ۲۵۰۰ رویے ہوتے ہیں بدست مساۃ نصرت جہاں بیگم زوجہ خود رہن وگروی کردی ہے اور روپیرین برتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نفذ مرجمه سے لے لیا ہے۔ کڑے کلال طلاقیتی ۵۵رویے کڑے خورد طلاقیتی رو ۲۵رویے ڈیٹریان ۱۳ اعدد بالیاں دوعددین و اعدد دریل طلاکی دوعدد ہالی منگر دوالی طلائی دوعدد کل قیمتی ۱۹۰۰رویے کنگی طلائی قیمتی ۲۲۰رویے بند طلائی فيتى ٢٠٠٠ روي كمعد طلاكى فيتى ٢١٥ روي جديال جور طلاكى، يونيجيال طلاكى بوى جار عدد فيتى ١٥١روي جوجس اور موسك على جار عدده ١٥دوي نقد طلاكي فيتى ١٩٠٠رو ي چنال طلاكي کلاں تین قیمی ۲۲۰روپے جا ند طلائی قیمی ۵۰روپے بالیاں جراؤلدسات عدوقیمی ۴۸روپے ٹیپ چ اؤ طلائی قیمتی ۵ کاروپے کرنی نوٹ نمبری ۹۰۰۰ ۵/ ی ۲۹ لا مور وکلکته قیمتی ایک ہزاراقرار میر کہ عرصة تمیں سال تک فک الرئن مر ہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد عرصہ مذکور کے ایک سال میں جب جا ہوں زررہن دوں۔ فک الرہن کرالوں گا۔ورنہ بعد انقضائے میعاد بالا یعنی اکٹیس سال کے تتجيبوي سال ميں مرہونہ بالدان ہی رہوں میں تھے بالوفا ہو جائے گا، اور مجھے دعویٰ مکیت نہیں رب گا۔ قبضه اس کا آج سے کرویا ہے۔ واخل خارج کرادوں گا اور منافع مرمون بالاک قائمی رہن تك مرتبه مستحق باورمعاملة تصل خريف سر ١٩٥٥ سے مرجمد ديكي اور پيداوار ليويكي جوثمر واس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرعمہ مستحق ہے اور بصورت ظبور تنازعہ کے میں ذمہ دار ہوں اور سطرتین میں نصف مبلغ ورقم ہزار ہزار کے آ گے رقم ۲۰۰ روپے کا قلمز ن کرکے یا چج سولکھا ہے جو مجھے ہے اور جو درختن خشک ہوں وہ بھی مرتعبہ کاحق ہوگا اور درختان غیرنمبر وخشک شدہ کو واسطے ہر ضرورت وآلات کشاورزی کے استعال کرسکتی ہے۔ بنا برال رئن نامدلکھ دیا ہے کہ سندر ہے۔ المرقوم ٢٥ رجون ١٨٩٨ وبقلم قامنى ففل احمد ٩٣٩

العدمرزاغلام احد بقلم خود، كواه شدمتها ن دلد يميم كرم دين بقلم خود، كواه شدني بخش نمبر دار بقلم خود بثاله حال كورداسيور، كله فضل رحماني ص١٣٣،١٣٢\_

مرزا قادیانی کویدی بالوفا کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آواس کا جواب سوائے تاکائی آسانی نکاح کے اور کیا دیا جائے گا۔ مرزا قادیانی کے علم سے فعل احمد جوآپ کا حقیقی بیٹا تھا ہیوں کو طلاق دے چکا۔ مرکھر سے نہ نکالا۔ مرزا قادیانی معربوئے مرتقیل علم سے قاصر ہی رہا۔ اس پر عاق کردیا گیا۔ اور چونکہ فرما میکے متعے کہ اگر مرزا احمد بیک اس رشتہ محمدی بیگم کے دوسری جگہ کرنے سے بازنہ آیا تو فعل احمد سے زیردی طلاق اس کی بھائی کو دلوادوں گا اور اگر اس نے طلاق نددی تو عاق کردوں گا۔ چونکہ بیرطلاق کی فرمنی کارروائی مرزا قادیانی کو معلوم ہوئی۔ اس لئے اپنے تو عاق کردوں گا۔ چونکہ بیرطلاق کی فرمنی کارروائی مرزا قادیانی کو معلوم ہوئی۔ اس لئے اپ

لفظوں پر بوں پھول چڑ حائے کہ میری جائیداد سے فضل احمد ایک مبدیا ایک دانہ تک مجمی نہ لے سکے گا۔ بیعمداییا پوراکیا کہ خود بادوات بھی کسی چیز کے مالک ندرہے۔ کو بیفرض کاروائی معلوم موتی ہے۔ کیونکداس کے قرائن ہی بتارہے ہیں۔ یہ مانا گوز پورمرزا قادیانی کی ملکیت ہی تھااور ہوی کے تصرف میں تھا۔ مگر وہ اٹھارہ سورو بدیکال سے آیا بیمی ممکن کرآپ کی زوج محتر مدنے اين والدميرنواب سے ليا ہو۔ كونكدان كى تخواہ بندرہ روبيتمى بس بشكل بسراوقات عى موتی موگ اس لئے یقینا بروپیرمرزا قادیانی کا اپنای تھا۔ الله الله! به نی کے کارنا سے ہیں۔ ایک جائز دارث بیاا در حقیق بیاا در فرمانبردار بهوکوسرف اس جرم میں عاق کیا جار ہاہے کہ اس کے عزيز وا قارب في محدى بيكم كارشته دوسرى جكه كيول كرديا اورذراز يوركى نست ملاحظه موجس يل ایک بھی نفذی نہیں کہم طلائی ہیں اور اس آپ کا دعویٰ بھی ملاحظہ ہو فرماتے ہیں کہ دنیاوی محبت کا چولہ ہم نے نذر آ تش کردیا اور ای برتے برمحم صلی الله علیه وسلم کے بروز اور قل کا وعویٰ کیا جاتا ہے۔ ناظرین انساف فرمائیں کہ کیا امہات المؤنین کے پاس ایے ہی زیور ہوا کرتے تھے اور ہزاروں روپے کے کرنی نوٹ کی وہ ما لکہ ہوا کرتی تھیں۔ کلام مجید میں سورہ احزاب میں مولا کریم نے اینے پیارے محبوب رحمتہ اللعالمین کے حرموں کا زیور اور دنیاوی جا ہت کا ایک برا دلچسپ واقعد بیان فرمایا ہے جوناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔اس کےمطالعہ سے مرزا قادیانی کی نبوت کا پہتہ چل جاوے گا۔

جنگ احد میں صفور فررس مالی کو بنش نفس متعدد ضربات وجود اطهر برآ کیں۔
بد بخت از لی عتب کے پھر سے آ مخضرت ملک کا دانت مبارک شہید ہوا اور تا مرادسر مدی ابن عمیہ
کے پھر سے چا ندکوشر مانے والی پیشانی جوامت کی بخشش کے لئے گھنٹوں سر بحج د ہوتی زخی ہوئی
اور کم بخت ابن شہاب کے پھر سے آ قائے نا مداحلی کا باز وجورا نڈوں اور بیواؤں کے سود سے
سلف اٹھایا کرتا تھا زخی ہوا۔ گر حضوں اللہ کا حلم واستقلال ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں لعنت
کرنے کوئیس آیا۔ ولکن بعثت داعیاً ورحمة ، اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون!
بلکہ میں توصرف اس لئے آیا ہوں تا کدرجمت کی طرف ان کولے جاؤں۔ یا اللہ میری قوم کو ہدایت
دے۔ تاکدہ جھے سے مانوس ہوں اور جھے کو پیچان جائیں۔

"يايها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلا ، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعدللمحسنات منكن اجراً عظيما(احزاب،٢٩،٢٨)"

ترجمہ: اے نی اپنی بی بیوں سے کہدو کہ اگرتم دنیاوی زندگی اوراس کی زینت چاہتی ہوتو آؤش تہمیں کچھ دیدوں اور اچھی طرح سے رخصت کردوں اور اگرتم اللہ اوراس کے رسول کو اور دار آخرت کوچاہتی ہوتو سمجھ لوکہ بے شک اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لئے بڑاا مجھا بدلہ تیار کیا ہے۔

مالانکدرسول پاکستان کی دنی زندگی ایک شبنشاه کی تھی۔ آپ کے جانثار سوسواونٹ معد فلد کے آپ کے جانثار سوسواونٹ معد فلد کے آپ کے اشارے پر راہ مولا بیس لٹادیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے کئی دفعہ درہم ودینار کی فیعر لگ گئے ۔ لونڈ یاں اور فلام پیکٹر وں در بار نبوی بیس پیش ہوئیں ۔ گر حضور جب تک ان کوراہ مولا بیس تقسیم نہ کر لیے آ رام فرما نہ ہوتے اور بید عافر ماتے کہ الی ایک دن بحوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو بھوک بیس تیرے سامنے گڑ گڑ اوک، تھھ سے ماگوں اور کھا کر تیری حمدوثنا کر دل سے دہ ہمارا آتا جو شہنشا ہی میں فقیری کر کے خوش ہوا اور دعافر ماتے یا اللہ غریبوں بیس رکھیوا درا نبی بیس مار یواورغریبوں کے ساتھ ہی حشر کیجئے۔

ہدردی کی آئیس خون کے آنسوردتی ہیں اور مجت سے لبریز دل ترج ہے جب آقائے نامداری مبارک سیرت کے باغ وصدت کے پھولوں اور نعمی کلیوں پرنظر پڑتی ہے ہے اور شاخ شاخ سے درس وصدت ملتا ہے۔ آقائے جہاں رحمت پروردگار سرکار مدینہ کی ضدمت میں آپ کی لخت جگرامت کی شنم ادی حضرت فاطمت الزاہر اعاضر ہوکر دل ہلا دینے والی وکمی زندگی محر نہایت صبر وعزم وحوصلہ سے بیان فرماتی ہیں کہ میر سے ہاتھوں کو چکی ہیں ہیں کر چھالے پڑھے اور مشکیز واٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں۔ بیار ساایا آج اس قدرلونڈیاں در باررسالت میں آئی ہیں ایک لونڈی عنایت فرمائیس حضور سرورعا لم اللے نے شفقت سے سر پر برکت کا ہاتھ میں آئی ہیں ایک لونڈی عنایت فرمایا کہ بیٹی تم سے پہلے بدر کے بیٹیم درخواست کر چکے ہیں۔ میں رکھا اور بیٹیا نی مبارک کو چوم کرفر مایا کہ بیٹی تم سے پہلے بدر کے بیٹیم درخواست کر چکے ہیں۔ میں اسے مولاکی شان کیا بتاؤں کہا تھ

قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزروگوہر اپنا سید حال ہے کہ چوانہا بجھا ہوا کسرٹی کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا مجور کا گھر میں بچھا ہوا اور بوریا مجور کا گھر میں بچھا ہوا

سرورکون و مکال کو مدت ہوئی و صال فرہا تھے۔ مسلمانوں کی وہ پاک ماں عائشہ صدیقة اللہ دعوت میں شریک ہوئیں اور کھانا تناول فرمارہی تھیں اور آ کھے۔ زار و قطار آ نسوجاری تھے۔
میز بان نے ہاتھ جو ڈکررونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ خدا کا برگزیدہ رسول اور میرے ایمان کا ماک میرا پیارا شو ہرجس پر نبوت فتم ہوئی دنیا سے رخصت ہوا گر آ ہافسوں کہ چھنے ہوئے آئے گی روثی جو اس وقت میرے حلق میں چپ رہی ہا ایک وقت بھی ان کو میسر نہ ہوئی ۔ وہ دنیا کا مالک اور دین کا آ قا۔ آ ہ جب اس جہان سے عالم جاودانی کو جانے کی تیاریاں کر دہا تھارونا آ تا ہے اور دل میں ایک ہوک کی ایمی ہوئے تھے اور مثی کی بنی ہوئی تھی اور جس کی حود نہ تھا جو جلایا جا تا اور کی بنی ہوئی تھی اور جس کی حود دنی جو جلایا جا تا اور اس سے کے سرتان کی کو خصت کر تی ہوئی تھی ایک می کی دیا بھی موجود دنی جو جلایا جا تا اور است کے سرتان کی کو خصت کر تی ۔ پھی کور سے چول کی تھی ایک مٹی کا دیا بھی موجود دنی جو جلایا جا تا اور است کے سرتان کی کو خصت کرتی ۔ پھی کور سے چول کی تھی ایک مٹی کا دیا بھی موجود دنی جو جلایا جا تا اور است کے سرتان کی کورخصت کرتی ۔ پھی کور سے چول کی تھی ایک مٹی کا دیا بھی موجود دنی تھا جو جلایا جا تا اور است کے سرتان کی کورخصت کرتی ۔ پھی کور سل چھیا گور کے کھی ایک مٹی کا دیا بھی موجود دنی تھا جو جلایا جا تا اور است کے سرتان کی کورخصت کرتی ۔ پھی کور سے چول کی تھی ایک میارک حیات طیب

میں نے جوآیت شریف پیش کی ہے اس سے مرزا قادیانی کے حرم کا مقابلہ کریں۔ کیونکہ ہم کو ہار بارکہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی رسول پاکھتا تھے کے قل و بروز ہیں۔ہم نے آپ کی تعلیم کا متعدد دفعہ مطالعہ کیا گرہم کو سوائے بھول بھلیاں کے کوئی بات نظر ندآئی۔

دل پراک چوٹ کی آگھوں میں آ نوم رآئے بیٹے بیٹے مجھے کیا جائے کیا یاد آیا

کاش کہ اسلام کی ہادشاہی ہوتی اور پھر تمہارے جیسی امت ایسا بودا سوال کرتی۔ افسوس تمہاری آئکمیس پھوٹ کئیں اور عش کھاس چرنے چلی گی اور فہم وفراست پر پھر پڑ گئے۔ یہ نہ جانا کہ باپ پر کیا بہتان لگارہے ہیں اور وہ بھی سسر کی حماعت کے مصدات۔ اس عقل دوائش پر جس کا دیوالیہ یوں لکل چکا ہے۔ ہاتم کرواوراس کا نقذ جواب ہم سے لو۔

(تغیرابن کیرج ۸ ۱۸ ازیآ یت عسی دب ان طلقکن ان ببدله از وجا ) این عبال عبال عبال عبال عبال عبال از وجا ) این عبال سے روایت ہے کہ نی اللہ صفرت خدیجة الکبری کے ہال تشریف فر ماہوئے۔ اس وقت کہ وہ مرض الموت میں تھیں۔ آپ نے فر مایا اے خدیجہ جب ملے تو سوکنوں اینج ل سے تو میری طرف سے سلام کہنا۔ میں نے کہا کیا حضور نے پہلے بھی کوئی عورت کی فر مایانہیں ولیکن اللہ تعالی

نے نکاح کردیا جھے کومریم کی بیٹی عمران سے اور آسی فرعون کی بیوی سے اور کلثوم موک کی بہن سے۔ میر حدیث ضعیف ہے۔ دوسری حدیث:

ابوعمامہ سے روایت ہے کہ فر مایار سول التھ اللہ نے جان لیا ہے میں نے یہ کہ حقیق اللہ تعالیٰ نے نکاح کردیا جنت میں مریم بیٹی عران سے آسی فرعون کی بیون سے اور کلثوم مویٰ کی بین سے نکاح کردیا جنت میں مریم بیٹی عران سے آسی فرعون کی بیون سے نہاں کہا میں نے خوشکواری ہوا ہے رسول اللہ کے سیعدیث ضعیف ہے۔

(تغیرابن کثیرج ۸س ۱۸۸زی آیت ایناً)

فکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور اول تو بید دونوں حدیثیں ہی این کثیر نے نقل کرنے کے بعد ضعیف کھی ہیں۔ دوم بیر بینوں عورتیں نخر دوعالم کی پیدائش سے سینکڑوں برس پیشتر جنت کوسد هار چکی ہیں۔ سوم رسول پاک میں ہے جرم اول کو بوقت موت پیغام بیان فرمارہے ہیں جو جنت کو تشریف لے جاری تغییں۔ جہارم رسول پاک میں ہے اس نکاح کا ہونا جنت میں بیان فرمایا ہے نہ کردنیا ہیں۔ کو بیہ

ر وبہبالاں مبارک نقریب کے پاس بھی نہآنے دیاجائے گا۔ کیونکہتم اس مبارک خطہ سے بہت موجہیں اس مبارک نقریب کے پاس بھی نہآنے دیاجائے گا۔ کیونکہتم اس مبارک خطہ سے بہت دور ہو گے دلیکن اس کے خرمول کی محمنٹیاں بدبختوں تک پکٹی بی جا کیں گی۔

فيصلهآ سانى برمنارة قادياني

ابہم مرزا قادیانی کے دہ دعوے پیش کرتے ہیں جوآپ نے خود آسانی تکاح نہ ہونے کی صورت میں بننس ننیس بیان فر مائے تھے اور اپنی طرف سے یہ کہتے تھے۔ اگر گوئم زبان سوز د

> پیشگوئی کا جب انجام ہوبیا ہوگا قدرت حق کا عجیب ایک تماشا ہوگا مجموث اور کی میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی یا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

میں بچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان ہاتوں پر جومیری طرف ہے نہیں خدا کی طرف سے ہیں ہنمی کی گئی ہے۔ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اور سب کے سرندامت سے یعج موں کے میرے نکاح میں وہ عورت ضرورآئے گی۔امید کسی یقین کامل ہے۔خداکی باتسنيس لتى يس يورى موكرري كي تيرے خاندان كولوكوں كى ايك الى خدا تعالى نے ا کیاڑی محمدی بیکم کانام لے کرفر مایا کہ وہ بوہ کی جائے گی فرض بدلوگ جھے کو میرے دعویٰ الہامی میں مکار اور دروغ موخیال کرتے ہیں عقریب عجمے وہ مقام ملے گاجس میں تیری تعریف کی جائے گے۔ یعنی کواول میں احت اور نا دان لوگ بدباطنی اور بدظنی کی راہ سے بد کوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پرلاتے ہیں۔آخرخداتعالی کی مددکود کھ کرشرمندہ ہوں مے اور سچائی کے کھلنے سے تیری تعریف ہوگی۔ وہ بے دینوں کومسلمان بنائے گا اور مراہوں میں ہدایت کھیلائے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشکوئی سلطان محمد کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جمونا مول توبي پشكوكى يورى شموكى اور ميرى موت آجائے كى اور اگريش سچا مول تو خدا تعالى اس کو ضرور پوراکرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ چاہئے تھا کہ جارے نا دان مخالف اس پیشکوئی کے انجام کے معتقرر ہے اور پہلے ہی سے اپنی بدگو ہری طاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب ہا تیس بوری موجًا كين كي كياس دن نيامق خالف جيت عي ربيس ك\_كياس دن يممام الزف والسيالي كي تلوار سے کھڑ رکھڑ رہنیں ہوجائیں مے۔ان پیوتو فول کو کوئی بھامنے کی جگہنیں رہے گی اور نہایت مفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں مے۔ پھرایک اور ارشاد فرماتے ہیں خدا تعالی نے پیشکوئی کے طور پراس عاجز بر ظاہر فرمایا کہ محمدی بیکم تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں کے اور سب مانع آ کیں کے اور کوشش کریں مے کہ ایسانہ ہو لیکن آخر کا رایسانی ہوگا اور فرمایا خدا تعالی نے نے برطرح اس کوتمباری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر کے ہرایک روک کودرمیان سے اٹھاوے گا اوراس کا م کوخرور پورا کرے گا۔ کوئی ٹبیں جواس کوروک سکے۔ پھر فرماتے ہیں میری اس پیشکوئی میں چے دعوے ہیں۔احمد بیک اورسلطان محد کی موت اور محدی کا تکاح میرے ساتھ مونا اور تا شادی محمدی بیکم میرا زندہ رہنا۔ اب آپ ایمانا کہیں کہ یہ باتیں انسان کے افتیار میں ہیں اور ذراایے دل کوتھام کرسوچ لیں کدالی پیشکوئی تجی ہوجائے کی حالت میں انسان کا تعل ہو سکتی ہے۔ مجرفر مایاننس پیشکوئی محمدی بیکم کامیرے لکاح میں آ نا نقدیر

مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی اورا گریٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ مرزا قادیائی کا آخری فیصله

میں تم سے مینیس کہتا کہ بیکام نکاح کاختم ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی باتی ہے۔اس کوکوئی مجی کسی حیلے سے ردنییں کرسکتا۔ بی تقدیر مرم قطعی ویقی ہے۔اس کا وقوع ظہور میں آئے گا۔خداکی حتم جس نے حضرت محفظات کو بھیجا یہ بالکل سی ہے ہے۔ تم تو دیکھلو کے اور میں اس خبر کو اپنے سی اور جھوٹ کامعیار بنا تاہوں اور میں نے جو کہا ہے بیرخداسے *خبر*یا کر کہاہے۔

مرزا قادیائی کی آخری دعا

'' میں ہلا خردعا کرتا ہوں کہا ہے خدائے قاد رعلیم کہا گراحمہ بیک کی دختر کلال کا اس عاجز کے تکاح ش) آنا تیری طرف سے نہیں تو مجھے تا مرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔'' (غلام احدقاد یانی اشتهارانعامی چار بزار، مجموعه اشتهارات ۲۵ سا۱۱)

متجاب الدعوات نے سن کی۔مرزا قادیانی کی وہ دعاجو نتیجہ خیرتھی مقبولیت کی وہ گھڑی جس میں بیمبارک دعا ہوئی۔لب سے نکل ہی تھی کہ موشین قائمین کی جگر خراش آ ہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کا استقبال کیا۔ ہاب رحمت کی توجہ سے ہوانے اس کو دہیں لے کریرواز کیا۔ آ ہ کی گرمی سے بادل نے آنسوگرائے اور راستہ دے دیا۔ تمنا کے جذبے سے فرشتے متاثر ہوئے اور کشال کشاں رب العزت کے دربار میں پیش کیا۔ باب الدعوات کے قلزم نے جوش مارا اور انتقام کی بے پناہ موج بلند ہوئی اور عزرائیل کومرزا قادیانی کی ہتی کا چراغ گل کرنے کا تھم ملا۔ اچھے بھلے تندرست وتوانا، نهسر درد، نه بخار، كوكى خاص عارضه، نه حيله، بغرض تفريح قاديان سے لا مور تشریف فرما موئے۔شاداں وفرحال ملاقاتیں اور پرتکلف دعوتیں موری تھیں کہ متاح حیات پرآٹا فانا ایک بحلی می گری جورخت حیات کوفنا کرگئی۔ بیاری الی بیاری اللدوشمن کو بھی محفوظ رکھے۔اس كي بيان كرنے سے الم عاجز ہے۔

بهتتي مقبره كي حقيقت

ہندوستان میں ایک متازقوم آباد ہے جب ان کا کوئی فردمرجا تا ہے تو ان کاعقیدہ ہے کہ جب تک ملاں صاحب سفارٹی رقعہ میت کے لئے نہ دیدیں مردہ منتی نہیں ہوسکتا۔ جب مجمی اییا واقعہ ہوجا تا ہےتو ملاں صاحب اکڑ جاتے ہیں اور جب تک ایک کافی رقم بٹوزنہیں لیتے کیا مجال جورقد دیدیں۔ایک ایک آسامی جورقد کی متنی ہوتی ہے پانچ پانچ مدر و پیتک وے ویتی ہے۔ تب کہیں جاکر بید تقد مات ہے جومیت کے سینہ پرد کھ کر ڈن کر دیا جاتا ہے اور اس رقد کا مغمون بھی قائل قدر ہوتا ہے جونا ظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔وہ یہ کہ جمائی جرائیل بیمردہ فلاں ابن فلال بڑا نیک آ دی ہے۔اس کو دوحورین ایک خلان دینا اور جنت میں اعلی جگداور بہت اچھا محل دینا وغیرہ دغیرہ۔و شخط ملاں صاحب تاریخ ، ای طرح اس بہتی مقبرہ کی حیثیت ہے۔ایک ایک قبر کی حیثیت ہے۔ایک ایک قبر کی خیثیت ہے۔ایک ایک قبر کی ذین ہوسکل ہے جو ایک زندگی میں دوجون میں دوجون کو بوسکل ہے جو ایک زندگی میں مندرجہ ذیل وصیت کرچکا ہواور اس پرختی سے کار بندرہ چکا ہو۔

یس فلال ابن فلال توم فلال سکندفلال کاریخه والا بول میں بقائی بوش حواس خسد وصیت بحق صدر الجمن احمدیہ قادیان کرتا ہوں کہ میری آیدنی کا ۱۰/۱ حصہ جواس قدر ہے تادم زیست او کرتا ہوں گا اور میری اس قدر معقولہ وغیر معقولہ جائیداد واقعہ فلال فلال جگہ ہے جس کی قیمت میلئے ...... ہے۔ میرے مرنے کے بعداس کے ۱۰/۱ کی مالک صدرا جمن قادیان ہوگ۔ گیمت میلئے سال این فلال۔ گواہ شد۔ العید فلال این فلال۔

ان شرائط کا پابند جب مرجاتا ہے تواس کی لاش دور دور سے اس بہثی مقبرے ہیں فن کرنے کے لئے لائی جاتی ہے اور یہ بجولیا جاتا ہے کہ بیخاص بہثی ہے۔ چاہاس کے مل کیے ہی ہوں اور چاہے جہنم کا ہی وہ مستی ہو۔ گراس خطہ میں فن ہو کر جمال ہم شین در من اثر کرد کا مصداق بن جاتا ہے اور بہثی سجولیا جاتا ہے۔ یہ تقیدہ ایسا دائے امت مرزائیے میں ہو چکا ہے کہ ہزاروں موصی اس میں داخل ہو کر تواب لے چکے جیں اور مرزا قادیانی کا بیکر شہر مرنے کے بعد بھی بڑاروں موصی اس میں داخل ہو کر تواب لے چکے جیں اور مرزا قادیانی کا بیکر شہر مرنے کے بعد بھی اور کی کر ہاہے۔ کیونکہ میں مارک خطہ بہتی مقبرہ کے لئے آپ نے ایک الہام کے مطابق بنایا تھا۔ انشاء اللہ! اس کا کمل حال ہم ''فو بت مرزا''جو ہمارا دو مراایڈیش ہے میں ناظرین کرام کی خدمت میں چیش کریں گے۔ مرف اس قدر بتائے دیتے ہیں کہ یہ خطرز مین ایک بخر اور شورز مین خدمت میں ہرال اور آک کے خودرو بودے اور چند بول کے درخت سے جونا قابل زراعت بھی جونا قابل زراعت بھی جونی تعدیدے لوگوں جاتی تھی۔ یہ مرزا قادیانی کی کیمیا کری نہیں تو اور کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی خوش عقیدت لوگوں حیزان چسین لے دی ہے بورائی تحدیدی خوش عقیدت لوگوں حیزان چسین لے دی ہی خوش عقیدت لوگوں سے خراج چسین لے دی ہے۔

کاش! الل بصیرت ای ایک نظه پرخور فرماکیں اور ایک رائخ اعتقادی سے باز آکیں۔ورش:''وسیعلم الذین کفروا ای منقلب پنقلبون (شعرا:۲۲۷)''

عاشق كاجنازه بذراجموم كے لكے

آ ہ! نبی کا سامید مث چکا۔ افسوس جسٹھ بہادر چل بسا۔ آ ہ! کیا بتاؤں۔ ضیمہ نبوت جدا ہوا۔ وائے ناکا می آ رہوں کا بادشاہ ندرہا۔ ہزار افسوس رودر کو پال روٹھ کیا۔ صدافسوس کرشن خادیاتی مجل کیا۔ واسے تم بنجائی نبی امت کورا نڈکر کیا۔ افسوس الہامی کلام کا بنجائی سلسلہ منقطع ہو چکا۔ آ ہ! منار ہ آسے بنیادوں سے نداشا تھا کہ اس پرمبعوث ہونے والا پنجائی عیسی چل بسا۔ قادیان کی بخرز مین کو چارچا ندلگانے والا چندکوڑیوں کی اراضی کولا کھوں کے عوض بیجنے والا۔ آ ہا مثی سے طلابنانے والا بیارا این الملک ہے۔ تکھ بہادرسرگ ہاش ہوا۔

چونکہ یظل اور بروز کا ڈھکوسلاخلاف آئین نبوت لا ہور ش فوت ہوا تھااس لئے اس جد ماک کوایک عالیشان تا ہوت شی رکھ کر برف اور پھولوں سے ڈھانپ دیا گیا اور خرد جال کے طویلے میں لاکر بھر مشکل و بہنرار دفت ایک مال گاڑی میں سوار کردیا گیا۔ جوخدا خدا کر کے بٹالہ پیٹی۔ جہاں کہرام مچا ہوا تھا اور سے قادیانی کی جاہتی بھیٹریں افکوں سے ساون کا سال پیش کررہی تھیں اور آپ کے اصحاب دفور غم سے دیوانے ہور ہے تھے۔ آ وامرز اقادیانی کی مفارقت قیامت کا سال پیش کررہی تھی اور غریب امت سے بنائے پھی نہ نہ تھا۔ مرز ائیت کا جائد گہنا چکا تھا اور اس کی جائد فی مات ہو چھوٹے دائی تھا۔ مرز ائیت کا جائد ہیشہ ہیں میں کے لئے کہا دو ان موجان سے میں میں میں میں کے لئے کہا دو ان موجان کے بھی کہ دیکھ کے لئے کہا دو ان تھی دیکھ کے کھر کھر کیا جو تھی کی دو ان موجان کے لئے کہا دو ان کھر کیا جو تھی کی دو ان تھی دیکھ کے کہا کہا تھی۔ دیا ہوئے کو جو چھوٹے دائی تھی دیکھ کے کھر کھر کیا جو تھا میں کہا ہوگئے۔

آ ہ! گری کا موسم اور کر لے کے دن جوم کا حکمت اور لاش کا سیاہ پن جب یارلوگول نے مطالعہ کیا تو اس کوجلد ٹھکانے لگانے کی سوجمی۔ چنا نچہ بڑی حکمت عملیوں سے جنازہ اٹھایا گیا اور ووش بدوش قادیان میں پنچے۔

قادیان کیا تھا گویا ماتم واندوہ کی ایک جیتی جاگی تصویر تھی جس میں انسانوں کا ایک سندرلہریں رہا تھا اور ماتم کے سائے میں کان پڑی آ واز سنائی نددیتی تھی۔ چنانچہ سیہ جم غفیر بھی ساتھ ہولیا اور لاش کو بہشی مقبرہ میں بوے تزک واحتشام کے ساتھ سپر دخاک کردیا حمیا اور اس طرح سے مرز ائیت کا بولٹا ہوا طوطی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہوا۔

مَر اَفسوس آسانی منکوحہ کی حسرت دل کی دل میں بی رہی جس کے لئے پیچاری امت اب تک ناکام تاویلوں سے شرمندہ ہورہی ہے۔

تحصت بحسال خيدرا

## صدائے بخاری ّ

"آئ آپ لوگ جناب فخرسل رسول مربی بیاتی کی عزت و ناموس کو برقر ارر کھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آئ اس جلیل القدر ہتی کا وجود معرض خطر میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پرتمام موجودات کو ناز ہے۔ میں گیار و سال ہے آپ کو گول میں تقریبے بی کر دہاوں ہے آئے مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولا نا اجم سعید صاحب بید دونوں حضر است شخی پر موجود ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے بیفقرہ ادا کیا کہ درواز سے برام الموشین حضر تفدیج آئیں اور فرمائیں کہ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے معمد یقتہ اورام الموشین حضر تفدیج آئیں اور فرمائیں کہ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟''

ارے دیکھو! کہیں ام المونین عائشہ دروازے پرتونہیں کھڑی ہیں؟

(بیرن کرجمع پلٹا کھا گیا۔لوگویں کہرام کچ گیااور مسلمان دھاڑیں مار مار کررونے گئے)تمہاری محبت کا توبی عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہولیکن کیا تنہیں معلوم نہیں کہ آج سبر گنبد میں رسول اللہ عظیمی تڑپ رہے ہیں۔ آج خدیجی اور عاکثہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات الموشین کی کیاوقعت ہے؟

آئ ام المونین عائش تم سے اپنی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہی عائش جنہیں رمول اللہ عظیہ صرا کہہ کر پکارتے تھے۔ جنہوں نے سید عالم عظیہ کی رحلت کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔ اگرتم خدیجہ اور عائش کے ناموں کی خاطر جانیں دے دوتو کچھ کم فخر کی بات نہیں ہے۔ یا دو کھو! جس روزیہ موت آئے گی، بیام حیات لے کرآئے گی۔